

### دَارُ لاِ فَمَا مَامِعَهُ فَارُوقِيهِ كَاحِي كَے زَيْرِيُكُوا فِي دَلائل كِي تَحِرِّرِ بِج وحَوالهِ جَاتِ أُورِ كِي يوٹر كُمَا بَت كيساتھ

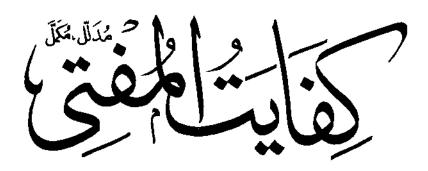

مُفَيِّ الْمُصَرِّتُ بَولَانامُفِق **حُبِّل**َ كِفَالِيَثُ اللَّهُ **دِهَ** لَوَيَّىٰ

(جلدة مجم

كِتابِ النِّكاجِ . كِتَا مُلِ لَطَلَاق

﴿ الْأِلْمِ الْمُعَمِّنُ الْحَالَةِ الْمُدُو بَالِكُ وَلَا عِلَى الْمُدُو بَالِكُ وَلَا فِي الْمُدَادِ وَمَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِ

### كاني رائك رجسر يشن نمبر

اس جدید خ تخ وتر تیب وعنوانات اور کمپیوئر کمپوزنگ کے جملہ عنوق با قائدہ معاہد و کے تحت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں

باابتهام: خليل اشرف عنّاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی انتاء قلیل پریس کرا پی-

نخامت : 3780 سنحات در ٩ جارتكمل

﴿ مِنْ کَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم <sup>کر</sup>ا چی اداره اسلامیات ۱۹۰۰ تارکلی لا بور مکتبه امیراحمه شهیدارد و بازاراد جور مکتبه امدادیدنی لی سپتال رودٔ ماتان مکتبه امدادیدنی ۱۸ به ارد و بازارالا جور

بیت القرآن اردوبازار ٔ برا چی بت العلوم 126 کر بھر روز الا ہور تشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ ہازار فیعل آباد کتب خانہ رشید بید ۔ مدینہ مارکیٹ راہبہ بازار راوالپنڈ کی یو نیورٹی بک المجنسی خیبر ہازار پشاور

### ويباچه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

امّ ابعد ۔ یہ کفایت المفتی کی جلد پنجم قارئین کے پیش نظر ہے۔ جلداوّل کے دیبا ہے ہیں مرض کیا گیا تھا کہ جو قاوئ جمع کیے گئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اوّل وہ فقاوئ جو مدرسدا مینیہ کے رجشروں سے لیے گئے ہیں۔ ایسے فقاوئ کی پہچان میہ ہے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہاور مستفتی کا نام ومخصر پنة اور تاریخ روائل بھی درت ہے۔ بعض جگسہ سوال نقل ضبیں کیا گیا ہے جد نفط جواب دیگر کے اوپر مستفتی کا نمبروْال دیا گیا ہے۔ دوسر ہے وہ فقاوئ جو سدروز ہ الجمعیة سے لیے گئے ہیں۔ ان میں لفظ سوال کے نیچے اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسر ہے وہ فقاوئ جو گھر میں موجود سے جامل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاویٰ کی کُل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیریل نمبر ہے۔ بیجلد پنجم جوآپ کے پیشِ نظر ہےاں میں درج شدہ فقاویٰ کی اقسام کی تفصیل ہیہے:۔ رجنروں ہے۔ ۳۲۰ الجمعیة ہے۔ ۱۳ متفرق ۱۰۰ کل ۵۴۰

کفایت المفتی جلداق سے جلد پنجم تک کے کل فقاوی کی تعداد دو ہزاریا نچے سوچوالیس (۲۵۲۳) ہوئی۔ اس کے بعدان اللہ جلد شخصم آئے گی جو کتاب الطلاق پر مشتل ہے۔ فالمحمد لله او لا والحوا احقر حفیظ الرحمان واصف



ě,

## فهرست عنوات

|       | <del></del>                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كتاب النكاح                                                                                   |
|       | ببلاباب محرمات.                                                                               |
| rr    | سس سے نکاح جائز ہے اور کس سے حرام ؟                                                           |
| 4     | سات ہے نکاح جائز نہیں                                                                         |
| 4     | دوسرے کی دو ک سے نکاح حرام ہے                                                                 |
| 4     | ووبہوں کے ساتھ اکٹھے نکاح کرناحرام ہے                                                         |
| ٣٣    | مالی سے زناکر نے سے بیوبی نکاح سے خارج نہیں ہوتی                                              |
| *     | دوبهول سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا                                                           |
| 4     | خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے۔                                                 |
| مهاسه | یوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے سالی سے نکاح ناجائز ہے                                              |
| 4     | یوی کی بہن ہے جواولا وہوئی اسا کا تحکم                                                        |
| ۵۳    | یوی کے ہوتے ہوئے اس کی موتلی مال سے نکاح درست ہے                                              |
| 4     | سوتیلے باپ کی دوسر کی بیوی ہے نکاح کا تھم                                                     |
| 4     | منكوحه كا فكاح پژهانےوالے كا نكاح نهيں نو نمآ                                                 |
| 1     | عورت ہے صحبت کے بعداس کی بھا نجی ہے نکاح کرنا.                                                |
| ٣٦    | جس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اسلام لانے کے بعد ایک کو چھوڑ نالاز می ہے دو تول کور کھنا حرام ہے |
| #     | یوی کی سوتیلی ہاں سے نکات جائز ہے                                                             |
| 4     | ابيغا                                                                                         |
| ۳<    | مال اور بیشی ہے بیک وقت نکاح کرنا حرام ہے                                                     |
| "     | مہلی بیوی کی لڑ کی کا انکاح دوسر می بیوی کے بھائی ہے مسیح ہے                                  |
| 4     | یوی کی سو تیلی مال سے نکاح جائز ہے                                                            |
| ۳۸    | يون ك فوت بوتے بى سال ہے نكاح كر سكتا ہے                                                      |
| 4     | وويهون کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے                                                           |
| 4     | قام کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح حرام ہے                                                         |
| 4     | سو تیلی مال کے شوہر کی لڑکی سے نکائ درست ہے                                                   |
| "     | ساس سے نکاح حرام ہے                                                                           |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٩    | ساس ہے نکائ حرام ہے اگر چہ دو کی کی رخصتی شہ ہوئی ہو                                                                                                                                                   |
| ۳.    | سنگی خاله کی نواسی سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                     |
| 4     | ﴾ بهما تجے اور بھنچے کی اوا اوت نکات<br>• ا                                                                                                                                                            |
| 4     | خاله اور بھا کمی ہے بیک وقت اکا خ کر ناحرام ہے                                                                                                                                                         |
| ויק   | ي پيائی نواس سے نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                       |
| 1     | سو تیلی مال ہے کا آج جا نزیبے                                                                                                                                                                          |
| . #   | ایننا                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲    | حدی کے مرفے کے بعد اس کی بھا تجی سے فورانکاح درست ہے۔                                                                                                                                                  |
| . y   | باپات بیٹ کی ساس ہے کا ت کر ستا ہے۔                                                                                                                                                                    |
| 4     | ددی کی لڑگی ہے (جو پہلے وشوہ ہے ہو) شوہر کے بھائی کا نکات                                                                                                                                              |
| . 4   | و دهققی بھائی الی دولز کیوں ہے جو آپتی میں بہنیں اول نکان کر سکتے میں                                                                                                                                  |
|       | ا مو تیلی مان کی دالدہ ہے نکاح کرنا                                                                                                                                                                    |
| !<br> | شوہر سے طلاق لتے بغیر دو ہر اکائ باطل ہے                                                                                                                                                               |
| ,     | زافی اور مز مید کی اوالاد کابا ہم نکات جائز ہے۔                                                                                                                                                        |
| ساسا  | سوتیل ساس سے نکات مصحیح ہے ، موتیل مال سے ضمیں                                                                                                                                                         |
| 4     | پھو پینی اور او تی ہے ای آجا نزے                                                                                                                                                                       |
| ,     | باپ کی ممانی ہے نکات جائز ہے ۔                                                                                                                                                                         |
| 4     | سو تیلی مال کی بھن سے نکات ور مت ہے۔<br>- سو تیلی مال کی بھن سے نکات ور مت ہے۔                                                                                                                         |
| 40    | چَن تَ کانِ جَائز ہے۔                                                                                                                                                                                  |
| "     | سوتیلی ۱۶۶ ل کو مکات میں اکسما مناحم امات<br>م                                                                                                                                                         |
| *     | زنات پیداشد د افر کن دانی مادات کنن برا شده افر کن کنان برا شده افر کنان برا شده افراک کنان برا شده افزار کنان برا کنان برا کنان برا کنان کنان برا کنان کنان برا کنان کنان کنان کنان کنان کنان کنان کن |
| Ų     | مز سي کی اوالاد رانی پر حرام ب زنات ہملے کی ہویلاعد کی                                                                                                                                                 |
| 4     | ا ہو وی کے مرینے کے بعد سیاس کی بھن سے نکاح                                                                                                                                                            |
| ל"ץ   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                |
| ų.    | دو بهجون کو نگال میں منگ کرنا حمد ام ہے۔                                                                                                                                                               |
| 4     | سوتیل مال کے بھائی سے نکار آجا ترجہ<br>سوتیل مال کے بھائی سے نکار آجا ترجہ                                                                                                                             |
| 4     | المجمالُ کی بید و سے نکاح در ست ہے                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                        |

| · <del></del> | عایه امنی جند پنده                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعافيه        | عنوان                                                                                           |
| نيم ا         | كافر ميال ديدى أكر آپس ميں تحرم ہول تو مسلمان ہوئے كـ:حدان كو عليحد وكيا جائے گا                |
| 4             | غالبه اور بھائی کو نکات میں اکنوما کر ماحرام ہے۔                                                |
| 4             | پنهائی نوای سے تکان درست ب                                                                      |
|               | دوسر اباب                                                                                       |
|               | مُثَّانِي                                                                                       |
| ۳۸            |                                                                                                 |
| "             | مرہ جہ متانی وعدوجے اس سے نکات تعمیں موتا                                                       |
| وم ا          | منگنی ہے انکاح ہوجاتا ہے یا نسین ؟                                                              |
| ','           | ں تے اہاں ہو جانا ہے یہ ہیں۔<br>منگنی کے وقت شوہر کی طرف سے دی ہوئی رقم کا تھم                  |
| ۵۱            | کی ہے وقت عوجہ کی طرک ہے اور اور ان است.<br>منگنی میں مقصود و تعدد اکا کے ہوتا ہے               |
|               | ن پيرن سورو <b>قرره کال در باب</b><br>الميسر لباب                                               |
|               | اجازت کینا                                                                                      |
| ۳ د،          | انز کی سے یو <u>چھے بغیر</u> نکاح کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| y             | ا ما خد غورت کا کاح اس کی اجازت کے بغیر درست نہیں                                               |
| ٦٢            | عورية كائس كوا پنااختيار دينا                                                                   |
| 4             | ه والغه كانكاح اس كي اجازت ك بغير جائز نهيل                                                     |
| م د           | ا نضولی کے اکاح کرنے کے بعد بالغہ عورت نے اپنا نکاح دوسر ی جگہ کر لیاء کیا حکم ہے ؟             |
| 4             | لرُ فَا وَالدِينَ كَيْ مَرْتَ كَيْ فَاطْرِ وَكُلِيرِ خَامُوشُ رَبِّ كَيْعِدُ سَرِالَ جَانِي سِي |
| #             | انکار کروے تو کیا تکلم ہے ؟                                                                     |
|               | چو تھاباب                                                                                       |
|               | ولايت اور خيار بلوغ                                                                             |
| ۵۵            | ي ورش ت حق والايت عاصل نهيس ہوتا                                                                |
| ,             | ا فتق والانت ست مانتي شيس                                                                       |
| ۲۵            | فالزانعقل باپ كو ناباغ لوادو پروازيت نهين                                                       |
| ٥٤            | بھائی گی ر شامندی کے بغیر نابالغہ کر گانگا ہوالدہ کردے تووہ منعقد شیں ہوتا۔                     |
| "             | ، نی اقر ب کی عدم موجود گی میں چیو پھی نے نابا بغد کا نکات کر دیا، شوہر مفقود ہے، کیا کیا جائے  |
| <u> </u>      | خسه کوواایت نکان حاصل شمین                                                                      |

| صفحه       | عنوان                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| معجد       |                                                                                        |
| ۵۸         | وعده پورانه کرنے سے نکاح ہاطل سیں ہو تا                                                |
| ٦-         | تایانے اپنے ذاتی فائندہ کی خاطر تاباغہ کا نکاح کر دیا، کیا تھم ہے ؟                    |
| 4          | تریب والاولی تابالغہ کا تکاح نہ کرے توولایت دوروالے کی طرف منتقل ہوتی ہے؟              |
| ٦٢         | و بن ا قرب کے ہوتے ہوئ دہل ابعد نے نکاح کر دیا، کیا تھم ہے؟                            |
| 4          | باپ نابالغہ کا نکاح سروے توخلاصی کے لئے طلاق ضروری ہے                                  |
| <b>ካ</b> የ | بھائی نکات کاولی ہو تو لڑکی کو خیار بلوغ ہوتا ہے                                       |
| ,          | باب نے کہا" میری اڑی تمہار کا لڑے کے لئے ہے "کیا حکم ہے ؟                              |
| *          | ولي س كو كهتة مين ؟                                                                    |
| 75         | عاق شدہ میٹے ہے بہوں کے نکاح کی ولایت ساقط نہیں ہوتی                                   |
| 77         | باپ کی موجود گی میں اس کی رضامندی ہے نابالغ کا بیجاب و قبول                            |
| 4          | نابالغه كا أكان و رُهے سے كروياً كيا،اس كوخيار بلوغ ہے يا شيں ؟                        |
| 76         | باپ ولی ہے اگر کفالت نه کر تاہو                                                        |
| ,          | باپ نے اپنی شادی کی لا کی میں اکاح کر دیا تولز کی فنج کرا تھتی ہے ؟                    |
| ÿ          | ولی کو نابالغ کی منکوحه کوطلاق دینے کا ختیار نسیں                                      |
| ٦٨         | عصبہ کتنا بھی دور کاہواس کے ہوتے ہوئے مال کی ولایت نہیں                                |
| ij         | باپ داوا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں                                           |
| 79         | بالغد لڑکی نے اپنا نکاح خود کیااور شافعی باپ نے دوسری جگداس کا نکاح کر دیا کیا تھم ہے؟ |
| 4.         | اکاح کے بعد الکار کرنے ہے اکا تباطل شیں ہوتا                                           |
| ۷1         | الأى بالغ ہو گنی اور شوہر ابھی نابالغ ہے تو کیالئے کی کوخیار بلوغ حاصل ہے ؟            |
| y          | ان کی کے مرتد ہونے کے ذرہے نکات فضح کیا جاسکتا ہے یا نسیں ؟                            |
| <۲         | باب مجنس نکاح میں موجود ہوئے ہوئے کسی دوسرے کو وکیل بناسکتا ہے۔                        |
| 4          | باب، وادائے علاوہ کسی ولی کے کئے :و نے نکاح میں خیار بلوغ ہے                           |
| #          | اينا                                                                                   |
| ٧٣         | منین نکاح کے لئے قضاء قاضی ننر وری ہے                                                  |
| مم>        | ا نکات کے بعد انکار معتبر شیں                                                          |
| <br>       | باب، دادا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں.                                         |
| ۷۵         | یده کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ناجا نز ہے                                             |
|            |                                                                                        |

| صغما | عثوان                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | وان                                                                                                |
| <0   | عقد ہے پہلے مشورہ دینے کی اجازت نہیں                                                               |
| 11   | ولى اقرب بالغ بهو توولى ابعد كووايات نكاح شيس بهو تا                                               |
| /    | جبراد تخط کروانے ہے نکاح نہیں ہو تا                                                                |
| ۷۷   | بپ نے بے خبری میں لڑکی کا نکاح آوارہ سے کر دیا۔ کیالڑ کی و خیار منخ ہے؟                            |
| 4    | دادا کے سے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں                                                            |
| 44   | سيئني الاختيار باب كاكيابوا أكاح تعييج بيانهين ؟                                                   |
| <9   | جمال قاضی نہ ہو تووہال کے علماء کرام اکاح صح کر سکتے ہیں یا شیس ؟                                  |
| ٨١   | شوہر کے آوارہ ہونے کی وجہ ہے فتح کاج                                                               |
| *    | باب كاكيابهوا نكاح درست ب، طابق كئي بغير دوسرى حبكه نكاح جائز نسيس                                 |
| *    | ولی ابعد کا کیا نبوا نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہے                                            |
| 44   | باپ ولی ہے اگرچہ کفالت نہ کر تاہو                                                                  |
| #    | مال کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلو ش ہے                                                             |
| ۸۳   | ا بالغه لا كي اپنالكان خود كر سكتى ہے                                                              |
| •    | ا ناجائزاولاد کی دلایت کس کو ہے؟                                                                   |
| ٨ø   | باب کے کئے ہونے نکاح میں خیار بلوغ شیں                                                             |
| 1    | صحت نکاح کے لئے قاضی کے رجمہ میں اندراج شرط شیں و                                                  |
| #    | وادانے ضداور ستانے کی غرض ہے نابالغہ کا نکاح کر دیا تواس کو فتح کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟           |
| ٧٥   | المالغ كى طرف ہے ول كال يجاب و قبول                                                                |
| ۸۶   | چاے ہوتے ہوئے مال کا کیا ہوا تکاح موقوف ہے                                                         |
| 4    | ا الحاح ير نكاح يرهاني والي كالحكم                                                                 |
| ٨٧   | نابالغه كانكاحباپ كي اجازت كے بغير ورست نسين                                                       |
| 4    | تایازاد بھائی اور بھن میں والایت کس کوہے ؟                                                         |
| "    | چپاے ہوتے ہوئے ما <b>ں کا کیا</b> ہوانکاٹ مو <b>توف ہے</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ٨٨   | لا کی کی صدیلو غت                                                                                  |
| 4    | سَّنے بھائی کے ہوتے ہوئے سو تیلے بھائی کا کیا: وانکاح موقوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| #    | ہمانی کے کئے بوئے نکان میں خیار اللہ غ ہے.                                                         |
| "    | ایر کی نے بالغ ہوتے ہی کہا کہ جارا شخانس کو ہاالاؤ آیو نکہ میں بحر کے ساتھ ۔                       |
|      |                                                                                                    |

| , es. | عنوان                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ļ••   | دوسری شادی کرنے کی وجہت پہلی دوی نکاح فٹیم کرانے کاحق نہیں رکھتی          |
| 4     | باب كابتايا بولولى نكاح ميس كولون سكت كناب كالسياب                        |
|       | يانجوالباب                                                                |
|       | أبيجاب وقبول                                                              |
| [-]   | يد ئا كات                                                                 |
| "     | بپ ك يين في جائي اين ك قبول كرايا توكيا تحكم ب "                          |
| 4     | صرف الياب ت انكال منعقد شين و تا                                          |
| ۱۰۲   | َ يُو كَفُّكُ كَا ثِكَاتَ                                                 |
| 4     | الخاخ ك و تت لزك كادوسر انام ليا تو نكاخ بهوايا شين ؟                     |
| j. pu | ولُ وَلَ وَالِيجَابِ وَ قَبُولَ بِهِ لَغُ كَي الْجِازِتِ بِهِ مُوقِفِ ہِے |
| 4     | ص ف ایک م تبرایجاب و قبول و فی ت                                          |
| 4     | بابغه عورت ألر نكاح ك وفنت إكار سروب تو نكاح نهيس بوگا                    |
| ١٠٣٠  | ا بیجاب و قبول ہے نکاح منعقد :و جا تاہے ، دستخط کی ضرورت شمیں             |
|       | تفاضی نے باپ کی موجود کی میں ناہا گئے ہے ایجاب                            |
| 1.0   | و قبول كرايا تو كات بيو كيا                                               |
| 1     | ول كَ ايجابِ وقبول ہے تابالغ كا تكابّ منعقد موجا تاہے                     |
| 1.7   | ا يباب مين" وي جاتى ہے "كينے ت كاح منعقد جوليا شين ؟                      |
| "     | مر دعورت دوگوا جول کے سامنے آپن میں ایجاب و قبول کرلیں تو بکاح در ست ہے   |
| 1.4   | المالغ كاليجاب و قبول ولى كرسكتاب                                         |
| 4     | صوف شرحت پر کلمه پڑھ أمر پالات سے نكال نہيں ہو تا                         |
| 4     | سے نکان کے لئے قاضی یاو کیل کا ہوناشر طاخییں                              |
| 1.4   | کیالائی کے لیے ہوئے خط میں "شوہ م "کلھنے ہے رضامندی ثابت ہوتی ہے؟         |
| 4     | المانغ كالأيجاب و قبول معتبر نهين                                         |
|       | جيصاباب.                                                                  |
|       | مهر ، چڙهاواو عيبر ه                                                      |
| 1-9   | ا کزے والوں ہے مہر کے ملاوور قم لیٹا جرام ہے ۔                            |
| #     | جية و نيه و کامالک کوك ت ؟                                                |
|       |                                                                           |

| صفحه | عنوان                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                      |
| 1-9  | پچه مهر کے طور پر یو وی کاو دینا جائز سیل<br>سرچه سر این این میں سرنا نہیں سات                                       |
| 111. | کیاعورت مهر کامطالبه طلاق یاموت ہے پہنے خمیں کر عتی ؟                                                                |
| 111  | عورت نے شرط پر مهر معاف کردیا شوہر نے شرط پوری نہ کی تو کیامہر کامطالبہ کر سکتی ہے؟                                  |
| 4    | مهر میں مذکور دینارے مرادراج الوقت دینار ہے                                                                          |
| #    | کیا شرم کی وجہ ہے مهر معاف کرنے ہے معاف ہو تاہے؟                                                                     |
|      | شوہر نے زیورات دینے کاوعد ہ رکیا تھا گھر مر گیا تو <b>کیا</b>                                                        |
| 117  | اس کے ترکہ سے دو می زیورات لے سکتی ہے؟                                                                               |
| 4    | عورت اگر خادند کے ہاں نہ جائے تو بھی مہر ساقط نہیں ہو گا                                                             |
| 4    | بدچینی کی وجہ ہے اگر طلاق وی جائے تو بھی مہر واجب الادا ہو گا                                                        |
| 1194 | شوہر نہ طلاق دیتاہے نہ اپنے ساتھ رکھتاہے ہنہ نفقہ دیتاہے ، کیا تھم ہے ؟                                              |
| "    | انے کے والوں سے بارات کو کھاتا کھلانے کے لئے رقم لینا                                                                |
| 111  | طاق ك بعد عدالت في معاف شده مهر ك دينة كافيعله سايا، كيا تلم بي ؟                                                    |
| 11.7 | مهری مقدار مقرر کرنے کے متعلق ایک تجویز                                                                              |
| 114  | عورت مېر مۇجل كامطالبه كب كرسكتى ہے ؟                                                                                |
| 9    | کیا عورت شوہر کومبر موجل ہے مدت ہے پہلے ادائیگ پر مجبور کر سکتی ہے ؟                                                 |
| 111  | عورت مر گناور مبر مُعاف کرنے یانہ کرنے کا پیتہ نہیں، کیا تکم ہے؟                                                     |
| //   | مهر میں دیا گیامکان عورت کی ملکیت ہے ، قرض خواہ اس کو نیلام نہیں کر سکتے                                             |
| ,    | مر مؤجل اور معجَل کی ادائیگل س طرح کی جاتی ہے ؟                                                                      |
|      | ریادہ قیمت کام کان تم ممر کے موض میں بیوی کودینا کیساہے؟<br>ایادہ قیمت کام کان تم ممر کے موض میں بیوی کودینا کیساہے؟ |
|      | سورت ہے اس خیال پر نکاح کیا کہ باکرہ ہے حالا نکہ وہ ثیبہ ہے ، کیامبر ساقط ہو گا                                      |
| 119  | کیلی ہوئ کے مہر سے بچنے کے لئے ساری جائیداو دو سری ہیوی کے مسرے عوض میں لکھ دی                                       |
| ,    |                                                                                                                      |
| 4    | انیا یہ جائزے ؟<br>شوہ کے مرینے کے بعد دیوہ ک ورس ک جبکہ نکاح کرنے پر سسر ال والول کار قم لینا جائز نہیں             |
| 140  |                                                                                                                      |
| #    | النفش نمائش کے لئے مہر زیادہ مقرر کر کے عورت ہے معاف کرانا کیسا ہے ؟                                                 |
| 1    | مز کے وادول ہے مہر کے علاوہ رقم لین ا                                                                                |
| 111  | جوہ ہے سسرال والوں کادوسری شادی کے بعد زیورلینا جائز نہیں                                                            |
| "    | فالح کے سریف کامبر میں اضافہ کرنا                                                                                    |
|      |                                                                                                                      |

| صفحه      |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | باب نے بیٹے کے لئے نکاح کیا، اب مرکس کے ذمہ واجب ہے؟                                                  |
| 1         | وی کے مرنے کے بعد مہر کا حقد ار کوان ہے ؟                                                             |
| ,         | نکاح جدید میں ، جدید مسر کے ساتھ پر انامبر بھی دیناہو گا                                              |
| 155       | شوہر کی طرف ہے دیا گیاسامان کس کی ملکیت ہے؟                                                           |
| 1         | كيابيوى طلاق ياشوبركے مرنے سے پہلے مر مؤجل كامطالبه كر عتى ہے؟                                        |
| 1         | علاقہ والوں کی طرف ہے مبر کی ایک مخصوص مقدار مقرر کرنا                                                |
| (r r      | عقد نکاح کے وقت ہے ہی شوہر کاارادہ مہر دینے کانہ تھا تو نکاح سمجے ہو گایا نہیں ؟                      |
| ,         | مهر مواجل اور معجَل سے معنی                                                                           |
| iro       | قاصنی نے نکاح کے وقت مبر کی کئی مقداریں ذکر کیس ، کونسی مقدار کا اعتبار ہو گا؟                        |
| ù         | عورت کی موت کے بعد اس کا سامان اور زیور س کی ملکیت ہو گا ؟                                            |
| #         | ۔ وی کے والدین اپنا حصہ میراث اپنی مرضی ہے خیرات کر سکتے ہیں                                          |
|           | اً اگر خاد ندنے متوفیہ کے مال کے اپنادیا ہوامال واپس لے لیا تو کیادہ متوفیہ کی میراث میں حقدار ہو گا؟ |
| 124       | عورت قابل جماع نه هو تونصف مبر واجب الادامو گا                                                        |
| <i>†</i>  | مهر اوا کئے بغیر طلاق                                                                                 |
| 174       | عورت شوہر کے گھر نے زیورات اور نفذی لے جانے کے بعد مهر معجّل کا مطالبہ کرتی ہے ، کیا تھم ہے؟          |
| #         | عقد کے وقت رائج سکہ کااعتبار :و گا                                                                    |
| IFA       | شو ہر آگر مهر نہیں دیتا تو نکاح جائز ہے یا نہیں ؟                                                     |
| . "       | لڑکی کے وار ثوں کے اقرار نامے کی خلاف ورزی سے لڑکی کامیرِ ساقط نہیں ہوگا                              |
| 17.9      | جیز میں دینے گئے زیورات کی مالک لزگ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| ,,,,      | ئے ریان دیا ہے اور میں اس کا مالک کون ہے ؟<br>شوہر کی طرف ہے دیئے زیورات کا مالک کون ہے ؟             |
| "<br>ا۳۰  | مهر کی اقسام                                                                                          |
| #         | مرمین کسی سکه کی تخصیص نه کی گئی ہو تو کیا تھم؟                                                       |
| #         | ہرین کا ملیان معلیات دین کا بوادیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|           |                                                                                                       |
|           | صحبت سے پہنے ہوی مر جانے تو پورامبر دیناہوگا                                                          |
| ا۳۱<br>س. | ا نکاٹ کے وقت سسر کودی ہو ٹی رقم وغیر ہ شوہر واپس لے سکتاہے یا نہیں ؟                                 |
| 184       | ولهن کی بری لور جینز می <u>ں ملنےوالے زیورات کا حکم</u>                                               |
| 11        | زانىيە غورت اپنے شوہرے مىر پانے كى مستحق بے                                                           |
|           |                                                                                                       |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۳         | مهر نی اقسام اور ان کی تشریخ 😁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | َ كَ كَا عُورِتِ أَمِرَا عَادِ مَهِهِ زَمَّا لِهِ فَي دَو تَوْمِهِ أَنْ مُستَقَّقِ بِي أَمِنِ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ساساة       | لاَ کَ والله مِ النَّهِ عَمِ الزِّی سَمِی ویت ، یا مجبوران کور قم دینا تسجیح ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| /           | مه معجل کی ترش ت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | مهر مؤجل کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,           | م مندالطلب كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110         | مهر معجل غورت فوراطلب کر شتن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | ا کیا شوہ پر فورت کے مطالبہ کے فیر مجسی فورامہر اواکر نالازمی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | عورت مهر معجل طلب نه کرے قرعندا طلب کے معنی میں : و جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 157         | الناب يهلي سسرال يُود ق بو في رقم داري لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #           | ا فات کے بعد معلوم ہوا کہ تورت ہمان کے قابل نہیں ، یہ نکات مسیح ہوایا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 154         | فقد نکان میں بارات کیا جدے میں تبدیجہ حانا جائز شمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | ا شعة مد ف جس رقم كوادا مين أر سَامَات مقرر رَمَا كيها به الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,           | والعرین ہے جاشر انطاکی وجہ ہے لڑکیوں کی شاد بی نہ کریں تووبال کس پر موگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "           | ا شاد ی قراریائے کے وقت کر کی والوں کا پید وصول کرناناجائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA         | الزئے والول ہے روپیدیا کئی اور کی تو شمانا کھلانا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | البرايال مه کاعوش نهين بوسکنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 159         | البديد كان ك ليح مهر كالعين نه ورق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | ہ بپ نر ن کے جینر کے لئے کوئی نیز خرید اور قبضہ سے پہنے لڑکی مرجائے توبیہ س کی ملکیت شار ہو گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "           | ی نی کے انتقال کے بعد مہر کا حفد ار کون ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #           | رہ می طابق کے ذریعے ممر شمیں نیتی کیا شوہراس پر لیننے کے لئے جبر کر سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 164.        | عورت کے مریف کے بعد جینے اور چزانداوالی کے ور ثانو کو دیا جائے گا۔<br>مریب کے قول چیا منبول کی چرب کی سریک کے انگریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4           | ا ارده ی مهر کار قم پر قبضه شین کرتی تواس کار گوهٔ س پر بنو گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسما        | ا دو ئی کو قتیم دلا کر مهر معاف َ مروات سے کیادا قعی مهر معاف ہو جاتا ہے۔<br>عند مدار میں مہا عادہ تا کہ جب العبر آباد در الدوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4           | عنلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں آوھام رواجب الاواج<br>شوہر مد معجل اوائے بغیر دوئی و کھا ہے جانے پر مجبور نمیں کر سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *           | عور میں بال الطابع دون و سے اجائے پر جبور میں سر سلما<br>عورت مہر مواجل کامطالیہ کے کر سکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ואו         | ورت مر الود البراس من البراس ا |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           | كفايه المفتى جلد بنجم                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تسفيد     | عنوان                                                                                                                                                                                                                              |
| וייןו     | الياً پيرَ ب اورزيورمهر مين شار ; ول گ ؟                                                                                                                                                                                           |
| *         | مر جومر من کی حالت میں واجب بوا ہوا س برحالت صحت کے قریضے کو مقدم شعبی کر سکتے                                                                                                                                                     |
| Irr       | نام و نمود کے لئے رواشت نیاد و مسر مقرر کرنا                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲        | عورت مهر معاف کروے توولی کواعتراض کاحق نہیں                                                                                                                                                                                        |
| 166       | مورت مهر معاف کرنے کے: حد دوبار و مطالبہ شمیں کر عتی                                                                                                                                                                               |
| 1         | مهرے جھوٹے مطالبہ کی تلقین کرنے والے امام کی اقتداء                                                                                                                                                                                |
|           | سِاتُوال بِاب                                                                                                                                                                                                                      |
|           | و کیل اور گواه                                                                                                                                                                                                                     |
| ه ۱۲۵     | المِ كَيْ اجازت لِيتِ وقت گوابول كابونا تعبت أكان كے لئے شرط نهيں                                                                                                                                                                  |
| ור׳ז      | سحت نکاح کے لئے وہ مسلمان کواد: و ناشر ط ب                                                                                                                                                                                         |
| #         | كان ميں قرأن مجيد كو گواوه غانا تصبيح نهين                                                                                                                                                                                         |
| "         | شیعه سنی کے نکان میں گواوئن سکتا ہے اِنسین ؟                                                                                                                                                                                       |
|           | ا کے عورت نے کہااگر میں و کیل بنادوں تو میر انکان ہی ہو جائے گا الاحد میں اس نے و کیل بنادیا ،<br>                                                                                                                                 |
| البرح     | ئي علم ہے؟                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | دو گواہوں کے افیر ایجاب و قبول سے اکان منعقد نہیں ہو گا                                                                                                                                                                            |
|           | آتھوال باب<br>نکاح خوانی اور اس کا مسنون طریقه                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۰۸      | ا جماع ہر شخص پڑھا سکتا ہے قامنی صاحب پڑھوانا ضرور کی خمیں                                                                                                                                                                         |
| 7         | علاج خواتی اس کی اجرے لینادران اندران نکان                                                                                                                                                                                         |
| 11        | متولی نے بلاوجہ قامنی کو معزول کر کے نیا قامنی مقرر کردیا، س قامنی کاساتھ دیاجائے ؟                                                                                                                                                |
| )179      | الکار کس جگه پرهاای بهتر ہے؟                                                                                                                                                                                                       |
| //<br>10• | اکان خوالی کی اجرت                                                                                                                                                                                                                 |
| "         | علان خوالی کی اجرت لینا جائزت<br>این میرون میشد در بر رکم بیش این خوالد این این این کافی بید ۴                                                                                                                                     |
| ,         | الني الكان الكان الكن من المراجع الأسب من التي الكن الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكان الكا<br>المراجعة من الأسارة من المراجعة |
| ,,        | ا کاح خوانی کی اجرت کی شر می هیشیت                                                                                                                                                                                                 |
| اه،       | ا نگان خوانی کے لئے علم ضروری ہے یا ضمیں ؟                                                                                                                                                                                         |
|           | ا انکاع کے وقت وولیو، ولیمن کا کر کل بریشهمناری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |

|          | عديه سي مديد                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                   |
| 101      | ایجاب وقبول کے بعد رجشر پرانگو خدالگاناصحت نکاح کے لئے شرط نہیں                                                                                                                         |
| 4        | نکاح کاشر عی طریقه                                                                                                                                                                      |
| 4        | شادى مىں باجه ، مىيند مجانالورايسى شأوى ميں شركت كرنا.                                                                                                                                  |
|          | نوال پاپ                                                                                                                                                                                |
|          | د عوت دلیمه و غیر ه                                                                                                                                                                     |
| <u> </u> | وعوت وليمه ميں بلائے بغير جانا كيساہے ؟                                                                                                                                                 |
|          | از کی والول کابرات کو کھانا کھایا گااوراس کھانے میں شرکت کرنا کیساہے ؟                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                         |
|          | چنداحادیث کاتر جمه                                                                                                                                                                      |
| 7        | جائزام ألررهم كى صورت اختيار كرك توكيا حكم ب ؟                                                                                                                                          |
| j        | ولیمد کی وعوت بیس اقارب اور عام او گول میس امتیازی سلوک کیساہے ؟                                                                                                                        |
| 100      | شاوی کی رسومات محتم کرانے کی ضرورت                                                                                                                                                      |
| "        | كاح كي بعد لزكي والول كاير اوري كو خيانا كھا! نا                                                                                                                                        |
| ۸۵۱      | کیاولیمہ کرنااسراف ہے؟                                                                                                                                                                  |
|          | د سوال باب                                                                                                                                                                              |
|          | ر ضاعت و حرمت رضاعت                                                                                                                                                                     |
| 109      | رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے نکائے                                                                                                                                                         |
| 11       | کیا ضاو ندکی اجازت کے بغیر وود در پلانا جائزہے ؟                                                                                                                                        |
| 37-      | رضاعی بہن کے حقیق بھائی ہے نکاح درست ہے                                                                                                                                                 |
| #        | ر ضیع کے لئے مرضعہ کی سب لزئیاں حرام ہیں                                                                                                                                                |
| ,,       | يو ي جين ميں شوہر کي مال کا دودھ لي ك تو شوہر پر حرام ہو جائے گی                                                                                                                        |
| 141      | ر مناعت کا خرجہ عدت کے شرون ہے ہے بالور اہونے کے بعدے اللہ اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ ا                                                                          |
| "        | مینه جینے دن دودھ بے گااننے دنول کی اجرت دیناہو گ                                                                                                                                       |
| 4        | پیب براز روز الا کیا ہے اور میں ایک اور میں الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                      |
| 4        | رت پین عدیں بیان سے اگر سفیدیانی نظمے تو کیااس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی ؟                                                                                                                |
| "<br>!   | ا ہور کی ورث کے چیاوں سے اس تعدیاں سے والیہ مات رضا عت اللہ میں ہوتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
|          | #**                                                                                                                                                                                     |
| 4        | یوه کی کادود دھ پینے ہے بیو تی حرام نمیں ہوتی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے۔<br>سیام پینی حققہ میں میں میں میں ایسان کی ایسان ک |
| #        | کیار ضاعی بھائی کی حقیقی بہن ہے نکاح درست ہے؟                                                                                                                                           |
|          | l l                                                                                                                                                                                     |

| صفح           |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ستجد          | عنوان                                                                     |
| ۱۳۳           | ر ضا کی بھائی بہن کا نکاح آپس میں کر دیا گیا، کیا تھم ہے ؟                |
| 170           | وووھ پلانےوالی کی تمام اولاد دودھ پینے والے پر حرام ہے                    |
| "             | رضاعت میں صرف ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں                                |
| 170           | کیا شوہر بیوی کو دود ھاپلانے پر مجبور کر سکتا ہے؟                         |
| 4             | دیو کی کا دود دھ مینا حرام ہے                                             |
| 4             | رضاعی بھائی کے حقیق بھن بھا نیوا کامر ضعد کی اولادے نکاح جائز ہے          |
| דדו           | دووه پینے والے محوود ها پانے والی کی سب لڑ کیاں حرام میں                  |
| ,             | مدت رضاعت کے بعد دووھ پینے ہے حرمت ٹاہت نہیں ہوتی                         |
| 4             | ر ضاعت کے بارے بیں ایک عورت کی شمادت معتبر نہیں                           |
| 174           | دوعور تول کی گواہی ہے رضاعت ثابت شیس :وتی                                 |
| 174           | دوی کادودھ پینے سے فکاح نہیں ٹوٹما                                        |
| ,             | رادى كادوده يف وال كا يهو چى اور چاكى اولادت نكاح حرام ب                  |
| "             | پئی کے مند میں چھاتی وے وی تگر دووھ خمیں نکلاء کیا حکم ہے ؟               |
| 179           | ر ر نباعی بھیجی سے نکاح حرام ہے                                           |
| "             | الضاً                                                                     |
| 14.           | رضا عی بهن سے تکاح                                                        |
| "             | عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پایا تو بھی حرمت ثابت ہوگی             |
| *             | کیادا یہ کا قول ثبوت رضاعت کے لئے کا <b>ن</b> ے ؟                         |
| "             | ر ضائی بھائی کی مقیقی بہن سے نکات                                         |
| 1<1           | مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے سے حرمت علہ منیں ہوتی                          |
| <b> </b> <1   | رودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دور ھ بلانے والے کے کسی لڑک سے صحیح نہیں      |
| <b>&lt;</b> r | وودھ سفیدیانی کی طرح ہو تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔                      |
| 11            | ر منیا تی بھا نجی ہے نکاح حرام ہے                                         |
| _ ¶           | شادي كے بعد پنة چلاكه ميال بيوى نے ايك عورت كادودھ پاہے اب كيا كرناچاہئے؟ |
| 1<4           | وودھ پینے والادودھ بلانے والی کای بھی لڑی ہے نکاح نہیں کر سکتا            |
| "             | ر ښا عي بهن پهائي په کاخ                                                  |
| ا حما > ا     | وودھ ٹیر کیک بھائی کس کو کہاجا تاہے ؟                                     |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |

| <del>-:</del> |                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسفحه         | عنوان                                                                                                                                                               |
| ١٧٨           | ولد الحرام كي مال كادود هه كسي يح كويلانا جائز سيل                                                                                                                  |
| ,<br>,        | عورت دودھ پلانے کاانکار کرتی ہے اور پر ادری کے لوگ کہتے میں پایا ہے ، کیا تھم ہے ؟                                                                                  |
| احت           | ووسال چارماه کی لڑکی نے کسی کادوو دھ پیاتو حرمت ثابت نہیں ہو گی                                                                                                     |
| "             | حقیقی بھا کی کی رضاعی تھنجی ہے نکات کیساہے ؟                                                                                                                        |
|               | گيار ہواںباب                                                                                                                                                        |
|               | حرمت مصابرت                                                                                                                                                         |
| 144           | دلیاد، ساس کے ساتھ زناکا قرار کر تاہے اور ساس اٹکار کرتی ہے م کیا تھم ہے ؟                                                                                          |
| "             | شہوت میں غلطی ہے لڑکی کو چھولیا تو بیوی حرام ہو گئی                                                                                                                 |
| 144           | یٹے نے سو تیلی والدہ کاہاتھ اپنے آلہ تناسل پرر کھااورا نکار کے چند سال بعد اقرار کیا، کیا حکم ہے ؟                                                                  |
| 148           | ا کڑکی کہتی ہے کہ سوتیلےباپ نے میرے ساتھ زنا کیااورباپ منکرہے ، کیا حکم ہے ؟                                                                                        |
| 4             | باپ بہت عرصہ بعد کہتاہے کہ ایساہواہے کہ میں نے بہو کوبد نیتی ہے ہاتھ لگایاہے اب کمیا کر ناچاہیے ؟                                                                   |
| 149           | سال سے زناکا اقرار کیا تواس پر ہو وی حرام ہو گئی                                                                                                                    |
| 1.44          | یٹے نے سوتیلی مال ہے زنا کیا تووہ اپ پر حرام ہو گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| 4             | بیوی عرصے کے بعد کمتی ہے کہ خسر نے میرے ساتھ زناکیاہے ،اب کیا کرناچاہتے ؟                                                                                           |
| 181           | خسر جب بہو سے زناکرے تو کیا بہودوسر اعقد کس کے ساتھ کر علق ہے ؟                                                                                                     |
| 1             | زیدئے بہوسے زناکیا، طلاق کے بعد اس کا نکاح زید کے داماد کے ساتھ ہو سکتا ہے<br>مند نہ میں اس کے مصرف تا ہے ۔ اس میں کا ساتھ ہو سکتا ہے                               |
| 144           | ز انی اپنے تا جائز لڑ کے کی دوی ہے طلاق کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟<br>خور میں داری میں میں میں ان میں میں ان کے میں میں جاتا ہے۔                              |
| #             | خسر نے ۲۵ سال کی عمر میں بہو کا شہوت کے بغیر بطور محبت اوسه لیا، کیا حکم ہے ؟                                                                                       |
| 147           | نابالغ لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو شہوت ہے چھولیا تو حرمت ٹامت نہیں ہوئی                                                                                          |
| //            | ساس سے زنا کرنے کے بعد کیا ہو تی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے ؟<br>گزگی سے نکان کے بعداس کی مال ت نکاح جائز نہیں                                                        |
| IAP           | سری سے نقل سے بعد ان کا مال ہے نقل جائز کا ان است نقل ہے ۔<br>سماس سے زنا کرنے سے میدوی حرام ہمو جاتی ہے ، |
| 148           | منا ن منظمی ہے بھی ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔<br>مستی یا شہوت غلطی ہے بھی ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔                                                              |
| 144           | کری سوتیاباب سے زناکا قرار کرتی ہے اورباب منکرے ، کمیا حکم ہے ؟                                                                                                     |
| "             | ون وغیمان کرده مرد ون به وراپ مربع، میا م به میاند.<br>بار هوال باب                                                                                                 |
|               | بار، در من باب باز باز باز باز باز باز باز باز باز                                                                                                                  |
| ,,,           | چانے نابالغہ کا نکاح اس کے بھائی کی رضامندی کے بغیر آوارہ سے کردیا، کیا تھم ہے؟                                                                                     |
| 144           |                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                     |

<u>\*</u>.

| سنحد       | عنوان                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144        | اونڈی زادہ نے نسب غلطہ تاکر سید زادی سے نکاح کمیاء کیا ہے فتح ہو سکتاہے؟                                                          |
| 11         | غلام زادہ نے دھوکہ دے کر سیدہ سے نکاح کیا،اس کے فتح کی کیاصورت ہے؟                                                                |
| 144        | حنفی لاکی کا نکاح قادیانی ہے جائز ضیں                                                                                             |
| 19.        | شیعول کافیقد کھانالوران ہے رشتہ کرنا کیساہے؟                                                                                      |
| ,          | قادیانی لڑ کے کا نکاح حنفی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں                                                                                 |
| 4          | اينا                                                                                                                              |
|            | یں میں ورونصاری (جواپنے دین پر قائم ہوں) ہے مسلمان کا نکاح کیساہے ؟                                                               |
| 195        | والدین کی مرضی کے خلاف غیر کفو میں بالغہ کا نکاح                                                                                  |
| 195        | ل علمی بین رافغنی نے نکاح ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                   |
| 4          | عنی العقیده لڑک کا قادیانی ہے نکاح ہواتو مہر واجب ہو گایا نہیں ؟                                                                  |
| #          | قادياني اپنامذ هب چھوڑ كر هندو هو جائے تو كيابيار تدادعن الاسلام هو گا؟                                                           |
| ,          | ن کارون پالد بہب رو رہ بیان نکاح کور قرار رکھنا چاہیں تو تجدید نکاح ضروری ہے                                                      |
| 4          | م مرد ، و کے بینے کہ دور کی سال کا میں اور دروں کا چاہیں کہ جائے ہوں کا مرد ہوئے ہے۔<br>تجدید نکاح کی صور جبن کھالیہ ضرور می نہیں |
| "<br>س و ا | تبدیدهای فرات ماند رادون مین                                                                                                      |
| / //       | کاح کے بعد خادند قادیانی ہو گیا، کیا تھم ہے؟                                                                                      |
| °<br>    9 | نان کے بعد حادثہ فادیاں ہو گیا، گیا ہے؟<br>تفضیلی شیعہ ہے سنی لڑکی کا نکاح کیسا ہے؟                                               |
| //         | ·                                                                                                                                 |
|            | نفرانی عورت سے نکاح                                                                                                               |
| 197        | سنی لڑکی کا تکاح قادیانی ہے ہواء کیا تھم ہے؟<br>نے تقل میں کا ریکا کا تکاح قادیانی ہے جو دور دیاں میں ایک کا دیا ہ                |
| 4          | غیر مقلدول کافیجہ کھانا ،ان کے چیچیے نماز پڑھنااوران سے بیاہ کرنا کیسا ہے ؟                                                       |
| 19<        | غیر کنو کے ایک جمخص نے لڑی کواغواکر کے اس سے نکاح کر لیا، یہ فنخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟                                             |
| "          | خلفاء ثلاثه کو کا فر کہنے والے شیعہ ہے نکاح جائز نہیں                                                                             |
| 194        | ا ہے کواہل سنت کہنے وائے نے اگر شیعہ سے شادی کی ہو تواس کی اولاد سے نکاح کیساہے؟                                                  |
| 4          | ر شتے کے بعد معلوم ہوا کہ اپنے کو سنی ظاہر کرنے والاغالی شیعہ ہے ، کیا کیا جائے ؟                                                 |
| 199        | مال نے بالغہ لڑکی کا نکاح کر دیابعد میں پہتہ چلا کہ شوہر شیعہ ہے ، فتح کی کوئی صورت ہے؟                                           |
| 4          | شيعه تن کا آيس مين نکاح                                                                                                           |
| ۲.,        | سنی لز کی کا نکاح مر زائی ہے جائز نہیں                                                                                            |
| <b>≫</b> , | اب نے نابالغہ قریشیہ کا نکاح ایک لاکے سے کر دیابعد میں پتہ جلاک شوہر قریشی نہیں، کیا تھم ہے؟                                      |
| _          |                                                                                                                                   |

|         |                | مر المسلمي |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u> | صف             | عنوان                                                                                                      |
| 1       |                | شیعہ کا نگاح مسلمان ہونے کے بعد سی لڑکی ہے درست ہے                                                         |
|         | ۲۰۰            | ایک مولوئی صاحب عدم اعتماد کی وجہ ہے ند کورہ نکاح کو صحیح نہیں کہتے ، کیا تھم ہے ؟                         |
|         | <b>7</b> +1    | مسلمانول کیاہمی رشتہ میں رخنہ ذالنے والے گناہ گار ہیں                                                      |
|         | *              | مقلدکا نگات نیر مقلدے ساتھ جائزے                                                                           |
|         | 7-1            | نسبباپ سے شار ہو تاہے ،مال سے نہیں                                                                         |
|         | Y-Y            | نابالغہ کارشتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ شوہر زناکارہے ، کیا نکاح فنخ ہو سکتاہے ؟                           |
|         | 4              | سیده کا نکاح مغل پنھان ہے                                                                                  |
|         | ۲۰۳۰           | نو مسلم کی اولاد کی شادی ہر مسلمان ہے جائز ہے                                                              |
|         | <i>†</i> .     | قوم قام کی نزکی قصاب نے نکائ کر سکتی ہے                                                                    |
|         | ۲۰۳            | سنی عورت سے فتح اکاح کے ہیں برس بعد شیعہ شوہر کابید دعویٰ کہ "میں سنی تھااور ہوں" کیا معتبر ہے ؟           |
| ÷ .     | ۲.۵            | علی میں میں میں میں میں میں میں میں ہے؟ ا<br>دوہ سیدہ اپنی مرضی سے غیر سید سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟    |
|         | ۲۰۶            | د یور ، بھاوج کو نکاح ٹانی ہے جبرا نہیں روک سکتا                                                           |
|         | 11             | ناجائز طور پر بیدا ہونے والی الرکی ہے سید کا نکات                                                          |
|         | #              | عدالتی کارروائی کے ذریعہ ہندوا پی نو مسلم ہیوی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا <sub>۔</sub>                    |
|         | 7.4            | طحد ، زندیق اور فاسد العقیده لو گول ہے۔ رشتہ                                                               |
|         | 1              | شیعہ تفضیلیہ اہل سنت کے مذہب پر نہیں                                                                       |
|         | ۲۰۸            | کفو ہونا صحت نکاح کے لئے شرط نہیں                                                                          |
|         | 1              | مسلمان اڑ کی کاشیعہ سیدھے نکاح                                                                             |
|         | 1.9            | ہندوعورتے تاجائز تعلقات کے بعد اس ہے نکاح کرنا کیسا ہے ؟                                                   |
|         | 1              | ولىدالزما كولزكى كارشته وينا.                                                                              |
| •       | 71             | موجودہ تورات وانجیل اوراس کے ماننے والے یہودہ نصاریٰ کے متعلق چند سوالات                                   |
|         | 1              | ده موحد جور سالت کا قائل نه ہوای ہے عقد کرنا کیساہے ؟                                                      |
|         | *              | قر آن کونا قص کہنے والے اور خلفاء و تلامذ کی توبین کرنے والے شیعہ سے نکاح                                  |
|         | //             | بد صفر مب کی عورت سے نکاح جائز شیں                                                                         |
| ١       | ' <b>  Y</b> I |                                                                                                            |
|         | 1              |                                                                                                            |
|         | ·   ٢          | مسلمان عورت قادیانی شوہر سے جدامونے کے لئے نکاح فٹے کر واسکتی ہے۔                                          |
|         | 4              | ,                                                                                                          |
|         | <u></u>        |                                                                                                            |

| صفحه      | عنوال                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir       | شیعه اور سی کے باہمی نکاح کا تعلم                                                                                                                                            |
| 717       | سید زاد ی کاامتی سے نکاح                                                                                                                                                     |
| ۳۱۳       | اہل کتاب کے ساتھ نکاح                                                                                                                                                        |
| 11        | ب نکاحی عورت رکھنے والے کے ساتھ میل جول اوراس کی اوالادے صحیح النسب کا نکاح کیساہے؟                                                                                          |
| "         | ابل سنت لز کی کا نکاح مر زائی ہے کرنا جائز شعیں                                                                                                                              |
|           | بیر هوا <u>ل</u> باب                                                                                                                                                         |
|           | نفقه وسكونت                                                                                                                                                                  |
| 710       | ا نفقہ کے لئے بوئے قرض کا شوہر ہے مطالبہ<br>وور :                                                                                                                            |
| -"        | شوا فع کے ہاں محدود مدت تک نفقہ نہ دینے ہے نکان فنح نہیں ہو تا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| #         | نفقہ کے لئے دی ہو کی رقم بیو ک کی ملکیت ہے ، شوہر کے ترکہ میں شامل تھیں                                                                                                      |
| 1         | ا خاد ند کے تنگ دست ہونے پر شافعی المسلک سے نکاح فیج گروانا                                                                                                                  |
| דיץ       | ا شوہر کے گھر نہ جانے کے اوجو و دیو می مهر کی حقد ارہے                                                                                                                       |
| 4         | فه ندر کھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے ، کیا کیا جائے ؟                                                                                                                              |
| 714       | نکات کے بعد دلیاد پر شر انظاعا کد کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                   |
| Y/A<br>   | شو ہر کی رضامندی کے بغیر میکے رہ کر عورت نفقہ کی مستحق نہیں، مهر کی مستحق ہے<br>خاوند نے طلاق کو نفقہ کی عدم ادائیگ کے ساتھ معلق کیا تو نفقہ ندوینے سے کیا طلاق واقع ہو گی ؟ |
| #         | عادید نے طلاق کو نفلفہ کی علام اوا میں ہے شا تھا۔ کی مستحق نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 77.       | ' خورت پیماری حالت بن والدین کے بھر رہنے کو علقہ ق ' ک میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| #<br>**** | سرادی ہے وقت نابالغہ کو تعلقہ دینے کا متعلم<br>ناشیزہ عورت نفظہ کی مستق شین                                                                                                  |
| 4         | این                                                                                                                                                                          |
| 777       | يند.<br>تنگ دستي کي بناء بيه ضخ نکاح.                                                                                                                                        |
| 724       | نفتہ کی رقم وصول کرنے ہے ہی <u>ں کے ملک</u> یت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |
| //        | منم وربا ئى كانتشا اور مهر كس ئے ذمہ يته اللہ                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                              |
|           | خقوق زوجيين                                                                                                                                                                  |
| 770       | شو ہر بیوی کواپینے ساتھ سفریر لے جانے کامجاز ہے                                                                                                                              |
| 474       | يوى شوہر كى اجازت كے بغير خلى جائے تو نكاح مين كوئى فرق سيں آئے گا.                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                              |

| صفح  | عنوان                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| مخت  |                                                                              |
| 777  | شوہر کی اجازت کے بغیر کسی تقریب میں شریک ہونا                                |
| 724  | يوی کوترک طن پر مجبور کرنا                                                   |
| 4    | شوہر دیوی کو دود دھ پلانے اور روٹی پکانے پر مجبور نہیں کر سکتا               |
| 4    | غیر مر د کے ساتھ جانے سے عورت کا نکاح نہیں نوٹنا                             |
| YTA  | نافرمان بيوي كانتكم                                                          |
| ,    | خاونداور ہیوی کے حقوق                                                        |
| , ,  | شر عی حاتم کوشادی کے جھکڑوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ دینا فرض ہے             |
|      | دو یول کے در میان امتیازی سلوک کا تعلم                                       |
| 7    | ن ٹاکی عادی عورت کو طلاق دینازیادہ بہتر ہے                                   |
| 1779 | نیکی کی نصیحت والدین کو بھی کی جاسکتی ہے                                     |
| u u  | مین مین ور خسر وغیر ه کی خدمت لازمی شین                                      |
| "    |                                                                              |
| 44.  | زوچه پر شو مرکی تلاعداری ضروری ہے یادالدین کی ؟<br>یس برج رئیشت ہیں۔         |
| "    | ه وی کوالگ ربائش مبیاکر نا<br>سر مرد خوید تنفی سرین سرید                     |
| "    | بیٹی کے علاج اور جنیتر و تنفین کے اخراجات کا واماد سے مطالبہ                 |
| 4771 | شو هر پریتادی کاعلاج معالجه لازم خمین                                        |
| 4    | ا نابالغ کی رضامندی معتبر خبیں                                               |
| 777  | شوہر بیوی کو تحلیم قر آن ہے نہیں روک سکتا                                    |
| 9    | ا شریږیو ی کوساتھ ندر کھنے کی گمنجائش ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 777  | ۔ جو ق والدین کے گھر آنے کو تیار نہیں تو کیاطلاق دینے میں کوئی حرج ہے ؟      |
| 1    | حامله عورت سے کب تک جماع کرناورست ہے ؟                                       |
| ,    | د ہوئی کو والیدین اور اقارب سے ملانے کے متعلق چند استفسارات                  |
| #    | للمبيل خلم اور خدمت مين شو ہر مقدم ہے باياپ ؟                                |
| 4    | شوہر کی اطاعت                                                                |
| 170  | عور تون کا نماز جعہ اور تعلیم قر آن کے لئے گھروں ہے نکانا                    |
| 777  | یٹے پرباپ کے حقوق                                                            |
| 754  | جرون کاشب باثی ہے انکار سخت گناہ ہے۔                                         |
| ,    | خاد ند کی اجازت کے بغیر اس کارو بیہ صرف کر تا                                |
| -    |                                                                              |

| ' صفحه ا | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حة ا     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 724      | شادی کے بعد عورت کا انکار معتبر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4        | روی شوہر کے ہاں شیں آتی تو کیا مہر اور جمیز کا مطالبہ کر سکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779      | یوی پرزنا کا شک ہونے کی وجہ ہے کیا شوہراس کو حلف دے سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | پندر هوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | حنقيق والبدين واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr.      | والدین کا نفقه اولاو براس کی حیثیت کے موافق واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | نجهن ئے حقوق کی نوعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441      | ينے کی شادی میں اپنی مر منمی ہے خرج کی جو نگ رقم کا مطالبہ باپ نہیں کر سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "        | كيباپ ييخ في جائيد او پر قبضه مر سكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | عدالت از خود نکاح فنخ نهیں کر عمقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 787      | اوالاد کے درمیان ہیداور عطیعہ میں مساوات الازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,        | ہ فرمان اولاوے قطع تعلق کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٣      | جارباپ ہے قطع تعلق کرنے والے کی اقتداء میں نماز جائز مہیا نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | " نام احمر" نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tee      | ا بر چیکن مال باپ سے ملیحد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "        | عالَ لرنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | سولهوال باب<br>شدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J#2      | <b>ثبوت ا</b> لنسب<br>من أن أن أن أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700      | ا زناہے نب شیس ہو تااگر چہ زانی اقرار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101      | طلاق کے چار مادیعد مچہ پیدا ہوا تونب کا کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ' کات کے چھاد بعد پیراہو نے والایجہ صحیح النسب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 707      | بار ہویں مسینہ میں جو بچہ پیدا ہو اوہ ثابت النسب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70"      | مطاقه نابات حالات بيد بوعد والانهد من بوقايا تعربي المستخربي المستخربي المستخربين المست  |
| 700      | وظائمة تال الشائل عالم حجد يديان المال الم |
| ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,        | اینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| تسفحه | • عنوان                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700   | نکاح کے ساڑھے سات ماہ بعد پیدا: و نے والایچہ صیح النسب ہے                                  |
| . //  | پیدائش اور پید کی پرورش کے اخراجات ک کے ذمہ میں ؟ ۔                                        |
| 757   | الکاتے کے سات ماہ بعد پیدا ہونے والے بچہ کا نب                                             |
| //    | منكوحه طلاق لئے بغیر دوسرا انکاح نسین كر سكتی                                              |
| 704   | ا مدسی <mark>ے ایا</mark> م ہوتے ہوئے معتددے نکال حرام ہے                                  |
| #     | عدت کے اندر طلالہ معتبر شیں                                                                |
| 701   | نابالغ شوہر كى ديوى يە پىدا نبو نے والے ديچه كانتكم                                        |
| . 1   | غیر کی منکوحہ سے نکات                                                                      |
| 709   | ساس ہے زنا کے بعد پچے بھی پیدا ہوا، کیا حکم ہے ؟                                           |
| , 4   | نکان کے دوران پیداہونے والی بچی ثابت النسب ہے .                                            |
| 77.   | و لدانز مازانی کاوارث شین                                                                  |
| 1     | اسلام لائے کے بعد ماموں اور بھانجی میں تفریق لازمی ہے ،اس سے پہلے کی اولاد شاہت العسب ہے ۔ |
| 4     | ا حاملہ سے نکات                                                                            |
|       | ستر ہواں باب                                                                               |
|       | تعددازواج                                                                                  |
| 747   | " ذروالحسناء العقيم وعليكم بالسوادالولو د "حديث كى اسنادى حيثيت                            |
| 11    | ايك حديث كي تخ ترج و محقق                                                                  |
| 775   | چنداهادیث کی تخ تخ                                                                         |
| 774   | ا ایک مرو کتنے نکاح کر سَتَ ہے ؟                                                           |
| 11    | یو می کاحق مارنے کی غرض ہے دوسہ انکات جائز نہیں                                            |
| 4     | چارے زیادہ دو لیک کرنا جائز نسیں                                                           |
| 4     | جو کی کی عدت گذر نے سے پہلے سالی سے نکاح جائز نسین                                         |
| 4     | مطلقہ بیوی کے ساتھ دوبار و انکاح کرناچ ہتا ہے ، کیا تھم ہے ؟                               |
| 774   | جوی کی رضامندی کے بغیر دوسر انکاح کرما                                                     |
| "     | تعددازوان پرپایندی لگانے کا مسودہ بیش کر ناجائز نہیں                                       |
|       |                                                                                            |
|       |                                                                                            |
| 1     |                                                                                            |

| صفحه          | تعنوان                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الحمار وال باب                                                                                                                                                                                                                  |
|               | صبط توليد                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۷-           | (بر تھے آننٹرول)                                                                                                                                                                                                                |
| 4             | كمزور عورت كے لئے صبط توليد                                                                                                                                                                                                     |
| 4             | جمانْ کے وقت فرخچ لیدر کااستعال                                                                                                                                                                                                 |
| 721           | برتجه ئنشرول (فينلي يلاننگ) برمنصل حث                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> < 1" | ازواج و نکاح کی تر منیب                                                                                                                                                                                                         |
| '             | انبيوال باب                                                                                                                                                                                                                     |
|               | مة . أرس المنطق الم<br>منطق المنطق |
|               | [ "                                                                                                                                                                                                                             |
| 747           | المنتنتي بنانا ورست ہے یا تہیں ''                                                                                                                                                                                               |
| 4             | تنتنی کوپینا کهه کر پیکارنا.                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۲           | متنقی بنانا شرعاکیساہے ؟                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۸           | مبنٹی کے لئے وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                          |
| 749           | مبنغی کے لئے میراث میں کوئی حصہ نمیں                                                                                                                                                                                            |
|               | بيسوال باب                                                                                                                                                                                                                      |
| •             | زانی وسر نیه کا نکاح<br>زانی وسر نیه کا نکاح                                                                                                                                                                                    |
|               | 1                                                                                                                                                                                                                               |
| 71.           | ر زنات حامله عورت کے ساتھ نکات منتحج ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                |
| 4             | ا ایشا                                                                                                                                                                                                                          |
| 4             | زانی مزنیہ ہے نکاح کر سکتاہے                                                                                                                                                                                                    |
| LVI           | زناہے صاملہ کے ساتھ نکاح ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                  |
| н             | حاملہ ہے جو نکاح ہواہووہ صحیح ہے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                      |
| η             | ا حالمہ کے ساتھ جمال کرنا کیساہے ؟                                                                                                                                                                                              |
| 747           | زانی مر دو عورت کا نکاح آپس میں تشخیح ہے۔                                                                                                                                                                                       |
| 4             | عامله من الزنات نكات                                                                                                                                                                                                            |
| 747           | ا يک عبارت کاتر جمه                                                                                                                                                                                                             |
| ,             | ت.<br>حالمه کا کان پر محلنے والے اور شر کاء محفل کا نکات نہیں ٹوئنا                                                                                                                                                             |
| ,             | عامله من الزنائ نكاح كيو تكرورست بي جب كه قر آن مين بي                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                           |

| صف          | عنوان                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                               |
| ۲۸۳         | " واولات الاحمال الجعمن النا يضعن ملبن ؟ ".<br>اكيسوال باب                    |
|             | ا بيسوان باب<br>نکاح باطل اور فاسد                                            |
|             | · - · - ·                                                                     |
| 720         | نکاح پر نکاح کے متعلق چند سوالات<br>معلق چند و الات                           |
| 4           | عدت کےاندر نکاح کرنا صحیح شیں                                                 |
| <b>TAT</b>  | عقد نكاح كي بعد الكار كرنے تائ تبين إنونيا                                    |
| 4           | شوہر کے گفر کی جھوٹی خبر پاکر دوی کے دوسر می جگہ نکات کر لیا، کیا حکم ہے ؟    |
| <b>TA</b> 4 | ا بائيسوال باب : متقرق مسائل                                                  |
| 4           | م دو عورت کے دعوے کے بغیر نکاح پر شمادت معتبر نہیں                            |
| 4           | معجد میں نکاح کر نامستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲۸۸         | نجیر ملک میں نکاح کو کورٹ میں رجسٹر ڈ کرانا                                   |
| 749         | عذرك بغير بيبتي كوشوہر كـ ٌلحر بـ روكنا ظلم ہـ بـ                             |
| 19.         | هِ فِي نَى جِيعاتَى منه ميس لينا                                              |
| 4           | والدین اور بر اور ی شادی میں رسوم اداکر نے پر مصر ہیں ، کیا کیا جائے ؟        |
| 4           | طاناق لئے بغیر عورت دوسر انکان نہیں کر سکتی اگر چیہ شوہر مریض ہو              |
| 791         | کا فرمیال بیوی مسلمان بو جامیس تو دوباره آکاع کی ضرورت شیس                    |
| 4           | نکاح پر نکاح پڑھانےوالے قاصلی اورشر کاء مجلس کے نکاح پر قرار میں              |
| 11          | تعویذ کے ذریعے نکاح وطلاق پر آباد و کرنا                                      |
| 191         | لزی ایک شهریش اور لژکاد وسرے شهریس، نکاح کاشر می طریقه کیا به و گا؟           |
| 79m         | شادی کو خفید ر کھنا کیسا ہے ؟                                                 |
| 490         | تمورت زنا کا نقاضا کرے تواس کو پورا کر ناجہ ام ہے                             |
| 4           | عورت کواغوا کرے اونڈ ک پہنانا                                                 |
|             | مسلمان په کفار کی گواهی معتبر شین                                             |
| 797         | نکات ہے قبل عورت کو حرام کی اوراس ہے شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو کیا تھم ہے؟ |
| 794         | قاضی کاو قتی طور پر طلاق نامه لکھوانے کے بعد نکاح پڑھانا کیساہے ؟             |
| 79 A        | شوم دوی کی رخصتی پر تیار خمیں کیا کات وضع سرایا جا سکتاہے؟                    |
| #           | ناسلی ہے منگوحہ عورت کا نکاح پر عالے والا معتدور ہے ۔                         |
|             |                                                                               |

| صفحه    | عنوان                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ļ       |                                                                                                          |
| 791     | ووسرے کی ہوئی کور کھنا حرام ہے                                                                           |
| 799     | مسلمان ہونے کے بعد عورت پر عدت لازمی ہے انہیں ؟                                                          |
| 4       | شر عی سزا کے بغیر زائی اور زانیہ کا آپس میں فکاح                                                         |
| 4       | میلی بیوی کا حق مارنے کی غرض سے دوسر انکاح صحیح نہیں                                                     |
| 4       | حاملہ سے نکاح                                                                                            |
| ۳۰۰     | ا دو ک نگاخ کو معیوب سیجھنے والول کے ہال بیتی کا عقد کرنا کیساہ ؟                                        |
| 4       | شوہر کے گھرے جاناطلاق شیں                                                                                |
| 17.1    | دوسرے کی بیوی کواپنے پاس رکھنا حرام ہے                                                                   |
| "       | عورت کے ناجائز تعلق کی وجہ سے شوہر نہ طلاق دیتاہے نہ صلح کر تاہے ، کیا کیا جائے ؟                        |
| ۳.۲     | يوى مرتد موجائ تودوبارهاس سے نكاح كى كياصورت ہے ؟                                                        |
| 4       | ا كاح كے بعد ألرچيد خلوت ند ہوئى ہو عورت دوسرى جگه شادى خليں كر سكتى                                     |
| ۳.۳     | جب لڑکی کی رضامندی ہے نکاح ،واتو لڑکی دوسرِ ی جگه نکاح نمیں کر سکتی                                      |
| 4       | ووران حيض جماع كرنے كاكيا كفاره بے؟                                                                      |
| سما نبط | مجورا قبول کرنے ہے نکات منعقد ہو گیا                                                                     |
| "       | نکاح کے بعد زوجین باہم وارث ہول ئے اگر چہ تعلق نہ ہوا ہو                                                 |
| *       | طابق یا فنخ کے بغیر مر د عورت کا تعلق ختم نهیں ہو تا                                                     |
| ч       | نضولی کے نکاح کا تکلم                                                                                    |
| 7.0     | منکوحه عورت کادوسر انکات منتخبی نوین                                                                     |
| 4.4     | نوم سلم ہالغہ کو نگائی کے: حد و وہار و: ندو ہاہ ہے حوالے کرنا                                            |
| ,       | مسلمان ناجائز تکم کے پاتد نہیں                                                                           |
| 11      | ا رہے اب ہوانام معتبر ہے۔<br>ایجاب و قبول کے وقت لیا ہوانام معتبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٠٢     | ا پیم شخص کے ساتھ جانے ہے عورت کا نکان نہیں ٹوٹنا                                                        |
| *       | ر قص وسر و دیر مشتل مجلس بکات میں شر <sup>ک</sup> ت                                                      |
| ***     | ے وی کے بیتان منہ میں لینے تے انکال نہیں ٹونیا                                                           |
| ,       | ا اللغة غير منكوحه النانكال خود كر سكتي ہے                                                               |
| ,       | ہ بلک بیر سورے جانان کر در س کے بسال ہے۔<br>سال ہے زنا کرنے ہیوی نکائے ہے خارخ نسیس ہوتی                 |
| 7.4     | والوكايان آنر منكوحه كانكان يرجعان والعائم                                                               |
|         |                                                                                                          |

| صنحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9   | یو ک ہے۔ خلاف فطرت نعل کرنے ہے نکات نہیں ٹوٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1/1 | نکاح کے ساڑھے چھے ماد بعد لڑکی پیدا ہوئی تو تجدید نکاٹ کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | ایک ساتھ مسلمان او نےوال میال ہوئ کاسابقہ نکاح پر قرار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۰   | ا عورت کی طرف مصیبت منسوب ً رناغاط ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | تنج سي ن ييان برقانون تعين عمر رضا مندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *     | الیالائیوں کے نکان کے لئے کوئی قانونی مر مقرر کی جاسکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 714   | ا ساردابل پر مفسل جب و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //    | منتفربه نام وائسرات بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | سار وایل ایکٹ ۱۹ سے مسلمانوں گی بیز اری گیاوجو و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹۱۲   | ا ندنجی مدافنت کے منبوم کی کیلی جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/    | ندنجى مداخلت كى كيملى صورت ، كى فرمش ياواجب ية روكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771   | ووسر می صورت مسی اسلاقی شعارت رو کند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | تیسری صورت المور مؤکده منتخب ت رو <sup>ک</sup> نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 477   | چوتھی صورت :ایسےامورے رو کناجو صرف جائز میں ، مگر ند ہبی حق تسمجھے جاتے ہیں ۔<br>- جب روی سے مذک سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444   | ا مذنبی مدافعت کے مفہوم کی دوسر می جہت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | مسلمان قوم فی نار ضامندی کے باوجو داس کا طابق مسلمانوں پر کیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779   | اس قانون کیاں ہو جائے ہے ہیں مداخلت کاوروازہ کھل گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۰   | ا من حاول عن و جانب معلی من مرافعات المن مرافعات المنافعات |
| 441   | سار دایل ک <sup>ی منظ</sup> ور شد دو فعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FFF   | ساروایل کالثر کها جو گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FF4   | سارد اہل مسلمانوں کے لئے نا قابل قبول کیوں ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | و چاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TTA   | ئى ئى تىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779   | بعض ممیر ان استمبلی کااعة انش اور اس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | ان قانون کو قبول نه کرنے کی دوسر می وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | تيه ځووچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | عنوان                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣  | چو مخل وج.<br>پو مخل وج.                                                        |
| "    | پ من ب<br>سار دابل کی قانونی حثیت                                               |
| ۲۳۶  | ایک اعتراض اوراس کاجواب                                                         |
| ۲۳۷  | حاصل كلام                                                                       |
| TPA  | ہیں سال بعد نکاح کا نکار کرنے والی عورت کیادوسر ی جگہ نکاح کر سکتی ہے؟          |
| "    | سار واا بکٹ کے نفاذ کے لئے کوشال شخص کا حکم                                     |
| 46.4 | مجبورانکاح پر رضامندی کیسی ہے ؟                                                 |
| 40.  | شاد يول ميں عور تول كامل كر گيت گاناكيسا ہے ؟                                   |
| 201  | انناکرنے ہے بیکی شوہر پر حرام نسیں ہوتی                                         |
| 4    | عقد کے وقت جس لڑکی کانام لیا گیاای ہے نکاح ہوا ہے آگر غلطی سے لیا گیاہو         |
|      | لتاب الحجاب<br>التاب الحجاب                                                     |
| ror  | یردے کے احکام وحدود                                                             |
| "    | پرت سے سے او محرر ہے۔<br>عور توں کاغیر محرم کے سامنے جانالور گاناسنیا جائز نہیں |
| 4    | چرے کے پردمے کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 4    | پر رے ہے ہو ہے۔<br>عیدین کی نماز کے لئے عور تول کا جانا جائز شیں                |
| 4    | ماں کے مامول سے پردہ                                                            |
| 404  | ساس کو بے بیرد گی کی تر غیب دینادر ست شمیں                                      |
| 1    | ر شتہ داروں سے پر دے کی حدود                                                    |
| "    | د پور، جیٹھ و غیرہ ہے پردہ                                                      |
| "    | ا پنول ہے گھونگٹ کا پر دہ                                                       |
| 200  | د بورے پر دہ کرنے پر شوہر کے والدین کی ناراضی صحیح نہیں                         |
| 1    | و بوراور خسر کے ساتھ اکٹھے مکان میں رہنا کیسا ہے؟                               |
| 404  | ساس سے پردہ شیں                                                                 |
| "    | عور تول کاو عظ کی مجلس میں جانا                                                 |
| ۲۲۲  | تتمه اولی                                                                       |
| ٨٢٣  | تمته ثانيير                                                                     |
| 779  | رساله صلوة الصالحات                                                             |

| وانائت                                         | دهایه المفتی جلد پنجم                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح                                            | عنوان                                                                                                        |
| ۳۷۰                                            | کیامر دول کی طرح عور تول کو جماعت میں حاضر ہونے کی تاکید تھی یا نہیں ؟                                       |
| ۳۲۱                                            | آیا عور تول کو گھرول میں نماز پڑ صناافعنل تھایامسجد میں ؟                                                    |
| ٣<<                                            | تملید                                                                                                        |
| //                                             | عور تول کو جماعت میں آنے کی جور خصت تھی وہ اب بھی ہے یا نسیں ؟                                               |
| TAT                                            | ا بليك شبه اورات كاجواب                                                                                      |
| ۳۸۳                                            | ووسر اشبه                                                                                                    |
| 4                                              | جواب شبه نمبر ۲                                                                                              |
| ۳۸۳                                            | شبه اور جواب                                                                                                 |
| هم                                             | دوسر اشبه اورجواب                                                                                            |
| ۳۸۲                                            | تيسرا شبه اور جواب                                                                                           |
|                                                | ر سول الله ﷺ کے زمانہ کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو مکروہ سیجھنے والے صحابہ ،<br>یعہ سبر میں میں نہ ہیں |
| ۳۸۷                                            | تابعین ، آئمہ مجتندین اور فقهاء<br>عورت کا پر دے کے ساتھ مختصیل علم اور دیگر ضروریات کے لئے نکلنا            |
| 791                                            | مسلمان عور توں کو غیر مسلم عور تول ہے بر دہ کر ناچاہنے یا نہیں ؟                                             |
| //<br>  // // // // // // // // // // // // // | علمان تورتوں تو يتر مسمم تورتوں سے پردہ ترناچا ہے یا یہ :                                                    |
| 797                                            | کا سے ور وں سے سارے بدل کا پروہ کر مالازی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ,                                              | یر کر وق کے حارف بد کا ویس جانا کیسا ہے ؟<br>عور تول کا تقریح کے لئے عید گاویس جانا کیسا ہے ؟                |
| , ,                                            |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                | ·                                                                                                            |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |
|                                                |                                                                                                              |

### **ويباچي** بسمالله الرحمٰن الرحيم

#### نحمد الله العلى العظيم ونصلي على رسوله الكريم

المعدري كفايت المفتى كى جلد پنجم قار كمن كر پيش نظر ہے۔ جلدلول كرديا ہے ميں عرض كيا كيا تھا كہ جو فقاوے جمع كئے گئے ہيں وہ نتين فتم كے ہيں۔ اول وہ فقاوے جو مدرسد امينيد كے رجسروں سے لئے گئے ہيں۔ ايسے فقاوئ كى پہچان بدہ ہے كہ لفظ المستفتى پر نمبر بھى ہور مستفتى كانام و مختصر پنة اور تاريخ روا كى بھى درج ہے۔ يعن جگہ سوال نقل شيں كيا گيا ہے بلعد لفظ جواب و يگر كے او پر مستفتى كا نمبر ڈال ديا گيا ہے۔ دوسر سے وہ فقاوئ جو سدروزہ "المحمعية" ہے۔ لئے گئے ہيں ان ميں لفظ سوال كے نيچ اخبار كاحوالد ديا گيا ہے۔ تيسر سے وہ فقاوئ جو گھر ميں موجود تھے ليا ہے۔ تيسر سے وہ فقاوئ جو گھر ميں موجود تھے ليا ہے۔ تيسر سے وہ فقاوئ ہو گھر

لفظ جواب کے شروع میں جو نمبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ ف**اد**یٰ کی کل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سریل نمبر ہے۔ یہ جلد پنجم جو آپ کے پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فادیٰ کی اقسام کی تفصیل سے ہے ۔ رجشروں سے ۳۰ ۱۲محمعیة ہے ۱۲۰مفرق ۱۰۰ک ۵۴۰

جلد ہولی ہے جلد پنجم تک کے کل فادی کی تعداد دو ہزاریا نسوچوالیس ہوئی۔ ۱۲۵۴س کے بعد انشاء اللہ جلد ششم آئے گی جو کتاب الطلاق پر مشتمل ہے۔ فالمحمد للداولاً واحواً

احقر حفيظ الرحمان وأصف

# كتاب النكاح پہلاباب کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے حرام ہے ہ

(سوال) میری شادی ایک نابالغ الوکی بعن آٹھ سالہ لڑک سے ہوئی تھی اور اس لڑک سے جب نکاح ہوا تواہے عام نو گول ہے در پردہ ہو کر نکاح بیوا۔اس میرے نکاح میں پانچ آدمی شریک تھے۔بقضائےالییوہ لڑ کی جس ہے میرانکات ہوا تھادوماہ جیتی رہی پھر فوت ہو گئی۔اباس لڑکی کی والدہ مجھ سے یعنی اپنے دلاد سے نکاح کرنا جا ہتی ہے تو یہ داماد سے نكال كرسكق ب ياضين؟ متقى على شادار جِعادُ في انباله.

(جواب ١) جس لركى ست كان بواج اس كى مال ست اب وه فكاح شيس كر سكتا ـ (١) لان نكاح البنات يحره الا مهات مطلقًا دخل بها ام لم يدخل بعد ان يكون العقد صحيحاــ(r) (در مختار بمعناه) والله اعلم بالصواب محمر كفايت الله مفاعنه مولاه

### دوسرے کی بیوی سے نکاح حرام ہے

(سوال)زید بقید حیات موجود ہے۔صرف چیرول ہے با شیماری معذور ہے۔زید کی زوجہ شوہر معذور کی خدمت کرتی تھی۔اور دونوں زن وشوہر ممہت واتفاق ہے۔ رہنے تھے۔ زید کے بھائی ہندوں نے زوجہ زید کواشتعالک وتر نیب دے ر ایک دوسرے مخص بحرے مبلغیا نسو ۵۰۰ روپے لے کر نکاح کر دیاحالا تکہ زید نے طلاق نہیں دی تھی۔جب زید کو معلوم ہوا تواس نے شورہ غل مجیایا کہ اس کواس کے بھائی بندوں نے قیدی کی طرح ایک مکان میں بند کرر کھاہیں۔ زید ہر پند چاہتا ہے کہ سر کارمیں نالش فریاد کرے لیکن وہ خود چل نہیں سکتاد وسر اکوئی اس کے پاس آنسیں سکتا۔ پچار د زار زار رو تا ہے۔اس کے بھائی پند کہتے ہیں کہ طلاق نامہ لکھ کر ہمارے حوالے کردے۔ زیدانکاری ہےاور کہتاہے کہ میں ہر کز طلاق نامہ نہیں لکھتالورتم نے جو میری موجود گی میں روپے کے لاپٹی سے میری زوجہ کا نکاح پڑھادیا خدا کے ہال اس کا کیا جواب دوئے۔اس کہنے پران اوگوں نے زید کومارا پیا۔ لہندااس کے متعلق شرعی محکم سے مطلع فرمائیں۔

(جواب ٣)زيدكي زوجه كا نكات بحر ہے حرام ہے۔ لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيرہ وكذلك المعتدة کذافی المسواج الوهاج ( مالمگیر کاخ اس ۲۹۸)(r)اوراییا کرنے والا فاس گنگارہے اور جولوگ اس کے ساتھیر البيار تاؤكرتے ميں وو حنت ظالم وجار ميں مسلمانوں كوان ہے تعلقات منقطع كرديناجا ہے۔

دوبہنوں کے ساتھ اکٹھے نکاح کرناحرام ہے

(سوال)مسمی ظهورالدین بوجدا پی زوجه مساة جنت کے دائم المریض ہونے کے اس کی حقیقی بہن سے نکاح کرناجا ہتا ہے تو آیادہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے مانہیں یا کچھ عدت قائم ہو گی ؟اگر کوئی نکاح خوان بلاطلاق اس نکات کو پڑھا

(١) وامهات نسانكم (السرو. ٢٣)

<sup>(</sup>٢) اَلدَرْالمختار ، كُتاب النَّكاح. فصل في المحرمات، ٢٠ ، ٢٠٠٤ يَم عير (٣) الهندية. كتاب النكاح، القسم السادس التي يتعلق بهاحق الغير، ١٠ ٤ ٢٠ماجدية

دے تواس تکاح خوان اور و کیل اور گو ہو گا نکاح جا تارہے گایا کہ اور کوئی شرعی جرم قائم ہوگا۔

(جواب ٣)مسمى ظهورالدين جب تك اني زوجه جنت كوطلاق ندوے گااس كى بهن سے نكاح كرنا جائز شيس موسكتا۔ وتحريم الجمع بّين الا ختين ومن في معناهما ١١٪ عالمَّليم أنج اص ٢٨٤)اور جوكو كَل ايسےافعال كامر تَلب موكًا فاس كَنهُ كَارِ مِوكًا\_أَكر كُونَى نكاتِ خوان اسبات كوجان كر نكاح برُهائ كَاكنهُ كَار مِوكًا ليكن اس كي زوجه كا نكاح فتخ نهيس موكا-

اگروہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے توجب تک عدت نہ گزرے دوسری بہن سے نکاح کر ناجائز نہیں ہال عدت گزرنے کے بعد نکان جائز ہو سکتا ہے۔ ولا یجوزان یتزوج اخت معتدته(۲)(عالمگیری جاص۲۹۲)

سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی نکاح سے خارج نمیں ہوتی

(سوال) کیک شخص نے اپنی حقیقی سالی کے ساتھ زنا کیالور پیات تحقیق ہوگئی تواب اس کی پیوی نکاح میں ہے یا نہیں اً لر نسیں رہی تواب نکاح میں دوبارہ آنے کی کیاصوت ہے؟

(جواب ٤) حقیق سالی کے ساتھ زناکر نے سے بون نکائ سے خارج نمیں ہوتی۔ زناکا گناہ دونوں (زانی ومزنید) کے نوبررباليكن ميال بنه ي كانكات باقى بـ في المخلاصة وطي اخت امواته لا تحوم عليه امواته (٢٠(ور مخلر)

دوبہوں ہے بیک وقت نکاح نہیں کر بیکٹا

(مسوال)زیدایی زوجه منکوحه حی القائم کی ہمشیرہ متوفی کی دختر کوایئے عقد میں لائے تو یہ ازروئے شرع جائز ہے یا شیں ؟المستفتی نمبر ۲۲ محمد حسن پیننه ۲۵ جمادیالا خری سن ۵۲ ساره م ۲ ااکتوبر سن ۱۹۳۳ء

(جواب ٥) منكوحه كى زندگى اور تعلق زوجيت قائم مونے كے زمانے ميں منكوحه كى بمشيره سے نكاح نهيں موسكتا دوبہوں کواز دواج میں جمع کر ناحرام ہے۔ قر آن پیاک میں صریح طور پراس کی ممانعت اور حرمت مذکور ہے۔ ( c

خالہ اور بھائجی کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے

(سوال)جواب مر قومہ بالا آیات کریمہ وان تجمعوا بین الا ختین پر مُنی ہے۔ گر سوال یہ تھاکہ منکوحہ کی زندگی میں اس کی بمشیرہ کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے یا نسیں؟

المستفتى نمبر ۲۷ محمد حسن بينه ـ ۲۵ جمادي الثاني سن ۵۲ ساهه م۲ الكؤبرسن ۱۹۳۳ء

(جواب ٦) بے شک میری نظرنے علطی کی کہ جمع بین الا حتین کے متعلق استفسار سمجھ کرجواب لکھ دیا۔اب جواب یہ ہے کہ خالہ بھاتی کو بھی نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔اس کی دلیل یہ صدیث ہے۔عن ابی هويوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ان تنكح المراة على عمتها اوالعمة على بنت اخيها اوالمراة على خالتها اوا لخالة على بنت اختها الخ(د)(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

الارحام، القسم الرابع بين ذوات الارحام، أ ٢٧٥، اجمية

عرالدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٣٠ سمم معيد مروان تجنمغوا بين الاختيز (النماء : ٣٣)

٥- جَامِع الترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء لاتنكح المراة عمتها ولا على خالتها، ١١١٣/ سير

تحد كفايت الله كان الله ابه مدرسه امينه وبلي

(۱) بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے سالی سے نکاح ناجائز ہے

(۲) بیوی کی بہن سے جو اولاد ہوئی اس کا حکم

(سوال ۱X)ائیک شخص کی شادی ایک نابالغ لز کی ہے ہوئی وہ شخص اس لڑکی کی یوی بہن سے شادی کر لیتا ہے آیا تُہ ن کی رو ہے دو بہنوں کی شادی ایک شخص ہے ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(٢) بعد والى لڑكى كے دو بح پيدا ہوئے۔ يہ بح شرع سے جائز ہونے يانا جائز؟

( ٣ )دو پچے پیدا ہونے کے بعد وہ بعد والی یو ی بہن کو طلاق دے دیتا ہے۔ کیو نکہ بر ادری والے کہتے تھے کہ ۱۶ '' نیل ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔

( ۴ ) کوئی بهن کو طلاق دینے کے بعد چھوٹی بهن بالغ ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تواس کا پچہ لیتنی بیابتنا چھوٹی بہن کا بچہ شرع ہے جائز ہے یا نہیں ؟

(۵) کچھ عرصہ ہواوہ شخص انتقال کر گیا۔اب ہرادری والے یہ کہتے ہیں کہ دونوں بہوں کے لڑے شرع ہے ناجائز

بالان الانتهاب

(١) يه بھى ساجاتا ہے كـ برى لرك ب نكاح نهيں كيا تھا يو ننى ركھ ليا تھا۔

المستفتى نمبر ٢٣ محد شفيع ليرماسر كور كهبور - مكم شعبان المعظم سن ٥٢ ١٣ اهرم ٢٠ نومبر سن ١٩٣٣ء

(جوابِ ۷)(۱)جبِ کہ چھوٹی بھن کے ساتھ پہلے نکاتِ ہواتھا تواس کے بعد بڑی بھن ہے نکاتِ ناجائز اور حرام نھا۔ ۔

دوسری بهن سے نکاح کیاہوجب بھی ناجائز ہوا۔(۱)

(۲) برى بمن سے جو بيخ بوت وہ ناجائز بوت\_(1)

(۳۳) بوی بهن کو طلاق دے دینااور چھوڑ دیناہی ضروری تھا۔ کیونکہ وہ بہنیں آیک شخص کے اکات میں نسیں دسکتیں۔(۳)

(۴) چھوٹی بہن چونکہ منکوحہ تنمیاس لئے اس سے جولوااد ہو کی وہ جائز ہو گی۔ (۴)

(۵) براوری والول کابیہ کمنا غلطہ کہ ونول کے لڑکے ناجائز میں۔ چھوٹی بہن جو منگوحہ تھی اس کی اوارد

جانزے۔(د)

۔ (۲)اگریڑی بہن سے نکاح بھی شمیں کیاتھا تو پھر تواس کی اولاد کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ ہی شمیں۔ مگر۔ چھوٹی بہن کی اولاد بہر صورت جائز ہے۔(۱)محمد کفایٹ اللہ کان اللّٰہ لہ،

<sup>(</sup>ا)وإن تجمعوا بين الاختين (انساء ٢٢)

<sup>(</sup>٢) أينَّن 'حب آن وَوَوَلَهُ إِنَّ كَا تُلِت شِدِ كِما في الهندية ﴿ وَانْ تَزُو جَهُمَا فَي عَقَدَ تَينَ فَتَكَاحِ الاَخْيَرَةُ فَاسَدُ وَيَجْبُ عَلَيْهِ الْ يَفارِقَهَا ۚ فَانَ فَارَقِهَا قِبْلَ اللَّحُولُ لا يَثْبُتُ شَنَى مِنَ الاَحْكَامُ وَانْ فَارقَهَا بَعْدَ اللَّخُولُ فَلَهَا الْمُهُرِ ۚ وَعَلَيْهَا الْعُدَةُ وَيَثِبُ النَّاسِدِ (اَتَّنَدِيةُ كَنَّ بِالنَّالِ وَالْقَاعِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣)(قُولُه فَرُق القاضي بينه وبينهما) يَحْنَ يفترض عليه أنَّ يفارقهما فان لم يفا رقهما وجب على القاضي ان علم ان يفرق بينه وبينهما دفعا للمعصية.(روالمُمَلَّرُ كُنَّ بِالكَانُ مُصَلِّى أَلَّمُ بات، ٣٠ مام معيد) وبماهما دفعا للمعصية.(روالمُمَلَّرُ كَانِ بالكَانُ مُصَلِّى أَلَّمُ بات، ٣٠ مام معيد) (٣)واليها: (۵)واليها:

بیوی کے ہوتے ہوئے اِس کی سوتیل مال سے نکاح در ست ہے۔

(سوال)زید کا نکاح ایک عورت ہوااس ہے ایک لڑی پیدا ہوئی۔ زید نے اپنی لڑکی کا نکاح بحر ہے کرویا۔ زید کی جو کا نقاح بحر ہے کرویا۔ زید کی جو کا نقال ہوگیا۔ زید نے نیمر کفو میں ویگر عورت ہے نکاح کر لیا۔ اس عورت ہے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بعد کو زید کا انتقال ہوگیا۔ اب عورت بعد ختم ہونے عدت کے بحر ہے نکاح کرناچا ہتی ہے اور بحر بھی رضامند ہے اور زید کی لڑکی بھی بحر کے نکاح میں موجود ہے۔ المستفتی نمبر ۲۱۷۱ کر مضان سن ۵۲ ساھ م ۲۵ و سمبر سن ۱۹۳۳ء (جو اب ۸) بحر اس عورت ہے نکاح کر سکتا ہے۔ اوجود زیدکی لڑکی اس کے پاس موجود ہونے کے۔ (۱)

محمد كفايت الله

سوتیلےباب کی دوسری ہیوی سے نکاح کا تھم

(سوال)زید ہندہ کالڑکاہے۔ زید کاباپ مرگیا۔ ہندہ نے دوسرے سے نکاح کر لیااوراس کے ایک عورت اور بھی ہے۔ لیمنی ہندہ کے خاوند ٹانی کے پاس ہندہ کے علاوہ ایک عورت اور ہے۔ ہندہ کا خاوند ٹانی بھی فوت ہو گیا۔ کیازید اس کی دوسر ی بیوی سے بعنی اپنی مال کی سو کن سے نکاح کر سکتاہے انہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۲ مولوی محمد عمر خطیب جامع مسجد سر گودھا۔ ۹ افی قعدہ سن ۵۲ سادھ م ۲ ماری سن ۳۳ او (جواب ۹)زیدا پی مال کی سوکن یعنی سوشیلے باپ کی دوسر ی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیو تکہ وہ اس کی محر مات میں داخل خمیں ہے۔ (۲)

منكوحه كانكاح يؤهانے والے كانكاح نهيں ٹو ثما

(مسو ال)اگر بے خبری میں یاخبر سے نکاح پر نکاح پڑھاد ہوے۔ لیعنی ایک عورت کا نکاح ہے۔ پھر پہلے خاوند کے علیجدہ ہونے بغیر دو سرے سے نکاح کرالیوے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دوسر انکاح درست نہ ہوگا، کیکن سوال نکاح پڑھانے والے اور گواہوں کے بارے میں ہے۔ مشمور ہے کہ ان کا نکاح فٹخ ہو جاتا ہے۔

المستفتى نمبر ۲۳۲ مولوي محمد عمر خطيب جامع متجدسر گودها. ۱۹ اذي قعده س ۳۵۲ اه

(جواب ۱۰) بے خبری میں ہوجائے تو کوئی جرم بھی نہیں۔ کیکن جان یو جھ کر دوسر انکاح پڑھانے میں نکائے پڑھانے والا اور گواہ جن کو علم ہو مجرم ہیں۔ مگر ان میں ہے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹنا تاو فتیکہ بیداس دوسرے نکائے کی حلت کے معتقد نہ ہوں۔(۳)محمر کفایت اللہ

عورت ہے صحبت کے بعداس کی بھا بھی سے نکاح کرنا

(سوال)اکیک آدمی نے ایک عورت سے صحبت کی۔اس عورت کی ہمشیرہ کی لڑکی سے یہ آدمی نکاٹ کر سکتا ہے یا نہیں '' المستفقی نمبر ۲۶۴ ناام محمد صاحب۔مانگرول بندر۔کا ٹھیاواڑے محرم س ۳۵۳ اھرم ۲۲۴ پریل س ۲۶۳ ما

(۱)ولا باس بان يتزوج الرجل المواة وبنت زوج قد كان لها من قبل ذلك ويجمع بينهما، لا نه، لا قرابة بينهماـ (السوط باب الحربات.٣ ١١١٠ميروت)

(۲) واحل لكم ماوراء ذلكم.(انسياء ۴۳۰) (۳) اس كئے كه حرام قطعي كوطال مجحقه ۱۱ مسلمان شميں رہتالمائد مركة بوجاتات اور مركة كا كاح ير قرار شميں رہتالہ كھا في الدر المسختار ۳ من اعتقد الحوام حلالاً فان كان حواماً لغيرہ لا يكفر وان كان دليله، قطعياً كفر ـ(كماب الجماد باب المركة ۴۳۰، سعيذ) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ ـ(الدرالمخار، باب تكاح الكافر، ۳ – ۱۹۳، سعيد) (جواب ۱۹) جس عورت سے تعبت کی ہے اگر وواب اس کے نکاح میں نہ ہو تواس کی بھانجی سے یہ نکاح کر سکتاہ۔(۱) جس کے نکاح میں دو بہنیں ہول،اسلام لانے کے بعد ایک کو چھوڑ نالاز می ہے

(سوال) کیک ہندودین اسلام قبول کرناچاہتا ہے اور اپنی دونوں عور توں کو بھی ساتھ لا تاہے مگروہ دونوں عور تیں جو اس کی زوجہ ہیں آپس میں سنگی بہنیں ہیں۔اس کو دونوں ہے شدید محبت ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ نا ضیں چاہتا۔ دہ کمتاہے کہ اگر دونوں کور کھنا ممکن ہو تواسلام قبول کروں گا۔

المستفتی نمبر ۱۰ م محمد عبد الحفیظ (بیلحری) ۱۹ جدادی الثانی من ۱۳۵۳ سه ۲۷ ستب س ۱۹۳۳ مراد ۱۹۳۰ ستب س ۱۹۳۳ مراد (جواب ۲۲) اسلام لائے کے بعد وہ دو توں بہول کو اپنے اکا حیس نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ کسی آیک کو چموڑ نے ک لئے تیار نہیں تواسلام دونوں کور کھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ (۱) محمد کفایت القد کان الله له ، دبل جو کی کی سو تیلی مال سے نکاح جائز ہے

(سوال)هل يجوز التزوج بعد موت الزوجة بامراة التي هي غيرامها شرعاً ام لا؟

(ترجمه) کیاایی زوجه کی سوتیلی مال کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٠٢٨ مولوى ظليل الرحن الم سورتي سى جامع مسجد (يرما) -

(جواب١٣) )يجوزان يتزوج الرجل بامژاة ابى زوجتها فى حياة زوجتها فبعد موتها بالا ولى اعنى انه يجوز الجمع بين امراة وبنت زوجها قال فى الهندية(r) ويجوز بين امراة وبنت زوجها فان المراة لو فرضت ذكراحلت له تلك البنت بخلاف العكس انتهى\_

(ترجمہ)مر دکواپی زوجہ کے باپ کی دوسر می بیوی کے لیخی زوجہ کی سوتیلی مال کے سسسماتھ روجہ کی زندگی میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ لوراس کی موت کے بعد بھی۔ یعنی زوجہ لوراس کی سوتیلی مال ایک مرد کے 'کان میں جمع 'وعلق میں۔ مجیں۔

مال اور بینٹی سے بیک وقت نکاح کرناحرام ہے

(سوال)زیدا پی دوی کی سوتیلی مال سے نکاح کرنا جاہتا ہے۔ آیا شر عادرست ہے یا نہیں۔ امھات نسانکم میں یہ بیوی کی سوتیلی مال داخل ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۴۵ عبدالجارصاحب (برما) ۸ اریخ الثانی س ۱۳۵۵ هم ۹ جو ال کی س ۱۹۳۷ و (جو اب ۱۶) پی زوجه کی سوتیلی مال سے نکاح کرنا جائز ہے۔ زوجه کی موجود گی میں بھی دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ ویجوز (المجمع) بین امراۃ و بنت زوجها المنح (عالمگیری)(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، دبلی

ارواحل لكم ماوراء ذلكم النساء اسم

۲ عن ابي وهب الجيشاني أنه سمع فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت و تحتى احتان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر ابهما شنت (جائع الترثدى باب جائج في الرجل ملم وعنده التمان الراله لدية، كتاب النكاح ، الباب الثالث المعرمات، القسم الرابع المعرمات بالجمع الرائح الهرادية)

الجواب صحيح يرحبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه وبلي

مال اوربیٹی سے بیک وقت نکاح کرناحرام ہے

(مسوال)ایک سخص نے ایک طوائف زادی پر عاشق ہو کر اس سے نکاح کر کے اپنی کی بنائی اور اس طوا نف زادی ے ہمراہ ایک لڑی بھی تھی۔ جب وہ لڑی بلوغت کو بہنجی تواس نے اس سے بھی نکاح کر لیا۔ اب ہر دوامال بیشی بیبیاں بن کے رہنے لکیس توسوال یہ ہے کہ ازروئے شریعت اس سے نکاح جائز ہوایا تہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠٥٢عبدالصمد صاحب (سوت)٢٣ربيع الثاني من ١٣٥٥عه احرم ١٩٣٣ في من ١٩٣٣ع (جواب ١٥) كال أوربيتي كو فكاح ميس جمع كرناحرام ب-مال سے وطى كر لينے كے بعد بيتى سے فكاح حرام بوجاتا ے اور بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد مال ہے نکاح کر ناحرام ہوجا تا ہے۔ (۱) 💎 محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح دوسر می بیوی کے بھائی سے سیج ہے

(سوال) پہلی میوی کے بطن کی لڑکی کا نکاح دوسر ی ہیوی کے بھائی سے جائز ہے یا شیس؟

المستفتى نمبر ١٥٢٨ قاري محمه عبداللطيف صاحب فسلع فريد بور (بركال) ١٣١٠ ربيع الثاني من ٥٦ ١١٥ هـ م ۲۳ جون سن ۷ ۹۳ اء

(جواب ١٦ ) پہلی یوی کے بطن سے جولائی ہے اس کا نکاح دوسری بیوی کے بھائی سے کرنا جائز ہے۔(٢) محر كفايت الله كان الله له،

بیوی کی سو تیلی مال سے نکاح جائز ہے

(سوال)عبدالغفورنے میرے سامنے بیہ صورت بیان کی کہ میری ہیدی مساۃ سعیدابنت و نگلی کی والدہ نورا کا جو کہ میری حقیقی ساس تھی انقال ہو گیا۔اس کے بعد د نگلی سسر نے بعیادی سے نکاح کر لیالور وطی بھی کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد د نگلی کا نقال ہو گیا توالی صورت میں جب کہ مساۃ سعیدابنت د نگلی میرے نکاح میں موجود ہے بیادی ہے میرانکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور یہ صورت حرم الجمع بین امواتین ایتھما فرضت ذکراً لم تحل له الاحرى مين داخل بهانمين؟ المستفتى نمبر ١٢ ١٥ مولوي حشمت على صاحب مدرس اول مدرسه قاسميه عربیه کالی متجد بلند شهر ۴۳ربیع الثانی س ۵۲ ۱۳۵هم ۱۹۴۸ کی س ۷ ۱۹۳۰

(جواب ۱۷ ) یہ نکاح جائز ہے اور اس قاعدہ کے تحت یہ جمع ورست ہے۔ کیونکہ اس میں طرفین سے حرمت لازم نہیں آتی۔ اً رسعیداً کو مرد فرض کریں تواس کے لئے بعیادی ہوجہ زوجة الاب ہونے کے حرام ہے۔ لیکن اگر بعیادی کو مر و فرض کریں توسعیدااس کے لئے ایک غیر عورت ہےاور حلال ہے۔(۴) 💎 محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له، دبلی

الهندية، كتاب النكاح، الباب النالث، القسم الرابع المحرمات بالجمع، المداح ما ماجدية بين امراتين ايهما فرضت ذكرا لم ٣\_ وحرم الجمع بين المحارم نكاحاً اي عقداً صحيحاً وعدةً ولو من طلاق بانن ..... وحوم تعمل للاخوى . (الدرالخار ماب الحريات ٣٨ ٣٠ سعيد)

٣\_واحل لكم هاوراء فلكم (السَّاء ٢٣٠)

م\_يحوز الجمع بين امرأة وبنت زوجها فان المراة لو فرضت ذكراً حلت له تلك البنت بخلاف العكس\_(العندية، كتاب النكاح، الهاب التيالث الصحيم الرابع المحرمات ١٠ ٢ ٢ ٢ ، ماجدية ﴾

## ہوی کے فوت ہوتے ہی سالی سے نکاح کر سکتاہے

(سوال) زید نے ہندہ سے نکاح کیا تفاد اب ہندہ کے مرجائے کے بعد دوماہ کے اندراندر ہندہ ند کورہ کی بہن زینب سے اکاح کر لیا۔ اب بعض علمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ اکاح جائز نہیں ہوا۔ کیونکہ اس صورت میں زید ند کور کوچار مادہ س دان مدت گزارنا ہوگا۔ بعد انقضائے عدت ہندہ کی بہن زینب سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا یہ نکاح نادرست ہوالور بعض علماء کہتے ہیں مردہ کی عدت ہی نہیں۔ لہذا ہندہ کے مرنے کے بعد دوسرے دن بھی زینب سے نکاح درست ہے۔

المستفتى نمبر ۷ ماشمشير سركارصاحب (ضلع ميمن سلم) ۲ اربيخ الثانى سن ۲ ما اله م ۲ جوال أس ١ م ١٩٥٠ اله المستفتى نمبر ۷ ما اله مشير سركارصاحب (ضلع ميمن سلم) ۲ اربيخ الثانى سن ۲ ما اله المحالي متوفيد توى بنده كى وفات موت بى اس كى بهن سے نكاح كر سكتا تعاد بن به اكاح جوروى كى وفات كے دوماہ احد موادر ست اور جائز ب-اس كو ناجائز تنا نے والے مسئلہ سے ناواقف ميں ۔ ألم شوہ دوكى أو طابق دے تواس كى عدت گزر نے سے پہلے دوكى كى بهن سے نكاح جائز شيس موتا ـ (ا) كيكن يوكى كے مر جائے براس كى بهن سے فورا نكاح موسكتا ہے ۔ ماتت امراته له المتزوج با محتها بعد يوم من موتها كما فى خلاصة عن الاصل و كذا فى المبسوط لصدر الا سلام والمحيط للسر حسى والبحرو التاتو خانيه وغيرها وغيرها من الكتب المعتمدة واما ما عزى الى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد عليه ـ (۱) (روالحقار ج ۲ سے ۲ سے ۲ سے ۱

محمر كفايت اللد كان اللدنيه وبلي

### دو بہنول کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے

(سوال) فدوی کی اہلیہ عرصہ قریبا چارسال سے مرض اختلاج میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ہر طریقہ کی تکلیف ہے اور نہ کوئی اوارد ہے۔ میر سے خسر صاحب و خوشدامن وغیر ہ بہت ہی ضعف اور مفلس ہیں اور وہ میر ہے ہی ساتھ رہنے ہیں۔ میر ابھی بجز خدا اور ان او گوں کے کوئی نہیں ہے اور میر سے جملہ احباب کا خیال ہے کہ دوسر انکات کیا جائے۔ میر ی خسر کی ایک دختر اور بھی ہے جس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ میر سے ساتھ بموجب شرع محمد ی عقد کر دیا جاوے۔ چو تکہ دو سری غیر جگہ کرنے میں ہر دو فریق کو ہر طرح کی حدسے زیادہ تکلیف ہوگی۔

المستفتى نمبر ١٧٠٢ احمد الله خال صاحب نمبر ١٠٠ مال روز (الاجور) ٢١ جمادى الثاني من ١٥٠ ماره مطابق ٢٩ الست من ١٩٣٠ م

(جواب ۱۹) دونوں بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آسکتیں اور نہ وہ رہ سکتی ہیں۔ (۳) اگر آپ اپنی سال ہے۔ انکاح کرناچاہتے ہیں تواپنی زوجہ کو طلاق دے کر سالی ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ مگر طلاق کے بعد جب آپ کی مطاقہ دوئی کی عدت گزر جائے گی تب اس کی بہن ہے انکاح جائز ہوگا۔ (۴) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی ہے نکاح حرام ہے۔

( مسو ال )ستارہ اور چاند تارہ دو حقیقی بہنیں ہیں اور ستارہ کی شادی شاہ مجمہ سے ہوئی اور چاند تارہ کا عقد سودا گر ہے ہوااور

١ وعدة الاخت تمنع نكاح الا خت (المبسوط ، كتاب النكاح، ٤ : ٤ ، ٢ . بيروت)

٢ رد المحتار . كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ، ٣٨/٣ ، سعيد )

٣ وان تجمعوا بين الاختين (النساء: ٣٣)

ع وأذا طلق الرَّجل أمراته باننا ور جعيا له يجز له أن يتزوج باختها حتى تنفضي عدتها والهداية، كتاب النكاح. ٧١. ٣١. سركته علمية،

روپیچ سوداگر کے ہوئے۔اس کے بعد سوداگر کمانے نے لئے چلا گیا۔ چھ سال تک پنة نہیں لگا۔اس کے بعد شاہ تھر نے چاند ستارہ سے نکاح کر ایا۔اس خیال سے کہ لڑکوں کی ہمارے میمال پرورش ہوگی اور ستارہ کی رضامندی سے اور ستارہ کو بھی بھی خیال تھا کہ بہن اور اس کے پنچ ضائع نہ ہول اور یہ لوگ جانل تھے جنہوں نے نکاح کا مشورہ دیا۔اب شاہ تھ کے نطف سے بھی ایک لڑکی چاند تارہ کے پیدا ہوئی۔اب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جو فرمائیں شاہ محمد اس کے کرنے پر تیار ہے۔اگر شاہ تھم پر کوئی کفارہ ہو تو تح مر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۸۲۹ شاہ محمد صاحب (ضلَع اعظم گڑھ) ۲۷ رجب سن ۲۵ ساھ م ۴۰۰ ستمبر سن ۱۹۳۷ء (جواب ۲۰ ) دوبہوں کوایک وقت میں نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔ شاہ محمد کا نکاح چاند تارہ کے ساتھ دو وجہ ت ناجائز ہوا۔ اول تو یہ کہ چاند تارہ منکوحہ تھی۔ پہلے خاوند ہے اس کا نکاح باتی تھا۔ (۱) دوم یہ کہ شاہ محمد کے نکات میں اس کی بہن موجود تھی لہذا چاند تارہ کووہ فوراً علیحہ کر دے (۲) اور اس سے جولاکی ہوئی ہے وہ بھی اس کے مال کی وارث شمیں ہوگی۔ (۲)

سوتیلی مال کے شوہر کی لڑکی سے نکاح درست ہے۔

(سوال) زید نے اپنی عورت کو طلاق دی اوراس عورت نے عمر سے نکاح کر لیااور عمر نے اس سے وطی بھی کی عدازات عمر نے اس کو طلاق دی بعنی خلع کیا۔ اور پھر اس عورت نے زید زوج اول سے شادی کر کی معد عدت گزر نے کے۔ اب زید کے لڑکے کی شادی جو کہ اس عورت سے ہو عمر کی لڑکی سے جودو سری عورت سے ہو ، ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲ کا عامر مرزاحمہ حسین (گیرات )کا تھیاواڑے ۲ شعبان س ۲۵ سام م منو مبرس کے ۱۹۳۰ء (جو اب ۲۱) زید کے لڑکے کی شادی عمر کی لڑکی سے ہو سکتی ہے۔ (م)

ساس سے نکاح حرام ہے

(سوال) ایک شخص نکات ایک عورت ہے کر کے اس عورت کی والدہ سے بھی موجودہ حالت میں نکاح کر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۳۵ شیخ قمر الدین صاحب۔ ۳ ارمضان سن ۳۵۶ اص ۸ انومبر سن ۲ ۱۹۳۰ء

المستفتی تمبر ۴۰۴۵ مح فمر الدین صاحب ۱۳۵۳ رمضان سن ۴۵۹ اهم ۱۸ نومبر سن ۹۳۶ (جو اب ۲۲ )اپنی متکوحه کیمال ت اکاخ کرناج ِرام ہے۔(۵)ِ

ر ہو ہے۔ ساس سے فکاح حرام ہے اگر چہ بیوی کی ر خصتی نہ ہوئی ہو

(سوال)زید نے ہندہ سے نگاح کیالورابھی وداع بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہندہ مطلقہ ہو گئی۔صورت مذکور ہالا میں کیا زید ہندہ کی مال سے نکاح کر سکتاہے جب کہ یہ خلاہر ہے کہ ابھی رخصت وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔

(المستفتى نمبر ١٢٢٥ يم ناظم بإشي (وُها) ) كربيع الثاني ٢٥ ساره م عجون ١٩٣٨ء)

ارولا يجوز للرجل ان يتزوج زوجه غيره (العندية. آناب انكان. الشم اسادس الحرمات التي يتعلق بما هن الغير، الـ ٢٥٠ ماجدية) ٢ــوان نكح احدهما قبل الاخرى فنكاح الاولي جانز و نكاح الثانية فاسد فيفرق بينهما ــ (الجسوط كتاب الكان، ٣٠١ -٢٠١ بيروت)

ير. ..... ٣ ـ ويشت النسب يلا دعوة احتياطا ( قوا ـ ويجب النسب ) اما للارث فلا يثبت فيه وكفا في النكاح العوقوف (روالجنار ، كتاب الزكات . باب اكتر ٣٠٠ ـ ١٣٧٤ سعيد )

ب . به واها بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال (الدرالخار ، آباب الزكاح ، قصل في المحر مات ، ۴ ، ۴۱، معيد ) . هـ و امهات نسانكيم (انساء : ۲۴)

(جواب ۲۳) منکوحه کی مال سے نکات ناجائز ہے۔ خواہ منکوحه مدخوله ہو یا غیر مدخولہ۔ ر محصتی ہوئی ہو بانہ ہوئی ہو۔(۱)

سگی خالہ کی نواس سے نکاح جائز ہے

(سوال) سگی خالہ یا سکے چیا کی لڑ کی کے ساتھ نکاح جائز ہے انہیں؟

المستفتی نمبر ۱۳۳۸ے۔ ی۔ منصوری صاحب (بمبئی) ۱۵ربیخ الثانی سن ۵ ۱۳۵ھ م ۱۹۶۵ون سن ۱۹۳۸ء (جواب ۲۴) سنگی خالہ کی لڑکی کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے۔اس طرح سنگے چپاکی نواس ہے۔(۲)

محمد كفايت الله كالنالله له . و بلي

## بھانج اور بھتیج کی اولادے نکاح

(سوال)اما بعد هل يجوز النكاح باولاد ابن الاخت والاخ وان سفلوا فتحرروا بسند الكتاب مع العبار ة سريعا ولا تؤخروا لان فيها يختلف الناس اختلافا كثيرا فنحن منتظرون الى جوابكم فقط والسلام

(ترجمه) کیانکاح جائزہے؟ بہن یابھائی کی اوار یا اوار کی اوار کے ساتھ ؟ مدلل تحریر فرمائیں۔

المستفتى نمبر ٢٣٩٣ مولوى عبدالحي صاحب فريد پور ٢٣ربيح الثاني من ١٣٥ هم ٢٣ جون من ١٩٣٨ء

(جواب ٢٥ )لا يجوز النكاح باولاد ابن الا خت والا خ وان سفلوا لمافى العالمگيرية فى ذكر المحرمات وبنات الا خت والاخ وان سفلن والحكم لا يختلف فى بنت بنت الاخت وبنت ابن الا خت وفى بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ (٣)

لان المراد حرمة فروع الاخ والاخت بالغامابلغ والله اعلم

واذا اراد زيد ان ينكح بنت ابن اخيه كان ناكحا لفرع اخيه وفروع الاخ حرام وكذا اذا اراد ان ينكح بنت ابن اخته كان ناكحا لفرع اخته و فروع الاخت حرام

(ترجمہ) بہن اور بھائی کی اولاد یا اولاد کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ عالمیر ی میں محرمات کے ذیل میں بنات الاخت والاخ اور پنچے تک سب اولاد کوذکر کیا ہے۔ لہذااس تھم میں بھانجی اور بھانجی کی اولاد ، بھانجااور بھانج کی اولاد،

بینهی بوراس کی اولاد ، بهتیجالوراس کی اولاد -ب شامل میں۔چونکہ فرو**ع کی حرمت غیر محدودو غیر ہنت**تی ہے۔

اور جب کے کوئی شخص اپنے بھتیج کی لڑ کی ہے نکاح کرناچاہے تووہ اپنے بھائی کی فرع سے نامج ہو گالور فروٹ الاٹ حرام میں۔ لوراس طرح بھانے کی لڑ کی ہے نکاح کاارادہ کرنے والا بھن کی فرع سے نامج ہو گالور فروٹ الاخت حرام میں۔ •

خالداور بھائی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے

(سوال)زیدائی حقیقی بری سالی کی لاک کے ساتھ شادی کرناچاہتاہ اور فی الحال زید کے نکاح میں اس کی بری حقیق ا سالی کی بہن موجود ہے ( یعنی لڑکی کی حقیق خالہ) ابزیدائی بری حقیق سالی کی لڑکی کو اپنے نکاح میں اسکتا ہے یا

<sup>(</sup>١) عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ال النبي صلى الله عليه وسلم قال ... أيما رجل نكح امراة فدخل بها اولم يد خل فلا يحل له نكاح امها (جامع الترمذي ، باب من يتزوج المراة ثم طلقها الخ، ١ /٢١٤، معيد)

<sup>,</sup> ٧) وخص آلله تعالى العمات والحالات بالتحريم دون اولادهن ولا نكاح في بَست العمة والخالة ( حكام القرآن ٢٣/٢ ايروت) (٣) الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، ١ - ٢٤٣ ،ماجدية وايضاً صوح في فتح القدير : فتحرم بنات الا خوة والاخوات و بنات اولاد الاخوة والا خوات و ان نزلن (فصل في المحرمات، ٣٠٨ ،٣ الجلي مصر)

نمیں؟ المستفتی نمبر ۲۳ ۲ کالوبھائی صاحب (گجرات) ۳۰ ذی قعدہ سن ۷۵ ساھم ۲۲ جنوری سن ۹ ۱۹۳ء (جواب ۲۶) جب تک زید کی بیدی زید کے نکاح میں ہے۔ یہ بی بی کی بھا بھی کے ساتھ نکاح نمیں کر سکتا۔ خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔ ()

چپاکی نواس سے نکاح جائز ہے

(سوال)زیدا بی چیازاد بہن کی دختر یعنی پی بھانجی چیازاد کے ساتھ نکاح کرناچا ہتا ہے۔ کیابیہ عقد درست ہو گااوراگر درست ہے تواس پر لعن طعن کرنے والول کے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

المستفتى نمبر ٢٩٩٦ نصير الدين صاحب (احد آبادي) ٢٥ رسيح الاول من ٥٨ ساره م٢٠ مئي من ١٩٣٩ء

(جواب ۷۷) چھازاد بہن ہے بھی نکاح حلال ہے(۱) اور چھازاد بہن کی لڑکی یعنی اس رشتہ ہے بھائمی کے ساتھ نکات جائز ہے۔ یہ تھم قرآن پاک کی آیت واحل لکم ماوراء ذلکم(۲) سے ثابت ہے۔ کیونکہ یہ عور تیس محر مات نہ کورہ بالا میں داخل نہیں ہیں۔

سونتگی ساس<u>ے نکاح جائز ہے</u>

(سوال) سو تیلی خوشدامن کے دلاد کا اکا ح جائز ہے اسیں۔ یعنی اتواری کی لڑکی شہر اتی کو بیابی ہے بھی ہوئے نا تواری کی بیدی فوت ہوئے کے بعد دوسر ف کی بیدی فوت ہوئے کے بعد دوسر ف کی بیدی فوت ہوئے کے بعد دوسر ف شادی کی جس کا نام بھوری ہے دا تواری بھی فوت ہوگیا۔ بھوری بیدہ ہوگئی۔ تین لڑکے موجود میں جو اتواری سے میں۔ اس در میان شہر اتی جو اتواری کا دالد ہے۔ اس کی بیدی تعنی اتواری کی لڑکی پہلی بیدی سے جو تھی دہ بھی فوت ہوگئی۔ اب شہر اتی ہے مسماۃ بھوری جو اتواری کی دوسری عورت بیدہ کے ساتھ نکاح کو ایا ہے یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۲۰عبد المجید صاحب (نمنی تال)۲۲ جہادی الاول سن ۵۸ ساتھ م ۲۱جو لائی سن ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۸ )درست بـ(۲) محمد كفايت الله كان الله له ، دبل.

يضا حضرت مفتى اعظم صاحب قبله السلام عليم

<sup>(1)</sup>عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح العراة على عمتها أو العمة على بنت أخيها أوالعراة على خالتها . أوالخالة على بنت أختها الحديث \_ رجامع الترمذي أبوب الكاح . باب ماجاء لا تنكح السراة على عمتها ولا على خالتها، ٢١٤/١ . سعيد ، (٢) روعمته وخالته ، وأما بنا تهما فحلال (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر ١٠ /٣٢٣ ، بيروت ) (٣) واحل لكم ماوراء ذالكم النساء : ٢٤

لو گوں کے دلول کو تسکین **فرماد پیجئے۔** 

المستفتى نمبر ٢٥٢٠عبدالهجيد صاحب

(جواب ۲۹)غایة الا و طار کی یہ عبارت (ہر طرح ہے سکی ہوں یا سو تیلی ) بظاہر تھی خے شیں ہے۔ کیونکہ بوئی کی سو تیلی بال ام زوجہ "کے لفظ میں شامل شیں ہے۔ اگر اتواری مر جاتا تو شہر اتی بھوری ہے اپنی بیوی کی ذید گی میں بھی نکاح کر سکتا تھا۔ اسی غایة الاوطار کے صفحہ ۱او کیھے۔ (۱) (فیجازا لیجمع بین امواۃ و بنت زوجھا۔ تو جائز ہے جنع کرنا عورت میں اس کے شوہر کی بیشی میں ) لیعنی بھوری اور اس کے شوہر اتواری کی بیشی کو نکاح میں جنع کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی عورت کی سوتیلی لڑکی ہوئی اور لڑکی کی یہ عورت میں جنع کرنا جائز ہے نام رہوئی تو جہ کے اس جمع کرنا جائز ہے تو کیے بعد دیگرے ان سے نکاح کرنا بدرجہ اوئی جائز ہے۔ سے محمد کا بیت اللہ کان اللہ دو بلی

ہوی کے مرنے کے بعداس کی بھانجی ہے فوراً نکاح درست ہے

(سوال)فاسئلو ااهل الزكر ان كنتم لا تعلمون زيدكى عورت كانقال كوپندره يس يوم كاعر سه مُزر چكاب رزيد في است به يونك وه زيد ك زيد نه اپنى منكوحه كى بهن كى بيدى سے نكاح كر ليا ہے - بحر كتا ہے كه بيه نكاح شر عانا درست به يونك وه زيد ك منكوم مرحومه كى قريبى رشة دار (بھانجى) به اس كوچارماه دس دن كى عدت گزارنا ضرورى به ـ

المستفتي نمبر ۲۵۵۲جي- پي حيدرخال پيز ي فيكنري-چامراج نگر پيسور ۲۶ محر ۱۲ سايه

م ۲ فروری سن ۳ ۱۹۴۳ء

(جواب ۳۰) پحر کا قول صحیح نمیں ہے۔ زید کا نکاح جائز ہوا۔ بیوی کے مرنے کے بعد اس کی بہن یا بھا نجی ہے فورا نکاح جائز ہو تاہے۔ هاتت امراته له التؤوج با حتها بعد يوم من مو تھا۔ (۱) (روالحتارج ۲ص ۲۰ سباب المحر مات) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ والی

(۱)باپایے بیٹے کی ساس سے نکاح کر سکتاہے

(۲) بیوی کی لڑ کی(جو پہلے شوہر ہے ہو)سے شوہر کے بھائی کا نکاح

(٣) دو حقیقی بھانی الین دولڑ کیوں ہے جو آلیس میں ، بہنیں ہوں نکاح کر سکتے ہیں

. (۴) سوتیلی مال کی والدہ ہے نکاح

(سوال)(۱)باپاپ لڑے کی ساس ہے اکاح کر سکتا ہے یا نمیں ؟(۲)عمرونے ہندہ ہے اکات کیا۔اور ہندہ اپ ہمراہ ایک لڑکی لائی ہے جو ہندہ کے پہلے خاہ ند ہے ہے۔اس لڑک سے عمرو کا حقیقی بھائی نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (۳) دو حقیقی بھائی دو حقیقی بہوں ہے اکاح کر سکتے ہیں یا نہیں ؟(۳) لڑکا اپنیاپ کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۳ مولوی عبدالحق لهام مجد دوحد ضلی بٹی محل سواجمادی الثانی من ۵۹ساھ

١ الدر المختار ، باب المحرمات ، ٣٩ ٣٩ ، سعيد

٢ رد المحتار، كتاب النكائج ، فصل في المحرمات ، ٣٨/٣ ، سعيد

(جواب ۳۱ ) (۱) باپ بینے کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے۔ (۱۷ م) اس لڑک سے عمر و کا حقیقی بھائی نکاح کر سکتا ہے۔ بلعہ عمر و کا پہلی یوی سے کوئی لڑکا ہو تواس لڑ کے کا نکاح بھی اس لڑک سے جائز ہے۔ (۳) دو حقیقی بھائی ایسی دولئر کیوں سے جو آپس میں حقیقی بہنیں میں نکاح کر سکتے ہیں۔ (۳) (۴) لڑکا اپنی سو تیلی مال کی والدہ سے نکات کر سکتا

محمر كفايت الله كان الله له وبلي

#### شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسر انکات باطل ہے

(سوال) چندلوگ مل کرایک منکوح بالغ الرکی کاعقد بغیر اس نے خاوند کے طابق دینے کے ایک دوسر سے شخص کے ساتھ کر دیتے ہیں اور یہ کتنے ہیں کہ اس نے ہماری عورت بہ کالی اور کلمات کفر کملوا کر آگاح تزوادیا اس وائے ہم بھی اپنی الرکی اس کو ضمیں دیتے۔ اس الرکی کے خاوند نے اس کے والد اور بھائی کے سامنے ہر طرح یقین دالیا کہ ہیں نے ہماری عورت نہ بہ کائی ہے ، نہ کلمات کفر کملوائے ہیں ، لیکن ان کوبالکل اعتبار ضمیں آیا۔ اور دو سال گزر جانے ہیں مند اس کے والد سے بغیر طابق کے اس لاکی کا عقد دوسر سے شخص سے کر دیا۔ لاکی کے خاوند نے بہتر کی دفعہ ان کو خطوط ذالے کہ تم اپنی لاکی کو بینچا دویا مجھے باالو۔ لیکن انہوں نے نہ خود پنچایانہ اس کے خاوند کوبالیا۔ اس نے خرچہ بھی وصول نہ کیا۔ وہ وہ داس وجہ سے نہ گیا کہ اس کو اپنی جان کے ضائع ہو جانے کا یقین تھا۔

المستفتى رحيم الدين الوري

(جواب ٣٣)اس كاعقد ثانى باطل بـــــ(د) كى دوس ئے تعل كى دجہ سے اس كاپسلا نكات عميں ثونا۔ يہ سب اوڭ جو عقد ثانى كرانے والے ياس ميں شر يك ہونے والے ميں كندگار ہوئے۔

محمر كفايت انتد كان الندابية بل

زانی اور مزنبیه کی لولاد کاباہم نکات

(سوال)زیدایک عورت منکوحة الغیر سه مدت وراز تک زناکر تارباہے۔اب مزنید کی لڑکی کوزانی اپنے لڑے کے اکاح میں لے سکتا ہے انسیں ؟

المستفتی نمبر ۹۳۳ ابا گی ولد عبدال فیروز پور پنجاب) ۲۰ شعبان سن ۳۵ ساره ۲ ۱ آکتوبر سن ۱۹۳۷ء (جواب ۳۳) مزنیه کی لژگی نے زائی کا نکاح جائز نمیس اور زانی کے ۲۰) لڑکے کا نکاح بھی جائز نمیس ۱۵۰۰ بال اً مرلز کا مزنیه کے بطن سے نہ ہو اور دوسری بیوی کے بطن سے ہواور لڑکی مزنیہ کے شوہر سے ہو تو جائز ہے۔

الرحاز التنزوج باهروجة الابن وسنها وجاز الا بن التزوج باهروجة الاب وبنتها ( القائقد من آتابالكان باب الحربات المستقل الحلم معمر)

ایه و لغها الایه یاد نکه حرمت کَ کوکَه جه نمین یال جاتی

هم جاز للابن او زوجة الاب وبنتها . (من "قديم "تاب النكاح باب الحريات " ٢٠١ ، مصطفى الصلبي معمر ) د. ٧- من المدير النامين من وجذعه و براندون كتاب النكاح بالقب السادس العجروان الهربيعة عنوا

هـ لا يجوز للرحل ال يتزوج روجة عـرهـ (الهـدبة. كتاب النكاح) القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١٠ ، ٣٧٧. ماجلية) ٣- (والسمر) يرسب بين ستادو

سدفيس ربي بامراة حرمت عليه امها و ان عنف واستها وال سفلت وكذا تحره السربي بها على آباء الزاتي واحداده وان علوا واست نه وال سفلوا - (الهندية ، كتاب النكاح الباب الثالث ، القسم الثالي . ١ - ٣٧٤ ، ماجدية)

# 

· (اذاخبارسه روزه الحمعية مورجه ٢ متمبرسن ١٩٣٥ء)

(سوال)زید کی لڑ کی عمر کے نکاح میں ہے۔زید کے انتقال کے بعد عمر نے زید کی دوسر ی بیوی یعنی اپنی سو تبلی ساس سے عقد کرلیا۔ کیابیہ جائزہے ؟اگر جائزہے توسو تبلی ماں ہے بھی عقد جائز ہوگا۔

(جواب ؟ ٣) یہ نکائے جائز ہے۔ کیونکہ دو عور تول کو نکاح میں جمع کرنااس صورت میں حرام ہوتا ہے کہ ان میں طرفین سے یہ قاعدہ جاری ہو سکے کہ جس عورت کو فد کر فرض کریں تو دوسری عورت اس کے لئے حلال نہ ہواور یہاں (لیمن کسی عورت کو لوراس کے باپ کی دوسری بیوی کو نکاح میں جمع کرنے میں) دونوں طرف ہے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتااس لئے یہ حرام نہیں ہے۔ در مخار میں ہے۔ فیجاذا لجمع بین اعراق و بنت زوجھا۔ (۱) اور سوتیل مال سے نکاح حرام ہے۔ سوتیل مال اس کے باپ کی منکوحہ ہے اور منکوحۃ الاب کی حرمت قرآن پاک میں منصوص ہے۔ قال تعالیٰ و لا تنکوا ما نکع آباء کم ۔ (۲) سوتیل مال کوسوتیل ساس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ فقط

پھو پھی کی بیشی اور پوتی سے نکاح جائز ہے د

(الجمعية مور خد ۲۲ ستمبر سن ۱۹۲۵ء)

(سوال ۱X) حقیقی پھو پھی کی پوتی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟(۲)اگر کسی شخص کی بمشیرہ نے کسی شخص کے ساتھ عقد کر لیا ہو اور اس کے خاوند کی پہلی زوجہ ہے ایک لڑ کی ہو تو اس لڑ کی کااس کی سو تیلی ماں کے بھا ئیوں کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے یا نہیں؟

(جواب ۳۳)(۱) خقیقی پھو پھی کی ہیدئی اور پوتی ہے نکاح جائز ہے۔(۲)(۲) کسی شخص کا نکاح اس کی بہن کے خاوند نیعنی بہوئی کی اس لڑکی نے جائز ہے جو کسی دوسری عورت کے بطن سے ہو۔(۴)

محمد كفايت الله غفرله،

باپ کی ممانی ہے تکاح جائزے

(ازاخبارسه روزه الجمعية مورند ٢٢ جنوري س ١٩٢٧ء)

(سوال)زید کے مامول کی بیوی دوہ ہو گئی ہے۔ نوجوان ہے۔ زید کا لڑکا عمر جوبالغ ہے اس کے ساتھ نکاح کر سَنتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٦ )زيد كالركازيد كے ماموں كى يوہ سے نكاح كر سكتا ہے۔ يد محرمات ميں واخل نهيں ہے۔ (د)

محمر كفانيت اللد غفر له .

اله الدر المنتار ، كتاب الزكاح ، فصل في الحر مات ، ٣ ٩ - ٣ ، سعيد

۲۲: التساء ۲۲:

۳-(وعمته و خالته) واها بنا تهما فحلال \_(الدرالتقي ملى هامش مجمع الاقهر ،الحريات (۳۲۳ بيروت) ٣-واحل لكم هاوراء ذلكه\_(النماء ۴۴۰)

ه- ایضا

<sup>12427</sup> 

#### چی ہے نکاح جائزہے

(الجمعية مورنحه ٢ نومبر سن١٩٢٧ء)

(سوال)زیدنے اپنی سالی سے نکاح کیا۔زید کی ہیوی پہلے فوت ہو چکی تھی اور جس سے نکاح کیاوہ سالی بھی ہے اور دشتہ میں چچی بھی ہے۔ بیہ نکاح درست ہے یا نہیں ؟برادری نے نکاح خوال اور گواہان پر چٹی لیعنی تاوان لگایا۔ بیہ تاوان جائز ہے انہیں ؟

(جُواب ٣٨)يوى كے انقال كے بعداس كى بهن سے نكاح كر نادرست ہے۔(١) شندكى چچى ہونا بھى نكاح كے جو ازكا مانع نمين بر ادرى كا تاوان لگاناس صورت ميں ناجائز ہے۔ تاوان واپس كرناچاہئے۔(١) محمد كفايت الله غفرك،

سونتلی بہنوں کو نکاخ میں اکٹھا کر ناحرام ہے

· (الجمعية مورنحه لانومبر س ١٩٢٦ء)

(سوال) ہندہ کا نکاح عمروہے ہواہے۔ ہندہ کی ایک سوتیلی بہن (دوسری مال ہے) ہے۔ کیا عمر و ہندہ کی زندگی میں اس کی سوتیلی بہن سے نکاح کر سکتاہے ؟

(جواب ٣٩) ہندہ کی موجودگی میں بمقضائے آیات''ان تجمعوا بین الا محتین''(r)ہندہ کی سوتیلی بہن سے جوہندہ کےوالد کے نطفے سے ہے محروکا نکاح نہیں ہو سکتا۔

(۱) زناہے پیداشدہ لڑکی زانی کی دارث نہیں

(۲)مز نید کی اولادزانی پر حرام ہے زناسے پہلے کی ہو یا بعد کی

(الجمعية مور خد ۴ افروري سن ۱۹۲۷ء)

(سوال (۱) ایک کافرہ مشرکہ کے بطن ہے کسی مسلمان کی ایک لڑی ہے آیادہ لڑکی اس مسلمان کی وارث و محرم ہو سکتی ہے ؟اوروہ مشرف باسلام ہونے کے بعد کیااس مسلمان کے نکاح میں آسکتی ہے؟ (۲) جس عورت ہے کسی مسلمان نے زناکیا ہے اس کی لڑکی جوار نکاب زنا ہے پہلے کسی دوسرے مرد کے نطفے ہے ہو آیااس کے ساتھ زائی کا نکاح ہو سکتا ہے با جمیں؟

(جواب ، ٤) (۱) جولڑ کی زناہے پیدا ہوئی ہے وہ اپنجاپ کی وارث نہیں ہو سکتی مگر محرم ضرورہے۔(۱) اوراس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔(۲) جس عورت سے زنا کیا ہے اس کی لڑک سے خواہ ار تکاب زناسے پہلے کی ہویا بعد کی ، نکاح نہیں ہو سکتا۔(د)

بیوی کے مرنے کے بعد ساس کی بہن سے نکاح (الجمعیة مور خد ۱۴ فروری من ۱۹۲۷ء)

ا ماتت امراته له التزوج بالحنها كذافي المحلاصة \_(روالحتار، كتاب الزكاح، فصل في الحريات، ٣٨/٣، سعيد) ٣-والمحاصل ان المذهب عدم التعزير بالخذالمال (روالحتار، كتاب الدود باب العزير ٢٣/ ٢٢/ سعيد) ٣- رقوله ويثبت اللسب) اما الارث فلا يثبت فيه (روالحتار، كتاب الزكاح، باب الحريم ١٩٣٨/ سعيد) ٥- قد الدرج واحد أبيال وروزام وزيره قال لحريال وروزام الدوج والذكاح واحداد الاروج وقرال الدرة على الورا الذات وهو وعد

ه\_إلهو و حرم ايضاً بالصهرية اصل مزينه، قال في البحر : اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الا ربع حرمة العراة على اصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطيع الحلال\_(روالخلاء/تابالاكاح، تصل في أفح مات،٣٢/ ٣٠، معير)

(سوال) اپنی خوشدامن کی حقیقی بهن سے نکاح جائز ہے یا نسیں جب کہ بیدی کا انتقال ہو چکا ہو۔

(جواب ٤٦) اپنی خوشدا من ک بهن سے اپنی دوی کے انقال کے بعد نکاح کر لیناجائز ہے۔ (۱)

محمر كفايت الله نغم له ،

بھیجے کا نکاح چی ہے

(الجمعية مور نعه الهارج من ١٩٢٤ء)

(سوال) بھنچے سے چچی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ سو تیلی مال سے بعد مر جانے باپ کے بیٹاعقد کر سکتا ہے یا نہیں؟ (جواب ۲۶) چچی کا نکات بچپا کے انقال کے بعد مرحوم کے بھنچے سے ہو سکتا ہے۔(۲) کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ باپ کے انقال کے بعد اس کابیا سو تیلی مال سے اکات نہیں کر سکتا۔وہ اس کے لئے ہمیشہ جمیشہ حرام ہے۔(۱۲)

محمر كفايت الله عفراله ،

دو بہنوال کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے

(اخبارالجمعية مورند ۲۲مش تن ۱۹۲۷)

( سوال )ائیک شخص کے دولڑ کیاں ہوں اور مال ہے علیجدہ ہول کیاا یک شخص ہے ان دونوں کا نکاح ایک وقت میں حائز ہے ؟

(جواب ٤٣) روبهوں كوخوادوه حقیقى بول ياعلاقى يا خيافى لكان ميں جمع كرناحرام ہے۔اوراس كے لئے صريح طور پر آيت كريمہ وان تجمعو ابين الا ختين (٣) كا حكم موجود ہے۔

محمر كفايت الله غفرايه .

موتلی مال کے بھائی ہے نکاح جائز ہے

(الحمعية مور خد ٢٦ أگست سن ١٩٩٢ء)

(سوال)زید کی بیوی دولژئیاں چھوڑ کر فوت ہوگئی۔ پچھ عرصے کے بعد زید نے حامد کی لڑکی سے شادی کی۔اس مِنَ کَ کے دو بھائی ہیں۔ کیاان دونول اڑکوں کی شادی زید کی دونوں لڑکیوں سے ہو سکتی ہے؟

(جواب ٤٤)زید کی لڑکیوں کی شادی اپنی سوتیلی مال کے بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔اس رشتہ میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔(د)

بھائی کی بیوہ سے نکاح درست ہے

(الحمعية مور خد مَيمالَست من ١٩٢٨ء)

(سوال) چھوٹے بھائی کی زوجہ بیوہ ہوگئی۔اوراس عورت کے پاس دو تین لڑکے پہلے شوہر سے بیں تواس عورت کو

شوہر كابر ابھائى اپنے نكات ميں لاسكتا ہے اسيں؟

ار واحل لكم ماوراء ذلكم (الساء ٢٣٠)

٢ ـ واحل لكم ماوراء ذلكم ـ (النماء ٢٣)

٣- و كذّا منكوحة الاب حرام على الابن دخل بها الاب اولم يدخل (البسوط،٣٠/٢٠١، بيروت) ٣- (الساء ٢٣٠) ٥- واحل لكم ماوراء ذلكم (الساء ٣٠) يا (عوال سابق)

(جواب ٤٥) چھوٹے بھائی کے انقال کے بعداس کی ہوی ہے مرحوم کابر ابھائی نکاح کر سکتا ہے۔ (۱)

محمر كفايت الله نمفر له،

کا فر میال بیوی آگر آپس میں محرم ہول تو مسلمان ہونے کے بعدان کو علیحدہ کیا جائے گا (الجمعية مورنحه ۲۰ ستمبرسن ۱۹۳۱ء)

(سوال)اکیک مشرک مع اپنی زوجہ کے اسلام قبول کرناچاہتا ہے۔ مگراس کی زوجہ رہتے میں اس کی بھا نجی ہے۔اس ہے ووچاراولاد بھی ہیں۔اسلام میں واخل ہونے کے بعد کیااس کی زوجہاس پر حلال ہو سکتی ہے ؟اور جواولاداس ک بطن سے موجود ہے کیاوہ اپنے باپ کے وریند کی حق دار ہو سکتی ہے؟

(جواب ٤٦) بھا بھی ہے نکاح شریعت اسلامیہ میں جائز شیں۔(۱)جب زوجین مسلمان ہوجائیں توان کا تعلق زوجیت باقی نہیں رہے گا۔ دونول میں تفریق کر دی جائے گا۔ (٢)اس سے پہلے اوااد ٹاب النسب ہو گی اور مال باپ کے ترک سے اس کو حصد میراث ملے گا۔ (°) محمد کفایت اللہ غفر له،

خالہ اور بھا بچی کو نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے

(الجمعية مورند ١ امارج س٢ ٣٦ء)

(سوال) اہلیہ کی بری ہمشیرہ کی لڑکی ہے نکاح درست ہے یا شیں ؟ حالا تکہ اہلیہ زندہ ہے۔

(جواب ٤٧) الميدكي زندگي مين اس كي بھا تجي سے نكاح كر كے خالد بھا تجي كوزو جيت ميں جع كرناحرام بــدد،

محمر كفايت الله نعفر ايه .

چیاکی نوای سے نکاح درست ہے

(الجمعية مورند كم الست سن ٢ ٣ء)

(سوال)علم شیر خال اور علی شیر خال دو حقیق بھائی ہیں۔علم شیر خال کے لڑکے کا نکاح علی شیر خال کی لڑکی کی لڑک ہے ہو سکتاہے مانہیں؟

(جواب ٤٨) علم شير خال ك لاك كا نكاح على شير خال كى نواى ك ساتھ جائز ہے۔(١)

محمر كفايت الله كان الله له ٠

ارواحل لكم ماوراء ذلكم\_(النماء:٣٨)

٣\_وبنات الأختَ فهن مُحرمات نكاحاً ووطأ ود واعيه على التابيد\_(الحندية ،كتابالاكاح،الباب الثالث،القسم الثاني السلط ١٠٠٠.

٣\_(ولو كانا) الممتزوجان الذان اسلما (محرمين إواسلم احد المحرمين او ترا فعا الينا وهما على الكفر فرق) القاصي او الذي حكماً وينهما (الدرآلخار، كتاب نكال ماب نكال الكافر، ٣٠ ١٨٦ معيد)

۵\_عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ان تنكح المراة على عمتها اوالعمة على بنت اخيها اوالمراة على خالتها اوالخالة على بنت اخيها\_(ترتدي، تابالكائ| ١٣١٨، معير) 1 ـ واحل لكم ماوراء ذلكم ـ (النبء ٢٣)

دوسر لباب

# منگنی(خطبه)

مروجه منگنی وعدہ ہے،اس سے نکائ نہیں ہوتا

(سوال) مضافات پیناور اور ماورائے سرحد میں یہ عام بات ہے کہ ایک شخص نے کسی کے بال اپنے لڑکے کے واسطے نکاح کے لئے بات چیت کی اور لڑکے والے کچھ زیور، کپڑے، مضائی لڑکی والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی والوں کے بات چیت کی اور لڑکے والے اشیائے نہ کورہ لے لیس تو پیٹھانوں کے رواج میں بیبات کی ہوگئی جس کوان کی اصطلاح میں کو جدن (منگنی) کہتے ہیں۔ لڑکی کاولی تین چار آد میوں کے سامنے اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں نے لڑکی اس لڑکے کودے دی۔ لڑکالڑکی کے گھر میں آتار ہتا ہے۔ اس کے بعد اگر لڑکی کاولی منگنی سے انکار کر کے لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کروے تو شرعا جائز ہے یا سیس واضح رہے کہ اس منگنی میں خطبہ مسنونہ اور مہر وغیرہ کچھ نہ تھا۔ صرف بات ٹھمرائی گئی تھی۔ یہاں کا طبقہ صوفیان اس کو نکاح ٹھمراتے ہیں۔

المستفتى نمبر ۲۵۲ مولوى عبدالوباب- خركى- ٥ ذى الحجد سن ٣٥٢ اهم ٢١ مارچ من ٣٣٠ ء

(جواب ٤٩) بي نكاح نهيں ہے۔وعدہ نكاح ہے۔(۱)اگراس كے بعد بلاوجہ معقول لؤكى والا لڑكى كو دوسرى جُله بياه دے تووعدہ خلافی كامجرم ہو گا۔(۲) مگر دوسرى جگه نكاح درست ہو جائے گا۔ محمد كفايت اللّٰد كان اللّٰد له ٠

شرعی عذر کی وجہ سے مثلنی توڑنا

(سوال)زیدنے اپنی لڑکی ہندہ کی منگنی اپنے براور زاوے بحر کے ساتھ کر دی۔بعد میں بحر نے ایک عورت مسلمہ منکوحہ کو محض فنخ نکاح کی غرض ہے مر تد کرایا پھراس مرتدہ منکوحہ غیر کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا باوجوداس نکاح کے بحرا پنے بچاہے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کردے۔زیدانکار کرتا ہے۔اور کہتا ہے کہ ایک مسلمہ کومر تذکرانے کی وجہ سے تو خود بھی مرتد ہے۔

المستفتی نمبر ۹۵ محد شاہ (صلع منگری) سربیح الاول سن ۱۳۵۵ هم ۲ مئی سن ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ مئی سن ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ مئی سن ۱۹۳۱ و احدات (جواب ، ۵) اگرید واقعات صحیح میں کہ بحر نے منکوحہ مسلمہ کو مر تدکر ایلیاتر غیب کور بحراس مرتب ایفائے وعدہ کا کے اسلام لانے کے خود نکاح کر ایا توزید اپنی لڑی کی منگی چھڑ الینے میں حق بجانب ہواور بحراس سے ایفائے وعدہ کا مطالبہ نمیں کر سکتا۔ (منگنی کی حیثیت ایک وعدہ کی ہوتی ہے) نیز بحر پر توبہ و تجدید اسلام بھی لازم ہے۔ (۲) کیونکہ مسلمان کو مرتد ہونے کی ترغیب دینے سے خود بھی انسان مرتد ہوجاتا ہے۔ (۲)

فقط محمر كفايت التدله،

<sup>1</sup>\_وان للوعد فوعد وفي ود المحتار : لوقال هل اعطيتها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد، وان كان للعقد فنكاح (كتاب النكاح، ٣ /٧ ١ ، سعيد)

ع عن ابي هريّرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان باب علامات النفاق ، 1 / 1 ، قديمي

۳\_وهافيه خلاف يومر بالا ستغفار والتوبة وتجديد النكاح\_(الدرالخنّد، بابالرمنّد ۴۳۰۰ ٣٣٠) سعير) ٣\_وفي المضرات : لوافتي لا مراة بالكفر حتى تبين من زوجها فقد كفر قبلها ــ(شرحالقدالاكبر تعنيالقاري، ا / • ٢٠ سرروت)

منكنى سے نكاح منعقد مو تاہيانيں؟

(سوال) امیر حسن اپنی نابانغ لائے محمہ عارف کی چوڑ یعنی ہو گلی زیورات وغیر ہ بھر او قریباییس کس مسلم معتبر ان عبد الحق کے گھر جمع عبد الحق کے گھر جمع عبد الحق کے عام مسلمان اس تقریب میں شامل ہونے کی غرض ہے عبد الحق کے گھر جمع ہوئے جن کی موجود گل میں امیر حسن نے پیچاس رو پیہ نقد اور معانی اور مساۃ عزیز فاطمہ نبالغہ و ختر عبد الحق کے لئے دیوراور پیڑے اس کی نہ کورہ لڑکی کا ناطہ طلب کیا جس پر عبد الحق نے عام صاضرین میں اس طرح امیر حسن کے ساتھ ایجاب و قبول کیا۔ یعنی عبد الحق نے امیر حسن کو جس پر عبد الحق نے امیر حسن کے ساتھ ایجاب و قبول کیا۔ یعنی عبد الحق نے امیر حسن کے کہا میں نے کہا میں اس طرح الحق نے زیورات ، کیڑے اور نفذی قبول کر کے لئے اور مضائی حاضرین میں تقسیم ہوئی۔ آیاس صورت میں نکاح عزیز فاطمہ ہمراہ محمد عارف ہو گیایانہ۔

المستفتی نمبر ۱۳۸۵ کیم و مجلس منعقد کی جاتی ہیں وہ صرف رشتہ اور ناطہ مقرر کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اس میں (جواب ۱۹) متنیٰ کی جو مجلس منعقد کی جاتی ہیں وہ صرف رشتہ اور ناطہ مقرر کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اس میں جو الفاظ استعال کئے جاتے ہیں وہ وعدہ کی صد تک رہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ متنیٰ کی مجلس کے بعد فریقین بھی اس کو خال تھار نمیں و بیتے بائحہ اس کے بعد نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہوں نامی اور نکاح پڑھایا جاتا ہے اس لئے ان مجانس کے الفاظ میں عرف میں ہے کہ وہ بھسد وعدہ کے جاتے ہیں نہ بھسد نکاح۔ ورنہ نکاح کے بعد پھر مجلس نکاح منعقد کرنے الفاظ میں عرف میں ہے کہ وہ بھسد وعدہ کے جاتے ہیں نہ بھسد نکاح۔ ورنہ نکاح کے بعد پھر مجلس نکاح منعقد کرنے تو کوئی بھی اس کے لئے کوئی معنی نمیں۔ نیز متنیٰ کی مجلس کے بعد منکوحہ ہے آگر ذوج تعلقات زناشوئی کا مطالبہ کرے تو کوئی بھی اس کے لئے آبادہ نمیں جو تابا بعد کہتے ہیں کہ نکاح تو ہواہی نمیں۔ عورت کومر د کے پاس کیسے بھے ویاجائے۔ بہر حال متنیٰ کی مجلس وعدے کی مجلس ہے اس کے الفاظ سب وعدہ پر محمول ہوں گے۔ کیونکہ عرف میں ہے۔ ابندا اس کو نکاح قرار دینا درست نمیں۔ (۱)

البت اگر متنفی کی مجلس میں صریح لفظ نکاح استعال کیا جائے۔ مثلاً زوج یااس کاولی یوں کے کہ اپنی لڑکی کا اکاح میرے ساتھ کردوانو نکاح ہوجائے گا۔ (۲) لان اکاح میرے ساتھ کردوانو نکاح ہوجائے گا۔ (۲) لان الصریح یفوق اللہ لا لمة۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دوبلی

منگنی کے وقت شوہر کی طرف سے دی ہوئی رقم کا حکم

(سوال) تقریبانورے صوبہ گجرات میں یہ روئج ہے کہ جب مظنی ہوتی ہے اس وقت لؤی کے لئے زیور اور کپڑے ہنانے کے لئے ایک رقم حسب حیثیت ہنانے کے لئے ایک رقم طے ہوتی منجہ وہ رقم لڑکایات کاولی دیتا ہے اور اس کو تکویلہ کہتے ہیں۔ وہ رقم حسب حیثیت جائیں دوسو چار سو ہزار دوہزار بلاحہ اس سے بھی زائد تک طے ہوتی ہے اور اس کے طے ہوئے بغیر مثلی قبول شیں ہوتی اور سابوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ اس رقم کے طے کرنے میں اگر جائین کا انفاق نہ ہوتو مثلی قبول نہیں ہوتی اور مراس سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اگر لڑے یاس کے ولی کے باس پینے نہ ہوں تواس سے لئے سودی قرضہ تک لیا جاتا ہے اور مراس

ا ـ لوقال هل اعطيتيها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (رد المحتار ، كتاب النكاح ، ٣ / ١ ١ ، سعيد) ٢ ـ انه لو صوح بالا ستفها م فقال هل اعطيتينها فقال اعطيتكها وكان المجلس لنكاح ينعقد \_(روانختار، / ١٥/ ٣٠ / ٢٥، سعيد) ٣ ـ روانختار، ماب الكاح ماب العمر ، ٣ - ١٣٢ ، سعيد

کے علاوہ ہاوروہ عموماً کیک سوساڑھے ستائیس روپیہ ہے۔ بعض جگداس سے بھی ذائد ہے۔ ندکورہ بالارسم مدت سے جلی آری ہے لیکن اس جیسے کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہوتی کہ مہر معجل ہے باہد ہے باعاریت ، اور نہ تعامل سے تسجے پہنہ چاتا ہے لور بعض جگہ تصریح بہت ہوتی ہے کہ جبد ہے باعاریت ہے بامر معجل لور بعض جگہ بیسہ کے بجائے زیور لور کیٹر ابھی ویا جاتا ہے لیکن عموماً پیسے دیئے جاتے ہیں۔ لوراس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہوتی۔ اب اس رقم کے لینے کے بعد لڑکی کاباب الکل آزاد ہوتا ہے جاتے ہیں۔ لور کھائے یا تکان کے وقت کھائے وغیرہ میں صرف کرے یہ کہ زیور لور کپڑے ہائے اگر کہ اور اس میں صرف کرد یہ کہ زیور لور کپڑے ہائے اگر کہ اس بھائے اور اس میں اس میں کرتا لور نہ کہا ہے۔ نہ قانونی کارروائی کرتا ہے لیکن کھانا معبوب سمجھا جاتا ہے لوروہ بینہ صرف کپڑے زیور میں صرف کرنا مستحسن سمجھا جاتا ہے لوروہ بینہ صرف کپڑے زیور میں صرف کرنا مستحسن سمجھا جاتا ہے۔

اب جو پیسے لڑی کے باپ نے کھائے وہ تو گئے یا جس کا کھانا کھانا وہ بھی گئے اس کا مطالبہ نہیں ہو تا نیکن جو زیور منایا جاتا ہے اس کو لڑی اپنسا تھے لے کر فاو ند کے گھر آتی ہے اور اپنا سنعال میں التی ہے لیکن خاو ندمالک تمجم جاتا ہے۔ وقت ضرورات اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اور رہن بھی رکھ سکتا ہے۔ عورت کی وفات ک بعد خاو ندمالک ہو تا ہے اور بعد طلاق بھی اور بعض جگہ ایسا بھی ہو تا ہے کہ لڑکی یاس کاباپ قبضہ کر لیتنا ہے اور خاو ندکو نیس و یا جاتا ہے اس دریافت طلب امریہ ہے کہ لڑکی یاس سے زیور اور کپڑے لینایاس کے سے دیاجاتا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ لڑکی کے فات لڑکے کے پاس سے زیور اور کپڑے لینایاس کے سے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا ہے اور اس طریقے سے پیسے لینا جائز ہے یہ نہیں اس خصوصا سودی قرضہ ۔ اور اگر جائز ہے تو پھریہ مرمغل ہے باہم ہے عاماریت ؟

المستفتی نمبر ۲۴۳۰ مولوی احمد شبت صاحب (صلع سورت) ۵ ذی قعده سن ۵ ۳ اه مهر سن ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۰ (جواب ۲ ۵ ) سوال اس پر بخی ہے کہ متنافی کے وقت لڑی والے شوہر لوراس کے لولیاء سے ایک معین رقم مشاده سو چار سویا بزار دو بزار روپیہ نفته ما تکتے ہیں یازیور اور کپڑے کی صورت میں طلب کرتے ہیں لورجب تک شوہر دینا منظور نہ کرے متنافی نہیں ہوتی لوراس رسم کے التزام کی وجہ سے بسالو قات بات ختم لور متنافی چھوٹ جاتی ہی ہاؤور کو سود کی قرض کے کر مطالبہ منظور اور پوراکر نا پڑتا ہے تو سائل اس رسم کے التزام اور اس کے لئے سود کی قرض کے کر رسم پوری کر نے کے متعلق سوال کرتا ہے کہ بیات کہی ہے تواس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ التزام لور رسم کے طور پر اس کی لیندی اور اس کے لئے سود کی قرض کے طور پر اس کی لیندی اور اس کے لئے سود کی متعلق سوال کرتا ہے کہ بیات کہی ہے تواس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ التزام لور رسم کے طور پر اس کی لیندی اور اس کے لئے سود جیسے گناہ کہیرہ کالر تکاب یقینا نم موم لور سخت مری بات ہے۔

زون ہے منگنی کے وقت اس کا مطالبہ کرنااور اصرار کرنالور رقم کی کی زیادتی پر جھکڑا کرنالور منگنی توڑو بنایہ سب باتیں محض لغولور شرعی اصول ہے ناط لور ناجائز بیں کیونکہ عاریت کا مطالبہ کرنا تو در کنار ہدیہ یابیہ کا مطالبہ کرنا بھی جائز نمیں لا جبو فی النبوع(۱) مشہور فقہی قاعدہ ہے۔ پس مطالبہ اور جبر ہے جور قم لی جائے وہ یا تو مبر میں شامل کی جائے کہ پھر زوج کو واپس لینے کا حق نہ ہو۔ (۱) اور یہ صورت جائز ہے یادہ عورت کی قیمت اور عوض ہولور میدر شوت اور حرام ہے۔ (۲) اور یہ صورت والے کو تی ہے بطور دست بیان جو چاہے دے دے اور اسے بدیر بیابہہ قرار دے جس میں حق رجوع نہ ہو (۱) یاعاریت رکھے جے واپس لے سکے۔ بہر حال یہ رسم قابل اصلاح اور اس کی موجودہ صورت واجب الترک ہے۔ (۵)

فقط محمد كفايت الله كان الله له،

. متگنی میں مقصود وعدہ نکاح ہو تاہیے۔ (الجمعیة مور خه ۲۳ تتمبر سن ۱۹۲۹ء)

(سوال) منتنی کے وقت الاکی کے باپ کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی فلاں الاکی تیرے فلاں الاک کو دی اور الا کے کاباپ کہنا ہے کہ بال میں نے اپنے فلاں الاک کے کے لئے قبول کی۔ اس کے بعد وہ الاکی لاک کو ملنے نہیں دیتے اور اس کو نصف نکاح خیال کیاجا تا ہے۔ کیااس لاکی کا نکاح بغیر اجازت لا کے باس کے ولی کے دوسر ی جگہ ہو سکتا ہے؟ (جواب ۲۰) منتنی کے وقت جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ وعدہ نکاح کے ہوتے ہیں۔ نکاح منعقد کرنا مقصود نہیں ہو تا۔ اس لئے نکاح دوبارہ مجلس منعقد کر کے کیاجا تا ہے۔ اپس منتنی کے اوپر نکاح کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ (۱)

افعلى اعتبار الا بتذاء لا يلزم التاجيل اذ لا جبر في التبرع - (روالمحتار كتاب البيوع باب تخ الفاسد ، ١٥٨٥ اسعير)
ع واذا بعث الزوج الى اهل زوجته اشياء عند زفا فها ، منها دياج ، فلما زفت اليه اردا ان يستر د من المراة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التعليك (الحديد التبار الحات المحال الدين المحال الدين المحتور الحديد التبليم فلزوج ال يسترده ، لا نه، وشوة - (الحديد كتاب الكال ، الفصل السادس عشر في جماز البحت ، المحاسم الدين المحاسم الدين المحاسم الدين المحاس الدين المحاسم ا

تيسرلاب

# اذن لينا (استيذان)

ار کی ہے یو چھے بغیر نکال کرنا

(سوال) ہمارے یہال کی لڑی ہے اس کے نکاح کے وقت اجازت منیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لہذا الن کایہ کہناور ست ہے اپنیں ؟ نکاح ہو تا ہے اپنیں ؟ سے وجواب ٤٥) کی عاقل بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ہو جائے گا۔
کی جگہ کر دیا تو نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ نکاح کو چائزر کھے گی تو جائز ہو گاور نہا طل ہو جائے گا۔
لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ٹیبا فان فعل خلک فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز و ان ردته بطل کذافی السواج الوهاج (صندید ان ان اولی البکو ص ۹۰۹) بال اگر ولی اقرب اس کا و کی ایا قاصد باکرہ ہے ہتی ان کرے اورہ چی جائے گی۔ وان استاذن الولی البکو اجازت ہیں کوئی ایباکام کرے جس سے رضا ثابت ہو تو وہ بھی اجازت سے جی جائے گی۔ وان استاذن الولی البکو البائعة فسکتت فذلک اذن منها و کذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و کذا البائعة فسکتت فذلک اذن منها و کذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و کذا و لبائعة فسکت بعد مازو حمل اللہ المن المزوج من نفسها بعد مازو جہا الولی فهو رضا و کذا البائعة فسکت بھی جائے گی۔ وان استاذن الولی البائعة و کند البائعة فسکت النوم من المزوج من نفسها بعد مازو جہا الولی فهو رضا و کذا البائعة و کند ہو اسکوت منہ البائعة و کند السکوت منہ ارضا و لها النجاز ان شاء ردت (صدید (۲۰)جاس ۲۰۱۲)

بالغه عورت كانكاح إس كى اجازت كے بغير درست نهيں

بعد روس ال اساة مخدر الغیرست مساة فیاضی کاعقد نکاح مسمی شکورولد قطبو قوم شخ بدا اجازت مساة مخدار ند کوره کیا گیا۔ عمر اسوال اساق محدر الفروت میں مساق ند کوره اس کی والدہ سے جب کہ وہ دیمار اور بدحوات کی حالت میں تھی اجازت لے لی گئی تھی۔ کیا ایک صورت میں مساق ند کوره کا نکاح درست ہولیا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۳ء مساق فیاضی باڑہ بندور اور بلی۔ کیم رمضان س ۲۵ اس کا نکاح درست نمیں ہوتا۔ (۲) مال نے اگر شماری وہد حوات کی رجواب ۵۵ کیا لغد عورت کا نکاح بغیر اس کی ای اجازت نے درست نمیں ہوتا۔ (۲) مال نے اگر شماری وہد حوات کی حالت میں اجازت دے دی تو یہ اجازت معتبر نمیں کیونکہ بدحوات کی اجازت کا لعدم ہے۔ (د) اگر حواس درست بونے کی حالت میں اجازت دی ہوجب بھی نکاح لڑکی کی رضا مندی پر موقوف تھا۔ اگر اس نے منظور نہ کیا جو اور نکات کی خبریاتے ہی نار ضامندی کا اظہار کردیا ہوتو نکاح باطل ہوگیا۔ (۱)

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٧/١ ، ماجدية

<sup>(</sup>۲)ایشا

<sup>(</sup>۳)آييز

<sup>(</sup>٣) الإيجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكراً كانت اوثيباً (الحديد) 1.74. اجديد)

<sup>(</sup>۵)وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر او لمرضّ اولمصيبة فاجاته، فمادام في حاّل غلبة الخلل في الا قوال والافعال لا تعتبر اقواله وان كمان يعلمها ويردها ، لان هذه المعرفة والا رادة غيرمعتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل\_ (روالحتار،كماب،طلال، ۳ ،۲۳۳/ سمير)

<sup>(</sup>٢)لايجوز نكاح احد على بالغة - " فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل (الهندية، كتاب النكاح، الياب الرابع في الاولياء ٢٨٧/١ ، ماجدية)

#### عورت كاكسى كوايناا ختيار دينا

(سوال) زن بالغه باگر دیر نساور غبت خوایش تح میرانتتیار ننس خود داده باشد مگر بریس تح میرگواه کسی نباشد دیر سیدن رقعه ایجاب آن شخص مذکور ردیر و به دو گوابان عاقل بالغ حرقبول کندو گوابان رابر آن تح میراعتاد ست که ایس تح میرازد ست فلال ند کوره مساق آمده است دریس صورت نکاح شرعی منعقد شودیانیه

(ترجمہ)ایک بالغہ باکرہ عورت نے برضاء ورغبت خودا بنے نفس کا نعتیار تحریرا دوسرے کودیا۔ مگراس تحریر پر کسی کی گوای نمیں ہے۔اس رقعہ ایجاب کے پہنچنے پراس شخص ند کورنے دوعا قل بالغ آزاد گواہوں کے سامنے قبول کیا۔ ان دو گواہوں کواس تحریر پرانتہاد اوروثوق ہے کہ یہ تحریر فلال عورت کی ہے۔اس صورت میں شرعا نکاح منعقد ہوگا بانہیں؟

المستفتى نمبر ۲۳۱۳ تيم عبدالعزيز صاحب (الأنل بور) الهادى الاول سن ۵ ساهم اجولائى سن ۱۹۳۸ (الم عليه المستفتى نمبر ۲۳۱۳ مسئله صور مخلفه دارد و عبارت تحريزان چه بود وآل تحرير بطور توكيل بوديا بطوز ا يجاب بود و در مجلس عقد روبروئ گوابال خوانده شديانه و تحكم بر صورت جداست پس مناسب اين است كه از علم كه درال حاموجود باشد تعكم وريافت كنند

ن جمد )اس واقعہ کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کی تحریر کی عبارت کیا تھی ؟لوروہ تحریر بطور اور جمہ اللہ کا اللہ عقد میں گواہوں کے سامنے پڑھی گئی اسیں ؟لور عظم ہر صورت کا جدا ہے۔ ایس مناسب یہ ہے کہ آپ کس مقامی عالم سے واقعہ بیان کر کے حکم وریافت کرلیں۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ للہ

ہوہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نمبیں (سوال)اکیٹ عورت ہوہ بالغہ کا نکاح بلام ضی ہوا۔ بالکل رضا مند نہ تھی۔ جبرااس کا نکاح کر دیا گیا۔ ہوہ نے اپنے نفس کا اختیار نمبیں دیا۔ یہاں تک کہ جب عورت کو نکاح کی خبر پینجی تو فورا کہنے لگی کہ جس کے ساتھ میرا انکاح ہوا ہوہ تو میر ابیٹا ہے میں ہر گزرضا مند نمیں ہول۔ اب تک انکار کر رہی ہے۔ آیا یہ نکاح ہوایا نمیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٨٩ عبد الغفورد بلى ٢٠٠ شوال سن ٣٥١ عربر عن ١٩٣٥ء (جواب ٥٧) اگروا قعات مندرجه بالا صحيح مين تو نكات نهيل جوان نور عورت مذكوره اپنی مرضى كے مطابق دوسر انكات كر سكتى ہے۔

محمد کفایت الله کان الله او الله علی الله کان الله کانگان کانگان

د باجائے مگر نکاح کی خبر پانے پروہ رضامندی دے دے تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔(۲) مرسید سے نیزوں

محمد كفايت اللَّه نففرله،

<sup>(</sup>١)لابحور مكاح احد على بالغد صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذ نها بكراً كانت او ثيباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على احارتها فان اجازته جاز وان ردته بطل ، كذا في السراج الوهاج \_(الحندية أكاب الكان الباب الرائح ،١٠ ١٩٨٤ باجدية ) (٢) ابينا

فضولی کے نکاح کرنے کے بعد عورت نے اپنانکاح دوسری جگہ کر لیا، کیا تھم ہے ہو (ہلمعیة مور خد ۸انومبر سن ۱۹۲۷ء)

(سوال)زید نے ہندہ الغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے خلاف ایک مجلس میں کر دیا۔ بعد خبر :و نے کے ہندہ نے اس وقت اینا نکاح دوسری مجلس میں کر لیا۔

(جو اب ۹ ه) بالغه کا نکاح بغیر اس کی رضامندی اور اجازت کے شیس ہو سکتا۔ (۱) ہندہ نے اُس پہلے نکات کی خوست کی ور فوراا بنی ناراضکی کا اظہار کر دیا ہو اور بعد میں دوسر اکر لیا تو دوسر انکاح سیحے ہو گیا۔ (۲)

فقط محمر كفايت الله نفرك.

لڑی والدین کی عزت کی خاطر نکاح پر خاموش رہنے کے بعد سسرال جانے سے انکار کرے تو کیا تھم ہے؟ (ہلمعیة مور خد ۱۱ اکتوبر سن ۱۹۳۱ء)

(سوال) عرصہ تقریبالیک سال کا ہواکہ ہندہ کا نکاح اس کے والدکی رضامندی سے ہو گیا تھا۔ حالال کہ شہر سی کو گئی ہو اپنی رائے کا اظہار کرنے میں کوئی انع نہیں۔ مگر چو تکہ ہندوستان میں یہ دستور عام ہو گیا ہے کہ لڑکی کو اس وقت اپ والدین کی عزت کا خیال کرتے ہوئے مجبور اُخامو شی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لڑکی کی عمر اس وقت بیس سال کی ہو اور جن صاحب نے نکاح ہواان کی عمر پچاس سال ہے۔ لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی محض نکات بی ٹی رسم اوا ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی۔ لڑکی سسر ال جانے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوتی اور شوہر طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ حالا تکہ لڑکی کے رشتہ دار لڑکی کے شوہر سے کوئی مہر وغیرہ طلب نہیں کرتے۔

(جواب ، ٦) اگر نکاح کے وقت لڑ کی بالغہ تھی اوراس نے نکاح سے نار ضامندی کا ظمار کر دیا تھا اور خاوند کے یمال گئی بھی نہ ہو اور زفاف نہ ہوا ہو تو یہ نکات ہی شمیں ہوا۔ (٣) کیکن اگر لڑ کی نے افان دے دیا ہو اور زفاف ، و چگا ، انواب لڑکی کا انکار مفید شمیں۔ (٣) اب علیحد گی کی صورت طلاق بیاضلع ہے۔ اگر خاوند طلاق شمیں ویٹا توضل کی صورت کر فی جا بیٹے۔ یعنی مہر معاف کر کے یا اور بھی کچھ رقم وے کر طلاق فی جائے۔

محمد كفانية الله نففرليه ،

<sup>(1)</sup> لا يجوز نكاح احد على بالغة صحبحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكرا كانت او ثيبا ـ (الهندية أَنَاب الكاف الباب الراق . 1 - 40 ماصية)

 <sup>(</sup>٦)فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها، فإن اجازته جاز والدرفته بطل (ايم)

<sup>(</sup>٣)بالغة زُوجها ابو ها فبلغها النخير فقالت لا اريد او قالت لا أريد فلانا فالمتحتار آنه يكون ردا في الوحهين(الحندية ، "ابا الثان. الباب الرابح.١ ٢٨٨ماجدية)

<sup>(</sup>مُمْ) لُولُو كانت البكر قَدُ دُخُل بها زوجها ثم قالت لم ارض لم تصدق على ذلك وكان تمكينها اباه من الدخول بها رص الا 'د' دخل بها وهي مكوهة\_(العندية، كيابالتكان،الباب،الرائع لى الاولياء،1 ٢٨٩،باجدية)

چو تھاباب

### ولايت اور خيار بلوغ

پرورش ہے حق ولایت حاصل نہیں ہو تا

(سوال) ہندہ کو ایک عورت اور اسکے شوہر نے حالت یمی میں چھ سات برس کی عمرے بوجہ نہ ہونے مال باپ کے برورش کیا۔ جب ہندہ کی عمر بارہ برس کی یا پچھے زیادہ کی ہوگئی تواکی شخص نے اپنی و کالت سے نکاح کر دیا اور خصت منیں کیا۔ اقرار بالغ ہو جانے کا کیا۔ بعد میں اس شخص کے فعل اڑکی کے مصنوعی مال باپ کو بھی معلوم ہوئے کہ لڑکا چور ہے۔ ملاوہ ازیں جو کچھ اس کے متعلق فعل ہیں سب کر تاہے۔ اب ہندہ بالغ ہوئی ہے اور اس کووہ نکاح جو کہ مصنوعی مال باپ نے کیا ہے منظور شیں ہے۔ آیادہ نکاح عنداللہ و عندالرسول فنخ ہو سکتا ہیا شیں ؟

(جواب )(از موبوی محمد ابراہیم دہلوی) صورت مذکورہ میں ہندہ کوانعتیار فنخ نکاح حاصل ہےاور صورت اس کی ہیہ ہے کہ وہ معاًبلوغ بینی لیام شروع ہوتے ہی دو گواہوں کے سامنے کیے کہ میں نے اپنے اس نکاح کو فنح کر دیا۔ پس بیہ نکاح منخ ہو جائے گا۔(اہادر بہتریہ ہیہ کہ اس فتوے کو حاکم وقت کے ہالہ جین لرکے تصدیق کرالے تاکہ شوہر کو کوئی فساد کا موقع ندرے۔

(جواب ٣٦) (از حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیہ) صوالم وفق سوال سے ظاہر ہے کہ ہندہ کوالیے مخصول نے پالا جواس کے ساتھ کو گی تعلق نسبتی نمیں رکھتے۔ نیز سائل سے معلوم ہوا کہ ہندہ کا کوئی ولی نسبتی موجود نمیں ہے نہ قریب نہ بعید ۔ ایسی حالت میں ہندہ کا لکائی توبعد بلوغ خود ہندہ (۲) کی اجازت سے ایتی حالت میں ہندہ کا لکائی توبعد بلوغ خود ہندہ (۲) کی اجازت سے ایتی حالت کی کی اجازت سے تعلیم و سکتا تھا۔ (۲) یہ لوگ جنہوں نے نکاح کیا ہے تعلی افتحال (۲) میں اور ہندہ یو قت نکاح خود نابالغ تھی اور فضولی کا کیا ہوا نکاح اس وقت مو قوف ہو تا ہے جب کہ کوئی مجیز لینی کوئی نافذ کر نے والا عقد کے وقت موجود ہو لور صورت سوال میں ایسانمیں ہے۔ کوئکہ یماں مجیز عقدیا تو خود ہندہ ہو سکتی تھی (اگر بالغ ہوتی) یا قاضی شرعی سیرہ سیرہ میں ہندہ نابالغ ہوتی کیا قاضی شرعی ہندہ تا ہا ہے ہوتی کی ضرورت تاضی شرعی ہندہ سیرہ سیرہ اسلام ادا کانت تحته حود فروجه میں سیرہ سیرہ سیرہ او ادا کم ادا کانت تحته حود فروجه الفضولی الفضولی امدہ او احت امر اته او خامسة او زوجہ معتدہ او مجنونة او صغیرہ یتیمہ فی دار الحرب او اذا لم یکن سلطان و لا قاض لعدم من یقدر علی الا مضاء حالہ العقد فوقع باطلاً انتھی۔ (۱) (ردالمحتار نقلا یکن الفتح)

عن الفتح) فسق ولايت سے مانع نهيں

(سوال) ایک شخص تھااس کی ایک لڑ کی ہے اور ایک لڑ کا۔ لڑ کے کی عمر ۴۵ سال کی ہے اور لڑ کی کی عمر ۷ ا۔ ۸ ابر س

ر 1) فان زوجها عبر الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء قام على النكاح وان شاء فسخ ﴿ (الهداية ، كتاب النكاح ،باب في الاولياء. ٢ /٢١٧ . شركة علمية)

<sup>(</sup>٣) صغيرة زوجت نفسها ولاً ولى ولا حاكم . . توقف ونفذ باجاز تها بعد بلو غها (الدرالمختار ، باب الولى ، ٣ / ، ٨ ، سعيد) (٣) واذا عدم الا ولياء فالولا ية الى الا مام والحاكم لقوله عليه السلام : "السلطان ولى من لاولى له " (الهداية ، باب في الاولياء ، ٣ -٣١٩ سركة عليمة) سركة عليمة)

<sup>(</sup>٤) بولوكان الصغير والصغير قفي حجو رجل يعولها كالملتقط ونحوه فانه لا يملك تزويجهما \_(المحندية / تاب الكاح،الباب الرابع، ١٠ ٣٨٣ ، اجدية )

کی ہے۔ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ پھراس شخص نے دوسر انکاح کیا تھااس سے تین لڑ کیاں اور ایک لڑ کا چھوڑ کروہ شخص مر گیا۔اباس شخص کی بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا۔ان تین لڑ کیوں میں سے ایک لڑ کی کی عمر ۱۴سال کی ہاں دوسری اا۔ ۲اسال کی ہے۔ تیسری ۲۔ کبرس کی ہے۔ چوتھالٹر کا قریب ساسال کا ہو کر مر گیا۔ پتیالور بھانی پچول کا شرابی کہانی ہے۔اور پچول کی دادی بھی موجود ہے۔اب جو لڑکی چود مدرس کی ہےاس کا نکاح سو تیلاباپ بامال اور كوئىرشتە دارمثلأنانى وغيرە كرىكتى ہے يانىيں؟

(جواب ٢٦) نابالغول ك فكال كى ولايت بهانى كواس ك بعد بچاكو بـ ان كاشر الى كبانى بونامانع واليت سيس واقرب الا ولياء الى المراء ة الابن ثم ابن الا بن وان سفل ثم الا ب ثم الجدابوا لا ب وان علا كذافي المحيط ثم الا خ لاب وام ثم الاخ لاب الخ انتهي مختصراً (هنديه)(٠)والفسق لا يمنع الولاية كذا في فتاوی قاضی خان (هندیة)(r)پُس سوتیااباب یالورکوئیان تبالغولکا نکاح شی*س کر سکتا۔* ولو کان الصغیر او الصغيرة في حجر رجل يعولهما كا لملتقط ونحوه فانه لا يملك تزويجهما كذا في فناوي قاضي خان

فاترالعقل باپ كونابالغ اولاد برولايت نهيس

(سوال کباپ فاترالعقل او مخبوط الحواس ہے۔اس کی ولایت نکاح کے بارے میں اس کی لڑکی نابالغہ کے متعلق تعیم ہے یا نسیں۔ لڑکی نےبالغ ہو کراس تعلق سے نارضا مندی ظاہر کی تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔اگر خاموش رہی تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔باپ نے ہوش وحواس میں آنے کے بعد اس عقدے اختلاف کیا ہو تواس کے متعلق کیا تھلم ہے۔اگراختلاف ند کیا ہو تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔اگر ہوش میں آنے کے بعد تھوڑے عرصے تک کچھاختلاف نہ کیا ہواوں عدمیں غیر کفوہونے کی وجہ ہے پاکس اور وجہ سے اختلاف کیا جو تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔ اکات فاصلہ بعید پر ہوااوراس حالت میں کہ لڑکی کویاس کی والدہ کو پچھ اطلاع نسیں۔ نکاح کے وقت لڑکی کا بچیا موجود تھا جو سیح المزاج تفايه

(جواب ٦٣) فاترالعقل اور مخبوط الحواس والدكي ولايت نابالغ اولاد كے حق ميں سيح شيں۔ واذا جن المولى جنونا مطبقا تزول ولا يته وان كان يجن ويفيق لا تزول ولايته وتنفذ تصرفاته في حالة الافاقة كذافي الذخيرة ( صند سیج اص ۳۰۲)( د ، جب که والد کی ولایت صحیح نهیں اور بچپاکی ولایت سے نکاح ہوا توبعد بلوغ فورالڑ کی کے انکار ے نکات فتح ہو جائے گا۔ لیکن تھم حاکم مجاز شرط ہے۔وان زو جھما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الحیار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ ويشترط فيه القضاء انتهى مختصر ا (هنديرج الس٣٠٣) (١)لوراً گرچيپر بي تواس كايه افتيارباطل بموجائے گا۔ ويبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت اذا كانت بكرا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ، كتاب النكاح ، باب الكفارة، ۳۰ ، معيد (۲) الهندية ، كتاب النكاح . الباب الرابع في الاو لياء .ا ۲۸۳ ، ماجدية (۳) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع .ا ۲۸۳ ، ماجدية

<sup>(</sup>۵) الهندية. كتاب النكاح، الباب الرابع في الا ولياء، ۲۸۳ ماجدية (۲) الهندية ، النكاح، الباب الرابع ، ۱۰ ، ۲۸۵ ماجدية

ولا يمتد الى اخر المجلس حتى لو سكتت كما بلغت وهى بكر بطل الخيار (هنديه (١) ح اص ٣٠٣) جب كه باپ كى ولايت صحيح نيس تواس كا اختلاف كس اغتبار سے به معتبر نيس ويبطل و لا ية الا بعد بمجئى الا قرب لا ماعقده لانه حصل بولا ية تامة كذا فى التبين (هنديه (٢) ح اص ٣٠٣) اگر تكار اشخ فاصلح ير بوكه وه مافت منقطعه به و تو تكارح نميس بوله و ذكر فى البدائع اختلاف المشائخ فيه و ذكر ان الا صح القول بزوالها و انتقالها للابعد (ردالحقار ٢٠١٦ مح ٢ ص ٣٠١)

بھائی کی رضامندی کے بغیر نابالغہ لڑکی کا نکاح والدہ کر دے تودہ منعقد نہیں ہوتا

(سوال) محمود کی ہیوہ کی دواوادد س بیں۔ لاکاہم بھیر اور لڑکی ہم زہرہ۔ ہیوہ محمود نے بلا شرکت خویش وا قارب محمود
اپن دختر بعنی زہرہ کا کہ اس کی عمر اس وقت گیارہ سال کی تھی زیدبالغ کے ہم او نکاح کر دیا۔ اس کے برادر حقیقی بعنی بھیر کی مرضی نہ تھی۔ دوہ ناراض ہو کرریاست ہے پور چلا گیالور تا بنوزہ ہیں ہے۔ لڑکی کا عقد کئے ہوئے عرصہ ساڑھے تین سال کا گزرا۔ اور لڑکی بینی زہرہ اپنی والدہ کے کئے ہوئے نکاح ہے ناخوش ہواران شوہر کے ساتھ ہر کرنا نہیں باتی اس کا گزرا۔ اور لڑکی بینی کراس نکاح کو جو بحالت نابالغی ہوا تھا فیح کر ناچا ہتی ہے اور اس شوہر کے ساتھ ہر کرنا نہیں بواجواب کی اس مسئولہ میں چونکہ زہرہ خود تابالغ تھی اس لئے اس کے نکاح کا نافتیاراس کے بھائی بھی ہوا تھا الفر وہالغ ہو۔ مال کا کیا ہوا نکاح آئی منواز سے بھائی بھی ہوا گیا جیسے اور نکاح گائی کی خواہش دھائی ہو تک اگر دوبالغ ہو۔ مال کا کیا ہوا نکاح آئی دو تک میں ہوا گیا جیسے کہ زہرہ کو ایک کا خواہش دو سے دیتا۔ لیکن پونکہ واللہ میں نہ کور ہے اہذا ہو تک مناس ہوا کہ اور انکاح کر سکتی ہے۔ وان زوج الصغیر ابعد الا ولیا یہ فان کان الا قرب حاصوراً و ہو من اہل الو لایة تو قف نکاح الا بعد علی اجازتہ (م) (ھندیہ بی اور اگر بھیر نے ہو قت نکاح الا بعد علی اجازتہ (م) (ھندیہ بی تاس ۳۰۳) اور اگر بھیر نے ہو قت نکاح الا بعد علی اجازتہ (م) کو بوات الیکن پھر بھی زہرہ کو بوقت بلوغ اس نکاح کے نو کر دیت ہو کہ کیا تھا مائی الکاح وان شاء فسخ (ھندیہ دی تا اس ۴۰۰۳) میاز کی ضرورت ہے۔ وان زو جھما غیر الاب والمجد فلکل واحد مناسل ہو تا۔ لیکن شخور اذا بلغ ان شاء اقام علی الدکاح وان شاء فسخ (ھندیہ دی تا اس ۳۰۰۳)

ولی اقرب کی عدم موجود گی میں پھو پھی نے نابالغہ کا نکاح کر دیا، شوہر مفقود ہے ، کیا کیا جائے ؟ (سوال) ہندہ کی شادی ہندہ کی پھو پھی نے ہلا موجود گی والد ہندہ بعمر تخمینا الے ۱۲ سال بغیر اجازت والد ہندہ کے لروی تھی اور وہ شخص جس کے ہمراہ ہندہ کی شادی کر دی تھی عرصہ تخمینا ۹ ۔ ۱۰ سال سے مفقود الخبر ہے۔ ہم چندا س ک تلاش کی گئی مگر آج تک کوئی نشان نہیں ملا اور ہندہ اب بالغ ہوگئی ہے نمانے کے اعتبار سے ہروقت خطرہ ہے۔ ہندہ کی شادی دوسری ہو سکتی انہیں یا ہندہ اپنا نکات فتح کر سکتی ہے انہیں ؟

(جواب 16) اَگر والد ہندہ کی موجود گی میں ہندہ کا نکاح اُس کی چھو پھی نے کیا تھالور ہندہ کے والد نے اُس کی خبر

<sup>(</sup>١) الهندية، النكاح ،الباب الرابع، ١٠٢٨٦ ، اجدية

<sup>(</sup>٢) الْهِندية ، النكاح . الناب الرابع . ١ - ٢٨٥ ، ماجدية

<sup>(</sup>٣) و المصحار ، كتاب النكاح ، باب الولى ، ٨٢ . ٨٢ ، معيد (٣) الهندية ، كتاب الكاح ، الباب الرائق في الدولياء الـ ٢٨٥ ، ماجدية

<sup>(</sup>۵)اسا

بونے پر تاراض ظاہر کردی تھی تو تکاح ہی باطل ہو گیا۔ فلو زوج الا بعد حال قیام الا قرب توقف علی اجاز ته() در مختار)لیکن اگر والدینے اس نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی ہو بو نکاح صحیح ہو گیا مگر چونکہ خاوند ۹۔ • اہر سے مفقود الخمر ہے اور ہندہ کودوسرے نکاح کی حاجت ہے اس لئے موافق فتوکی متاخرین حنفیہ کے اس کو جائز ہے کہ حاکم مجازے خاوند کی موت کا تھم حاصل کر کے عدت و فات بوری کرے اور پھر جمال چاہے نکاح کر لے۔(۲)

خسر كوولايت نكاح حاصل نهيس

(سوال) مساة مريم كاخاوند فوت موكيا-اباس كاخسر جابتا ہے كه مريم كا ذكاح ايندوسرے يينے سے كر لول مكر مريم کادادا اتمام خولیش وا قارب اس نکات ہے ناراض میں اور چاہتے ہیں کہ مریم کا نکاح ہم اپنی مرضی کے موافق کریں گے۔ سودریافت طلب بیدامر ہے کہ مریم کا نکات طرز ند کورہے درست ہے یا شیں اور مریم کا خسر درحالت نابالغی مریم اس پر جبر نکاح کر سکتاہے؟ نیزور حالت باوغ کیا تھم ہے۔مریم کوور حالت بلوغ اپنے نکاح کا ختیارہے یاس کے خسریاد او اکو؟ (جواب ٦٦) اگر مریم اب تک ناباخہ ہے تواس کے نکاح کا اختیار اس کے داداکو ہے۔ (۳) فیر اجازت دادا کے اس کا ا کات صحیح نهیں۔ جب که مریم کاباپ زندہ موجود نه ہو۔اگرباپ موجود ہو توباپ کواختیار ہے اوراگر مریم ہالغہ ہو توخود اس کی اجازت ہے اس کا نکات جمال وہ جاہے ہو سکتا ہے۔ ( ۴) بمبر حال خسبر کومریم کے نکاح کا کوئی اختیار نسیں۔ والولمی في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الا رث والحجب الخ ( در مختار مختصرا) (د)

وعده بورانه کرنے ہے نکاح باطل نہیں ہو تا

(سوال)مساۃ ہندہ کا نکائ بہ حالت نابالغی و 'ایت اس کے والد کے ہمر اوزید نلبالغ بو لایت اس کے نانا کے ہوا۔ اور وقت نكاح شرائط ذيل قراريانين :\_

(۱)مىر معجّل بەتعداد دو بزار روپىيەنقدىرونت اداكياجائےگا۔

(۲)شہر ہے بور میں د کانات مالیتی ڈھائی ہز ارروپیہ جن کے کرایہ کو ہندہ علاوہ نالن و نفقہ کے دیگر ذاتی مصارف میں کے سکتی ہے خرید کر دی جائیں گی۔ زید کوان کے بیچ ور بمن کا اختیار نہ ہوگا۔

(٣) کیك مكان فیتی دو بزار روپیه بنده وزید كی بو دوباش ك واسط به بوربین خرید كیاجائے گا۔ به بھی ملك بنده كابى متمجماحات گا۔

<sup>(</sup>۱)الدر المعتار ، کتاب السکاح ، باب الولی ، ۴ ، ۸۱ ، سعید (۲) بند متافر ناهناف بے تو ضروریت کی مناء پر چار سال کے حد کسیائی قاضی ہے صفح نکاح کا فتوکی ویاہے اور اگر کوئی آئی میس ند ہو تہ مام ماک رخمة الله سكه مدارب يرفتوكي ويناجا فزافرار وماست

ولا بقرق بينه وبينهًا ولو بعد مضي اوبع مُنين خلافًا لما لك ﴿الدر المختارِ﴾ وفي الرد : (خلافًا لما لك ﴾ فان عنده تعتد زوجة السفتو د عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين وهو مذهب الشافعي القديم ، واما الميراث فمذ هبهما كمذهبنا في التقدير تسعين سنة . ار الرجوع الى راى الحاكم 💎 وَقَدْ قَالَ فِي البَوْازِية: الفتوى في زماننا على قول مالك . وقال الزاهدي كان بعض اصحابناً يفتوك به لاضوورة ، واعترضه في النهر وغيره بانه لا داعي الي الافتا ، بمذهب الغير لامكان التواقع الى مالكي يحكم بمذهب. وعلى دِلك مشي ابن وهبان في منظو منه هناك ، لكن قدمنا ان الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم بد\_(ر٠٩٠٪ أ-مُحَمَّوِدِ ١٨ (٢٩٨\_٢٩٩ معيد)

<sup>(</sup>٣)وللولى انكاح الصغير والصعيرة \_ ("مدرالخند، كتاب الزَّانْ باب اول، ٣٠٣، معيد)

<sup>(</sup>٣) وينعقد بكاح الحرة العاقلة البائغة موضاها (التداية باب في الدايات ( ٣١٠ - ٣١٣، شيمة علمية )

<sup>(</sup>٥)الدو المحتار . كتاب النكاح . باب الولى . ٣ ٢ ك. معيد

(٣) ہم سب لوگ مع اہل وعیال سکونت اجمیر ترک کر کے بیمان ہے پور میں رہا کریں گے۔

شرط لول کا بیغاء اس طور سے ہوا کہ بجائے دو ہزار نقد کے زاور جویہ قت نکاح دو ہزار کابیان کیا گیا تھا تعد کا پندرہ سوکا بکا۔
المائۃ رکھا جا کریہ اقرار کیا گیا کہ ایک اہ کے عدرہ ہید دے کر زیور لے لیا جائے گا۔ جس کا لیفاہ جداس کے کہ زیور تعداد
مہر سے ہم تھا نہیں کیا گیا ہا تی ہر سہ شرائط کا لیفاء ہمد سے ایک سال بدین شرط کہ اگر مدست المعینہ میں شرائط ندکورہ بالا کا
ایفانہ ہووے تو مسماۃ کو طلاق مطلق اور جو زیور المائة ہوض مہر رکھا گیا ہے اس سے بھی پچھ دعوی ندہ وگا۔ چنانچہ اس کو دو
سال گزرگئے۔ آئ تک ولی زیدگی جانب سے نہ تو شرائط کا ایفا ہو الورنہ اس مدس میں ولی زیدگی طرف سے کوئی مراسم
رشتہ داری ظہور میں آئیں۔ اب ہندہ بالغہ ہے اور والدین کے گھر میں مقیم ہے اور اپنے شوہر کے یمال جائے سے
نارانسی ظاہر کرتی ہے۔ ایک صورت میں مسماۃ ہندہ کو یہ جدنہ ہونے ایفائے شرائط طلاق ہوئی یا نہیں اور وقت بلون
نارانسی ظاہر کرتے ہے نکاح ننج ہوگیا نہیں ؟

(جواب ٣٧) زيرنابالغ كا نكاح بواس كے نانا نے كيا ہے آئر نانا ہے زيادہ قريب كاول كوئى موجود نہ ہواور نكاح ميں جو مهر قرار پايا ہے (ليخی دو برار افقادہ حائی برار كى دكانيں دو برار كامكان) اس بيں نبہن فاحش نہ ہو تو يہ نكاح سيح ہوا دورنہ اگر كوئى ولى قريب موجود ہو تواس كى اجازته (در مختار) (۱) وان كان المعزوج غير هالى غير الاب وابيه ولو بعد حال قيام الا قرب تو قف على اجازته (در مختار) (۱) وان كان المعزوج غير هالى غير الاب وابيه ولو الام اوالقاضى او وكيل الاب لا يصح النكاح من غير كفو او بغين فاحش اصلا (در مختار مختصرا) (۱) الام اوالقاضى او وكيل الاب لا يصح النكاح من غير كفو او بغين فاحش اصلا (در مختار مختصرا) (۱) المصفير والصغيرة) الاب والحد فلا خيار لهما بعد بلوغهما الح (هنديه) (۱) اور نه زير كان تااه غيره كي الله الله على الله الله في تال ناوغيره ولى حالا قيام الله في تال نافذ تبيں : ولى ولا طلاق الصبى وان كان يعقل الله (هنديه) (۱) تاكن ولى صورت مسئوله ميں ۔

المصبى وان كان يعقل الله (هنديه) (۱) تى طرح تعين تاكی طرف سے غير معتر ہے۔ پس صورت مسئوله ميں ۔

المصبى وان كان يعقل الله (هنديه) (۱) تى طرح تعين تاكی طرف سے غير معتر ہے۔ پس صورت مسئوله ميں ۔

المورت نكاح زير كيا تحد الله على الله الله عورت تك طاب تى كوئى صورت نہيں۔

پهل تمين شرطين صحيح لازم بهي وردوسرى تميسرى شرطكار قم بھى مجمله مهر سمجى جائے گا۔ چو تقى شرط تضاء ازم شميں۔ رہا مطالبہ ايفائے شرط تواگر زيد كا نانا ضامن بھى بوا تواس سے اوليائے بندہ كو ديانة و قضاء مطالبہ كا حق ب ضامن نہ بوا ہو توصرف ديانة مطالبہ كيا جا سكتا ہے۔ ولا يطالب الاب بمھرابنہ الصغير الفقير اذا زوجہ سواء ق الا اذا ضمنه على المعتمد (در مختار (۱) مختصراً ج ۲ ص ٣٦٦) بخلاف الوصى فانه يرجع لعدم العادة في تبرعه فصار كبقية الا ولياء غير الا ب (ردالمحتار ج ۲ ص ٣٦٦)(٤)وانت خبير بان هذه المذكورات تعتبر في العرف على وجه اللزوم على انها من جملة المهر غير ان المهر منه مابصر

<sup>(</sup>١) الدر المحار ، كتاب النكاح ، باب الولى، ٣ - ٨١ - ١٨ - عيد

<sup>(</sup>٢) اللَّهِ المختارِ ، النكاحِ ١. ثابِ الولمي . ٣٠ ـ ١٩٨٠٦ - تعيم

<sup>(</sup>٣) الهنَّدية ، كتَابِ النكاح ، الباب الرابع ، ١ - ٢٩٥، اجدية

<sup>(</sup>٣) (واهله زوج عاقل) احترز بالزوج عن سيد العبد و والد الصغير\_(روانجاركتابالطالق،٣٠٠ ٣٠٠، سعيد)

<sup>(</sup>١٤) الهندية. كتَّاب الطَّلاق، فصل فيَّمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع، ١٠٣٥٣، اجدية

<sup>(</sup>۲) الدُو الصحنار ، كتاب النكاح . باب المهوّر ۳ - ۱۴۱ سعيد (۷) رويختار الآب النكار باب المر ۲۲ - ۳۰ از عيد

بكونه مع أرمته ما يسكت عنه بناء على انه معروف لابد من تسليمه بدليل انه عند عدم ارادة تسليمه لابد من اشتراط نفيه او تسمية ما يقابله كما مرفهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح جعله عدة وتبوعا (١٠/٣٥/١) ٢٥-٥٠

# تایانے اپنے ذاتی فائدو کے لئے نابالغہ کا نکاح کر دیا کیا حکم ہے ؟

(سوال)اکیک و ختر نابالغہ کا جس کاباپ زندہ نہیں ہے اس کے تایا نے بخر ض اینے ذاتی فائدہ کے بلار ضامندی والدہ

نابالغہ وو یکرر شتہ داران کے نکاح کر دیاہے اور مال بلالغہ اپنے قبضہ میں کیاہے۔ شرعاً یہ نکات جائز ہوایا نسیں؟

(جواب ٦٨ ) مالاف ك نكاح كى ولايت باپ نه جو تو چچا تالاكو بـ (١) صورت مسئوله مين تالاكا كيا ، وانكاح تعييم ت تاوفت ہیے کہ نکائ نیبن فاحش یا نیبر کفو کے ساتھ ہوتا ٹائٹ نہ ہواس نکاٹ پر عدم جواز کا حکم نہیں لکایاج سکتا۔ س

نابالغہ کے مال کی والایت بھاکو حاصل نہیں ہے۔ پس اگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ بھا پر اعتماد رہے : وان تواسے امین بنادیں اور شمیں تو نابالغہ کامال کسی دوسر ہے امین کی تھویل میں دے دیں۔ ( · )

باپ نابالغہ کا نکاح کروے تو خلاصی کے گئے طلاق ضروری ہے

(سوال) مهارت اذا عضل اولى الا قرب تنتقل الولاية الى الابعد كم متعلق چند سوال بين :-

(۱) نفوجب که مهر مثل پرییام دے تو کمیاولی قرب صغیرہ کو اقرار کرناضروری ہے۔اگر نہ کرے گا تو ظلم علی السغیر ازم آئے گالور عاصل قرار بائے گالور ئیامطلق المنائ صورت ند کورد میں عضل ہے؟ شامی وور مخارے تو معلوم ہو تا ہے کہ جب کفواور مہر مثل کے فوت ہونے کااندایشہ ہواور ظلم ملیالصغیرہ ایازم آتاہواس وقت امتناع عضل ہوگا۔ اپساً لر أغواور مبرلمثنل فوت بول كالنديثه نه زواورا يجهج حسب منشابيام كالمنتظر جواوراس وجها بيدا نكار كرب جبيها كهام وخ ہے تو کیا عضل ہو گا؟

(٢) تفوصغيره نے ولي اقرب کو پيام ديالور مهر کا پھھ تذکر ہ شيس کيا (کيونکه دستورے که مهر اقرار کرنے کے عد قراريات ہ۔ اول بی پیام کے ساتھ ذکر شیں کرتے)ولی اقرب نے انکار کر دمیا تو کیا یہ عضل ہوگا؟ ذکر مہر عضل کے لئے ىشرورى ئەمىي ؟

( ٣ ) عضل میں امتناعُ ولی کانسرامۃ ہو ناچاہئے یا اًکر قرائن ہے معلوم ہو جائے کہ بیہ بھی انکار کرے گالوروہ بھی توالیک صورت میں ولی ابعد کوان ک بغیر کھے ہے حق تزویج حاصل ہو گایا نہیں ؟

(٣) منسل کی صور توں میں ولایت قاضی کی طرف نینش ہو گی یاد گیر لولیاء کی طرف ؟ مفتی به کیاہے ؟ اور یسال چونکه قاشی نہیں ہے توویگراولیا کی طرف ایت منتقل ہوگی نہیں ؟اوراگر منتقل ہوگی تو علی التر تیب منتقل ہوگی ۔ نمال جس کو حق حاصل ہے جب وہ ماشنل ہو تواس کے جد کے ولی کی طرف منتقل اوراً کرید بھی ماشنل ہو اقواس کے

<sup>(</sup>١)ود المنحار ، كتاب النكاح ، باب المنهوم ٣٠٠١٠ عيد

<sup>(</sup>٢)كُم الاخ ثُمُّ العم (رد المحتار ، كتابُ الكاح باب الولى . ٣ - ٦ مد صدر) (٣)ابات أرَّى تُوغِيرُ بُوئٌ ، قال في الدر : وان كان بكف، او بمهر المثل صح ولكن لهما اي للصغير والصغيرة خيار الفسح عالملوع (الدرافقار أتمال التكان باب الولي ٣٠ (١٩٩ معيد)

<sup>( ^ )</sup> لولاية في مال الصغير للات ته وصيه ته وصي وصبه ولو بعد فلومات الا ب ولم يوص بالولاية لابي الاب (الي) واما وصي الاح والعم وسانو ذوي الارحام في شرح الاسبيجابي اللهم بيع تركة المبت لدينه او وصه

بعد دلی کی طرف منتقل علی مذاثم وثم بیادر میانی اولیا کی طرف علی السواء منتقل ہو گی بلا لخاظ نقله موتا نحر ہرا یک کو والایت حاصل ہوگی بیاصرف آخر درجہ کاجو ولی ہے اس کی طرف؟

(۵)ولیا قرب صغیرہ میں اور ولی ابعد میں (جس کی تر تیب میں صغیرہ ہے )یاخود صغیرہ اور ولیا قرب میں میل جول نہ : و یامال وغیرہ کی وجہ ہے آپس میں مخالفت و منازعت ہو تو کیااس صورت میں بھی ولایت منتقل ہو گی ؟ بینوا تو جروا (جواب ٦٩ )(١)جب كه خاطب كفو ،ولور مهر مثل پر راضي مو توا قرار بالنكاح ولي صغيره پر لازم ہے نصوص فنهيه ہے میں ثابت ہو تاہے اور فوت کفویے مر او کفو خاطب حاضر کا فوت ہوناہے۔ محض اس پر اور ی کے لوگوں کے موجود ہونے سے کام نہیں کیونکہ ایک صورت نونادرالو قوع ہے۔ جس میں ذات وہراوری کے لوگ بھی موجود نہ ہوں۔ پھر ۔ آگر صرف ان کاموجود ہوناکافی ہو تا تو فقهااس کی تصر ی کردیتے۔ لیکن عبارات فقہیہ ہے اس کے خلاف کی تقعری <del>ک</del> مفہوم ہوتی ہے۔غیبت منقطعہ کے مسئلے میں فوت کقوے ہی مرادلی گئ ہے۔اور ابعد کو کفوحاضر خاطب کے فوت ہو حانے کی صورت میں یو جہ اقرب کے نبیبت منقطعہ پر غائب ہونے کے اجازت نکاح وے دی ہے۔ شامی میں مسّلہ نيبت مين كمابــدقال في الذخيرة الاصح انه اذا كان في موضع لو انتظر حضوره او استطلاع رايه فات الكفو الذي حضر فالغيبة منقطع الخ وقال بعد ذلك لكن فيه الثاني اعتبر فوات الكفوالذي حضر ـ ١١٠ الخ۔اورمسکلہ عضل میں بھی شامی نے بحر ہے نقل کیا ہے۔ واذا امتنع عن تزویجھا من ہذا الخاطب الکفو يزوجها من كفو غيره استظهر في البحرانه يكون عاضلا قال ولم اره وتبعه المقدسي والشر نبلالي الي قوله قلت وفيه نظرلا نه متى حضر الكفو الخاطب لا ينتظر غيره خوفا من فوته ولذا تنتقل الولاية الى الا بعد عندغیبة الا قوب كما مو-(٢)ان عبارتول سے صاف ظاہر ہے كه كفوحاضر خاطب كا فوت ہونا ہى موجب عضل ہے۔بالاً گر دوخاطب ہوں اور دونوں کفو ہوں تو اول ہے نکار کر دینا موجب عضل نہیں کیو نکہ دوسر ا موجود ہے۔جیساکہ شامی نے خود تصر کے کردی ہے۔(۳)

(۲) جبکہ کفونے پیام دیا توانکار کی کوئی وجہ نہیں اس لئے لازم ہے کہ اس سے مہر مثل طے کر لیاجائے۔ آگر وہ مہر مثل پر راضی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مقصود حاصل ہے اور انکار کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اور آگروہ مهر مثل پر راضی نہ ہو تواب انکار کی ایک صورت پیدا ہو گئی اس وقت انکار کر دیناجائز ہے۔ (۲)

(۳)جب تک که اقرب کا عضل متحقق نه ہوابعد کو کوئی اختیار تزو نج حاصل نه ہو گا۔اور تحقق عضل انکار صریحیااتنی دیرلگانے سے ثابت ہو گاجس میں خوف فوت کفو پیدا ہو جائے۔(۵)

(س) عضل اقرب کی صورت میں قاضی کی طرف ولایت منتقل ہوگی یا اولیائے نسب کی طرف اس میں رولیات قفہید مختلف ہیں۔ شامی کے انداز کلام سے انتقال ولایت للی القاضی کی ترجیح معلوم ہوتی ہے اور

<sup>(1)</sup>رد المحتار ، كتاب النكاح ، باب الولى ، ٣ ، ١٨، معيد

<sup>(</sup>٢) ود المحتار ، كتاب النكاح ، باب الولى ٣٠ معيد

<sup>(</sup>٣) كوكان الكف، الاخر ايضاً وامتع الولى الآقرب من نزويجها من الكف، الاول لا يكون عاضلاً (روالتزار كتاب الكاح باب الول، ٣٠ ، ١٥ ، سعيد) (٣) الما لو امتنع عن غير الكفء او لكون المهر اقل من مهر المثل فليس بعاضل (روائتذار كتاب الكاح ماب الول، ٣٠ ، ١٨٠ ، سعيد) (٥) اعتبر فوات الكفء الملذى حضر وينبغي ان ينظر هنا الى الكفء ان رضى بالا نتظار مدة يرجى فيها ظهور الا قرب المختص لم يجز نكاح الا بعد والاجاز \_(روائتل كتاب الكاح ماب الولى، ٣٠ ، سعيد)

ور مختار نے اولیائے نسب کی طرف نعقل ہونابیان کیا ہے اور اسے شرح و ہبانیہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ قاضی شرعی نسیں ہے اس لئے آئر قاضی کی طرف منتقل ہونے کا فتوئی دیاجائے تووفع ظلم عن الصغیرہ کی کوئی سورت نسیں ۔ لہذا میرے نزدیک اولیائے نسبی کی طرف ولایت کے منتقل ہونے کی روایت ہی قابل فتوئی ہے اور انتقال اس تر تیب ہے ہوگا۔ جس تر تیب ہے ان کی وابیت ہے جیسا کہ مئلہ فیبت میں مصرح ہے۔ (۱)

(۵) محض میں جول کانہ ہوناانقال ولایت کو متنازم نہیں۔ ہاں اگر ولی اقرب سوء اختیار کے ساتھ ۔ معروف ہویاصغیرہ کے حق میں اس کی عداوت یا ہے پروائی یاس کے فسق کی وجہ سے صغیرہ کی حق تلفی کاانہ لیشہ ہو تو ان صور تول میں ولایت منتقل ہو جائے گی۔(۲)واللہ اعلم۔

ولی ا قرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد نے نکاح کر دیا، کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک تاباند لڑکی کا نکات اس کے داوانے کر دیاتھا کچھ دن گزر گئے۔ اب لڑکی کاباب اس لڑکی کے نکاح کورد کر تا سے آیا بیار دکرنے کا اختیار اسے حاصل سے یا نہیں '

(جُواب ٧٠) واولول وعد بباپ ول اقرب برباپ ك بوتے بوخ ولا ان اگر نكاح كيا تفا توه و نكاح باپ كى اجزات برمو توف تفافلو زوج الا بعد حال قيام الا قرب تو قف على اجازته (در مخار) (٣٠ باپ كاسكوت قائم مقام اجازت كي منيں ہے۔ بلحد اجازت صراحة ياد الة بوئى چاہئے۔ فلا يكون سكوته اجازة لنكاح الا بعد وان كان حاضر افى مجلس العقد مالم يرض صريحا او دلالة (روالحتار) (٣) ولالت رضاميں طلب مرطاب افقت وغير هوا خل بين اليے بدليا و خاص طور پر بعد عقد بھي جاتے بول بھيجا تبول كرناد لالت رضاميں واضل ہوگا۔ (٥)

كتبه محمد كفايت الله غفراله، سنرى محدوبل

(المجواب صواب) بنده محمد قاسم عفی عند مدر س مدرسه امینید و بل.

(المجواب صواب )ينده ضياءا كتل عفى عنه مدرسه امينيه وبلى مهر دارالا فمآ-

باب تابالغه کا نکاح کردے توخلاصی کے لئے طلاق ضروری ہے

(-وال) مساۃ جنت کا نکاح ہم ۱ اسال بقیام ہوش و حواس اس کے باپ یوسف نے بر ضاور غبت عزیز محمد صدیق کے ساتھ بعوض مرشر عی ۵۰ م کر دیا تھا۔ بارہ سال سے بیس باکیس تک مساۃ ندکورہ نے صدیق کے نکاح سے بھی نفر ت و کراہت وغیرہ ظاہر نہیں کی۔ اور نہ اس کے باپ یوسف نے مساۃ ندکورہ کو عزیم محمد صدیق کے ساتھ رخصت کرنے سے انکار کیا۔ عزیز محمد صدیق ایک دفعہ اپنی منکوحہ جنت کو یوسف کے پاس لینے کے لئے گیا تو یوسف

<sup>(</sup>١)وللولى الا بعد التزويج بغية الا قرب \_ (الدرالخمّر)

و في الرد: المراد بالا بعد من يلي الفائب في القرب . . فلو كان الغائب ابا ها ولها جدوعم فلولا ية للجد لاللعم (رد المحتار ، كتاب النكاح . باب الولي، ٣ / ٨١/ سعيد)

<sup>(</sup>٣)أن المانع هو كونُ الا ب مشهوراً بسوء الا خيار قبل العقد ، فاذا لم يكن مشهوراً بذلك ثم زوج بنته من فاسق صحــ (رد المحتار ، النكاح ، باب الولمي ، ٣ /٣٧، سعيد)

<sup>(ُ</sup>سٌ)الدر المُختار، كتابُ النكاّح، باب الولى ٣٠/ ٨١ معيد

<sup>(</sup>۴)ایشا

<sup>(</sup>٥)وقبضه ... المهر ونحوه معايدل على الرضاء رضاء دلالقـ (الدرالخمراب المحراب ٥٨/٣٠ معيد)

نے کما کہ جنت ابھی مولوی عبداللہ کے پاس قرآن پڑھ رہی ہے۔جب قرآن مجید پڑھ کے فارغ ہو گی تب تماے ہمراہ روانہ کروں گا۔ پھر کالاجو محمد صدیق کاباپ ہے یوسف کے پاس گیاتب یوسف نے کہا کہ میں بنے تو جنت کا نکات مولوی عبداللہ کے ساتھ کر دیاہے جس نے اس کو قرآن پڑھایاہے۔اور مولوی عبداللہ نے کہا کہ جنت کا فکاح میر ب ساتھ بلاطلاق جائزو درست ہے۔ کیونکہ جنت نے پہلے نکاح سے انکار کردیا ہے لہذا شرعاً نکاح سابق فتخ ہو گیا۔ لہذا مندرجه ذیل امور کاجواب مطلوب ہے:۔

(کیا ٹکاح ٹانی شرعابلا طلاق درست ہے یا نہیں ؟ (۲) کیا مت ند کورہ کے بعد لڑکی کو خیال فنخ حاصل ہے۔ (۳) کیامولوی عبدالله کا کهناکه جنت کا نکاح میرے ساتھ بلاطلاق درست ہے، صحیح ہےیا نہیں ؟(۴) کیا جنت َبلاطلاق ووسرے کے لئے حلال ہو سکتی ہے ؟(۵) کیا مولوی ند کور نکاح پر نکاح کرنے سے شر عامسلمان رہایا کافر ہو گیا؟(١) خیار فنخ زوجہ کو ہے یازوج کو ؟ ( ے ) مولوی ند کور کی اعانت والداد کرنے اور جھوٹے مقدمات میں روپیہ پیسہ خرج کرنے اوراس نکاح ثانی میں شہادت وغیرہ دینے والے کیسے ہیں ؟ ( ٨ ) مولوی عبداللہ کے ساتھ میل جول کرنامسلمانوں کو لور قوم نوڈان کو جائز ہے یا شیں ؟

المستفتى نمبر ١٩كالاولد كريم بخش قصبه فاضلكا ضلع فيروز بور ٩ ربيع الثاني سن ٣٥٣ اه ٢ الست سن ١٩٣٠ء (جواب ا ۲)(۱) پیلانکاح جو لڑکی کے باپ نے لڑکی کی بارہ سال کی عمر میں کیا تھا صحیح درست ہو چکا ہے۔ ۱۱ اب اس لڑکی کادوسر انکاح بغیر اس کے کہ پہلا شوہر طلاق دے جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منکوحۃ الغیر کا نکاح اتفا قاباطل ہے(۲) اور آیت والمحصنت من النساء (۲) کے ظاف ہے۔ (۲)جب کہ نکاح لڑکی کے باپ نے کیا ہے تو لڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہیں تھا۔(۴)اور جب کہ اس نے باکیس سال کی عمر تک نکاح سے نہ انکار کیانہ نارا نسکی ظاہر کی تواب تو اختیار فتح کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ (د) (٣) مولوی عبداللہ کاب قول باطل ہے جس کے لئے کتاب و سنت واقوال ائمہ میں کوئی دلیل نہیں۔(۴) جنت بغیر طلاق یا خلع دسرے شوہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔(۵) تکفیر کرنی تو مشکل ہے(۱)البتہ وہ اس فعل کی وجہ ہے ہے سخت گنا ہگار اور فاسق ہے۔ (۲) جن صور توں میں کہ نابالغوں کو خیار بلوغ حاصل ہو تاہان میں زوجہ اور زوج کی تفریق نہیں ہے دونوں کو ہوسکتاہے۔ ( ۷ )نیکن جب صغیریا صغیرہ کے باپ نے نکاح کیا ہو تواس صغیر یا صغیرہ کو خیار فنخ نہیں ہو تااور جب بلوغ کے بعد معاً انکار نہ کرے تو خیار باطل ہو جاتا ہے۔اور بہر صورت خیار بلوغ میں نکاح صرف بالغ ہونے والے کے انکار سے فننخ نہیں ہو جاتا بایحہ قضائے

<sup>(</sup>۱)وللولمى انكاح الصغير و الصغيرة . . . ولزم النكاح\_(الدرالتخار،كتابالئكال مابالولى،٣٠ / ٦٥،سعيد) (٢)لايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ،كتاب النكاح ، الباب الرابع، ا/٢٨٠ماعدية\_

<sup>(</sup>٣) فان زوجهما الاب والعد ... فلا خيار لهما بعد بلوغهما (الدايه كتاب النكاح ماب في الاولياء ٢٠١٤ ، ١٣ ، شركة علية ) (٥) ويبطل هذا الديار في جانبها بالسكوت اذا كانت بكرا ولا يعتد الى آخر المجلس حتى لو سكت كما بلغت وهي بكر بطل الخيار (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع ، ١ /٢٨٦ ، ماجدية)

<sup>(</sup>٢)ويجب ان يعلم إنه اذاكات في المستلة وحوه توجب التكفيرو وجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى ان يميل الي الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلّم ثم ان كانت نيّة القائل الوجّة اللّذي يَمِنع التكفّير فهو مسلم وان لم تكن له نية حمّل المفتى كلاَّمه على وجه لا يوجب التكفير ويومر بالتوبة والا ستغفار (التارغابية، ٥٠ /٣٥٪)

<sup>(</sup> ٤ )ولكنّ لهما اى لصغير وصغيرة خيار الفسخ \_(الدرائخلا، كتاب الزكاح، باب الولى، ٢٩/٣، سعيد)

قائنی ہے ہو تاہے۔(۱)(۷) شخص ند کور کے معاونین بھی و لاتعاونو اعلی الا ثم والعدوان(۱) کی خلاف ورزی سرنے وائے اور ظالم و فائق ہیں۔(۸) اینے لوگ جب تک تائب نہ ہوں اورا پنے افعال کی احکام شرعیہ کے مطابق اصلاح نہ کرلیس مسلمانوں کو جائز ہے کہ ان ہے تعلقات اسلامیہ ٹرک کرویں۔(۲)اسی طرح ان کے معاونین (۲) ہے بھی۔وابقد اعلم۔کتبہ محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ ،مدرسہ امینیہ و بلی

بھائی نکاح کاولی ہو تولڑ کی کو خیار بلوغ ہو تاہے

(سوال) ایک از کی نابالغہ کا نکات ایک صورت میں جب کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھااس کے بھائی نے کردیالور رخصت کی نوبت اب تک نہ آئی۔ اور اس نے ہوفت بلوغ اپنے گھر کے چنداع زاء کے سامنے اس نکاح سے نارضامندی ظاہر کردی اور اس نارضامندی کی اطلاع بذریعہ خطاس کے خاونداور گھر والوں کو کردی گئی۔ لڑکی باوجود سمجھانے کے اس نکاح پر رضامند شمیں اور موت کواس کے مقابلے پر ترجیح دیت ہے۔ صورت مذکور ومیں اس کا نکاح قائم رہایا نہیں۔

المستفتى نمبر وسم محمد نورائتى صاحب ساجمادى الاخرى سن ۵۳ ساھ مطابق ١٩٣٠ تورس ١٩٣٣ و معابق ١٩٣٠ تورس ١٩٣٣ و ال (جواب ۷۷) تابالغه كا ذكات جب كه باپ ياداداك سوالوركى ولى ف كرديا جو تو تابالغه كواس كا حق جو تاب كه وهبالغ جوت بى اس ذكاح سے ناراضى ظاہر كرد سے لوراس كو قبول كرنے سے انكار كرد سے لورجب كه وه البياكر لے تواس ك بعد كسى مسلمان حاكم عدالت يا فالث مسلم فريقين سے مسلم فريقين سے منخ حاصل كرسكے گل ده الوراحد حكم فنخ (جب كه رخصتى لورخلوت نہيں جو كى ہدہ كفايت اللہ كان اللہ له،

باپ نے کہا"میری لڑکی تمہارے لڑکے کے لئے ہے، کیا علم ہے ؟

(سوال)زید نے اپنی لڑکی ہندہ عمر و کو بخش دی۔ زید نے عمر و سے کہا کہ میر کی لڑکی تمہارے لڑکے کے لئے ہے۔ اور عمر و کااس وقت ایک لڑکا بحر تھا۔ اتفاق سے چند سال بعد وہ رحلت کر چکا تھالور عمر و کا دوسر الڑکا پیدا ہوا تھا۔ تو عمر و کہتا ہے کہ لڑکی میر ہے تضرف (یعنی اختیار) میں ہے کیونکہ مجھ کو بخش د کی گئی ہے لور زید کہتا ہے کہ نسیں بلعہ میر سے اختیار میں ہے۔ منشا ختلاف کا بیہ ہے کہ عمر واسیے دوسر ہے لڑکے کو لڑکی ویناچا ہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ريشتوط فيه القضاء بخلاف حياز العنق (الهندية ، آباب النكاح ، الباب الرائع ، ١٨٥٥ ، ماجدية ) (٣) المائدة ٢٠

<sup>(</sup>٣)ّوفي البخارى : باب مايجوز من الهجران لمن عصيّ قال محشّية : اراد بهذا الترجّمة بيان الهجران الجانز لان عموم النهى مخصوص يمن لم يكن لهجره سبب شرعى فبين ههنا السبب المشروع وهو لمن صدّرت عنه معصية \_( ﷺ الخارى . ٢ - ١٩٨٤مركر)

<sup>(</sup>٣)فلا تقعد بعد الذكرأى مع القوم الظالمين ،(الاثعام . ٦٨).

<sup>(</sup>۵)قان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام وان شاء فسخ وهذا عند إلى حنيفة و محمد رحمهما الله رحمة الله تعالى ويشترط فيه القضاء الهندية، كتاب النكاح ، الباب الرابع، ا ١٣٨٥، اجدية

<sup>(</sup>١) يايهااللذين آمنوا اذا نكحتم المنومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها \_(الاتزاب ٣٩٠) (١) ولى المراء ة في تزو يجها ابو ها وهوا وللي الا ولياء \_(ظامة النتادي، نماب الكاح،٢٠٠ مادير دت)

<sup>(</sup> A ) وينعقد نكاج الحرق العاقلة البالغة برضا ها وان لم يعقد عليها ولي \_ (العدلية ، كتاب الكات، ٢٠ ٣١٣ ، شركة علية) اس لنظ كديرس عنش كالفظ استعال كيا لياب، اوراس سے نكاح أس وقت منعقد مو تا ہے جب بيد نكاح كي مجل بيس اوا اجاء، مثل وغيره كي مجلس ميں بھي اس سة نكاح منعقد منيس و تا كيما في الود : لو قال هل اعطيت بها فقال اعطيت ان كان المعجلس للوعد فوعد وان كان للعقد ف كاح \_ (روائح ار، تماس الكان . ٣٠ ١١ ، سعيد)

دوم به که بهال صرف کافکریت، تبول: وانتی نمین ایندامجلس نکاح بھی ہوتب بھی اس صورت میں نکاح منعقد نمیں ہوتا۔ لوقال هبت ابست لا بنی فقال و هبت لم یصب مالم یقل ابو الصغیر قبلت (الحرائرات، کماب النکاح، ۸۸۰ میروت)

المستفنی نسر ۴ محمد اسلام خال صلی پیثاور ۱۹۸ جدادی الاخری سن ۱۹۵۲ء مطابق ۱۹ کتوبر س ۱۹۳۳، (جواب ۷۳)زید کی لزگ زید کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی مرضی (۷ سے یاوہ لڑکی اگر بالغہ ہو تو لڑکی کی مرضی ہے جمال چاہے اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ ۱۸ عمر و کا بید دعویٰ کہ لڑکی میرے تصرف میں ہے غلط ہے۔ ۔ ۔ ۔ محمد کفایت اللہ ولی کس کو کہتے ہیں ۹

(سوال) ول كس كوكت بين اس أن تشر ت فرما في جائـ

المستفتی نمبر ۵۳ شخ بھائی جی ) علاقہ خاند یس) اجمادی الا خری سن ۵۳ ما اکتور سن ۱۹۳۱ء (جو اب ۷۶) ولی ہر اس عصبہ کو کہتے ہیں جو بابالغوں کی تربیت اور ان کی طرف سے ان کا کام انجام دینے کا حق رکھتا ہے۔ سرمال میں تعبر ف کرناصرف بابالغ کے باپ یاد اوایا ان کے وصوں کو جائز ہے باقی اولیاء کو جائز نمیں۔ ۱۱) صرف باپ بابالغ کی جائد تعبالغ کو اس کی ضرورت ہور ۱۰) محمد کفایت اللہ کا نا اندا کہ دو اب دینگر ۷۵ کا بابلغ بچوں کے مال کی حفاظت اور ان بچوں پر اس کا خرج کر ناباپ کا حق ہے کیو تک مال کی والیت محمد کفایت اللہ کان اللہ ام، ان کو نمیں پہنچی ہے۔ (۱۳)

عاق شدہ بیٹے ہے بہنوں کے نکاح کی والایت ساقط نہیں ہوتی

(سوال) زید متولی نے بعد وفات تین بیپول کی اولاد چھوڑی۔ دو پیٹیال حمیدہ و آمنہ سے دولز کے اور ایک میمونہ سے تین لڑکیال حمیدہ وصابرہ ورقیہ چھوڑی۔ گر دونوں لڑکول مسمیان عبداللہ وحامد کوبہ سبب بد چکنی اپنی حیات میں ہی عاق کر دیا وراپنی وفات کے وقت تینوں لڑکیول حمیدہ وصابرہ ورقیہ کو بحالت نابالغی ان کی والدہ رقیہ اور نانا عبدالرحمٰن اور مامول عبدالرشید کے سپر دکیس۔ مگر عبداللہ وحامہ باوجود عاق ہونے کے اپنی تینوں نابالغ بہوں پر جبریہ قبضہ اور تولیت کے طالب ہیں تو کیا شرعاً عبداللہ وعابہ کوبعد عاق ہونے کے بھی جبر کا حق بہنچتا ہے اور ان کا نکاح عبداللہ وحامد اپنے جبر واکراہ سے اپنی تولیت سے کر دیس تویہ نکاح شرعاً جائزہ نا فذہو سکتا ہے یا تعین سبر دیس تویہ نکاح شرعاً جائزہ نا فذہو سکتا ہے یا تعین سبر دیس تویہ نکاح شرعاً جائزہ نا فذہو سکتا ہے یا تعین سبر دیس تویہ نکاح شرعاً جائزہ نا فذہو سکتا ہے یا تعین سبر دیس تویہ نکاح شرعاً جائزہ نا فذہو سکتا ہے بیس تویہ نکاح قبر دولا

المستفتی نمبر ۱۸ نعت علی سار نبور۔ ۲۵ جمادی الاخری سن ۳۵ سارہ ۱۳۵۰ اور سن ۱۹۳۰ اور ۱۳۵۰ اور ۱۳۵۰ اور ۱۳۵۰ اور ۱۹۳۰ اور ۱۹۳۰ (جواب ۷۱) لاکیاں اپنی ال رقیہ کی حضائت و پرورش میں رہیں گی۔ بلوغ تک مال ان کو اپنے پاس رکھ عمق ہے۔ (۱۰) (بخر ط میہ کہ رقیہ نے کسی ایسے شخص ہے جو لڑکیوں کاغیر ذکی رحم محرم ہو (۵) نکاح نہ کر لیا ہو ) نکاح کی والایت بھا نیوں کو حاصل ہے۔ (۱) عاتی کر ناشر عاغیر معتبر ہے اور اس سے ان کی والایت ساقط شیں ہوتی۔ اگروہ لڑکیوں کو النے ساقط شیں ہوتی۔ اگروہ لڑکیوں کی مالت میں ان کا نکاح کر دیں گے تو نکاح ہوجائے گا گر لڑکیوں کو بالغ ہونے کے وقت اس نکاح کو بے ہے۔ مر گفر سند، مرکز المراب عالم کرویں ا

(٩) (الولى في النكاح) لا المال (الفصية بنفسه) ، الدر المختار وقال الشامي : (قوله لا المال) فانه الوصي فيه الاب وصيه والجد وصيه والجد وصيه والمقاضى ناتبه فقط (ردا لمحتار كتاب النكاح، باب الولى، ٧٦/٣ ، سعيد) (٢) الوصي لا يتجر في مال اليتيم ، لان المفوض اليهم الحفظ دون التجارة ... بخلاف الاب والجد حيث يكون لهم ولا ية التصرف في مال الصغير مطلقاً من غير تقيد فيما تركه ميرا ثافكذا وصيه يملك ذلك (البحرالوائق، كتاب الوصايا، باب الوصي ومايملكه ،٨ /٥٣٤، بيروت) (٣) إيضا (٤) والام والمجدة احق بالمجارة حتى تحيض (الهندية، كتاب النكاح، الباب المسادس عشر ، ١ /٥٤٥، ماجدية)

(٥) أو الحضّانة (يسقط حقها بنكاح غير محرمة) اى الصغير (القرّ المختار ، كتاب النكاّح ، باب الحضانة ٣ / ٥٦٥ ، سعيد) (٦) ثم الاخ لاب وام ثم الاخ لاب (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٣/١ ، ما جدية)

باقی رکھنے یا فتیح کرانے کا حق ہو گا۔(۱) اور جب لڑ کیال بالغ ہو جا ئیں گی تو پھر لڑ کیوں کی اجازت ورضا مندی کے بغیر نکاح درست نہ ہوگا۔(۱)

نکاح درست نه ہوگا۔(۱) باپ کی موجود گی میں اس کی رضا سے نابالغ کا بیجاب و قبول

(سوال) زید کا نکاح ہوا آٹھ برس کی عمر میں اوراس کی زوجہ کی عمر تین برس کی تھی۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے زبان تو تلی تھی۔ اس وجہ سے قبول کراتے وقت سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لیکن قبول کر رہا تھا۔ اس کے بعد زید کے اخیاتی بھائی کو قبول کرلیا گیا۔ اس کے بعد زید کی والدہ نے جواس کی ولیہ ہے اخیافی بھائی کے قبول کرنے کو سنا تواس نے اس کو نامنظور نہیں کیا بائے راضی رہی۔ زید کا خسر کہتا ہے کہ نکاح درست نہیں ہوا۔ مگر اس کے باوجود نابالغی کی حالت میں دو مرتبہ لڑکی کور خصت بھی کیا بینی شوہر کے ہال بھیجا۔ لور جیز وغیرہ بھی دیا۔ بینوا توجروا۔

المستفتى نمبر ٨ عبدالجيد اليكاول ٥ رجب من ٥٠ ١١ احرم ٢ ١ كتوبر من ٣٣ء

(جواب ۷۷) میلانغول کا بیجاب و قبول معتبر شیں۔بلعہ ان کے ولی کا کام ہے کہ وہ ایجاب و قبول کریں۔اس نکاح میں ۔ اگر نابالغول کے جائزولی نے ایجاب و قبول کیا تھا تو نکاح صحیح ہوا۔ورنہ شیں۔(۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

(جواب محرد ۷۸) الاکی کے باپ کابی کہناکہ نکاح صحیح نہیں ہواجب کہ خوداس نے ایجاب کیا تھا قابل ساعت نہیں ہے۔ (م) جینر وغیرہ دے کرر خصت کیا۔ داماد کوبلایالور دعوت کی تواب ..... صحت نکاح کا انکار غیر معتبر ہے۔(۵)اور لڑکے کی طرف سے قبول اخیافی بھائی نے کیا مگر مال نے جوولیہ تھی اس کو زبانی یا عملی طور پر منظور کیا تو نکاح صحیح ہوا۔ لوراب نکاح کے عدم جواز کاعذراو ھرسے بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

بلالغة كانكاح ورصے سے كرديا كيا،اس كوخيار بلوغ ہے يانسي ؟

(سوال) ہندہ کا نکاح بحالت ناہالغی زید کے ساتھ ہوا۔ زید کی عمر تقریباً اس ۱۰ مسال اور ہندہ کی تقریباً تضارہ پیس سال ہے۔ بحالت بلوغت ہندہ نے قبل از جانے خاوند خود کے انکار کر دیا کہ میر انکاح جو زید سے ہوا ہے ہیں اس کو قبول نمیں کرتی۔ المستفتی نمبر ۱۰۲ مولوی تھیم عبدالرزاق صاحب ضلع جالند ھر ۲۱رجب سن ۵۲ ساتھ

م نومبر سن ۱۹۳۳ء

(جو اب ۷۹) بندہ کی بنالغی میں اس کا نکاح آگر ہندہ کے باپ یاد اوانے کیا تھا تو ہندہ کو خیار بلوغ نہیں ہے۔ اور آگر باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا تھا تو ہندہ کو خیار بلوغ حاصل تھا(۲) اور آگر اس نے بالغ ہوتے ہی انکار کر دیا تھا تو بذریعہ

<sup>(</sup>ا)فان زوجهما غير الاب والجر فلكل والجد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسنخـ (الهندية ، آباب الكاح، الراب الراح، ا ٨٥/ ١٨ع، احدية)

<sup>(</sup>٢) ومنها وضا المراءة اذا كانت بالغة بكرا ً اوثيباً فلا يملك الولى اجبارها على النكاح (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الاول. ١/ ٢٠ ع ، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)وهو اي الولي شوط صحة نكاح صغير ومجنون (الدرالخد، كراب الزكاح مبلب الول ٣ /٥٥ ، معيد)

<sup>(</sup>٣) وَيَنعَقَد متلبَساً بايجاب من احلحما وقبول من الآخر .... كزوجت المسي أوبشي او موكلتي وفي الرد : (قوله كزوجت نفسي) اشار الى عدم الفرق بين ان يكون المعرجب اصلياً او وكياً او وكياً (روائخار، كناب الكاح، ١٣/ ٥٠ معير)

<sup>(</sup>۵)وقبض المهر ونحوه رضاً لانه تقدير لحكم العقد ... فشمل ما اذا جهزها به اولاً آما ان جهزهاً به فهو رضاً اتفاقاً(الحرالراكل. ۳ ۱۳۹۰بر وت)

<sup>﴿</sup> إِكِيْهَانَ زُوجِهِمَا آبِ اوجِد فَلا خيارٍ لهما بعد بلوغهما ﴿ وَآنَ زُوجِهِما غَيْرِ آلَابِ وَالْجَدَ فَلْكل وَاحَدَ مَنْهِمَا الْخيارِ آذَا بلغ\_ (الْحَنْدِيَةِ، كَنْابِ الْكَارِمِبْكِ اللوليو،٢٠١٤، شُرَكَة عُلِيّةً)

محمر كفايت الله كال الله له،

عدالت اس نکاح کو منح کرا سکتے ہیں۔(۱) باپ ولی ہے اگر چہ کفالت نہ کر تاہو

. پی اسوال) ایک لوگی نابالغہ جس کی حقیقی مال لوگی کا عقد کرناچاہتی ہے۔ لوگی کا کفیل جز مال کے باپ یا چھایا بھائی کوئی مسول کے باپ یا چھایا بھائی کوئی موجود ہے۔ نابالغہ کی مال غیر کفو میں نکاح کرناچاہتی ہے۔ لوگی کاباپ ہے لیکن عرصہ چار پانچ سال سے اپنی عورت سے ترک تعلق کر دیا ہے اور نہ کسی قتم کی کفالت اپنی لوگی یا عورت کی کر تا ہے۔ لوگی کی پرورش و ہر قتم کی کفالت مال کرتی ہے۔ باپ ، لوگی اور لوگی کی مال دونوں نے بے خبر ہے۔

المستفتى نمبر ٢٠١ قاضى عبدالعزيز صاحب رياست دتيا ٢٦ شوال من ١٣٥٢ه م ١١ فرورى من ١٩٣٨ء (جواب ٨٠) جب كه لزكى كاباب موجود ہے اگرچه وہ لزكى كا كفيل نه ہو تا ہم لزكى كے نكاح كى كفالت لورولايت كا حق اس كوہے - تابالغه لزكى كے نكاح كاحق باپ كى اجازت كے بغير كى كو نہيں ہے۔ (١) الى تابالغه كا نكاح نہيں كر سكتى۔ اگر غير كفويس تابالغه كا نكاح مال كردے كى تو نكاح درست نه ہوگا۔ (٢)

محر كفايت الله كال النوله ،

باب نے اپی شادی کی لا کی میں نکاح کر دیا۔ کیالڑ کی فنح کر اسکتی ہے؟

(سوال)ا کیک شخص نے اپنی دختر نابالغہ بھر ۵سال کا نکاح ایک شخص سے بہ تبادلہ نکاح خود کر دیا۔ اور مبلغ دوسوروپے صورت نفذوز دیور بھی اداکیا۔ بعد ابھی اپنی شادی نہ کی تھی کہ وہ خود (والد دختر نابالغہ) فوت ہو گیا۔ اب اس کی دختر (جو اس ونت بالغ ہو چک ہے) کا نائے بہت بری عاد تیں اختیار کر چکا ہے۔ دربدر دھکے کھا تا پھر تا ہے۔ اپنے خرج خوراک کے لائق بھی نمیں منکوحہ کے اخراجات کا متحمل بھی نمیں ہو سکتا۔ نیز اس کی منکوحہ اس پر رضا مند نمیں۔ اس صورت میں شرع شریف کا کیا تھم ہے۔

المستفتى نمبر ۵ م حابى احر بخش صاحب رياست بھاد پور ك اذى الحجه من ۵ م اله على من ۱۹۵۳ م اله م ١٣ يلى من ١٩٣٣ء (جو اب ٨ ٨ ) اگر لڑى كے والد نے اپنى لڑى كے تكاح بيس بيه شرطكى تقى كه اس كے بدلے بيس اس كو عورت دى جائے تو لڑكى كا تكاح كرنے بيس اس كى اپنى غرض نفسانى شامل ہو گئى لوراس كى ولايت مطلقه بيس نقصان آكيا لور لڑكى كو اپنے خاوند سے اپنے تكاح كو فئے كر الينے كاحق ہو گيا۔ (م) لڑكى بذريعہ عدالت مجاز اپنا نكاح فئے كرا كتى ہے۔

فقط محمر كفايت الله كال الله له،

ولی کونلبالغ کی منکوحہ کو طلاق دینے کا اختیار نہیں (سوال) تلبالغ کے ولی کو طلاق دینے کا اختیار ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر٢٧٢ منثى عبداللطيف (ضلع جمر بكال) ٢٠ محرم من ١٣٥٣ ه م م كى من ١٩٣٣ء

<sup>(</sup>١) كلهما خيار الفسيخ بالبلوغ .... بشوط القصناء (الدر الخلاء كآب النكاح مباب الولى ٢٩/٣ ، معيد)

<sup>(</sup>٢) ولمي المعراء ة تزويجها أبوها وهو أولمي الا ولياء ( ظلامة الفتادي، كتاب الكاح، ٢ /١٨ برروت )

<sup>(</sup>٣) وأن كان المعزّوج غير هما اى غير آلاب والعجد .... ولوالام .... لا يصبح النكاح من غير كفء او بغبن فاحش اصلاً. (الدرمع رالحتر، كماب النكاح باب الولى ٢٤٨،٧٤/ بعير)

<sup>(</sup>٣) كت أبيانكان ولي كرسوء انتيار كوج ب متعقدي شمل بواركما في الشاهية : لو عرف من الاب سوء الاحتيار لسفهه او لطمعه لا بجوز عقده اجماعاً (روائيل كياب الكاح مباولي، ٢١/٣، سعير)

(جواب ٨٢) حنفيه ك نزويك نابالغ ك ولى كويه حق واختيار نهيل كه نابالغ كى منكوحه كوطلاق و درود

محمر كفايت الله

عصبہ کتنا بھی دور کا ہواس کے ہوتے ہوئے مال کوولایت نہیں

(سوال) آیک مخص ابنا کی لئر کالور دولٹر کیاں نابالغ چھوڑ کر انقال کر گیالوران بچوں کی پرورش بیوہ متوفی کرتی رہی اور انسلسله پرورش طفلان مذکورہ بیوہ متوفی نے عقد ثانی کر لیالور اسی مکان میں رہ کر پچوں کی پرورش کرتی رہی۔اب ایک پچی ۱۳ سالہ اور دوسری ۱۱ سالہ ہے۔ان کی شادی حقیق والدہ کر سکتی ہے یا نہیں لور تیسری پیڑھی کے بھائی متوفی منع ب کرنے کا حق رکھتے ہیں انہیں ؟

المستفتى تمبر 2 4 کالے خال فیض محد خال ( وُوگر پور۔ راج پوتان ) 2 4 محر م من ١٣٥٣ هم ١٥ مئ من ١٩٣٩ء (جواب ٨٠ ) والده کو برورش کی لیکن نابالغ از کیون (جواب ٨٠ ) والده کو برورش کی لیکن نابالغ از کیون کے جموجب (۲) پرورش کی لیکن نابالغ از کیون کے نکاح کر دینے کا حَنْ والدہ کو نہیں ہے جب کہ کوئی ولی عصبہ موجود ہو۔ (۲) تیسری پیڑھی کا اُلر کوئی ولی عصبہ موجود ہو۔ (۲) تیسری پیڑھی کا اُلر کوئی ولی عصبہ موجود ہے تووہ منع کرنے کا حَنْ رکھتا ہے۔ بال لڑکیال جب بالغ ہوجا کیس تولڑ کیوں کی اپنی اجازت اور رضا مندی سے موجود ہو سکے گا۔ (۵)

بابداداکے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال) المیک لڑی کاسات پرس کی عمر میں نکات ہوااوروہ اپنی سسرال میں وواع ہو کر گئی اور قریب ایک پرس زیرہ ت مال کے ہال رہی۔ پھراس کے خسر صاحب آکر لے گئے اور لڑی جانے کے لئے بالکل راضی نہ ہوئی۔ یہ لوگ زبر وستی لے گئے اور یہ نابالغہ تھی۔ پھر وہال ہرس دن رہی۔ پھر مال پداکر کے لیے آئی۔ اب وہ جانے کو راضی نہیں ہے، مرتبی ہے۔ ہے کہ میں اس لڑکے سے راضی نہیں اور میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی۔ اب اس کی عمر چود دہرس کی ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۱۹ کے۔۔۔ میال (ناٹال افریقہ) ۵ ربیخ الاول من ۳۵ سام ۱۹ ہون من ۴ ۱۹۳۰ (جو اب ) (از مولوی حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی) اگر اس لڑکی کا تکاح تابلغی کے زمانے میں باپ داوائے پڑھا یا تھا تو یہ لڑکی اپنی ناراضی کی وجہ ہے اس تکاح کو فنخ نہیں کراسکے گی اور اگر مال باپ یاداوا کے اور کسی ولی مال و نیم ہ نے اس لڑکی کا تکاح پڑھادیا تھا تو یہ لڑکی اپنا تکاح فنح کر اسکتی ہے۔ (۴) حاکم مسلمان کی عدالت ہے بھر ط یہ کہ بلوغ کے پہنے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے گی اور اس ناراضگی پر دو گواہ بھی مقرر کر لے گی۔ (۵) اور بعد فنح کر الینے نکاح کے اگر خلوت صحیحہ شوہر کی نہیں پائی گئی تو بغیر انقضائے عدت کے بید لڑکی خود دوسر انکاح کر سکے گئے۔ (۲) اور غلوط

<sup>(</sup>۱)(واهله زوج عاقل) احتوز بالزوج عن سيد العبه و والمد الصغير\_(روالحتار،كتابِاطلاق،٣٣٠.٣٠٠،سعيد)

<sup>(</sup>۲) دوالام والمجدة ) لام اولاب (احق بها) بالصغيرة (حتى تعيض) \_(الدرالتخذ، كتب لطلال ماب الحصابة ، ۳ / ۲۷ ۵. سعيه ) (٣ كاليار أن المجاري المصرية بينية معارجة بين العربية (١٠ المتراكز المجارجية)

<sup>(</sup>٣) الولمي في النكاح - العصبة بنفسه ··· على توتيب الارث (الدرالخذر ، كتاب انكاح ، باب الول، ٣ - ١٧، سعير ) - " (٣) - تعديد الناج على الناج الناج الناج الناج على الأرث (الدرالخذر ، كتاب انكاح ، باب الولى . ٣ - ١٠، سعير ) -

<sup>(</sup>٦)واذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بطّل حيارها فان اختارت نفسها كما بلغت و اشهدت على ذلك صح ﴿ وقاضي خان . كتاب النكاح ، فصل في الا ولياء ، ٢/٦٨ ،ماجدية ﴾

 <sup>(</sup>٧) يا يهاالذين امنوا اذا نكحتم المنومنات ثم طلقتموهن من قبل ال تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدو نها (الاحزاب: ٤٩) وقال صاحب الهداية : ويتعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة بر صاها وان لم يعقد عليها ولى (الهداية ، كتاب النكاح ، باب في الا ولياء ، ٢ / ٣ ١ ٣ . شركته علمية)

صحیحہ پائی جانے کی صورت میں بعد انقضائے عدت کے دوسر انکاح کر سکے گی۔(۱) فقط واللہ اعلم (جو اب ۸۶ )(از حضرت مفتی اعظم )اگر اس لڑکی کا نکاح اس کے باپ دلوا کے سوائسی اور ولی نے کیا تھا تواس لڑکی کو حق تھا کہ بالغہ ہونے پر نکاح سے ناراضی ظاہر کر کے بذرا جہ عدالت کے اپنا نکاح فٹح کرائے۔ گرشر طیبہ تھی کہ باف ہ ہونے کے وقت فور آناراضی ظاہر کرے۔ ایک منٹ کا تو قف نہ کرے اور اگر نکاح اس کے باپ یاداوانے کیا توات یہ حق حاصل نہیں۔

<sup>1)</sup>رجل تروج امراء قــــــــ وطلقها بعدالدخول او بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة \_( قاش فان . آناب اطال ، باب اعدة ، ا ١٩٠٤ ، بابدية ) (٢) ابو داؤد ، كتاب النكاح. باب في الاستمار ١٠ ، ١٨٠٥ صعير

<sup>(</sup>٣)اينيا (٣) ابو داؤدٌ ، النَّكاح . باب في الْمُكِره يزوجها ابوِها ولا يستاموها إِلَّا ٢٨٥، بُعيدٍ ـ

<sup>(</sup> ۵ )و لا يجور للوكي أجبار البكر البالغة على النكاّح رَ (الحَداية َ تَابُ النَّكُلُ بِأَبِ فَالاولياء ٢٠ أَتَهَ ا٣٠ شَرَكة علية )

نکاح کے بعد انکار کرنے ہے نکاح یاطل نہیں ہو تا

بالغه باکره پرباپ کو حاصل :و تی ہے(۱)اوراگر لڑ کی بھی شافعی ند ، ب رکھتی ہو تو صحت نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ مرکز میں میں است

محمر كفايت الله كال القدله،

(سوال) محدالمی واحد حسین حقیقی ہمائی ایک مال ہے اور مبارک حسین ایک مال ہے یہ تین مخص تھے۔ احمد حسین کی لڑک مساۃ زبرہ کا نکاح بحالت نبالنی مبارک حسین کے لڑکے مسمی سعادت علی کے ساتھ باجازت ہمائی حقیقی مسکی محمد حنیف ہے ہوا۔ اس نکاح کے بعد ایک مولوی صاحب نے یہ کماکہ مساۃ زبرہ کا نکاح اس کے حقیقی بچام ہمائی کو شبہ ہوتے ہوئے ہمائی کی اجازت ہے نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب کے اس نوی پر لڑکی کی مال اور اس کے بھائی کو شبہ پیدا ہو گیا اور اس کے بھائی کو شبہ پیدا ہو گیا اور اس کے بھائی کو شبہ پیدا ہو گیا اور معاملہ ترود میں پڑار ہا۔ نکاح کے تین چار سال قبل ہی مساۃ زبرہ کاباپ مسمی احمد حسین کی ہوہ مسہۃ فوج انتقال کرچکا تھا۔ انتقال کے بعد گور شمنٹ نے فوجی ملاز مت کے صلے میں بطور مد گزارہ احمد حسین کی ہوہ مسہۃ فوج انتقال کرچکا تھا۔ انتقال کے بعد گور شمنٹ نے لئے پنشن مقرد کر دی تھی۔ ایک عرصہ تک یہ پنشن ور خواست یہ شاملات عبدالوہاب وہا قرحسین جو مساۃ زبرہ کے شوہر کے حقیقی بھائی تھے اس مضمون کی دی کہ بیر ک ور خواست یہ شاملات عبدالوہاب وہا قرحسین جو مساۃ زبرہ کے شوہر کے حقیقی بھائی تھے اس مضمون کی دی کہ بیر ک لاکی مساۃ زبرہ کی شادی ایکھی ضمیں ہوئی اور نہ اس ہوہ غریب عورت کے لئے کوئی سیل ہی ہے کہ نکاح کر سے جھے دو پید شادی ایکھی ضمیں ہوئی اور نہ اس ہوہ غریب عورت پر بہت بچھ سرکار کی مربانی ہوگی۔ اس سرکار سے بچھ روپید شادی ایکھی خس میں جو اسطے مل جو ہوے غریب عورت پر بہت بچھ سرکار کی مربانی ہوگی۔ اس درخواست کے بعد مور نمنٹ کی طرف سے اس امر کی جانج ہوئی کہ آیادر اصل احمد حسین کی لڑکی مساۃ زبرہ کا نکاح ہوا

ہو جائے عدالت ند کور میں درخواست وی کہ میرانکاح ان دو گواہوں مسمی ناہر واقبیاز الدین کے موجودگی میں جو چکا ہے۔ جو درخواست مساق افروز نے دی ہے غلط اور جھوٹ ہے۔ اور اس نے دونوں گواہوں کو پیش کیا۔ مساق فروز اور زہرہ اور محمد حذیف نے نکاح سے قطعی انکار کیا۔ اس کے بعد عدالت نے تجویز کیا کہ اگر یہ تیتوں نکاح نہ ہونے پر حلف اٹھا

یا شمیں۔جب جانچ کے لئے آدمی گور نمنٹ کی طرف ہے آیا تواس کو نکاح کے ہونے لور نہ ہونے دونوں باتوں پر

شادت ملی۔جب مساقافروزوغیرہ عدالت میں طلب ہوئی توسعادت علی نےاس وجہ سے کہ نمیس میر انکاح کا بعد م نہ

ر رید سیات میں کو یہ حلف منظور کر ناپڑے گا۔اس پر عبدالوہاب لوربا قرنے رضامندی ظاہر کر دی لور سعاد ت کیس تو تم دونوں آدمیوں کو یہ حلف منظور کر ناپڑے گا۔اس پر عبدالوہاب لوربا قرنے رضامندی ظاہر کر دی لور سعاد ت علیہ نامجھے دیں براٹھ میں تاریخ میں میں نئیں کے سیار مزنل کی ایس اللہ کی اس تنجی دی میں افرید نہ اللہ

علی نے بھی جوزہرہ کا شوہر تھا اپنے دونوں بھائیوں کی وجہ نے منظور کر لیا۔ عدالت کی اس تجویز کے بعد افروز زہرہ اور محمد حنیف نے ایک بڑے مجمع کے روہر و نکائ نہ ہونے پر حلف اٹھالیا حلف کے بعد محاملہ ختم ہو گیا۔ نکاٹ کے وقت

زہرہ تابالغہ تھی اور حلف کے وقت بالغہ تھی۔ حلف کے تین چارون کے بعد بلاطلاق شوہر اول زہرہ کا نکاح دوسر ہے کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب چندامور دریافت طلب میں :۔

(۱) جن مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ چھاکی موجود گی میں بھائی کا کیا ہوا۔ نکاح درست نہیں اور انہیں کے کہنے سے بلاطان قرمر اول اس کا نکاح دوسری جگہ کردیا گیا۔ ان کے لئے کیا تھم ہے؟

(٢) بياكي موجود كي مين جب بهاني بهن كا نكاح كرچكاتويه نكاح جائز موسكما بيانسين؟

<sup>(</sup>۱)وللاب تزویج البت البكر ... صغیرة او كبیرة من غیر اذنها و موا جعتها و لكن يستحب ان تواجع البالغة ویستاذنها ولولم یفعل واحبر ها علی النكاح صح \_(العزیزشم 7 اوتیز سیان اكام|ازولیاء 2 ۵۳۷ میر وت)

(٣)عدالت میں جب مساة زہر ہ اور اس کی مال اور بھائی نے حلف اٹھالیا کہ نکاح نہیں ہوا تو اس حلف ہے انوکی کے لئے خیار بلوغ جات ہوایا نہیں ؟اور عدالت میں انکار کر دینے سے نکاح فٹے ہو گیایا نہیں ؟

(٣) خيار بلوغ ميں جب كوئى عورت يوفت بلوغ لوريوفت علم نكاح اپنا نكاح توڑنے پر تيار ہو گئى ہويايہ كه ديا ہو كه ميں نے اپنا نکاح تو ژویالور که کر دوسر انکاح کر لیاہو توالی صورت میں بلادر خواست عدالت مجاز توژ کر دوسر انکاح کر سکتی ہے اسیں؟

(۵) حلف کے بعد دوسر انکاح جائز ہے اِ شیں؟

المستفتى نمير ٩ ٣٣ سميع الله (صلع برتاب كده) ٨ريع الاول من ١٩٣٥ هم ١٩جون من ١٩٣٠ء (جواب ٨٦ (١) يوفتوكي سيح سيس تفاريحاني كولايت يجاير مقدم -- ١١)

(٢) بھائى اور بچاكى موجودگى ميں بھائى ولى ہے۔ بچاس صورت ميں ولى قريب سيں لهذا بھائى نے جو نكاح، كردياوه تصحيح بهو كيابه(۲)

( m )ان کے اس حلف ہے وہ نکاح جو منعقد ہو چکا تھاباطل نہیں ہوا۔ ( m ) مگر اب یہ انکار نکاح کی وجہ سے خیار بلوغ کی بناء پر فنخ نکاح کاد عویٰ نسیں کر یکتے۔ کیونکہ بید دعویٰ ان کے پہلے بیان حلفی کے منافی ہے۔ (۴) خیار بلوغ میں محض عورت کے انکار کرنے سے نکاح فنخ نہیں ہو تا۔ بلعہ قضائے قاضی فنخ نکات کے

کئے ضروری ہے۔(م)ہندو ستان میں مسلمان حاکم عدالت کا فیصلہ قائم مقام قضائے قاضی کے ہوسکتا ہے۔ (۵)حلف کے بعد دوسر انکاح صحیح شہیں ہوا۔(۵) محمد كفايت الله كالنالله لهء

اڑی بالغ ہو گئے ہے اور شوہر ابھی نابالغ ہے تو کیا اٹر کی کوخیار بلوغ حاصل ہے؟

(مسوال) دونلالغ لڑ کیوں کا نکات دونابالغ لڑ کوں کے ساتھ کیا گیاتھا۔ اب جب کہ لڑ کیاں بالغ ہو گئیں لور شوہران کے بالغ نہیں ہوئے تووہ دونوں وہاں جانے ہے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کویہ عقد منظور نہیں ہے اور مال باپ بھی اڑ کیوں کی مرضی کے موافق ہیں۔ یو فت نکاح مال باپ دونول دیمار تتھے۔وکالت بھی غیر قوم کے سخض نے کی تھی۔

المستفتى نمبر ٣٦٣ نصيرالدين حجام (ضلع مير ٹھ)٨ر بيح الاول من ٣٥٣ اھيم ٢١جون من ١٩٣٣ء (جواب ۸۷) اگر ان لڑ کیوں کا نکاح ان کے باپ نے کیا تھایاس کی اجازت سے ہواتھا تواب فنے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ محمر كفايت الله كالنالليوليه باپ کے کئے ہوئے نکاح میں نابالغوں کو خیار بلوغ نہیں ہو تا۔(۱)

لڑی کے مرتد ہونے کے ڈرسے نکاح سے کیاجا سکتا ہے انہیں ؟

(سوال) زید نے ایسے نابالغ الا کے مسمی عمر و کا نکاح اپنی جمبی سماۃ رحمت نابالغہ سے جس کاوالد فوت ہو چکا تھا اور اس الوکی کااکیپ نابالغ بھائی موجود تھا۔ پڑھا۔ اٹر کے لور لڑکی کی طر ف سے زید خود ہی ولی ہوالورخود ہی ایجاب و قبول کیا۔

<sup>(1)</sup> وفي الهندية: ثم الاخ لاب وام .... ثم العبر \_ (الهندية) كتب النكاح الباب الرابع الم ٢٨٣/ ماجدية)

<sup>(</sup>٢) أيضاً (٣) وجعد العقد لا يرتفع العقد (الفرول للترايس، ١١ ١٣٠، كويت)

<sup>(</sup>٣) ويشترط فيه القضاء \_ (الحندية ، كماب الكاح ، الباب الرابع ، ١٠٨٥ ماجدية )

<sup>( ۾ )</sup>ويشتر طِ ان تکون المواء ة مجلا للا نشاء حتى لو كانت ذات زوج 📄 لا ينفذ قضائه لانه لا يقلر على الا نشاء في هذه الحالة ( تنبيين الحقَّائق، فعل في الحريات، ٣ ` ١١١٠ الدليه )

<sup>(</sup>٢) فان زوجهُما الاب والجدفلا خيار لهما بعد بلوغهما (الحمدية) آماب الزكاح، الباب الرائع، الم ٢٨٥، ماجدية)

زیدے دریادت کیا گیا کہ تونے کس طریقے ہے ایجاب و قبول کیا تووہ کہتاہ کہ مجھے یاد نمیں۔ نکاح خوال مولوی نے جس طرح کما تھاویسا کیا۔ بہتیوں کے نکاح خوال چندان مسائل ہے واقفیت نمیں رکھتے اور اب وہ نکاح خوال موجود نمیں کہ اس سے دریافت کیا جاسکے۔ اب وہ لڑی مسماۃ رحمت عرصہ چار سال ہے بالغ ہو پچک ہے اور نمر وکی ہم اجھی بارہ سال کی ہے۔ لڑکی کو جب ابتدائے لیام بلوغ میں اس نکاح کا علم ہوا تواس نے انکارنہ کیا۔ جب معمل چار سال گئے تووہ کستی ہے۔ لڑکی کو جب ابتدائے لیام بلوغ میں۔ زید کہتا ہے کہ لڑکی مساۃ رحمت بوج بالغ ہموجائے کے اب میر بے گزر گئے تووہ کستی ہے کہ مجھے نکاح منظور نمیں۔ زید کہتا ہے کہ لڑکی مساۃ رحمت بوج بالغ ہموجائے کے اب میر بے اس رہنا نمیں چاہتی اور چند مرتب لکھ چک ہے کہ اگر مجھے طلاق نہ دی گئی تومیں تبدیل مذہ ب کر اول اُن۔

المستفتی نمبر ۳۱ محمد حیات (ڈیرہ اسلیل خال) ۱۸ ریج الاول بن ۳۵ سارے میم جو ائی بن ۳۳ س (جو اب ۸۸) نابالغہ کا نکات اس کے بچانے کیا ہے اسے خیار بلوغ حاصل تھا لیکن جب اس نے باون ن کے وقت کا ت سے انکار نہ کیا تو وہ خیار ساقط ہو گیا۔ (۱) تاہم سے نکاح ہو جہ مفاسد مذکورہ کے قابل شخ ہے اور لڑکی اور ولی زون دونوں ش کر کسی صافح مختص کو حکم ہنادیں اوروہ فنخ نکاح کا حکم دے دے تو فنخ ہو سکتا ہے۔ خوف ارتد او زوجہ اس کے لئے وجہ رخصت بن سکتا ہے۔ (۱) اور نکاح فی حد ذات صلاحیت فنخ کی رکھتا تھا۔ سے دوسر کی بات ہے کہ اوجہ وقت پر مطااب نہ کرنے کے لڑکی کا حق مطالبہ ساقط ہو گیا۔ نابالغ کی طرف سے طلاق نہیں ہو سکتی ورنہ طلاق داوائی جاسیتی تھی۔

مجمر كغانيت الغد كالنالله اله

باپ مجلس نکاح میں موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کود کیل مناسکتاہے

(سوال) شادی کے موقع پردلس کاباپ نکان کےوقت موجود نبوتے ہوئے اپنے اختیار سے کار شتہ دار کوو کا ات دینا ہے۔ بید درست ہے انہیں ؟

المستفتى نمبر ٦١٨ غلام حسين (رتناگيرى) ٩ اجمادى الثانى س ٣٥٣ احدم ١٨ متبرسن ١٩٣٥ ، (جواب ٨٩) ولهن كاباپ خود موجود مو توكسى كووكيل بنانے كى ضرورت نميں خود ہى أكال كردے۔ يس طريقه مسنونه متوارثة ہے۔ليكن اگر كس منتھى كووكيل بنادياجائے تووہ بھى جائز ہے۔ (٣) محمد كفايت اللّه كان اللّه له ،

باپ داد کے بلاوہ کسی ولی کے گئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ ہے

. بن (سوال) ایک شخ ن کا انقال ہوا۔ اس کی زوجہ نے بعد انقضائے عدت نکاح ٹانی لر لیا۔ اس کی گود میں شوہر اول ہے۔ ایک شیر خوار لڑکی تھی۔ خاوند ٹانی نے اس لڑکی نابالغہ کا نکاح ولی بن کرایک شخص کے ساتھ کر دیااور رخصتی شیس کی۔ یہ لڑک ۲۷ شعبان سن ۱۳۵۳ء مطابق ۲۵ نومبر سن ۱۹۳۱ء کوبالغہ ہو کر نکاح فنچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شوہر کے بال اس وجہ سے جان نہیں چاہتی کہ وہ ہد چلن ہے۔

المستفتى نمبر ٢٨٠ عبدالرشيد (پيار مجنج دبلي)٢٩ شعبان من ١٣٥٣ اله م ٢٧ نومبر من ١٩٣٥،

(جواب ۹۰) ہاں جب کہ لڑی نے بالغہ ہوتے ہی نکاح سے انکار کر دیااور ناراضی ظاہر کر دی تواب اس کو حق ہے کہ بندریعہ عدالت نکاح کو ضح کر الے۔ حاکم عدیمان و ثبوت نکاح کو ضح کر دے گا۔ (۱)

فقط محمد كفايت الله كال الله له ،

(سوال) زید نے اپنی بیوی کو طائق دی اور تابالغہ اڑی کو شوہر نے اس کی مال کے ساتھ کر دیا۔ پھر نابالغی کی حالت میں لڑی کا نکاح نانانے کر دیا۔ ازروئ شرخ بڑی کا نکاح نانانے کر دیا۔ ازروئ شرخ شریف وہ نکاح فنخ ہو گیا انہیں ؟ شریف وہ نکاح فنخ ہو گیا انہیں ؟

فٹخ نکاح کے لئے قضاء قاضی ضروری ہے

(سوال) عم حقیق نے لڑی نبالغہ کا نکان لڑکے نابالغ سے کیا ہے۔ عرصہ طویل کے بعد لڑی بالغ ہو گئی اور لڑکا اہمی نابالغ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ کے بعد لڑی بالغ ہو گئی اور لڑکا اہمی نابالغ ہے۔ لڑی ہوجہ اوازمات بھری فنخ نکان کی خواہاں ہوتی ہے علائے عظام نے امام مالک رحمۃ اللہ کے ند ہ ب پر فتو کا دیتے ہوئے باجازت قاضی فنٹ فنک کا تھم دیا ہے لیکن ایک مولوی صاحب غیر مقلد نے قضائے قاضی کی شرورت نہ سمجھتے ہوئے لڑی کا نکاح دوسری جگہ پڑھایا ہے۔ لڑ کے نابالغ کا والد اس نکاح میں مانع بھی شمیں ہوا اور شمولیت بھی شمیں کی۔ البتہ عم الا مرا گئا ہے کہ کہ خاط ہے کئی تحمیک تکھوائے ہیں۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ والد صاحب کیا اس میں عند اللہ ماخوذ تو شمیں ہوگا ؟ اور اس کے جھیے نماز پڑھنا جائز ہے یانا جائز ہے ؟

المستفتى نمبر ١٩٠٠لنى مخشِّ (ماتان) ٤ سفر بن ٥٥ شأه م ٢٩ اير مل سن ١٩٣٦ء

(جواب ۹۲) اس میں قصور لزکی کے ولی کا ہے کہ اس نے منکوحہ کادوسر انکار آردیا۔ لڑکے کاولی قصور وار نہیں ہے جب کہ وہ شریک نکاح نہیں ہوا۔ اس پر صرف یہ الزام ہے کہ اس نے منع کیوں نہیں کیا۔ تو ممکن ہے وہ کی سمجھتا: و کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے اس لئے خاموش رہا ہواور اس کا الزام جب بالغ ہو جائے تو طلاق دلوادے۔ لیکن یہ آکات ٹائی جو بدون فنخ نکاح اول ہواہے سمجھ نہیں ہوا۔ (۳) اور اس کو فور اعلیحدہ کرنالازم ہے۔ اور پھریا قاعدہ نکاح اول کو فنچ کرائے از سرفو تجدید کی جائے۔ آکاح اول کو فنچ کرائے کا مناعورت کے زنامیں مبتلا ہو جائے کاخوف ہو سکت ہے۔ (۱) اور اس کو نیار اس کا نامیل مبتلا ہو جائے کاخوف ہو سکت ہے۔ (۱) اور اس کو نیار کا بنا تا اور کا بنا تا ہو جائے کاخوف ہو سکت ہے۔ (۱) اور اس منابی کا نامیل مبتلا ہو جائے کاخوف ہو سکت ہے۔ (۱) اور اس منابی کا نامیل مبتلا ہو جائے کاخوف ہو سکتا ہے۔ محمد کا ایک انتداد ،

<sup>(1)</sup>فان احتارت نفسها كما بلعت اشهدت على ذلك صح \_( قاضى فان / آلبالزكان، تعمل في الوات 1 / 717 ماهدية )و في الهندية · ويشتوط فيه القضاء \_( كتبالزكال الهبالزال \_ 1 / ٢٨٥ ماجدية )

<sup>(</sup>٢) وأن فعل عير هما فلهما أن يفسخاً بعد المنوع \_(روافتار، كَنَابِ الكان باب الولي ٣٠٠ . ١٦٠ . سعير)

<sup>(</sup>٣) إران زوجهمًا غير الات والجد فلكل والحدّ منهما الخيار ﴿ وينستر طُ فيه القضاء ( الحندَّبِ أَنْهَابِ الكَانِ و لَنْ مَنْ مُنَاهِ تَنْفَى شُرط فِيهِ أَنْهَاء مَنْ بِهِمْ أَمَانِهُ قَ الدِيهِ الدَّامِ اللَّامِ الفَاقِمِينِة روحة عيره وكدا لمعتدة ( مَنْهِ اللهِ بِالمَانِ الرهِ بِالْمَانِ اللهِ مِنْ المُعالِمِينِية )

<sup>(َ ﴾ ):</sup> حباک زوش ہتا: و کے کانوف نکال نے میٹی اسپ منبی من ملکی اسے کے بیدو قول لطاق مندا فاجہ کے مواقع میں سے منبی رالبتہ وقت نے ورت شدیدوند دہبا امیر کے مطابق مدم نقلہ کی داروں مے کئے مراب سکتے۔

نكاح كے بعد انكار معتبر نهيں

المستفتى نمبر ٩٠٩ مقسود على (ضلع گوندُ ) ااسفرِ س ٥٥ ١٣ ١١هم ٣ منى س ٢ ١٩٣١ء

(جواب ۹۳) نکاح تو چھائی اجازت اور شرکت کی وجہ ت تعجیج ہو گیا تھا۔ (۱) نیکن لڑکی کوبوقت بلوغ انکار کر دینے کاحق حاصل تھا۔ اگر لڑکی نے بوقت بلوغ ناراضی کا اظہار کر دیا تھا تو وہ اپنے نکاح کو تسخ کر اسکتی ہے۔ (۱۲)وراس کی مال نے جوروپید نکاح سے پہلے لیا تھاوہ واپس کر ناازم ہے۔ (۲)

بایدادا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال)اً کر کوئی شخصا پی بیدنی صغیرہ کا نکاح کر دے توبعد ازبلوغ وہ لڑکی نکاح فٹنج کر سکتی ہے یا نہیں؟ (جو اب ۹۶)باپ کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کوبعد بلوغ فٹنخ نکاح کا اختیار نہیں ہو تا۔الایہ کہ باپ کو لڑگی کے خاوندنے کوئی دھوکادیا ہو تواس صورت میں باپ اور لڑکی دونوں نکاح کو فٹنج کر اسکتے ہیں۔(۴) محمہ کفایت اللہ

الجواب صحيح يرتحمه شفيع عفى عنه مدرسه عبدالرب وبلى الجواب صحيح محمد مظهرالله غفرك المام مسجد فتحيور ى وبلى

<sup>(</sup>۱)وینعقد بایجاب وقبول کروجت نفسی اوبنتی او موکلتی وفی الرد: (قوله کزوجت نفسی الخ) اشار الی عدم العرق بین ان یکون الموجب اصلیا او ولیا او وکیلا (ردالجار، تابالیگاری، مه،سید)

<sup>(</sup>٢) وان فعل غير همافلهما أن يفسخا بعد البلوغ \_ (روالحتار ، كتاب التكاح ماب الول ٣ ، ١٨ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣)زوج بنته من رَجل ظنه مصلحا لا يشوب مسكراً فاذا هو مدمن فقالت بعد البكر لا اوضى بالنكاح ان لم يكن ابو ها يشوب المسكر ولا عرف به وغلبة اهل بينها الصالحين فالنكاح باطل بالانفاق(ردالتئز، كابالكائ،بابالكفاءة،٣٠ - ٨٩، عيد)

(جواب دیگر ۹۵ کباپ بی کم عمر نابالغه پنجی کا نکاح کردینے کا حق رکھتاہے اوراس کا کیا ہوا نکاح جائز اور سیجے ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ،

بیدہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے

(سوال) بعد فوت ہونے شوہر کے بیوہ کا نگاح ٹانی وار ثان نے بلار ضامندی پڑھادیالوروہ خاوند کے گزرنے کے بعد دو سال تک انکاری رہی۔ اور اس نکاح کے بعد بھی انکاری ہے۔ کیونکہ جس کے ساتھ بیوہ کی بلار ضامندی کے نکاح پڑھایا گیاہےوہ عمر میں بچاس سال ہے بھی زیادہ ہے اور بیوہ کی عمر ۱۵سال ہے۔

المستفتی نمبر ۹۳۳ علیم الدین جے پور۔ ۲۷ صفر سن ۳۵۵ ارد میں ۱۹۳۱ء (جو اب ۹۶ کیو و بالغہ کا نکاح بلار ضامندی ہوہ کے ناجائز ہے۔ دوہ نے جب اس نکاح کو قبول کرنے ہے انکار کرویا تو نکاح باطل ہو گیا۔ (۱)

عقدے پہلے مشورہ دینا جازت نہیں

(مدوال) ایک لڑی مساۃ جنت کواس کی مطلقہ والدہ نے بمشورہ شوہر سابقہ جب کہ جنت کی عمر چار سال تین ماہ کی تھی مسمی حاکم سے نکاح کر دیا۔ اور والدہ نے مساۃ جنت کو پر ورش کے واسطے اپنے پاس رکھ لیا اور پر ورش کرتی رہی۔ جب جنت کی عمر چودہ سال چار ماہ کی ہوئی تو پہلی د فعہ .... حیض ہوا اور لڑکی نے اپنے شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر سولہ سال ہے مگر وہ بدستور شوہر کے گھر جانے سے انکاری ہے۔

المستفتی نمبر ۹۸۸ بھیر محمد (ضلع جالندھر) ۲۳۰ر بیع الاول سن ۵۵ ساھ م ۱۴ بون سن ۱۹۳۱ء (جو اب ۹۷)اگر نکاح لڑکی کی والدہ نے کیا تھا۔ باپ نے صرف اجازت نکاح سے قبل دے دی تھی بعد نکاح کے باپ نے بچھ نہیں کما تو یہ نکاح لڑکی کے انکار کرنے سے فنخ ہو گیا۔ (۲)

ولى اقرب بالغ بهو تؤولى ابعد كوولايت نهيس

(سوال)زینب نابالغہ کے باپ کا توانقال ہو گیااور مال باپ شریک بھائی ابھی نابالغ ہے اور باپ شریک بالغ ہے توباپ شریک بھائی ولی ہوسکتا ہے یا سیں ؟

المستفتى نمبر ۱۳۴۹ محديونس صاحب (متهر ۱) ۲۷ ذى قعده سن ۱۳۵۵ هم افرورى سن ۱۹۳۵ (۱۹۳۵ هم ۱۹۳۰ مرك سن ۱۹۳۵ (جواب ۹۸ ) بال ذينب كاباب شريك بهائى اس كاولى بالغ بوتا تووه علاقى بهائى سمقدم بوتا (۳)

جبر أد شخط کروانے سے نکاح نہیں ہو تا

(سوال) محمد صدیق ولد حافظ ایرانیم ساکن منگاله ضلع حصار کاناجائز تعلق ایک عورت مساة عائشه زوجه یعقوب ولد مهر الدین کے ساتھ تھااور مور خد ۲ ماہ محرم الحرام سن ۵۲ ۱۳۵ه ورقت در میان مغرب و عشاء کے عورت مذکور

<sup>(</sup>١)لايجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكراً كانت اوثيباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز ان ردته بطل\_(الحديث كمابالتكال،الباب/لالغ،ا ٢٨٥،ماجدية)

<sup>(</sup>٣)وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار الذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسنخ ــ(الهندية) تابالنّال الرابالراخ. ١- ٢٨٥ ماجدية)

<sup>(</sup> ص) ثم الاخ لاب واه تُم آلاخ لاب وان سفلوا - (الهندية النكات الباب الرائق الم ٢٨٣ ماجدية)

محمد صدیق کوبات چیت کرنے کے لئے ہو کالتہ ٰبلا کر مکان بشیر محمد ولید لیعقوب کے اندر لے گئی اور جب دونوں مکان کے اندر چلے گئے توباہر عورت کے خاوندوغیرہ کو بھی پیتہ ہو گیا کہ مر دعورت اس مکان کے اندر ہیں۔اور پیتہ ہو نے کے بعد عورت تو نکل کر بھاگ گئی مگر محمد صدیق کو مکان کے اندر عورت کے خاوند لیعقوب اور اس کے ویگیر اقرباء وغیرہ نے محصور کر لیالور اوزار لکڑی ولوہے وغیرہ کے سب نے پکڑ لئے کہ اب محد صدیق کواس مکان کے اندر جان ے مددیں گے اور ہر گز نہیں چھوڑیں گے اور مکان کے اندر محد صدیق کے اقرباء جو تھے ان کو بھی نہایت بے قراری ہو کرچروں پر زردی چھاگی اور سب کو یقین ہو گیا کہ محمد صدیق نے بھی سمجھ لیا کہ اب میری جان کی با<sup>ا</sup>کل خیر تہیں ہے۔ لہذامارے جانے کے ڈرہے بے حواس ساہو گیا۔ اور باہر محد صدیق کی جان تلف ہونے کے علاوہ ہم پرخدا حانے کیسی معیبیت و تکلیف قیامت خیز نازل ہو گی۔اوراز حدمفنطرب تتھےاور بالکل بے عقل ویے حواس ہورے متھے۔ ایسے خطر ناک نازک وقت میں محمد صدیق محصور کی نابالغہ لڑ کی کا نکاح جبراو قبراً سے وابلہ مخالفین نے اپنے لڑ کے ک ساتھ کردیا۔اور نکاخ نامہ کا کیک کاغذ بناکر کئی شخصول کے انگو ٹھے لگواد یے ہیں۔اور نیز محمہ صدیق محصور کا بھی ہاتھ بکیر کرانگو ٹھالگوادیاہے۔اور جب نکاح کر لیالور کانفرو غیر ہ کاخوب انتظام ہوا ۔تو پھر محمد صدیق کو م کان 🕝 اُکال کر چھوڑ دیا۔ اور اب اختلاف اس بات میں ہے کہ محمد صدیق نے اذان نکاح کرنے کا اشار خایا صراحة دیا ہے یا حمیں۔ اور ۔ تفصیل اختلاف اذان کی بیہ ہے کہ جب مخالفین نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو مولوی عبدالعزیز صاحب جو کہ اکاح پڑ ھنے والا ہے چار گواہوں کو ساتھ کے کر محمد صدیق کے پاس طاب اذن کے لئے گیا تھا تو مولوی عبدالعزیز اور دو گواہ تمی عبدالغفور بن جمال الدین و عبدالحفیظ بن علیا کابیان ہے کہ محمد صدیق نے صراحة اؤن دیاہے۔اور محمد صداق کابیان ہے کہ میں اس ہوانناک وفت میں بہت مغموم ومهموم تھا۔اس لنے زبان ہے افان دینا تو در کنار بلحہ ہوں ،ہا ۔ کر کے اشارہ بھی تمیں کیا کہ جس سے اشارہ جی ثابت ہو کہ نکاح کردو۔ اور مولوی صاحب اور دونوں گواہ بااکل جھوٹ ہو تے میں۔ اور باتی دو گواہوں میں ہے جاتی قمر الدین کابیان ہے کہ لڑی کااؤن اور ممر وغیر و کیبات بات چیت میرے ساتھ ہو کی اور محد صدایق بالکل شمیں و الور یعقوب ولدا ساعیل کابیان ہے کہ میں وروازے کے اوپر بیٹھار ہاتھااندر شمیں گیا تھا۔ خداجانے محمد صدیق محصور نے اوٰن دیا ہے یا شمیں۔ مجھے کوئی علم شمیں ہے۔ اور نیز صاحب مکان کابیان ہے کہ میں نے دروازے کے اندر سوائے مولوی عبدالعزیز صاحب کے اور حاجی قمر اللہ بن صاحب کے کسی کو بھی داخل نہیں ہوئے، یا اور سب جھوٹ اور افتر ااور بااکل جعل سازی ہے۔ اب سوال یہ در پیش ہے کہ نکاح ند کور دبالاعند الشرع ہوا ہے باتہ ؟ المستفتى نمبر اسهم امولوي عبدالمليك صاحب (ضلع حصار)۲۹سفرس ۳۵۶ احدم اامنی من ۴۵ ۱۹۳ (جواب ٩٩) اس واقعہ بین محمد مداق کابیان ہے ہے کہ میں نے نکاح کی اجازت قولاً پاشارہ بھی شہیں دی صرف اس کا ا نگو تھاجبرالگوانیا کیاہے۔واقعہ کی ہولنا کیا اس جبر کے لئے کھلی دلیل ہےاوراس کو حدا کر اومیں وافعی کرنے کے نافی ہے لہذاات بین کیات کو قائم مقام تلفظ کے نہیں کیاجا سکتا ۱۵۰ رہا گواہوں کابیان کہ محمد صدیق نے زبان ہے اجازے وی ہے توبہ شادت اس لئے نا قابل اعتمادے کہ گواہوں کو واقعہ کاعلم تھا کہ محمد صداق فلال وجہ ہے محصور ہے اور یہ و ک اس ہے جبرااس کی لڑکی کے نکان کا اُذن لینا جائے ہیں تو ان کا ان جارین کی تمایت میں محمد صدایق ہے اون

١/)ان المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلواكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لا تطلق ، لان الكتابة اقبست مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا.(رونجمار، كما باطلاق ٣٠٠، عبير)

لینے کے لئے جاناظلم کی اعانت کا کھلا ہوا قرار ہے۔اس لئے سب اپنے فسق کا قرار کر رہے ہیں اور فاسق کی گواہی معتبر نسیں ہو سکتی۔(۱) گواہوں کواگر بیہ عذر ہو کہ ان کو محمد صدیق کی محصور می و مجبور می کاعلم نہ تھا تو عذر ثبوت واقعہ کے بعد نا قابل قبول ہے۔ایسے ہو لناک موقع پر جتنے لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کوئی بھی صورت حال ہے بے خبر نہ بوگا-لهذا قضاء بھی ان گواہوں کی شمادت ے جوت نکاح کا تھم نمیں دیاجا سکتا۔ (۱)

فقط محر کفایت اللہ کا ان اللہ اللہ اللہ اللہ کی کو خیار فنخ ہے ہا باپ نے بے خبر میں لڑکی کا نکاح آوارہ سے کر دیا ، کیالڑکی کو خیار فنخ ہے ہا (سوال)اگریاں نے عدم علم کی عدر اعداد کا مردی ہے۔

(سوال) اگرباب نے عدم علم کی بناپراپی لڑکی کا نکاح ایک آوارہ تخص سے کردیا ہواور لڑکی اس کے یہاں جانانہ جاتی ہو تو خیار فنخ ہےیا نہیں؟

المستفتى نمبر ٣٨ ١٣ شفيح احمد خال صاحب (لكھنو) ٤ ربيع الاول سن ١٣٥٧ هـ م ١٨ مئي من ٤ ١٩٣٠ -(جواب ۱۰۰)اگرباپ نے بے خبری میں اپنی لڑک کا نکات ہد چلن اور آوارہ شخص سے کر دیا۔اور لڑکی اس کی ہد چلنی کی بنا پر اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تووہ بذر بعہ عدالت اپنا نکاح فنح کرا سکتی ہے۔ رجل زوج ابنتہ الصغیرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الخمر فوجده الاب شويبا مد منا وكبرت الا بنة فقالت لا ارضى بالنكاح ان لم يعرف ابو ها يشرب الخمر وغلبة اهل بيته صالحون فالنكاح باطل اي يبطل( قاولُ(٦) عالمگیری)اس عبارت کاخلاصہ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی چھوٹی یعنی نابالغہ لڑکی کا نکاح کسی شخص کے ساتھ (بے خبری میں)اس خیال ہے کہ ویا کہ زوج نیک آدمی ہے شرانی شیں۔ پھر لڑ کی کے باپ نے شوہر کو دیکھا کہ وہ شر ابی دائم الشر بہے اور لڑ کی نےبالغ ہو کر نکاح ہے نار ضامندی ظاہر کر دی توبیہ نکاح باطل قرار ویاجائے گا۔

فقط محمد كفايت الله كان التدله ، دبل

#### داد کے کئے ہوئے کا نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال) آیک لڑکی تابالغہ کا نکاح الی صورت میں جب کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھااس کے بھائی نے کر دیااور ر خصت تک کی بھی نوبت نہیں آئی۔اس نے ہو قت بلوغ اپنے گھر کے چنداعزاء کے سامنے نارضا مندی کااظہار کر دیا اور اس کی نار ضامندی کی اطلاع بذرایعہ خطراس کے خاونداور گھر والوں کو کر دی گئی۔ لڑکی باوجود سمجھانے کے اس نکاح پر رضامند نہ ہوئی اور موت کواس کے مقابلہ میں ترجیح دیتی ہے اس صورت میں لڑکی کا نکاح قائم رہایا نہیں ؟ (جواب ١٠١) تابالغه كانكاح جبك اس كياب، ١٠١ه اوان كرديا بو تونابالغه كوحق حاصل برد ووبالغ بوتي بي اس نکاح سے نارضی ظاہر کر دے اور اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دے اور جب کہ وہ ایبا کرے تواس کے بعد کسی

<sup>(</sup>١)يايها اللذين امنوا ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا الحجرات:

<sup>·</sup> ولا يظهر النكاح على الحكام بشهادتهما عند الدعوم وانكار احد المتعا قدين\_( بامع الرموز. (٢)ويصح النكاح عند فاسقين

<sup>(</sup>٣) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الحامس في الكفاء، ٢٩٠ م ماجدية

<sup>( &</sup>lt;sup>ہم</sup>) مبارت میں مقط ہے ، درانعمل مبارت بول ہے ، ملافہ کا نکاح جب کہ اس کے باب واوا کے علاوہ کسی نے کر دیا ہو ،

مسلمان حاکم عدالت یا ثالث مسلم فریقین ہے تھم فنخ حاصل کرے گی(۱) لوربعد تھم فنخ جب کہ رخصت اور موت نہیں ہوئی توبغیر انظار عدت ذوسر انکاح کرنا جائز ہوگا۔ (۲) آپ نے ندکورہ فتوکی صادر فرمایا تھا۔ گزارش ہے کہ آئر لڑکی نابالغہ کا نکاح پڑھا گیا جب کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھالور صرف بنالغہ کا دادالور ہمشیرہ نہہ تھی قدرت کی نیر نگیاں ہیشیر ہکا ہمقارہ ہو جاتا ہے اور بنالغہ جب ہے اس کے والدین کا انتقال ہو اتھا ہی ہمشیرہ کے پاس پرورش نیر نگیاں ہوئی انتقال ہو اتھا ہی ہمشیرہ کے پاس پرورش پاتی رہی اور انسان ہو اتھا ہی نہیں گئے۔ جب ہمشیرہ کا انتقال ہو تاہے اور بنالغہ کیم اس وقت قریب آٹھ نو سال ہے اداداکا ایک خطر جسٹری ہو کر آتا ہے۔ اس میں تحریب کہ بنالغہ کا نکاح میں نے کر دیا ہے۔ بنالغہ اسپے بہو ئی کے پاس کے دادا برورش پار ہی ہے۔ ایک صورت میں کیاوہ نکاح جائز ہے۔ نبالغہ اسپے بہو ئی کے باس کے دادا کے دادا کر مشکور فرمائیں ہو گئا جب انکار کرتی ہے۔ ایک صورت میں دوسری جگہ ذکاح جائز ہو سکتا ہے۔ حوالہ دے کر مشکور فرمائیں۔ یاگر ایک بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضا مندی ہے ہو تا ہے۔ لوراس کے بعد لڑکی کے تایا صاحب وہ گیر مشکور فرمائیں۔ یاگر ایک بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضا مندی ہوئی۔ (مجمئن لا، جو کہ مسلمانوں میں جب وہ فدا رسول کی تھم کو تو زکر انسان کا بنایا ہوا قانون چیش نظر رکھتے ہیں) کے مطابق نوٹس منجانب لڑکی کے شوہر کودلواد ہے ہیں رسول کی تھم کو تو زکر انسان کا بنایا ہوا قانون چیش نظر رکھتے ہیں) کے مطابق نوٹس منجانب لڑکی کے شوہر کودلواد ہو ہیں ۔ ایک صورت میں نیاطلاق ہو گی لوروہ دوسر انکاح کر سکتی ہے۔ شوہر اس نکاح کے متعلق کیاکار روائی (جب کہ سکس عالم کویہ جو کادیا جائے کہ لڑکی کواری ہے نکاح پڑھولو۔ ) کر سکتا ہے اور نکاح کس صورت میں جائز ہو سکتا ہے۔

المستفتى نمبر ٣٩ مان شمله) ٨ ربيح الاول من ٣٥ ١٥ ماهم ١٩٥٥ من ١٩٥٥ العرم ١٩٥٥ من ١٩٥٥ عام ١٩٥٥ من ١٩٥٥ م (جواب ١٠١) (١) جواب كى نقل ميس شايد غلطى جو كى ہے۔ صبح عبارت يوں جو فى جائے۔ نلبالغه كا لكاح جب كه اس كے باپ داوا كے سواكس اور ولى نے كر ديا جو تو تابالغه كو حق حاصل ہے۔ (١٣) لخ ۔

واو کے کئے ہوئے نکاح میں نابالغہ کو خیار ہلوغ حاصل سیس ہو تا۔ (م)باپ داواکے کئے ہوئے نکاح میں نابالغہ جن وجو ہات کی بنا پر شوہر کے باس جانا سیس چاہتی وہ بیان کرنے چاہئیں۔اگر ان میں سے کوئی وجہ شر کی طور پر قابل فنٹے ہوگئی توجواز فنٹے کا تھم دیاجائے گا۔

بالغہ لڑکی کا نکاح جب کہ اس کی اجارت اور مرضی ہے کیا گیا ہو تو پھر بالغہ اس نکاح ہے پھر نہیں سکتی۔(د) البتہ اگر اور کوئی وجہ قابل فنخ نکاح کے پیدا ہو جائے تواس کو بیان کر کے تھم دریافت کرناچاہئے۔

محمد كفايت الله كان الله له ادبلي

سيئالاختيارباپ كاكياموانكاح صحيح بيانبيس؟

( سوال ) شامی وغیر ہ کتب فقہ میں جن کی عبارت ذیل میں درج کی جائی گی مصرح ہے کہ ولی صغیرہ مثبالغہ اگر چہ باپ یا

<sup>(</sup>١) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ .... ويشترط فيه القضاء (الهندية، كتاب النكاح، الباب، ٢٨٥/١، ماجدية)

 <sup>(</sup>٢) يا يهاالنين آمنو ١ اذا نكحتم ١ المتومنات ثم طلقتمر هن من قبل ان تمسو هن فمالكم عليهن من عدة تعدو نها (الاحزاب: ٤٩)
 (٣) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الرابع ، ١ / ٢٨٥ ، ماجدية)
 (٤) فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما (إيضاً)

<sup>(</sup>٥) وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغه ، برضاها (الهداية ، كتاب النكاح، ١ /٣١٣، شركة علمية)

دادا كيول نه بهواس صغيره كا نكاح كرديتا بـ ليكن اس نكاح مين الي فعل كاار تكاب كرتا ب جوكه شفقت پدرى يا غرض ولايت كـ بالكل مخالف ب مثلاً طمع مال كـ لئي يكى اوروجه سے صغيره كا نكاح كرديا جس مين صغيره كا نقصان به توكيايه نكاح صحيح بها نهيں - اگر نهيں جيسا كه عبارت شاى سے معلوم بهوتا به توتائيد كى ضرورت بـ (وفى الشامى حتى لو عرف من الاب سوء الا حتيار لفسقه او لطمعه لا يجوزا جماعاً وفى اللبر وان عرف لا يصح النكاح اتفاقاً) اوراگر نكاح صحيح بتوعبارات مندرج كامدلل جواب و ل كرممنون و مشكور فرمائين -

المستفتی نمبر ۱۲۲ احافظ احمد خش صاحب ضلع مظفر گرھ۔ ۱۰ جمادی الاول سن ۲۵ ساھم ۱۹ جولائی سن ۲ ساء (جواب ۲۰۲) باپیادادائی طرف ہے آگر کوئی ایسی صرح کے برد محی اور بے شفقتی ناانصافی سر زد ہو تو نکاح سیح نے ہونے کا حکم سیح ہے (۱) اور ظاہر ہیہ ہے کہ سمی نکاح میں ان با توں میں ہے کسی ایک بات کا ثبوت حکم بطلان کے لئے کافی ہے مگر فقہاء نے لفظ عرف کو سامنے رکھ کر اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ سمی ناانصافی برد محی طمع وغیرہ کا صدورو ثبوت بطلان کا حکم لگانے کے لئے کافی نہیں باتھ باپیاداداکا ان اوصاف ذمیمہ کے ساتھ معروف ہو ناضروری ہے۔ اس کے لئے ضروری قرار دیا کہ کم از کم یہ شخص اپنی ایک لڑکی کا نکاح اس سے پہلے اس طرح تاانصافی یا بے رحمی یا محمد نکاح میں ہی طمع زر کے ماتحت کر چکا ہو تو دوسر انکاح جواسی طرح واقع ہو باطل قرار دیا جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں پہلے نکاح میں ہی سر زد ہو ئیں تو باوجود ثبوت کے بھی نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں عرف منہ ما سوء الاحتیاد صادق نہیں۔ در) اگر چہ تفصیل بچھ مناسب اور موجہ نہیں ہوتی مگر فقہا نے اس کو لیا ہے اور اس کے موافق تفریعات کی ہیں۔ واللہ اعلم۔

جمال قاضی نہ ہو تووہاں کے علماء کرام نکاح فنے کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(سوال) ناباند لڑی کا نکاح ہوجہ فوت ہونے باپ کے اس کے بھائی نے کسی کے ساتھ باندھ دیا۔ بالغ ہونے پر اس لڑی نے کہا کہ یہ نکاح جو میر سے بھائی نے باندھاہ بھے منظور نہیں تو کیایہ اختیار جو شرع نے لڑی کو دیاہ فنخ نکاح کے وقت قاضی کی شرط ہے یا نہیں۔ اگر شرط ہے توان ممالک میں قاضی کا وجود مفقود ہے تو کیا اس روایت کے تحت علائے کرام موجودہ کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کے قائم مقام ہو کر نکاح کو فنح کر سکتے ہیں۔ شخ عبد النی نابلسی قدس سرہ استاد شخ علامہ شامی صدیقہ ندیہ شرح طریقہ محدیہ نوع ثالث فصل ثانی ص ۲۳ میں لکھتے ہیں۔ اذا حلا الزمان من ذی سلطان کفایہ فالا مور کله مئو کلہ الی العلماء فیجب علی الامة الرجوع الیہم ویصرون و لا ق فاذا عسر جمعهم علی واحد انتقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فا لمتبع اعلمهم فان استو وا اقراع عسر جمعهم علی واحد انتقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فا لمتبع اعلمهم فان استو وا اقراع ہے۔ و فنخ نکاح عجوعہ فاری مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کا دیکھا گیا تو اس میں رائے وی گئی جو ذکر کی جاتی ہے۔ و فنخ نکاح عیر بلوغ قضائے قاضی شرط است چنانچہ در در مختار کی آدد۔ حاصلہ انہ اذا کان المزوج

<sup>(</sup>۱) لو عرف من الاب سوء الا ختيار لسفهه او لطعمه لا يجوز عقده اجماعاً \_ (روالحتار، تراب الزكاح، باب الول، ٣٠ / ٢٤، سعيد) (٢) والحاصل: ان المانع هو كون الاب مشهوراً بسوء الا ختيار قبل العقد، فاذا لم يكن مشهوراً بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وان تحقق بذلك انه سيئي الا ختيار و اشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا اخرى من فاسق لم يصح الثاني، لا نه كان مشهوراً بسوء الاختيار قبله بخلاف العقد الاول لعدم المانع قبله، ولو كان المانع مجر دتحقق سوء الا ختيار بدون الا شتهار لزم احالة المسئله اعنى قولهم: ولزم النكاح ولو بغين فاحش اوبغير كف ان كان الولى اباً او جداً (روائحتار، تراب الزكاح، باب الولى، ٣٠ / ٢٤، سعيد)

للصغيروالصغيرة غير الاب والجد فلهما الخيار بالبلوغ اوالعلم به فان اختار الفسخ لا يثبت الفسخ الا بشرط القضاء انتهى بناءً عليه در صورت سوال نكاح دوئم صحيح نخواهد شد و در جامع الفصولين مي نويسد لو اختار احدهما الفرقة ورد النكاح بخيار البلوغ لم يكن رداً ولا يبطل العقد مالم يحكم به القاضى فيوارثان قبل الحكم انتهى

دربلادیکدامیر حکومت کفاراندو قضائے قانسی در آنجامفقوداست آگر بیچو واقع التد ضروراست که صاحب معامله به بلاداسلام که دران قضائے قاضی موجوداست مشالبلاد حجازوبلادروم وغیر هوازبلاد مندرامپورو بھوپال و نیسره رفته اهصال سازدیلذر بعید تحریر از قضاة بلاداسلام حکم فنخ طلب سازد روابنداعلم حرره راجی عبدالحی

توان روایات بالا کومد نظر رکھتے ہوئے جمیں کیا کرناچاہے۔ آیاحدیقہ ندید کی روایت پر عمل کریں اور یہاں علاء کے ذریعہ سے نکاح فنح کرلیاجائے موادنا عبدالحی مرحوم کی روایت کو لھاظ کرتے ہوئے بلاد رام پوریا بھو پال میں جو قاضی مقرر میں ان سے نکاح فنح کرلیاجائے۔ دیگر عرض سے سے کہ جب لڑکی بالغ ہوئی تو کیاای مجلس کا اعتبار ہوگا کہ وقت بلوغ کی اس حالت کذائی میں کہے کہ مجھے نکاح سابتہ منظور نہیں۔ یا شرع نے اس کو بوجہ لا علمی کے اختیار و سنج دیاہے کہ جب علم ہو تو نکان فنے کر سکتی ہے۔ اس مسئلہ میں سخت تشویش ہے۔

المستفتى نمبر ١٣٨ اسيد محبوب شاه صاحب ( ضلع كيمبلور ) ١٨ اجمادى الاول من ١٣٥ الصم ٢٠ اجوال فى من ١٣٠ ( جواب ١٠٣ ) خيار بلوغ كوار بات كالمنح المستفتى نمبر ١٠١ ) خيار بلوغ كوار بات كالمنح الله المحتص بين الله في كوار بات كالمنح الله المحتص بين الله المحت كيا توبيد اختيار باطل بونجائ كالم بواى مجلس ميں رو الله المحتوم الله المحتوم بين المحتوم بين الله بين الله المحتوم بين الله بين الله المحتوم بين الله بين اله بين الله بين

اور حدیقہ ندیے کی عبارت کا مطلب ہے ہے کہ جمال شرعی قاضی نہ ہوں وہاں مسلمانوں کو اازم ہے کہ وہ فصل خصوبات کے لئ علاء کو اختیارات فصل قضایادیں۔(د)اورائے مقدمات کے ان سے فیصلے کرائیں اوران کے بیسلے شرعی فیصلے ہوں گے۔ تواگر مسلمان ایسا کرتے کہ کس علاقہ میں ایک عالم کوخود مقرر کر لیتے اور سب اسبات کا معاہدہ کرتے کہ ایسا مقدمات کے اس عالم سے فیصلے کرائیں گے اوران فیصلوں کو تشکیم کریں گے توب شک وہ ایسا

<sup>(</sup>١)وخيار البلوغ لا يمتد الى آخو المجلس. (التندية ماب في الولياء،٣١٨. ٣٠٨، شركة علمية)

<sup>(</sup>٢) أو ان لم تعلّم بالنكاح فلها الحبّار حتى تعلم (الهداية عَلَاب الزَّالْ ماب في الوالياء ٢٠ ١٥ من شركة علية)

<sup>(</sup>٣)ُوبطلُّ خيارُ البكر بالسكوتُ لُو مختارة عالمة باصل النكاح ... ولا يَمتد الَّى آخر المجلس.... وان جهلت به لتفرغها للعلمــ (الدرائخار، كياب الولى،٣- ٢٥ـــــ معيد)

<sup>(</sup>٣) ولكن اذا ولي الكافر عليهم قاضياً ورضيه المسلمون صحت توليته (روالحتار) كياب القضاء، ١٩٠٥ ١٩٠٣ معيد)

<sup>(</sup>۵)واذا لَم يكنّ سلطانَ ولا من لا يجوزُ التقلد منه ..... يجب على المسلمين ان يتفقّو ا على واحد منهم ، يجعلو نه واليا فيولى قاضيا ويكون هوالذي يقفي بينهمـــ(ردالخند، كأب القناء، ٣١٩.٥-٣٠٠مـير)

کر کتے تھے۔ لیکن جب انسواں نے ایسا نمیں کیا تواب کوئی عالم یہ حق نمیں رکھتا کہ وواس جینے ، تقدمات بیس فٹنے کائ فیصلہ اور حکم کرے۔ اور اگر کوئی عالم ایسا کرے تواس کا فیصلہ معتبر اور موٹر نہ ہوگا۔ سرکاری عدالتوں نے نج اور سب یہ کام اس لئے کر سکتے ہیں کہ ان کو حکومت فیر مسلمہ کی طرف سے قانونی طاقت حاصل ہے کہ ایسے مقدمات ہیں۔ اسلامی حکم کے موافق فیصلہ کردیا کریں۔ مجمد کا ایسا میں محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

شوہر کے آوارہ ہونے کی وجہ سے منخ نکاح

(صوال)زید نے اپنی اُیک نابالغہ لڑکی کا بحر کے ایک بالغ لڑک کے ساتھ نگاح کر دیا تھا۔ پو ٹا۔ لڑ کی اس وفٹ نابالغہ تھی اس لئے وہاپ کے گھر رہی اور وداع شمیں کیا گیا تھا اور نہ دولہا کے ساتھ خلوت ہوئی۔اب جب کہ لڑکی ند کورہ بالغہ ہوئی ہے تو لڑکے والے ودلن چاہتے میں لیکن لڑکی جانا شمیں چاہتی اور نہ وہ نکات منظور کرتی ہے، وجہ اس ہے، ک دولہاند چلن ہے۔ کیاائیس جالت میں نکاح شنخ ہو گیا کہ شمیں ؟

المستفتی نمبر ۵۵۵ احکیم عظمت امد (کراچی) ۸رجب س ۳۵ ساره م ۱۳ ستبر س ۱۹۳۰ (جواب ۲۰۶) دولها کی بد چلنی اور فسق و فبور کی وجہ ہے۔ لز کی بعد البلوغ اپنا تکات کسی مسلمان سائم کی مدالت سے فش اراسکتی ہے۔ ( مالمکیمری )()

باب کا کیا ہوا انکاح در ست ہے ، طلاق لئے بغیر دوسر می جگہ نکاح جائز نہیں (سوال)زیدے تقریبالک سوآد میوں کے سامنے قائمی ہوش دواس این ہلافہ لڑ کی کا مقد بحرے لڑے ہے۔ ساتھ کہ

ر معنوں اور ایو معلوم کرایا کیا۔ اس سے پہلے اس کے پیر نے لڑ کی کی مثلیٰ اس لڑکے کے ساتھ کی مختی۔ اب نہ پر لڑ ک کار شتہ کی دوسر کی جانب دینے کو تیارہے۔ کیاازرونے نثر ٹاوہ مجازہے کہ وہ لڑ کی کار شتہ کسی نیبر مختص سے کردے۔

المستفتی نمبر ۲۹ ۱۸ صویدار مولاداد صاحب (صلح گجرات) ۳ شعبان سن ۳۵ ما اهم ۱۹ کتوبر سن ۱۹۳۰ (جواب ۲۰۵) جب که باپ نے اپنی لز کی کا نکاح ہوش وحواس کی صالت میں کر دیاہے تواب ان لڑ کی کار شتہ ت دوسزی جگہ کرناجائز نمیں ہے۔ (۶)

ولى ابعد كاكيا موانكاح ولى اقرب كى اجازت يرمو قوف ب

(سوال)زید نے اپنی منکوحہ کو طابق دی اور زید کے نطفہ سے دواولادیں نابالغ ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑگ ۔ لڑکا زید کے پاس رہااور لئے ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑگ ۔ لڑکا زید کے پاس رہااور لڑک کو بسب نادہ ہو نے رغبت مال سے اس کی مال کو دے دیا۔ اور طعام و لباس کا زید کفیل رہا۔ بعد ہم مرصہ کے لڑک کی مال نے اپنا عقد ٹائی کر ایااور اپنے شوہر ٹائی کے لڑک سے اپنی لڑکی تابالغہ کا ٹکاح کر دیا۔ لبند اید نظات ہا اجازت باپ کی درست ہے کہ شمیں۔ اور یہ کہ لڑک کو بسب زیادہ ہونے رغبت مال سے زید کا مجبور الڑکی کو و سے دینا اور طعام و اباس کا کفیل رہنا کیا زید کی والایت کو ضح کرتا ہے اور لڑکی کے جملہ حقوق جو کہ باپ پر فرض ہیں ، جیسے اور طعام و اباس کا کفیل رہنا کیا زید کی والایت کو ضح کرتا ہے اور لڑکی کے جملہ حقوق جو کہ باپ پر فرض ہیں ، جیسے

<sup>(</sup>۱) باب ئا أرو صواً له مين آمرات فتنع ك ساتهو الكان كيا قويه كان معقد عي نهين واله

رجل زوج ابنته الصعيرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الحسر فوحد الاب شريبا مدمنا وكبرت الابة فقالت لا ارصى بالنكاح ، ان لم يعوف ابوها يشرب الخمر غلبة اهل بيته الصالحون فالنكاح باطل اى يبطل وهذه المنسلة بالا نفاق (الحندية ، أرب النكاح ، "باب التأس في الكفاء الـ 14 ماجدية )

٢)وَلَوْمُ النَّكَاحِ أَن كَانَ الولمي أَبِدَ أَوْ جَدَا (الدرالتَّخَارَ مَابِ الزَّالْ مِابِ الولْ ٣٠ معيد )

وراشت، پرورش تعلیم قرآن و مسائل ضروریه کیاب سے جانے رہیں گے اوریه که لڑی کی مال حالت دماری اپنا اقاربوں سے وصیت کرتی ہے کہ بعد میرے لڑی کواس کے باپ کے پاس پہنچادینااوراس کے اقارب زید کوبدا کر سنتے ہیں کہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق لڑی تمہاری کفالت میں دیتے ہیں اور تم لڑی کے ولی ہو۔ زید لڑی کو ااکر پچھ عرصہ بعد دومری جگہ لڑی نابالغہ کا نکات کر دیتا ہے۔ یہ نکاح ٹانی درست ہے کہ نہیں اور لڑی کے بالغ ہونے تک لڑی کی درضا مندی پر منحصر ہے کہ نہیں۔ تو کفالت لڑی کی بالغ ہونے تک شرعاباب پرواجب ہے یاسی دیکر لڑی کی مال کے رشتہ دار پر جس کی کفالت میں لڑی کی پرورش حفاظت تعلیم دیو تعلیم امور خانہ داری شامل ہیں۔ اور جب مار حومہ کی وصیت کے مطابق لڑی باپ کے پاس پہنچ گئی اور باپ ان تمام یا توں کی تعلیم پر مرگر مہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۲ سید پارے علی تاجر عطر (بانس پر یلی) ۲۱ شعبان س ۲۵ ۱۳ اهم ۲۵ ۱ کتوبر س ۱۹۳۰ (مواب ۱۹۳۱) به نکال باپ کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو جائز ہو گااور رد کر دے نوباطل اور گارد) (۲) باپ کاحق ولایت باطل شیس ہوااور لڑکی کے حقوق تربیت و وراشت باپ کے ساتھ قائم ہیں۔ (۱۰) کر لڑکی کے باپ نے کیاوہ تھے کور در کر دیا ہے تو وہ اطل ہو گیا۔ اور دوسر انکاح جوبیاپ نے کیاوہ تھے کور درست : و گیا۔

باپولی ہے آگر چہ کفالت نہ کر تاہو

ر بنوال) الممدنلة جواب فتوى صادر ہوا۔ نفس مطلب ہے اطلاع ہوئی۔ مگر زید کے مخالف ایک بات پر معنر نس بیں کہ زید جملہ اخرات و ضروریات لڑک کا کفیل نمیں تھا۔ یہ فتوی بھی جو سوال اول میں درج ہے۔ بنائے کل کفالت اباس و طعام کے تحت میں ولی کامل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا ابراہ خداجواب ہر ایک بات کا تفصیل کے ساتھ مرحمت فرمائے تاکہ اتمام ججت ہو۔

المستفتی نمبر ۱۹۲۸ سید بیارے علی صاحب تاجر عطر (بریلی) ۲۲ شعبان سن ۲۵ سامه م کیم نو مبرسن ۱۹۳۰ (جو اب ۱۹۰۷) لاک کاباپ حقیقی ولی ہے۔ خواہ وہ لڑک کے نان نفقہ کا کفیل ہویانہ ہواور خواہ وہ لڑکی ہے دستبر دار ہو جائے اور خواہ لڑکی مال کے پاس رہتی ہویایاپ کے ساتھ ۔ غرض ہر صورت میں باپ ولی ہے اور تابا بغد لڑک کا نکات باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہو تا۔ (۲)

مال کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ ہے

(سوال) ایک لڑی مساة رسولاسات یا آٹھ سال کی ہوئی کہ اس کے باپ کا سامیہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی والد و نے آیک اور نکاح کر امیا۔ آج سے ڈیزھ سال پیشتر اس کی والد ہ نے اس کی شادی ایک جگہ پر کر دی لیکن وہ لڑی اب تک نابائغ ن اور لئر کی کاول اس خاوند سے بالکل نہیں ماتا اور وہ چھ سات ماہ سے اپنی والدہ کے گھر آگئی ہے اور جب اس کی والدہ نے اس کی شادی کی اس وقت مسماة رسولا بارہ تیرہ سال کی ہوگی اور رسولاً کے جائز وارث اس کے چچاز او بھائی ہیں جو اس کے بائز وارث اس کے جچاز او بھائی ہیں جو اس کے بیار شامل نہیں ہوئے تھے۔

<sup>(</sup>١) فلو زوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف على اجازته (الدر التخار، آباب الزّاح، مباب الول، ٣٠ ٨١ ، معيد)

<sup>(</sup>r)قَالَ آلَا ما م ابو منصور يجبُّ علَى المنوصُ الْ يعلم ولده الجود والا حَسَانُ كما يجب عليهُ ان يعلم التوحيد والايمان\_ (الدر المختار ،كتاب الهبة ، ٩٨٧/٦)

<sup>(</sup>٣)ُوهو ايَّ الولمي شُوطٌ صحةً نكاح صغير\_(الدرالتخَيْر،كتابالنَّكاح،بابالولى،٣،٥٥،سعيد)وفي الخلاصة: ولمي السواءة في نزويجها ابوها وهوا ولنَّي الاولمياء\_(فليسة التَّلَةُ بُنَّ تَنَابالنَّكالَ،٣،٨١ بيروت)

لمستفتی نمبر ۷۵ واغلام حسین (بوسال - ضلع مجرات، پنجاب) ۲۷ شعبان س ۳۵ ۱۳۵ه م ۲ نومبر س ۷ ۱۹۳۶ (جواب ۱۰۸ )مال نے نابالغہ اٹر کی کاجو نکاح کر دیاہے اً لر لئر کی کالورولی شیں ہے توبیہ نکاح منعقد تو ہو گیا(۱)مگر لئر کی نوبالغہ ہونے کے وقت اختیار ہوگا کہ چاہے اے قبول کرے اور چاہے رو کرے۔اگر بالغہ ہوتے ہی اس نے رو کر دیا تو پھر جا کم اس نکاح کوباطل کردے گا۔(r) محمد كفايت الله كان الله له، وبل

بالغه لؤكى اپنانكاح خود كر سكتى ہے

(مسوال) لڑکی کی عمر چودہ سال کی ہونے والی ہے مگر لڑ کی من بلوغ کو پہنچ گئی ہے۔ کل علامات موجود میں ماہوار ک ہو ت**ی ہے۔** لڑکی چاہتی ہے کہ اپنا لکات اپنی خواہش ہے جس سے چاہوں کر لوں۔ لڑکی کاباپ بھی زندہ ہے مَر <sup>لڑ</sup>ئی ا پی مال کے پاس رہتی ہے۔ لڑکی کا باپ ایک بازاری عورت کے پاس رہتا ہے۔ آٹھ وس برس سے اپنے بیو ک پڑوں کو رُونی کپڑا منیں دیتا ۔لڑی کی ماں لورا کیک لڑ کا نابالغ اور ایک لڑ کی ہید جواپنا نکاح کرنا چاہتی ہے بیہ تینوں مانگ کرا بنا گزارہ کرتے ہیں۔ لڑکی چو نکہ بالغ ہوگئی ہےوہ اپنانکاح کر ناچاہتی ہے۔ آیالڑ کی بحیثیت بالغ ہونے کے نکاح خود کر سکتی ہے یا نهیں؟ المستفتی نمبر۲۰۱۷ سید محدار اہیم جعفری بابوڑ۔ •ار مضان سن ۵۲ ۱۹۳هم ۹ انومبر سن ۲ ۱۹۴۰ء (جواب ۱۰۹ )اگر لڑی کولیام ماہواری آنے لگے میں تووہ بالغہ ہوگئی ہے اوراس کواپنی مرضی ہے اپنا نکاح کرنے کاحت حاصل ہو گیا ہے۔( ۴)اًکر چیداس کی عمر ابھی چودہ سال کی ہے مگر لیام ماہواری شروع ہوجانے پر بالغہ ہو جانا متفق مليه ہے۔البتہ ايام ماہواري شروع نه ہوں تو پھر پندرہ سال کی عمر ہو جانی لازم ہے۔(م)

نمر كفايت الله كان الله ايه دېلي

ناجائز اولاد كى ولايت كس كوي 9

( سوال )مسماۃ فتح منکوحہ ومدخولہ نوراہمراہ صلحہ تعلق ناجائز پیداکر کے اس کے ہمراہ اغوا ہو گئی۔صلحہ کے نطفہ حمیام ے چند لڑکے لڑکیاں بھی پیدا ہو تنیں۔ایک لڑکی بالغہ ہے اور دوباقی جولولاد ہیں دہ بالغ نہیں۔ بمر ورزمانہ فٹخ کے ہوش بجا ہوئے اور فتح مٰہ کورہ کابیان ہے کہ وہ اپنی جملہ اوااد لے کر اپنے جائز خاوند کے پاس پیٹی جائے اس کے دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ عورت نہ کورہ کابیان ہے کہ چند دن تک میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاوند کے آگے گڑ گڑاتی اور خوشامد کرتی رہی کہ میرے قصور ہے در گذر فرمایا جائے اور اپنے گھر میں جگہ دی جائے اور اس اولاد کا بھی وارث ہو جانا چاہئے جو کہ .... بسلحہ کے نطفہ حرام ہے ہے لیکن فتح بیان کرتی ہے کہ میرے جائز خاوند نورانے کہا کہ میں نے دوسر ک شادی کرلی ہے۔ میرا تمہاری بات لوراس اوا او کی بات کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جانولور تمہارا کام۔ آخر فتح ناامید ہو کر واپس صلح کے پاس آئی اور نشیب و فراز زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسماۃ فتح اپنی جملہ اولادمبالغ اور مثابالغ کا عقد نکاٹ مسمی صلحہ کے رشتہ داروں سے کرنا جائتی ہے۔ سو غرض یہ ہے کہ صلحہ اور رشتہ داران صلحہ کو حق والایت حاصل (١)وان لم يكن عصبة فالو لا ية للام (الدرالختار) تناب الكاح باب الولى، ٣٠ ٥٨٠ معير) (٢)وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحدمنهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان فسخد (العندية ، تناب النكاح ، الباب

<sup>(</sup>س) وينعقد نكاح الحرة العاقلة البائغة برضاها وان لم يعقد عليها ولى بكراً كانت اوثيباً (الهداية كتاب النكاح ٢٠ ١٣٠٣ شرعة طية ) (س)بلوغ العلام بالاحتلام والاحبال والجارية بالاجتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فيهما شنى فحتى يتم لكل منهما حمس عشر سنة ، به يهتي، (الدرانخار ، كب الحجر، قصل في بلوغ المغلام، سميد )

تنین ہے اور فتا مذکورے جائز ناو نداوراس کے رشتہ داران ہانغ وناہانغ اولاد کی سریر ستی ہے کو سول دور ہیں تؤ کیا فتل ک والديت بين اور صلحه ك أغويين ال ك لزك لر كيول كانكات كياجا سكتاب يا تنين ؟

(جواب ١٦٠) مساة في كي اجائز اوالد صلحه كو شيس بالرفتخ البالغول كي شادي كرد ي كي تو منعقد بوجائي كي . محمد كفايت الله كال الله له ، و على ئيونگە دەبېر حال مان ہے۔(۱)

باپ کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال) ایک لڑی آٹھ سال کی ہے۔اس کے باپ نے اس کا نکار کر دیا تھا۔ لیکن لزگ کاباب گزر گیااور اس لڑی وائیہ ٹز کا جورشتہ دارہے لیعنی میہ لڑکی اس لڑکئے کے مامول کی لڑکی ہے وہ لے آیاہے جس کو تخمیناایک سال جو کیاہے۔ اب جس شخص ہے باپ نے نکات کر دیا تھاویاں جائے کے لئے رضامند نہیں ہے بایحہ جو لایکااس کو لیے آیہے اپنے ہور و کی لڑکی سمجھ کراس سے نکال کرناچا ہتا ہے اوران وقت لڑ کی کی عمر گیار وسال کی ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ جس ہے نکات میلے ہوا تھاوہ طلاق شمیں ویتالورٹ لڑ کی اس کے کھر جانا جاتا ہے۔اباس نابالغہ لڑ کی کاماموں کے اس لر کے ت كان جائز كي المستفتى نمبر ٢٠٠١ احد خال والتميل خال ساحب،

قصبه بلای (کرنال) ۱۵ ارمضان س ۲ ۵ ۱۳ احدم ۲۰ تومیر س ۲ ۱۹۳۰

(جواب ١٩١) أن تنبالغه لأن كاجو أكالباب في كرويا تفاوه أكال قائم في اورجب تك وه في و تد طايق تد من ا تكات تنبيل : وسَكَمَاً - ( ٤) اب : ب ننك لز كي بالغ نه ، واس كوخيار بلوغ كما تحت كو في كارروا في مريخ كامجاز أميس .

محمر كفايت الله كان الله له ٨ عي

تعت نکاح کے لئے قامنی کے رجٹر میں اندراج ش<sub>ر</sub>ط نہیں

(سوال )وجه نه علنے قاضی کے وامنی من ۵ سوء کو مجھ محمد اسحاق ولید کلن کا نکات مسالة حمدین وجت شماب الدین ہے ساتھ نائب امام مسجد فتحیوری نے پر هلاہے۔ چنانچہ مساقاتمیدان کواس کے بھائی تحد اسحاق کے بیمال ہے نے ہے ، ، ، اوگ کتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوامساۃ حمیدن ہم جوان ہے۔اس کی والدہ نے خود ولی بن کر مکاح پڑھایا۔۔۔ آیاوہ افال شر عاجا نزئه یا نهیس ؟ المستفتی نب ۲۰۵۱ ممراسحاق ولد کلن (دبلی۱۱)۵ ارمضان س۲۵ ۱۳۵۱هم ۲۰ نومبر س ۱۹۳۰ (جواب ۱۱۲)جب که نکان با قامده ایجاب وقبول کے بعد ہو گیا تو نکاح صحیحاور جائز ہے۔(۴). خواہ قاضی ہے ر جستر میں اس کا نداری جو یانہ ہو یہ لرکی جوالت تھی اور خوداس کی مرضی کے ساتھ اٹکاتے ہوا تو مال نے ولی شے نہ 🚉 ہ

ُ وَنَى اثر سَیں۔(۴) دادانے ضداور ستانے کی غرض سے پوتی کا زکاح کر دیا تواس کو قسم کیا جاسکتا ہے یا نہیں

(سوال) مسمی کامول نے کہ جس کا نزاع بینے کی زندگی میں تھااوراب بعد میں از حد نزاع ہو گیاہے۔اور آپس میں

افان لم يكن عصبة فالو لا ية للافر (الدرائق، كانب الزون بإب اول، ٣٠ ـ ١٠ ـ ٢٠ عيد)

<sup>(</sup>٣) كان روجهما الاب والجد فلا حير لهما بعد بلوغهما (التمدية ، أنَّ بـ التهن الباب الرائق. الد ٢٨ ما بدية )

ا ٣٠)النكاح ينعقد بالا يجاب والقبول ( احداية ، كمّات الكالي، ٢ " (١٣٠٥ مر) مريه )

<sup>(</sup> ٢)فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والا صل ان كل من تصوف في ماله تصوف ني نفسه وما لا فلا\_(الدرائق, أأب الزهل. باب أول. ٣- ١٦٦ معيد)

تدرمہ بازی بھی ہنت ہور ہی ہے۔ اپنی پوتی کا نکان ہوکہ اس کی ہو مساق ہو زال کے پیسے سے ہے۔ اپنے بھتی ہے ہو ۔

اللہ باز ہمان مرض موتیا بندین بہتلاف محض ضد کی وجہ سے کردیا۔ مساق چوزان نے بہت رونا پینینا کیا گر کوئی اثر نہ والہ وال طرح کا مول نے یہ نکان محض عداوت کی وجہ سے کیا ہر ملا کہتا ہے کہ مساق چوڑال کی لڑی کو تو سب مم الا تاہی رہوں گا۔ اب لڑی نے جب کہ وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے صاف کہ دیاہے کہ میراتمام عمر کے شےراستہ کہ کرویا ہے۔ میں ہی گر کھا کر مر جاؤل گی اور نعوف القدم تد ہوئے سے راستہ کی دروازے پر عکر کھا کر مر جاؤل گی اور نعوف القدم تد ہوئے گا۔ کہ نے قصد کر لیا ہے۔ مراف ہوؤں گی اور عدالت سے دروازے سے تھی تھی تھا ہوئی ہواور یہ نکال جسک سدیر بنی ہے۔ گا مول ہے کہا گیا ہوں ہوں تا ہوئی جائے گیا۔ کہا کہ سو ۱۹۰ مرتب مقدمول میں برباد ہور ہی ہے۔

المستفتى نمبر ٢٠٩٠ اوالحسن صاحب (ميخن آباد)٣ شوال س ٣٥٦ اهم ٧ د سمبر سن ١٩٣٠ -

جواب ۱۱۴ ) آگروادائے لڑی کا نکال لڑی کے بالغ ہوئے کے زمانے میں لڑی کی رضامندی حاصل کئے بغیر اردیا ہے تو ایک صحیح سمیں ہوا۔ (۱) اور آگر نابالغی کے زمانے میں کیا ہے تو اس کو نابالغہ کے اکال کرنے کی والدیت حاصل نے تو ایک محرب کہ اس امر کے شوابد اور والا کی موجود : وال کہ اس نے لڑکی گوستانے کی غرض سے اٹکال کیا ہے تو اُول کہ مسلمان اس نکال کو فضیح کر سکتا ہے۔ (۲) اس لئے کہ بدنیمتی کے ساتھ اکال کرد ہے کا باپ دادا کو بھی حق سمیں ہے۔ حد ساتھ اللہ کا نابلہ لا دو بلی

## بالغ کی طرف ہے دلی کاایجاب و قبول

سوال اایک شخص اپنی بالغ رکی کا اکات از کی کی رضامندی ہے ایک تین سال عمرے لڑکے کے ساتھ جائزولی کی اور ان ایک شخص اپنی بالغ رکی کا اکات از کی کی رضامندی ہے ایک تین سال عمرے لڑکے کے ساتھ جائزولی کی ویہ کو ایک صورت میں یہ لڑکا پنی منکوحہ کو بیت کا ختیار رکھتا ہے انہیں میں داس قسم کے فقے طلب کرنے کے مدبلاً خرلڑک کے نکاح کو کا اعدم تصور کو بیا لئے اخیر لڑک کی منکوحہ کا اکات ایک دوسری جگہ کردیتے ہیں اور عذر گناہ یہ نراشتہ ہیں بارچہ لڑک کی منکوحہ کا اکات عندالش ع مسلم نہ ہوگا۔

۲) یہ ورت دیگراً مرائز کے ہے بالفر من طواق حاصل کی جائے تو لڑے کی طلاق مشروع ہوگی یاغیر مشروٹ۔

۳ ) ند کور ہبالا صورت میں نکات اول صحیح رہایہ وہ سر الہ بکات کائی کے نکاح خواں اور حاضرین مجلس کے اپنے نکات ہائی ہم کئے مالان کو تحدید نکات و تحدید نکلہ ضرور ن ہے۔

۳) اُنرین َ و تجدید نکالَ ، نیمہ و ضروری ہے اور وواس کے لئے تیار نہ ہوں تواہیے محرمات الہیہ کو مستقل سیجھنے وا یہ مجنسی اور خاٹلی تعلقات رکھنے کہیے میں ؟

المستفتى نمبر ٢١١٠ ايم عافظ محد عبدالستار (ماتان)٩ شوال من ٣٥٦ اهم ١٩٣٠ سير من ٢٥٣٠،

ا كاليحور بكاح احد علي بالفة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكوا كانت ثيبا فان اجازته جاز وان ودته بطل كمالتي سواح الوهاج (الخدية رئاب التال الببالرائق السلام ماجمة) ٢ )باعد بيا الفاح محققه في شريع الكوا و زوجهما بغير كفء ان كان الولمي الممزوج بنفسه بغير انا اوجلا المسلم يعرف نهما سوء الاختيار مجانة وفسفا وان عرف لا يصح النكاح اتفاقاً ـ (الدرالخار التاركان بابالول ٢٦٠ ١٢٠ سعيد)

(جواب ۱۱۶) یہ عذر کہ ہوفت نکات شوہر بچہ تھااس کئے نکاح صحیح نہیں ہوااگرچہ قبول اس کے جائزولی نے کیے تھا فاطراور معمل ہے۔ جائزولی کے قبول کرنے سے نکاح صحیح ہو گیا۔ (۱) اور حنفیوں کے نزدیک نابالغ (۱) اور اس کے ولکی طلاق غیر معتبر ہے۔ (۱) پس صورت مسئولہ میں نکاح اول قائم ہے اور اس کی صحت اور قیام کی صورت میں نکار خانی ناج انز ہے۔ (۱) چولوگ نکاح خانی میں شریک محصاور ان کو نکاح اول کا علم تھاوہ سب گنگار ہوئے ان پر توبہ واجب ہے۔ ان کے کفر کا تھم کرنالازم نہیں بال توبہ کرنی لازم ہے۔ (۱)

<u>بچاکے ہوتے ہوئے مال کا کیا ہوا نگاح مو قوف ہے</u>

رسوال) مساۃ ہندہ نے اپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح اپنی اجازت سے کردیا۔ لڑکے کے باپ موجود نہیں انقال کر چکے ہیں۔

اس کے باپ کے بچیا موجود ہیں لیکن وہ اپنے باپ کے انقال پر سسرال سے میکے گئی تھی۔ اس وقت سے سا ال واپس نہیں آئی اور پچیا کی عدم موجود گی ہیں اپنی اجازت سے اپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح کردیا۔ آیا یہ نکاح ازرو نے نئر بیت جائز ہوایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۵۸ چود ھری عبدالہ حمٰن صابب (ضلع جالون) کے ۲ شوال سن ۳۵۱ھ (جو اب ۲۵۸) جب کہ بچیا اس کے بچیا اس کے بچیا موجود ہیں توہندہ کو والایت نکاح حاصل نہیں۔ بو اس کے باپ کے بچیا کی اجازت پر موقوف ہے۔ (۱) اگروہ خبر پاکر جائز رکھیں تو صحیح ور نہ باطار دو جائز کے بچیا یاس کے باپ کے بچیا کی اجازت پر موقوف ہے۔ (۱) اگروہ خبر پاکر جائز رکھیں تو صحیح ور نہ باطار دو جائز کے بچیا یا اس کے باپ کے بچیا کی اجازت پر موقوف ہے۔ (۱) اگروہ خبر پاکر جائز رکھیں تو صحیح ور نہ باطار دو جائے گا۔

نكاح پر نكاح پڑھانےوالے كا حكم

رسوال) مساۃ فضل پیم نابالغہ ولد احمد قوم حجام کا نکاح اس کے پتجازاد بھائی حکیم محمد دین ،امام دین اور اس کی والدہ ۔۔
من ۱۹۲۱ء میں پڑھایا تھا اور مساۃ فضل پیم نابالغہ کے باپ داد فوت ہو چکے تھے اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا اس لئے
چپازاد بھا کیوں اور والدہ نے نکاح پڑھایا۔ اب بہت مدت گزر جانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کا نکاح دوسر کی جگہ سر ۱۹۳۸ء میں پڑھا دیا ہے کیا پہلا نکاح درست ہے یادوسر ا۔ دوسر انکاح واقع نہ ہو اتو جنہوں نے پہلے نکاح کی موجود گر میں نکاح پڑھا ہے۔ نکاح خوال۔ شاہدین کے حق میں کیا وار دہے ؟

المستفتى نمبر ٢٢٨٥ نظم مدرسه عربيه ؤنگه (ضلع مجرات) ٥ ربيع الثانى من ٢٥ ١٥ هـ ٥ جون من ١٩٣٨ (جو اس ١٩٣٨) و جو اب ١٩٣٨) جهاز الاجهانى ولى تصاوران سے قريب تركوئى اور ولى ضيس تعاقوه فكاح تسيح ہو گيا تعاد (٤) اور جب تكد كه وه فكاح قائم ہے دوسر انكاح كيوں طور كس وجد ہے كيا۔ پہلے اكار

<sup>(</sup>۱)وللولى انكاح الصغير والصغير فـ (الدرالخيّار) تباب الزكاح باب الولى ٣٠ - ٦٥ ، سعيد ) (٢)فلا يصبح طلاقي صبي ـ (الدرائخار) تباب الحج ٢٠ ١٣٨٠ ، سعيد )

<sup>(</sup>٣)واهله زَوج عاقل بالغ وفي الرد: احترزُ بالزوج عن سيد آلعبه ووالد الصغير\_(روالجنارُ َ تَبَابِ إطالَ ٣٠٠ - عيد )

<sup>(</sup>٣) يعود للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتده \_(المندية ، كاب الكان الباب الثالث في الحرمات ١٠ ١٠٨٠ ماجدية )

<sup>(</sup>٧) فلو زوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف علي أجازته \_ (الدرالخدر البارالخار الرابعار الرابعار ١٠٠٠ معيد)

<sup>(</sup> ٤ ) ولكولي أنكاح الصغير والصغيرة (الدرالخذر أكتاب الزكاح باب الولي ٣ ، ٦٥ ، معيد )

<sup>(</sup>٨) لا يَجُوز للرجل ان يَتُو و ج زوجة غيره وكذلك المعتدة ، (الحندية ، الباب الناب الناك ١٠ ١٠٠٠ ماجدية )

کے قائم ہونے کی صورت میں دوسر انکاح پڑھانا بغیر کسی معقول وجہ شر می کے حرام ہے اس کنے نکاح پڑھانے والے اور شرکاء جن کواس بات کاعلم تھاکہ لڑکی منکوحہ ہے،سب گندگار اور فاسق ہوئے۔(۱)محمر کھایت اللہ کالناللہ لا

نلالغه كانكاح باب كى اجازت كے بغير درست نميس

ن سوال) سکینہ پیم آپ نبالغہ لؤکی رئیسہ پیم کی شادی اپنی مرضی اور خوش سے کرسکتی ہے یا نہیں اس صورت میں جب کہ رئیسہ پیم کا والد و داوا و چپار ضامند نہ ہوں اور موجود بھی ہوں اور اگر سکینہ پیم کا الغہ رئیسہ بیم کے والد و داوا و چپار ضامند نہ ہوں اور کشر عاجائز ہوگایا نہیں اور رئیسہ پیم کا ولی اس کا والد تعمیر الدین یا اس کے چپایا سکاد اوا قاضی شیر الدین یاس کی والدہ سکینہ پیم نہ کورہ بالا اشخاص میں سے کون میں ؟

المستفتی نمبر ۲۲۹۱ قاضی خمدر قیع الدین صاحب میر خصد کر بیع الثانی من که ۱۳۵۵ هم کجون من ۱۹۳۸ (جو اب ۱۹۳۸) نابانغه لڑی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر خمیں ہوسکتا کیو نکه باپ ولی ہے باپ کی موجود گن میں مال کو حق ولایت حاصل خمیں۔ باپ کے بعد اگر دادا موجود ہوگا توہ ولی ہوگا اور جب تک کوئی عصبہ موجود ہو مال ولی خمیں ہوگی۔ (۲) اگر مال ولی جائز کی اجازت کے بغیر نابالغہ لڑکی کی شادی کردیگی توہ شادی ولی کی اجازت پر مو قوف ہوگی۔ (۲) ولی اگر ناراضی کا اظہار کردے گا توشادی باطل ہو جائے گا۔

تایاز ادبھائی اور بہن میں ہے ولایت کس کوہے

۔ (سوال)میرے والدین انتقال کر گئے۔ ہم دوبہ نول کے سوالور کوئی لڑکا نمیں۔ایک کی شادی ہو گئی۔ دیگر ناکت خدا ہے۔ کیاشر عاناکت خدالڑ کی کی شادی کرنے کاحق حقیقی بہن کو ہے یا قریبی رشتہ دار یعنی تایازاد بھائی کو۔

المستفتی تمبر ۲۲۹۸عبای خال صاحب (راج پوتانه) که ربیع الثانی من ۱۳۵۷ه م کجون من ۱۹۳۸ء (جواب ۱۱۸) نابالغه لزک کی شادی تایاز او بھائی کی اجازت ہے ہوگی (۲)اور اگر تاکمت خدالز کی بالغ ہو تو پھراس کی اینی اجازت اور رضامندی ہے اس کی شادی ہو عتی۔ (۵)

<u>چیا کے ہوتے ہوئے مال کا کیا ہوا نکاح مو قوف ہے</u>

پی سے اس ان کا نود سسالہ یہتم ہے اور اس کا ایک چی جو اس کے باپ کا چیاز اور بھائی ہے موجود ہے۔ اس چیا کی عدم موجود گی میں اس لڑکے دیتم کی والدہ نے اپنی رضا مندی ہے کسی جگہ اس اپنے لڑکے کا نکاح کر البیا ہے اور یہ چیا اس اور کے اس نکاح ہے سخت ناراض اور ناخوش ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے کا نکاح اپنی رضا مندی ہے کسی دور ہی جگہ کروں اور اس رشتہ کو چھوڑ دوں۔ آیا اب شریعت مقدسہ اس مسئلہ میں کیا تھم دیتی ہے۔ کیا اس لڑکے کے دور ہی چیافت میں اس لڑکے کے بیٹنی اس نابالغی کی حالت میں اس لڑکے کے دیا جی جی فی سے بیٹنی اس نابالغی کی حالت میں اس لڑکے کے دیا حد مقرر کی دور چیافتے کر اسکتا ہے یا کہ بعد بلوغ کے اور لڑکے کے بالغ ہونے کی شریعت مقدسہ نے کیا حد مقرر کی دیا جو کے گئی شریعت مقدسہ نے کیا حد مقرر کی

<sup>(</sup>۱) والفتوى على الترديد ان استعمل مستحلا كفر والالا، فإن اوتكب من غير استحلال فسق (شرح فقد الأكبر لما يعلى القارى: ١٨٨) (٢) فإن لم يكن عصبة فالولاية للاه (الدرامخيار من البرائكات بإب الوفي علم ٢٥٠ معيد)

<sup>(</sup>٣)فلو زوج آلا بعد حال قيام الا قرب توقف على اجازته (الدرالخار الزكال سبب الولى ٣٠ ـ ٨١ . سعيد) (٣)واقوب الاولياء المي المعرأة الابن ته ابن الا بن و ان سفل ثم الاب ثم العجد ابو الاب ... ثم العم ... ثم ابن العم (العندية ١ "تما بالزكان الباب الرائع الـ ٢٨٣ ما يدية )

<sup>(</sup>٥) وينعقد نكاح المحرة العاقلة البالغة برضا ها وان له بعقد عليها ولي- (الحندية ، كتاب النكاح مباب في الاولياء ،٢ ٣١٣ ، شركة علية )

ے؟ المستفقی نمبر ۲۳۵۴ محر زبرار ملی صاحب (کرنال) به جمادی الاول سن ۱۳۵۷ بیرم ۳ جو لائی سن ۱۹۳۸ (حواب ۱۹۳۸) اس نهائی نریم ۲۳۵ میر الراب به جمادی الاول سن ۱۳۵۷ اس موجود گی میس مال او حق (حواب ۱۹۹۹) اس نهائی نریک کار بیات کی ولایت اس کے بیچا کو حاصل متحی اس کی وجود گی میس مال او حق والیت نمیس جماد بیس مال نیز موقوف تفاد اگر پیچائے اس کار سے نارضا مندی کا اظارت نمیس جماد کار موقود تی باطن دو گیا۔ (۱) س کے فتح کرانے کی ضرورت نمیس جدد (۱) محد کارت الد کارنالا در دبلی الرکی کی حد بلو عیت الرکی کی حد بلو عیت

(سوال) ایک لڑی جس کی عمر ہوقت نکات تیرہ سال تین ماہ متھی۔باپ داواء پر داوافوت ہو تیکے ہے۔ حقیقی ہائی ہوئی موجود تھے لیکن بااس کی اجازت اور رفعا مندی کے سوتیلے بھائی نے ولی بن کریے میل لڑک کے ساتید نکات موجود تھے لیکن بااس کی اجازت اور رفعا مندی کے سوتیلے بھائی نے ولی بن کریے میل لڑک کے ساتید نکات موجود تعلق مندی ہوئی۔ ندر خصت ہوئی اب لڑکی کی عمر پندرہ سال او ماہب حقیقی بھائی اب تک اس بھائ سے دشا مند شمیں ہے۔ لڑکی نے بعد بلوغ نوٹس انفساخ اکات بان کو و میں ویا ہے۔ نؤکس سے الات واقعہ مالا۔

(۱) لزَ نَ كَالِلتَ أَكَانَ بِأُوغَ مَن قُمْ مِينَ مَصُورِ ہِــِـ

(۲) سکے بھائی کے ہوتے ہوئے ''و تیلے بھائی کا کیا ہوا نکاح موقوف ہے حقیقی بھائی کی موجود گی اور نار ضاءندی میں 'کاح ند کور باطن ہے یا نمیں۔ اً ر باطن ہے تو طااق کی ضرورت ہے پابلا طلاق کے دوسر یہ شخص کے ساتھ اٹکا ت : و سکتا ہے۔

(٣) اَنْهِ شَرِ عَابِاطْل سَمِين بَ تَوْلِانَ كَا جَو نَكَانَ كُومِنْظُور سَمِينَ كَرِتِي أُورِنُوسَ انفسانَ بإضابط وے پیلی ہے اس ہے لئے جارہ کار کیا ہے ؟ جیارہ کار کیا ہے ؟

المستفتى نب ۲۳۹۰ مقاصرصاحب(ایش) اجمادى الثانى سن ۵ ۱۳ سوم ۱۰ است سن ۱۹۳۸ مادم ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ مادم ۱۹۳۸ مقاطر ۱۹۳۸ مقاطر ۱۹۳۸ مقاطر ۱۹۳۸ مقتل المستفتى بحائى و ۱۹۳۸ مقتل بحائى و ۱۹۳۸ مقتل بحائى موجود كى ميس سوتيله بحائى نے جوولى ابعد تحانابالغه كائكات كيا تو يہائى ہوگا يا تو المستفقى بحائى ہوگا يا تو تو تعانابالغه كائكات كى موجود كى ميس سوتيله بحائى ہوگا يا تو تعانابالغه كائكات الله بحائى المستفقى بحائى نے اجازت اسادى موجود كى جوادر لائى نے بلوغ كے وقت ناراضى ظاہر كردى ہو تو بذرا يہ سدانت محلى معانات ما كم كى جو برا الله كان الله الله بود بلى موجود كى الله كان الله الله بود بلى موجود كائل بالله كان الله الله بود بلى موجود كى بود بالله كان الله الله بالله كان الله الله بود بلى موجود كائل بالله كان الله الله بود بلى موجود كائل بالله كائل بالله كان الله الله بود بلى موجود كائل بالله كائل بود كائل بالله كائل بود كائل بالله كائل بالل

لڑ کی نےبالغ ہوتے ہی کیا کہ جیارا شخاص بلالاؤ کیونکہ میں اپنا نکاح نہیں رکھنا جیا ہتی ، کیا تھم ہے۔ (سوال)ایک لڑ کی جس کا اکات نابائٹی میں اس کے ولی اقرب نے (ماسوائے باپ اور دادا کے )اپنے پسر ہے کر رہے ہے۔

<sup>(</sup>۱)فلو زوح الابعد حال فياه الا قرب تو قف على اجازتهـ(الدرانخيّار، آنابالكانبابالول،٣٠ ٨١ سمير) (٢)ار الرب كياتًا وكن صديّدرجرست، وفي اللوز بلوغ الغلام بالاحتلام ، والاحبال والانزال فان لم بوحد فينيما شبهي فحتى بتم لكل منهما حمس عشرة به يفتيـ(الدرانخيار، التشرياون الخيام، ٣٠ ١٥٣ سمير)

<sup>(</sup>٣)واقرب الا ولياء الى المعرع قالا بن ثبم الا خ لاب وام ثبم الاخ لاب (التحدية النكاح،الباب الرائخ في الدارات في المستهدية ) (٣)وان زوج الصغير او الصغيرة ابعد الاولياء فان كان الاقرب حاضرا وهو من اهل الولاية توقف نكاح الا بعد على احمارتد (العمدية النكال الباب الرائح،ا ٢٨٥ ماجدية )

<sup>(</sup>هـ کولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الاب والجد بشرط القضاء اي الصغير و الصغيرة. (الحرارانق، تاب الجن بهب به ي • ١٢٨هـ حيار الفسخ بالبلوغ في غير الاب والجد بشرط القضاء اي الصغير و الصغيرة. (الحرارانق، تاب الجن بهب به يه ب • ١٢٨هـ . ح.)

جب اس کو حیض اول آیا تووہ اس وقت اپنی خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً اپنی خالہ کو یہ سکہ '' چار اشخاص کو بلا او کیو نکہ میں بحر کے ساتھ اپنا نکاح نہیں رکھنا چاہتی۔'' چنانچہ اس کی خالہ جاکر چار پانچ اشخاص کو بلا لائی۔ اس لڑ کی نے ان کو کہا کہ جو نکاح نمرونے اپنے لڑ کے بحر ہے کیا ہے وہ نکاح مجھے منظور نہیں ہے۔

(۱) کیالڑی کے ان الفاظ ذیل " چارا شخاص بلالاؤ کیونکہ میں بحر کے ساتھ اپنانکاح رکھنا نہیں جاہتی " کے کہنے ۔ اس مجلس میں اکاح کانامنظور کرناپایا جاتا ہے یاصرف نامنظور کرنے کاارادہ ظاہر ہو تا ہے یاجب گواہان مجلس دوئم میں آئ میں تب اس نے نامنظور کیا ہے۔

عارا شخاص بلالاؤ كنے ہے جو تاخير واقع ہو ئی اس ہے كيا خيار بلوغ جا تارہے گا؟·

۔ (۲) "چارا شخاص بلالاؤ" کے الفاظ جو الفاظ ذیل "بجرے ساتھ اپنا نکاح نہیں رکھنا چاہتی "کے پہلے بیان ہوئے کیا ذائد الفاظ ہیں اوران کے کہنے ہے کوئی تاخیر واقع ہوئی ہے۔ یامسلسل کلام ہونے کی وجہ سے کوئی تاخیر رونما نہیں۔

المستفتى نمبر ٢٣٠٢ سيد حسين صاحب منصف درجداول (بحاول بوراستيث) ارجب سن ٥٥ ١١ الصدر جواب ١٢١ ) اس قول سن ١٢٠٥ سيد جونائى مجلس ميں پايا جاتا ہے۔ دوسرى مجلس ميں توابول سك سامنے ناراضى كا ظمار ہے۔ لہذائس كاس قول سے مجلس بلوغ ميں نكاح سے نارضى كا ظمار ہوگيا۔ ١٠٠ يہ تاني مصر مسمد ميں ہواراس سے اس كاخيال باطل نہيں ہوا۔ ١٠)

ناناکا کیاہوا نکاحباب کی اجازت پر موقوف ہے

(سوال) مساة ہندہ کا شوہر زیدہ جہ نزائے ہاہم کے مساۃ ہندہ اپنی زوجہ منکوحہ کو جب کہ وہ حاملہ تھی چھوڑ کراپنی قدیم جائے سکونت پر چلا گیا۔ بعد جانے زید کے مساۃ ہندہ کے لڑکی پیدا ہوئی۔ زید اسلسلہ تجارت برابر آتا جاتا ہے۔ بندہ کے پدر نے بلاا جازت زید کی لڑک کا عقد اکا تیز مانہ نابالتی کرویا۔ اب لڑکی جوان العمر بالنے ہے۔ عقد سے قطعی افار کرتی ہے اور نکاح سے تاایں دم لڑکی شوم کے یہاں بھی نہیں گئی ہے۔ زیدا پی قدیم سکونت موضع خانبور میں موجود ہے۔ الیمی صورت میں نکاح، ختر زید کا جائز ہوایا نہیں۔ فقط

المستفتی نمبر ۲۳۰۵ عبدالله صاحب لکھنؤ۔ ۱۳رجب س ۵ ساھم ۳۰ اگست س ۱۹۳۸ عبدالله صاحب ۱۹۳۸ مجواب ۱۹۳۸ ) جب که لڑکی کابپ موجود ہے تو لڑکی کے نانا نے جو اکاح کر دیا تھاوہ اکال لڑک کے بپ کی رض معدی اور اجازت پر موقوف تھا۔ اگر باپ نے اجازت دے دی تھی تو اکاح ہو گیا تھااور اگر اس نے نارضا مندنی کا اظہار با تھا تو کا ح اس وقت باطل ہو گیا تھا۔ (۲)

باپ نے لا کیے گی وجہ ہے لڑکی کا نکائے اس کی رضا کے بغیر کردیا ، یہ فتنح ہو سکتاہے یا نہیں ؟ (سوال)زید نے اپنی لڑکی کی شادی دولت کے لا کچ میں خلاف مرضی لڑکی بحرے ریاست ہھر تپور میں کردی۔ لڑکی

<sup>(</sup>۱)فان العتارت نفسها كما بلعث واشهدت على ذلك صح ـ (اغدية التابالاكان فعل في الوايا و ۱۰ ـ ـ ۳۵ ، وجدية) (۲) لو بلغت و قالت الحمد لله اخترت نفسي فهي على خيارها ويتبغي ان تقول فور المبلوغ احترت نفسي ونقصت النكاح فبعده لا يبطل حقها بالناخير (روالحارة كالبالافق بالبالون ۳۰ ـ ۲۰ ـ وحيد) (۳)فلو زوج الا بعد حال قيام الافراب لوقف على احازته ـ (الدرالخاراتاب النكاح باب الول ۲۰ ـ ۸۱ و مديد)

چار روز بڑکے پاس رہ کرواپس و بلی جلی آئی۔ زیدسے لڑکی نے اصر ارکیا کہ بحر سے فیصلہ کرادو۔ زید نے بحر اوراک اوا سر پر ستوں کوج کہ غیر اشخاص میں بلا کرا یک تحریر دوسر ی جگہ کلصوائی کہ بحر کا علاج کرو۔ اور تین ماہ کا ترچہ خوراک اوا تین روز بعد لڑکی کوشید نے وہ ہی تحریر دکھا کر کما کہ تم کو طلاق دلوائی ہے۔ دو تین روز بعد لڑکی کو شبہ بوالور زید سے کہا کہ طلاق نہیں دلوائی ہے بلعہ جھے کو دھو کہ ویا ہے۔ اس پر زید نے لڑکی کو زہر یلی چیز کھانے میں کھلا دی جس سے لڑکی کی موت واقع نہ ہوئی۔ صحنیاب ہونے پر لڑکی نے پوشیدہ طور پر اسر کی چیز کھانے میں کھلا دی جس سے لڑکی کی موت واقع نہ ہوئی۔ صحنیاب ہونے پر لڑکی نے پوشیدہ طور پر اسر کی وزیر وسی موٹر میں ڈال کر رات ہی رات ریاست بھر تپور بحر کے سر پر ستوں کے پاس چھوڑ آئے اور بحر کے سر پر ستوں کو ہدایت کردی کہ لڑکی کو دبلی اس کی ہوائی ہے ملئے کے لئے نہ بھیجنا۔ اگر لڑکی جانے کے لئے اسر اور سیوں کو بھی زہر دے کر ختم کر چکا ہے۔ کیا کرے سورے بین لڑکی کا نکان قائم رہایا نہیں۔ اگر نہیں توزید کس بنراکا مستحق ہے؟

المستفتی نب ۱۲۳۱ (بره میم کوچه نابر خان د بلی ۱ میم ۱۳۵۸ میم ۱۳۵۸ میم ۱۳۵۸ اصم ۱۳۵۹ میم ۱۳۵۸ اصم ۱۹۳۹ میم ۱۹۳۰ (جو اب ۱۲۳ ) اگرید و اقعات تصحیح میں اور لئر کی بوقت نکاح تابالغه نمیں تھی۔بلعہ بالغه تھی اور اس کی مرضی کے خلاف جبر آباپ نے نکاح کر دیا اور جبر او داع کر دئی تھی تو وہ نکاح ہی صحیح اور جائز نمیں ہو ا۔ (۱) اور لڑکی بذراجه عدالت اپنی گلو خلاصی کر سکتی ہے۔باپ نے آگر لڑکی کو زہر دیایا دلولیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور قابل سز اسے اور اس کی والمیت لڑکی پرباتی نمیں رہی۔(۱)

کیابالغه اینانگاح خود کر سکتی ہے ؟

(سوال) زید کتا ہے کہ حنقی لوگ کنواری ، آزاد ، عاقلہ ، بالغہ ، مطلقہ ، بیوہ ، آزاد ، عاقلہ بالغہ عور تول کا نکاح بغیر ولی کے کرویتے ہیں جوان کی اپنی فقہ کی رویے جائز مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم صرح کے خلاف ہو تا ہے۔ جوت بنس حدیث ترندی حضرت عائشہ صدیقہ والی (بغیر ولی کے نکاح باطل ، باطل ، باطل ) پیش کی۔ دسر ک دلیاں حدیث مند امام احراث بیت کی طرانی وغیر ہم والی (جس کا مطلب نکاح سیں ہو تا بغیر ولی اور دو گواہوں کے ) بیان کرتا ہوا دروہ کہ تا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے ، تو بغیر ولی کے کنواری بیوہ مطلقہ کا نکاح جائز ہوسکتا ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١)لاينفذ عقد الولى عليها بغير رضا ها عندناــ (الحرائرا تن، كتاب!اكان، بالباليولياء، ٣٠ ١٨ البير وت) (٢)وفي شرح المنجمع. حتى لو عرف من الاب سوء الا خييار لسفهه او لطمعه لا يجوز عقده اجماعا ــ (روالجنار، كتاب! تون، باب

اولي "سر ٢٦" عير) (٣) المِقَرِقُ ٣٣٠ (٣) الصحيح للمسلم، كتاب النكاح ، باب استيذان النيب في النكاح،١-٣٥٥، تَد كِن

لڑ کی کی حد بلوغت

(سوال) ایک شخص نے باوجود ہوی منکوحہ کے ایک اور عورت مطلقہ سے نکاح کر لیا تھا اس شخص ہے اس مطلقہ عورت کے ایک لڑی ہوئی۔ اس کے بعد شخص نہ کور عورت نہ کور عورت نہ کور فرد نہ کور کہ عورت نہ کور میں ایک لڑی ہوئی۔ اس کے بعد شخص نہ کور میں ایک گور عورت نہ کور میں اور پیشتر اپنے گھر سے ایک گونہ کور میری اپنی مال کے پاس اور پیشتر اپنے وادا، دادی اور چچا حقیق کے پاس رہتی رہی۔ اب لڑی کی عمر ۱۳ اسال ۸ ماہ کی ہے جود اوی کے پاس ہے۔ اب لڑی کو اس خیال ہے کہ لڑکی قابل نکاح ہے مال اس کا آسی غیر کفود غیر ہ میں نکاح نہ کردے روک لیا ہے۔ اس پر لڑکی کی مال نے دال پانے لڑکی کادعویٰ کیا۔ واقعات بالاکی صورت میں حسب ذیل قابل شخقیق ہے۔

(۱) لڑی سال قمری کے موافق کس مدت میں بالغ ہوتی ہے؟

(۲)دادا، دادی، جیالورمال میں وابیت س کو ہے وادا، دادی، جیاحقیقی اور مال حقیقی میں سے لڑکی کے اکات کی والایت کا کون مستحق ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۵۳۸ شجاعت حسين صاحب. (أكره) ورجب س ۵۸ ساره ۲۱ اگست س ۱۹۳۹ و

(جواب ۱۲۵)(۱) پندرہ سال کی عمر پوری ہوجائے یااس سے پہلے اسے حیض آنے لگے تو لڑ کی بالغہ قرار دی جاتی ہے۔(۱)

(۲)وایت نکاح صرف داداکو حاصل ہے۔اس کے ہوتے ہوئے دادی ، چچپاور مال کوولایت حاصل نہیں ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ ، دبلی

نابالغی کی حالت کاانکار معتبر نهیں

المستفتى نمبر ٢٦٣١مجر يوسف اعظمي (اعظم گذھ)٣ جمادي الثاني س ٩٥٩ اهرم واجولائي س ١٩٧٠ -

<sup>(</sup>١)و البحارية بالا حتلام والمحيض والحيل فان لم يوجد فيهما شنى فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتي (الدرالخار. - تناب الحجر، قصل لوغ الخلام ٢٠ ١٥٣ - عيد ) - تناب الحجر، قصل لوغ الخلام ٢٠ ١٥٣ - عيد )

<sup>(</sup>r) ولي المعرامُ قافي تزويجها ابو ها وهو اولي الا ولياء ثم الجد ابو الاب ( فلاسه الفتادي، كتاب النكاح، ٢- ١٨ مير دت)

( حوالا ما ۲۲۸ ) سوال بند شانت بند و اکال که وقت باره سال کی تقمی اور نابالغد متمی اور اکال بتیا نیا این والایت به که این تعابد انکال صحیح بو کها تقد (۱) س وقت کاانکار بند و کام متر نه قصد

نچریہ ثابت نہیں کہ اس نے خیار ہلوغ کے ماتحت اپنا نکاح فٹے کرایا۔ پس وواہمی شوہ کے نکات میں ہے۔ اس سے جب تک شوہ سے طابق نہ لے یا کوئی مسلمان جا م ایکٹ نمبر ۸ سن ۱۹۳۹ء کے ماتحت اس کا نکات فٹنے نہ ار دے دو میر انکات نہیں کر سکتی۔ اُسر کر لے کی تونا جائز : و کا۔(۱)

المحمر كفايت الله تان اللدامه ( وبني )

شوہر بانغ ہونے کے بعد شرانی اور ڈاکون گیا تو نکات کے ضیمی کیاصورت ہے ہ

(سوال) ایک بالکل بی کمس اور نبالغ از کی کا اکات کے باپ نے ایک بلانغ لڑے سے کردیا جوہانغ ،ون کے بعد چور ،ؤا کو اور شرایلی نبایل بن کیا ہے۔ اور انہیں جرائم کی وجہ سے اکثر ویشتر جیل میں سز اکا قاربتا ہے اور تعیش آمدنی ق ور کنار چور کی اور ڈیمیتی کی آمدنی سے بھی اپنی منکوحہ کونان افظہ شمیں دے مکتا اور شاس کے سکنی کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ شروح سرویا تعادیم جہود گو تینی تو اس نے اس وقت سے اس شوہر کی زوجیت کو قبول کرنے سے نفر سے کا اضار باعد انجا کشروح سرویا تعادیم کی دوجیت بھی اس کی زوجیت میں رہنے اور اس و تجول کر سے سے صاف انجار کردیا در ایا در اب بھی ویہ چاہتی ہے کہ اس شوہر سے چھکارات میں ،وجائے۔

موال بيت ا

(۱) لیات لا کی کے بالغ ہونے کے حدا اکارے یہ اکائ شر کی طور پر غیر معتبر اور فننج سمجھا جائے گایا نہیں ا

(٢) اور أنريه الكان منعقد او بن ميات تواس ب نجات عاصل كرف كي كياصورت شر عي موسكتي ...

المستفتى نمبر ٢٦٤٣ آدم عيهل صاحب بادى منزل (ديوبند) ١٩ جمادى الاول سن ٢٠ ١٣ الدم ٢١ جوان سن ١٩٠٠. (جواب ١٢٧) أمراس لرّى كابب بنيم في ينطّن ياسفانت مين معروف ومضورت تويه نكات منعقد بن نهين زوايه وان عوف (اى سوء الا حتيار من الاب والمجد) لا يصع النكاح اتفاقا (درمخار) (٢)

أرباپ الن المورند الورويس معروف نه تفاه رائد وقت كفاندان كفتق و تجور كي الحارات له تقيى اوراس المراب الن المورند الورويس معروف نه تفاه رائد وقتى كفاندان كفتى الوراس المورند المراب المحدوث المنظم الموراء والمراب المراب المحدوث المراب المراب المراب المراب المراب المراب المحدوث المراب المحدوث المراب المحدوث المراب الم

محمر كفايت الله كان الله له ١٠٠ مي

<sup>(</sup>١)وللولي أنكاح الصغير والصغرف(الدرائل، لأب أةن باب فال ٣٠٠ عير) .

<sup>(</sup>٢) لا يَجَوَّر للرَّجَلِ إِن يَتَزُوج روجَة عيره و كذلك المعندة آر (أنهرية ، تَابِ الأكان آلهاب شالت في الحرمات المعهدية )

<sup>(</sup>٣) الدر المحتار . كتاب النكاح . باب الولي ٣ \_ ١٠. سمير)

<sup>( \* )</sup>الهِندَية ، كتاب النكاح، الباب الخامسُ في الاكتاء، [ ٢٩٠ ، اجدية

ننخ قاضی کے بغیر خیار ہلوغ استعمال کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹٹا۔

(سوال) ایک لڑکی تابالغہ کو تعلیم دی گئی تھی کہ تو جببالغہ ہوجائے ای وقت فی الفور بلادرنگ اپنے نکاٹ کو منٹے کر وے لڑکی نے بالغ ہونے پر دوگواہ بناکر کہا کہ اب میں بالغہ ہو گئی ہوں تم گواہ رہو کہ میں نے نکاح کو تو ژویا ہے۔ لیکن تجبل از قضاء و تحکیم پھر لڑکے اور لزکی نے صلح کرلی ہے۔ کیاوی پہلا نکاح قائم ہے بیاز سر نوا پجاب و قبول کرتا لازم ہے ؟ المستنفقی نمبر ۸۹ مامولوی احمدالدین تنجیالوی۔ سرگودھا۔ ۱۳ریخ الاول س ۲۴ اجد

(جواب ۱۲۸) خیارباوغ کے ماتحت بلوغ کے وقت عورت کے انکار کردینے اور نکاح کو فتیح کردینے سے نکال نہیں اُوٹنا جب تک قاضی نکاح کو فتح نہ کرے نکاح قائم رہتا ہے۔ لبندا قضاء سے قبل دونوں بدستور زن و شوہر ہیں اور اس طرح رہتا چاہیں تورہ سکتے ہیں۔ بشرط القضاء للفسنخ فیتو اوثان فیہ ( در مختار) (۱) فیتو ارثان فیہ ان فی هذه النکاح قبل ثبوت فسنخد (رد المختار) لا یثبت الفسنخ الا بشرط القضاء (۱) (روالحتار) محمد کا بیت الدی ان ا

سوتیلے بھائی جب خیر خواہ نہ ہوں توان کی ولایت صحیح ہے یا نہیں ؟

(سوال) زید فوت ہو گیالور پس ماندگان میں اس کی زوجہ اور ایک و ختر دولئر کے موجود ہیں۔ چول کہ یہ نتنول پئن نابائ ہیں۔ دونوں لڑکے لڑکی ہے بھی چھوٹے ہیں اور لڑکی کے نکاح کا معاملہ در پیش ہے۔ زید کی اولاو بطن زوجہ اول ہے جو سوتیلے بھائی ہیں اور ہندہ زوجہ خانی متوفی ہے باہم عداوت اور جائید او نقذی اور ولا بہت نابالغان پر عرصہ دراز ہ مقدمہ بازی ہے۔ ہندہ بھی مقابلة والیت ذات و جائد او کی بات عدالت مجاز میں و عوید ارہے۔ اور سر دست مسئلہ نکات و ختر زیر تصفیہ ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ ولی ذات و مجاز اجازت کون ہے لور شر عاکس کو منصب ہے۔ ہندہ کاباپ بھی جوان یہ وان کی اسے مقابلہ سے اس سومقد موجائز ہوگی ؟ حقیقی نانا ہے زندہ ہے۔ اپن سوتیلے بھائیوں کو حق ہے لیکول کی والد ویانانا کس کی اجازت احق و مقد موجائز ہوگی ؟

المستفتى محمر كنالدين دبلوى رياست بيوروبهم ساور

( جو اب ۲۲۹ ) ان نابالغیزوب کے نکاح کی والیت ان کے سوتیلے ملاقی بھائیوں کو حاصل ہے۔ ( ۳) ان کے سائنہ ماں نے سان ماں اور ناناولی شمیں میں۔ ( ۲۰) لیکن اگر ہلاقی بھائیوں کی مخالفانہ کارروائیاں واضح ہوں اور وہ پچوں کی خیر خواہی کے خلاف اکاح کرناچا میں تو قاضی احد تحقیقات ان کو اکاح کرنے ہے روک سکتا ہے۔ (۵) یمان تک کہ لوگ بالغ ہو جائے اور وہ اپنی مرضی اور اینے اذان سے اکاح کرلے۔ ( ۱ ) محمد کفایت اللہ کان القداد۔ مدر سدامینید و بلی

ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح مو قوف ہے

(سو ال)متعاقه ولي اقرب وولي لبعد \_

المستفتى نمبر ۲۱ امم جليل كوچه و كفني رائه و بلي ۲۴ جمادي الثاني سن ۲۵ ۱۳۵ه يم متبر سن ۷ ۱۹۳،

<sup>(</sup>١)الدر المختار ، كتاب االنكاح، باب الولى ٣٠ ، ٧٠. عير) (٢)ايضا

<sup>(</sup>٣) اقرَب الا وَلياء الى الممواء قَالا بن \_ نَم الاخ لاب وآم ثم الاخ لاب الهندية، كتاب النكاح . الباب الرابع ا (٢) فِانَ لم يكن العصِبة فالو لاية لِلام (الدر البمختار ، النكاح ، باب الولي . ٧٨/٣، سعيد)

۵) كيونك سوء التنكير كي وجب ستان أو حق المنيت ميمل ريح كله وقبي الرد: حتى لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه او لطعمه لا يجوز عقده اجماعاً رد الممحتار ، النكاح ، باب الولمي ، ٢٢ ، معيد.

<sup>(</sup>٦ )وبنعقد نكاح العَوة العاقلة البائغة برضاً ها والألم بعقد عليها ولكي (الهداية النهر باب في الاوابياء ٢٠ ١٣١٣، شرية عليها

(جواب ، ۱۳ ۸) ولی اقرب نے جب ولی ابعد کے کئے ہوئے نکاح کو فتح کر دیااور لڑکی کو واپس لانے کی کو شش کی گیر کامیاب نہ ہوا تو ابعد کا کیا ہوا انکاح باطل ہو گیا۔ (۱) اس کے بعد جب خاوند نے لڑکی ہے وطی کی تو ووو طی ناجائز واقع ہوئی اور جب لڑکی ولی اقرب کے قبضہ میں آگئی تواب جدید فتح کرانے کی ضرورت نہیں۔

محمد كفايت التدكان التدله . وبلي

# ولی کا مجلس نکاح میں ہونار ضامندی پر دلالت نہیں کرتا (ازسہ روزہ الجمعیة مور نعہ ۲ستمبر سن ۱۹۲۵ء)

(سوال) ہندہ کے والد کا انتقال ہو چکا۔ اوراس نے اپنے بچاکی سریرسی میں پرورش پائی ہے۔ جب ہندہ کی عمر تیرہ سال کی ہوئی تواس کا نکان زید ہے کر دیا گیا۔ اس صورت ہے کہ ہندہ کو نبالغ تصور کیا گیا۔ ہندہ اس وقت مار بھی تھی اس کئے اس کے دادا سے اجازت نکان چاہی گئی گرد اوازید کے ساتھ اس کا نکاح کرنے سے ناخوش ہیں اس لئے انکار کیا۔ تو ہندہ کے چپانے ہندہ کی والدہ بھی حیات ہا اوروہ بھی اس نبدہ کے دوا اور والدہ ہر محفل نکاح میں شریک رہے۔ اب آٹھ ماہ کہ بعد نمست سے ناخوش ہیں۔ یو تک دنید کا چال جائی میں اور دادا بھی اس سے متفق ہیں۔ یو تک دنید کا چال جائی بہت خراب ہے۔

(جواب ۱۳۱) نکاح درست نمیں ہوا۔ کیونکہ ہندہ کی نابالغی کی صورت میں ولایت نکاح داداکو حاصل تھا۔(۱)اور جب کہ اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تو نکاح درست نمیں ہوا۔(۳)اوراگر ہندہ بالغہ تھی تو خوداس کی اجازت و رضامندی ضروری تھی۔اگراس کی خلاف مرضی نکاح کر دیا گیا تو بھی ناجائز ہوا۔(۳) اداکے انکار صرح کے احداس کی شرکت سے دلالت اجازت نکلی ہوادت کے ہمداس کی شرکت سے دلالت اجازت نکلی ہوادت سے اور صراحت کے بورتے ہوئے دلالت اجازت کام نہیں کر سکتی۔(۱) مدرسہ امینیہ دبلی فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ دبلی

بالغه لڑکی کا نکائ اس کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں (الجمعیة مورند ۲۲ ستبرس ۱۹۲۵ء)

(سوال) بندہ نے اپنی پندرہ سالہ کڑی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے مقام پر لے جاکر لاکی کے علم کے بغیر اس کا نکاح کردیا۔ لڑی کو جب اس کاعلم ہوا تو موقع پاکر بھاگ کے اپنیاپ کے پاس چلی آئی اور پانچی کرست وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ باپ اس کا نکاح پڑھا ناچا ہتا ہے مگر کوئی اس سے نکاح کرنے پر اس خیال سے تیار نہیں ہوتا کہ اس کا پہلا شوہر خلل اندازی نہ کرے۔

<sup>(</sup>١)فلو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته وفي الرد : فللولمي الا عتراض مالم يرض صويحا او دلا لة كقبض المهرو نحوه \_(روالختار،الزكات،بابالول.٣٠ ٨١٠-مير)

<sup>(</sup>٣) وَكَى المَسْرَأَة فِى تَوْوِيجِهَا المُوهَا وَهُواولِى الا وَلِياءَ ثُمُ الجد ابو الاب(طاصة القتاد فَ) كتاب الزكاج، ٣ أ ١٨. بير وت) (٣) فلو تؤوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف على اجازته (الدر الخمار، كتاب الزكاح، باب الولى، ٣٠ ١٨٠ معيد) (٣) ولا يعجبر البالغة البكر على النكاح لا نقطاع الولاية بالبلوغ -الدر المخمار الزكاح، بالولى ٨٥٠ معيد)

<sup>(</sup>۵)فَلا يكونَ سُكوته اجَازَة لَنكاح آلا بعد وآن كَانَ حاضوا في مجلس العقد مالم يرض بالعقد صريحا اودلالة رد السحتار . كتاب النكاح . باب الولي ، ۳ - ۸۱ سعير) (۲)لان الصريح يفوق الدلالة \_(روالخار. باب الشحر، ۳ ،۵۵ سعير)

(جواب ۱۳۲) بالغدلز کی کا نکاح بغیر اس کی اجازت ورضا مندی کے نہیں ہو سکتا۔ ۱۵ور جب کد لڑکی نکات کی خبہ پا کر اظہار ناراضی کے طور پر بھاگ آئی تو نکاح جو (بطور نکاح فضولی) منعقد ہوا تھاباطل ہو گیا۔ (۱)اور دوسر انکاٹ اس کا بلا تامل جائز ہے۔

محمر كفايت الله فمفر له ،

ایجاب و قبول کے بغیر صرف شربت پر کلمہ پڑھ کر بلانے سے نکاح نہیں ہو تا (الجمعیة مور خد ۲۲ تتمبر س ۱۹۲۵ء)

(سنوال) ایک لاکی نابالغه بعمر گیاره ماه اور لوکا بعمر ۵ سال کا نکاح شربت پڑھ کر کیا گیا تھا اور ان کو بلایا گیا تھا۔ اب اس نکاح کوعرصہ وس سال کا ہمو چکاہے اور لڑکا نمایت بد چلن اور خدا ور سول سے بالکل ناواقف ہے۔ یہ نکات در ست ہوایا نمیں ؟

(جواب ۱۳۳) اگر ان دونوں تابانغ پیوں کے باپول نے ان کا نکاح کیا تھالور با قاعدہ ایجاب و قبول ہوا تھا تو نکاح تعیج لازم ہو گیا۔(۳) لیکن آگر دونوں میں ہے کس ایک فریق یا دونوں فریق کے باپ نے نکاح نہیں کیا بلعہ کسی اور جائزول نے نکاح کیا تھا تو نکاح صحیح تو ہو گیا گر جس فریق کے باپ نے نکاح نہیں کیا ہے اس کو خیار بلوغ حاصل ہے بعنی وہ بالغ ہوتے ہی آگر انکار کر دے تو نکاح بھم قاضی ضخ ہو سکتا ہے۔(۳) واضح رہے کہ دادا کا کیا ہوا نکات باپ کے گئے ہوئے نکاح کی طرح فنے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اوابا مثلاً ہھائی ، چپاوغیرہ کے گئے ہوئے نکاح فنے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر نکاح نہ کور میں با قاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہوا تھا بلعہ صرف شربت پر کلمہ وغیرہ پڑھ کر دم کر دیا اور دو جین کو پادیا تھا اور اس فعل کو عقد نکاح سمجھ لیا گیا تھا تو در حقیقت یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔(۵)

ابا خہ اینا نکاح خود کر سکتی ہے ، بھائی کی رضا مند کی شرط نہیں۔

(اخبارالجمعية مورند ٢٦نومبر من ١٩٢٥)

(سوال)زید ، بحرخاندانی ہم زلف ہیں۔ زید نے بحر کواپنی لڑی کے عقد کا اختیار دے دیا۔ زید مر گیا۔ زید کی زوجہ اپنے شوہر کے اقرار پر پابند ہے۔ لڑکی کی عمر ۱۳ سال ہے۔ زید کا لڑکا جو سولہ سال کا ہے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ آیالز کی لوروالدہ عقد کی اجازت ویں توشر عاعقد جائزہے؟

(جواب ۱۳۳۷)چودہ سال کی لڑکی اُگر نابالغہ ہے تواس کے نکاح کی والایت (باپ کے انتقال کے بعد )اس کے بھائی کو ہے۔(۱) کیکن اگر لڑکی بالغہ ہو گئی ہے (جو چودہ ۱۲سال کی عمر میں ممکن ہے ) توخود لڑکی کی رضامندی اور اجازت ہے

<sup>(</sup>١)وينعقد نكاح المحرة العاقلة البالغة برضاها (الهداية ،كتاب الزكان،٢١٣ شركة علية)

<sup>(</sup>٢)لا يجوز نكّاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب أو سلطان بغير اذنها بكراً كانت او ثيباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها ، فإن اجازته جاز وان ردته بطل\_(الحندية، كاب النكاح،الرائح،الرائح،الـ٢٨١،اعدية)

<sup>(</sup>٣)وللوَّلَى انكاح الصَّغِير وَالصَّعِيرَة ﴿ وَلَوْمَ النكَّاحِ وَلُوْ يَغِينَ فَاحْشَى ﴿ انْ كَانَ الوَلِي الْمَوْوَجِ بِنَفْسِهُ ابَا اوَ جَدَا \_ (الدرالتَّمَارَ، - يَابِالنِّكِانِ مِبْبِالوَلِي،٣٢ -٢٢، سعير)

<sup>(</sup> ٢)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلع ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسنخ \_\_ ويشتوط فيه القضاء ــ (العنهية ،كياب الكاح، الباب الرائح إ ٢٨٥، اجدية )

<sup>(</sup> ۵)ان كان المتجلس للوعد فوعد وأن كان للعقد فنكاح . (ردالختار، كتاب الزكاح ٣ /١١١ سِعيد)

<sup>(</sup>٢) واقوب الاولياء الى السوط ألا الأبن من ثم الاب ثم البحد ثم الاخ لاب واحد (الهندية ، كتأب النكاح الباب الراق المسلمة ما مهدية )

اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔(۱)بھائی کی ولایت ہے نکاح ہونا ضروری شمیں۔نہ صحت نکاح کے لئے بھائی کی رضا مندی شرطہے۔واللہ اعلم۔

> باطل نکاح کے فٹنج کے لئے قضاء قاضی ضروری نہیں (اخبارالحمعیة مورادہ ۲۲:نوری من ۱۹۲۱ء)

(سوال) آیک تخص کا و عوی ہے کہ میرا آگاح ہمراہ فلال نابالغہ کے حقیقی ماموں نے بااجازت والد لاکی نہ کورو کے کردید اب اُرکی نہ کورہ کے والد نے اور جگہ نکا آکر کے دے دیا۔ میرا نکاح ہخر ت صدر باقی ہے۔ لڑی جواب ہیں ہی ہی ہے کہ میرا نکاح ہخر انکاح ہخر ت صدر باقی ہے۔ لڑی جواب ہیں ہی ہی ہی ہے کہ میرا نکاح ہزائے ہیں ہم اہمہ تل کے بغیر اجازت والد کے ہوا۔ اور بیس نے اس نکاح کو نی کرا ہی ہو ہے گئی والد نے مالات ہندو ستان کو لئمہ تہجا تھا کہ جو اکال بغیر مرضی باپ واوالور ان کی موجود گی کوئی ولی لرد ہوں ہے نو اللہ نے مالات ہندو ستان کو لئمہ تہجا تھا کہ وی آگات بغیر مرضی باپ واوالور ان کی موجود گی کوئی ولی لرد ہوں ہے نو است نے ہو کہ ہو گئات ہو چکاہے مگر فتنے ہیں ہمگڑ است مہ تی کہتا ہے۔ اور اس نو ور تی ہو گئی ہوگئی تو فتح ہیں ہمگڑ است مہ تی کہتا ہے۔ اور اُر تابل فتح ہے تی ناراض ہوگئی تو فتح ہیں ہمگڑ است مہ تی کہتا ہے۔ اور اُر تابل فتح ہے تا ناراض ہوگئی تو فتح ہیں ہمگڑ است مہ تو ہو سات ہو تا ہو ہو تا سے ان اور جود اکان کے انتخاب کی کہتا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا میں ان وونوں کو تھی کردے کہ تم وونوں اور نکان کرا ہے۔ ہو تا ہم ان اور نکان جاتا رہا۔ جب فتی ہو سیان میا تا والے میں اور نکان کرات ہو تا ہو تا ہو المجد فلیص المجان بعد المبلوغ بشوط قصاء القاضی (ھدایہ) (موباقی روایت میں دو سرا انکان میں ہو تا ہے۔ اگر اس صورت میں دو سرا انکان سیحے نہ ہواتو پہلا آگر باقی ہے تو جس امام نے دو سرا انکان وید والت نکی کیا ہوا ہے ؟ معلوم ہو تا ہے۔ آگر اس صورت میں دو سرا نکان سیک کیا ہوا ہے۔ اگر اس صورت میں دو سرا نکان سیک کیا ہوا ہے۔ اگر اس صورت میں دو سرا نکان سیک کیا ہوا ہے۔ اگر اس صورت میں دو سرا نکان سیک کیا ہوا ہے۔ اگر اس صورت میں دو سرا نکان سیکھ کی دو تو بالا سیک کیا ہوا ہے؟

آر دیا تو خود لزکی کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرے یانہ کرے۔ اگر لزکی قبول نہ کرے تو نکات باطل: وجاتا ہے ۔ خواویوں کمو کہ لڑکی نے نکات فتح کر دیا۔ دونوں کا مطاب بیارے مرف میں آیک ہے۔ اس بطان نکاح یا فتح کہ لئے قضائے قاضی شرط نہیں ہے۔ اس بطانان نکاح یا فتح کہ لئے قضائے قاضی شرط نہیں ہے۔ اس بطانان نکاح یا فتح کہ لئے قضائے قاضی شرط نہیں ہے۔ اس بطانان نکاح یا فتح کو اس کے فتح کرنے کا بلعہ دعوائے فتح وائز کرنے کا بھی حق نہیں۔ اور اگر نابا فلہ بھی فتر کی کا زندہ موجود تھا اور مائی نہیں تھا تو یہ کی کا زندہ موجود تھا اور فائی نہیں تھی نہیں تھا تو یہ نکات ہے کی اور نہیں کی کا زندہ موجود تھا اور فائی نہیں تھی نہیں تھا تو یہ نکات ہو گئا ہے۔ اور اگر ناراضی کا اظہار کی تو نکاح بطل ہو تھا یہ یا یہ اور کیا ہے۔ اس بالونہ کا نکاح بالیہ اور اگر بالیہ اور آر ناراضی کا اظہار کی تو نکاح بطل ہو تھا یا یا ہو کہ باہد سے نے تھا کہ دیا۔ (د) الجند آگر بالیہ کا نکاح بالیہ کا نکاح بالیہ کا نکاح بالیہ کا نکاح بالیہ کا دو ایک میں دوالا ا

<sup>(</sup>١) وينعفد نكاد النحوة العاقلة البالغه برضاها (الحداية، آماب الكاث بإب في اليه ٣١٠ ٣١٣، تُركة طمية)

<sup>(</sup>٢)الهداية. كتاب النَّكاح، باب في الأولياء والا كفَّاء ٣٠ أخـ ٣١ شَرَّتُ طية)".

<sup>(</sup>٣)لايجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب اوسلطان بكراً كانت اوثيبا فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل(الخندية، آسبالزكان،الباب الرائق الاولياء،ا ١٠٨٥،ماجدية)

<sup>(~)</sup>فانَ زوجهما الآب والمجدُّ فلا خيار لهما بعد بلوغهما \_ (الحدية الزَّاح الراض، الحدُّ ١٠٥٥، ابدية)

<sup>(</sup> ۵) فلوزوج الا بعد حال فياه الاقرب توقف على اجازته ـ (الدر التخارة تناب الكات ماب الولى ٣ - ٨١ - عيد )

کے سوائسی دلینے کیا ہو اور باپ اور داداز ندہ نہ ہوں یا فیبہت منظعہ کے ساتھ غائب ہوں بو سے نکاٹ لائ کی کی اجازت . حد البلوغ سے تام اور نافذ ہو جاتا ہے۔ لیکن اٹر کی کود عوی مننخ کا اختیار ہو تا ہے اور اس کے منخ کے لئے قضاے فاصلی ن ننه ورت ہے۔(۱)

صورت مسئلہ میں جو واقعہ ہواس کے موافق تھم سمجھا جائے۔ اکاح پڑھھانے والے نے آئرید جمجھ کر افاق پڑھایا کہ پہلانکاح جاتارہاہے تواگراس کی یہ سمجھ سلیح تھی تواس کا یہ فعل بھی تھیجے ہولور نہ غلط۔ تاہم اس کے ساتھ

ں مناسب میں۔ باپ، بیدنمی کا زکاح کروائے کے بعد اسے فنخ نہیں کر سکتا

(القمعية موريحه ٢ فروري من ١٩٢٧ء)

(سوال) بنده نابالغه بعمر ۷ ساله کا نکات زیر نابالغ معمر ۸ ساله کے ہم اہ بنده اور زید کے حقیقی والدیے اپنی والایت ت ج هابایہ: حد کسی وجہ ہے ہندہ کاباپ اس نکاح سے نارانش ہو گیالور جاہتا ہے کہ میس نکات <sup>میں</sup> کردوں۔ او کیا ہندہ ہے ہ كو تمنيخ كان كامجازت يابنده كوخود سي وقت انفسان نكان كامجاز موسكتاسي؟

(جواب ۱۳۶ )باپ یاداداکا کیا ہوا نکاح سیخ نافذ ہوجا تا ہے۔(۱) ملبالغول کو جن کا نکاٹ ان کے باپ یادادا نے ایا او بلوغ کے وقت خیار بلوغ حاصل نہیں ہو تا۔ (٢)باپ یاداخود بھی اپنے کئے ہوئے نکاٹ کو تابالغوں کی نابالغی کے زمانے میں پابعد بلوغ منتخ نمیں کر کئے۔ (۴۹) آگر کوئی ایسی صورت ہوجائے کہ ان کی وجہ سے نکات فتح ہو سکتا دو توبد رہے۔ سدالت منتخ نرایاجا سکتا ہے۔ مثلا غیبر کفوزوج نے نابالغ کے باپ کود تھو کادے کر نکاح کر ایا بھود غیر ہ۔ ۹۷،

شمر کفایت امد نمفرنه .

# لڑکی کو پینہ چلاکہ شوہر کی دوسری بیوی بھی ہے تو کیا نکاح فنج کراسکتی ہے ؟

(الجُمعية موري او مهر من ١٩٢٧ء)

(صوال) ایک لز کی نابالغه کا مقد حالت نابالغی میں جول بعد بالغ ہوئے کے اس کو معلوم : واک میر اشوم دوسری عورت ر کھتا ہے اور میر اگزاراہو نامشکل ہے۔الیم صورت میں وہ عقد ثانی کےبارے میں کیا کرے ؟

(جواب ١٣٧) أكرنابالغه الرئى كه باب يادادان اس كا نكال كيا ہو تونابالغه كوبلوغ كے وقت خيار بلوغ حاصل نهيں ہو تار ہاں اُلر لڑکی کے نسی دو سرے ولی( مثلاً بھائی ، چیا تایاو غیرہ) نے نکاح کیا : و تو لڑکی کو خیار ہاوغ حاصل ہو تا

ويشتوط فيه القضاء (الصدية كتاب الكان، الباب الران، (١)فان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد مهما الخيار اذا بلغ

<sup>(</sup>٢)فلو زوج آلاً بعد حال قيام الا قرب بوقف عني اجازته ــ(الدرالخار) تاب الزّنان ماب الولى، ٣٠ - ٨٠ عيد) (٣)فان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ﴿ ويشترط فيه القضاءــ(الهندية / آمب الزّنان، الباب الزّن،

۱ ۲۸۵ ماجدیة)

<sup>(</sup> ٢) ولؤم النُكاّح ولو بغين ان كان الولمي ابا او جدار (الدرالتخار النَّكاتِ مابالولي) ( ١٦ .سمير ) ( ١٤) قان زوجهما الاب والجد فلا حيار لهما بعد بلوعهما ــ (الحتدية النَّكاتِ البابالراثِ ، ١٦٥٥، اجدية )

<sup>(</sup>٤) )اذا شرطوا الكفاء قالو اخبرهم بها وقت العقد فزو جو ها على ذلك ثم ظهر انه غير كفء كان لهم الحبار ـ (الدرالتخار-لَى النَّاقِ لِي إلى النَّفَاءِ (١٨٦ - ١٨١ - العيد )

ہے،(۱) جے وہالغ ہوتے ہی فورااستعمال کر سکتی ہے۔اوراگر فورااستعمال نہ کرے تووہا فتبیار بھی قطع ہو جاتا ہے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ نفر ایہ ،

بالغه اپنانکاح خود کر سکتی ہے

ر سوال )ایک لڑکی بالغہ باکر واپنی مرضی سے بلا موجود گی والدین کے نکاح پڑھنا چاہتی ہے تو کیاوہ عورت بلاوالدین کے نکاٹ پڑھ سکتی ہے ؟

ے۔ دیں منلم پر کافر کوولایت نہیں

(الجمعية مورند وافروري من ١٩٢٤)

(سوال) آیک تاباف مسلم کوایک غیر مسلم نے بوصیت والدین نابالغد پرورش کیا ہے۔ اب اس غیر مسلم اس کا سام کا اس کا ک کاح کر دیا ہے تووہ نکاح تعجی ہولیا نہیں ''

(جواب ۱۳۹) نابالغه کا کاٽ بغیر ول کے درست شہیں ہو تا۔ (۶)لور غیر مسلم کوئس حال میں مسلم پر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔(۵)پس نکاٹ ند کور درست نہیں ہوا۔

باب نکاح کروانے کے بعد منخ کا ختیار نہیں رکھتا

(الجمعية مورند ١٢٢ يريل سن ١٩٢٤)

(سوال) ایک شخص اپنی دو نابالغ لڑ کیوں کابا قاعدہ نکاح پڑھادینے کے بعد رشتہ داروں کی باہم ناچاتی کی وجہ سے سنج کر نا چاہتا ہے۔ دواساؤں میں سے ایک بالغ لورایک نابالغ ہے۔ دلسیس دونوں نابالغ میں۔

۔ (جو اب م ع 1 )باپ کو نابالغ اوابو کے نکات کروینے کا توافقیارے مگر کرنے کے بعد نکاح منے کرنے کا افتیار نہیں۔ (۱)جو لڑکابالغ ہے اس سے طاباق حاصل کر کے نکاح کور فع کیاجا سکتاہے مگر جو لڑکا کہ نابالغ ہے اس کے بالغ ہونے

ے پہلے اس کا نکائ تھا۔ قائم رے گا۔ (ء) محمد کا بت القد غفر اله ، مدر سے امینید دبلی مال کے کئے ہوئے نکات کو لڑکی بعد بلوغ فٹے کر سکتی ہے یا نہیں ؟

ے سطے ہوئے تھاں تو ہر فی معلد مبلوں س مر سی ہے یا ۔۔۔ (الجمعین مور ند ۲۲ بوالی کن ۴۷ء)

<sup>(</sup>١) آيان روجهها الآب والجدفاة حيار نهما بعد بنوعهما والرجهها عير الأب و المدر فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ (التندية كاب الأكان الباب الرائل المرام ١٠٥٥)

<sup>(</sup>r)ثم حبّارُ البكر يبطلِ بالسُّكوتُ ﴿ وَلا يَمْنَدُ الْمِي آخِرِ الْمُجْلُسُ (اللهداية، تَنَابُ الْكَانِ مِلْب

<sup>(</sup>٣)نفذ نكَاح حَرة مُكلفة بلاً ولى . لا بها تصرفت في خالص حقها وهي من اهله لكونها عاقلة بالغة \_\_ وانما يطالب الولى بالنزويج كيلا تنسب الى الوقاحة\_(الحرائرال أنها بـــالكاح،ابـــاالواباء،٣ كــاابيروت)

<sup>(</sup> ٤) وُهوا ي الولي شرطٌ صَّحة نكاح صغير ومجنون (الدر الخراء مثَّاب الأكان ماب اول. ٣٠ ٥٥٠ معيد )

<sup>(</sup>۵)وُلاً ولاية لُصغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلم. (الهندية، كتاب الكاح، البائب الرائعي: ١٩٨٣ ماجدية)

<sup>(</sup>٢)و أهله زوج عاقلَ ، و في الرّد: احترز بالزوج عن سيد العبدو والد الصغير ـ (روالحتار) آباب اطلاق، ٣٠ -٢٣٠٠ ديم)

<sup>(</sup> ـ )ولا يقع طَّلاق الصبي والممجنون (العندية جُهَّابِ الطالق، ١٠٣٩ ، اجدية )

( مسوال )ا یک لڑی کی شادی نابالغی میں اس کی مال نے اپنی مرضی ہے کر دی تھی۔اب لڑکی بالغ ہے۔ر محصتی شمیں ہوئی تھی اوراب وہ شوہر کے گھر جانے ہے انکار کرتی ہے۔

(جواب ۱۶۱)جب که ناباخه کی شودی اس کی والده نے کی مقی اس وقت کوئی وئی قریب موجود تھایا نہیں ، آبر تھا ور اس نے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی تو نکاح ہی صحیح نہیں ہوا۔ (۱) ور نہیں تھا تو مال کا کیا ہوا نکاح جب کے لڑکی نے بالغہ ہوتے ہی نالا منی ظاہر کروی ہو۔ بحکم حاکم مجاز فنخ ہو سکتا ہے۔ (۱)

اقرارنامه برعمل نه كرنے سے نكاح فنح نهيں ہوتا

(الجُمعية مور ند ١٦ كتوبر سن ١٩٢٤)

(سوال) لڑی جس کی شادی اوقت بنالغ ہوئی تھی اوراس کے والدین نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ولی حاضر تھا اس نے اجازت دی تھی۔ شوہ نے افرار نامہ لکھ دیا تھا کہ لڑی اس وقت بنالغ ہے اس لئے وہ اس سال تک اپنے نہیکہ میں رہ سکتی ہے۔ اس نے مبلغ دس روپ مابانہ خوراک و گیر اخراجات کے لئے دینا قرار نامہ میں لکھ دیا تھا۔ اور یہ کہ میں کسی قتم کی تکلیف مہیں دوں گا۔ لیکن اس نے اقرار نامہ پر عمل نہیں کیا۔ یعنی ایک سال کے اندر ہی اس کو جبرا اسے گھر لئے گھر نے گیا۔ جس رقم کا قرار کیا تھاوہ اوا نہیں کی۔ اور بہت تکلیف دی۔ لڑی ابھی نابالغ ہے اور نکاح سے نارائس سے۔ اور طابق لیمنا جی ہے دور شوہر طابق میں دینا جا ہتا۔

(جُواب ٢٤٢) اُلْر لڑی نابالغہ کے باپ نے اس کا نگان کیا تھا تو لڑی کو نکات کے فٹے کرانے کاحق نہیں ہے۔ ١٦ ابال اگر کوئی اور وجہ الیں ہو جس سے فٹخ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی ہو تواہے بیان کرنا چاہئے۔ صرف نابالغی کا نکات وجہ نئ نہیں ہو سکتا۔ اقرار نامہ کی خلاف ورزی بھی فٹخ نکات کے لئے کافی وجہ نہیں ہو سکتی۔ (۵) اُلر نہاہ نہ ہو سکتے کا اندیثہ ، و نؤ طلاق لینے کی صورت کرنی بیائیہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ،

> باپ کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں (الجمعیة موجہ ۱۲ تقویر سن ۱۹۲۷ء)

(مدوال) ایک نابالغہ لڑی زید کے ساتھ منسوب ہوئی اور نسبت کے تمین سال کے بعد زید کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ لیکن لڑی چو ککہ نابالغہ تھی اس لئے بہ جمع عام اس کے باپ کی والایت سے نکاح ہوا۔ اب ہندہ کہتی ہے کہ بلوغ کے وقت ہم نے نکاح منسوش کر دیا۔

(جواب ١٤٣)باب كاكيا ، وانكل لازم موجاتا ب- البائغة كوبلوغ كوقت بداختيار نبيل موتاكه باب ك كن من موجود باب كاكت النائد كوبلوغ كوفت بداختيار نبيل مولد من المركات كالترامين من المركات كالترامين من المركات كالترامين المركات كالترامين من المركات كالترامين كا

<sup>(</sup>١) فلو زوج الا قرب حال قياه الا بعد توقف على اجازته \_(الدرائق، مَاكِ الرَكان، ١٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٢)وَانَ زَوْجَ غَيْرَ الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ﴿ وَيَشْتَرُطُ فِيهِ القَضَاءَ (الحندية) آلب الآثان الباب الرائ. ١- ١٠٨٥: ﴿ ﴾

<sup>(</sup>٣)فان روجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما (إينا)

<sup>(</sup>٣) ولا يبطل بالشرط الفاسد القرض والنكاح [ (الدر المخار . تاب النكاح ٢٠٠٥ مير)

<sup>(</sup>٥) قان زوجهما الاب والجد فلا حيار أهما بعد بلوغهما (الحندية أتب الكان البب الراق ١٠ ٢٨٥ ماجدية)

# دوسری شادی کرنے کی وجہ ہے پہلی بی**وی نکاح فٹے کرانے کاحق نہیں رکھتی** (اپٹمعی<sub>ق</sub>ہ مور ند 1 افروری سن 1 ۱۹۶۶ء)

(سوال) ایک شخص نے اپنی نابالغہ لڑئی کا نکاح ایک لڑک ہے کر دیا۔ وہ لڑکانب اپنے مال باپ کی خوش ہے ایک اور شاد می کر ناچا بتنا ہے اور اپنی کہلی نبی نبی کو بھی رکھنا چا بتنا ہے۔ لڑئی کاباپ کتنا ہے کہ آگر تم اپنی دوسر می شاد می کرو کے تو عماری لڑئی بانغہ ہونے ہر تمہمارے نکات ہے انکار کرئے اپنی دوسر می شاد می کرے گی۔

(جواب 184) لڑکی کوبالغہ ہونے پر محض اس وجہ ہے کہ خاوند نے دوسری شادی کرلی ہے نکاٹ فنچ سرائے کا حن نہیں ہوگا۔ ۱۱ جب کہ خاونداس کو بھی روئے اور اس کے حقوق اوا کرنے پر تیار ہو۔

محمر گفایت القد کان المدایه ،

باپ کا بنایا ہواولی نکاح میں گواہ بن سکتاہے (اجمعیة مور چه ۲۳ جنوری سن ۱۹۳۹و)

(سوال)زید نے اپنے لڑے کی شاہ می بحر کی لئر کی ہے کی اوراہوقت اکان کے زید کو بحر نے رشتہ کی بیاز ندگی کی وجہ سے لڑکی کاولی مقرر کیا۔ بعنی اپنا حق والایت سپر و کیا۔ اور بحر ولی ند، عاباتھ گواو عالور دوسر اولی زید کے دوسہ لے لڑک کو برعایا اور زید نے بی ایجاب و قبول کرایا۔ یہ کاح سیجے بولائنمیں ا

(جواب ٥٤٥) اگر بحرکی لز کی بالغه تھی تویہ اکائی اس کی اجازت پر مو قوف تھا۔(۱۶ اگر اس نے اجازت دے دی :وادر اکائی کو منظور کر لیا ہو تو اکائ درست ہو گیا۔ اور اگر تاباغه تھی تو یہ اکائی اس لئے درست ہوا کہ لڑکی کاولی جائز بیٹی باپ اس اکائی سے رامنی اور خود بطور شاہد مجلس عقد میں موجود تھا۔ اس لئے ایجاب یا قبول لارک کی طرف سے کسی نے کیا ہو باپ کی طرف منسوب اور منتقل ہوجائے گا۔ (۲)

. محمر كفايت الند كان الله ايه .

<sup>(1)</sup>مثنى وثلاث ورباع الفاطر 1

م المسلى ردا كرويل. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسل السرأ. ة طلاق احتها لتستفرغ صفحتها ولنكح فائما لها ماقدر لها (إماؤه أباب الطلق، ١- ٣١٣ المالي)

<sup>(</sup>٢)لايجوز نكاحُ احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذ نها قان اجازته جاز\_(الحندية، آلبا اعلى الباس ل. ا - ٨٠٨،اعدية)

<sup>(</sup>٣)في الدر " أمر الاب رحلا ان يزوج صغيرته فزوجها عندرجل و امراتين والحال ان الاب حاضر ، لانه يجعل عنافدا حكما وفي الرد: لان الوكيل في الكاح سفير و معبر ينقل عبارة الممؤكل فاذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا لان العبارة تنقل اليه وهو في السجلس\_(ردالانار) ما بـا الان ٣٠٠ مير)

يا نجوال باب

# ايجابو قبول

بدلے کا نکاح

. (سوال)آیک میٹی نے اپنی نابالغ لڑکی کا اکائی ایک شخص کے لڑکے ہے اس طرح کیا کہ مثلاً زید کی بینی جرے بیٹے ہے اور ہے اور بحرکی بیشی زید کے بینے ہے بیاہی گئی۔اس طرح کا ایجاب و قبول صحیح ہوایا شیں اور مسراس کا ٹھیک رہایا شیں ؟ ہے والے

(جواب **۶۶۶) صورت** مسئوله اگر دونول لڑئيون ۽ اين ۽ ملحده مير بھي متم رائيا کيا جو آن يا دونول عات جائز جو گئے۔اوراگر مهر مقرر نهيں کئے گئے تاہم دونول انکال منعقد ہو کئے اور دونول کے مهر مثل شوہرول کے نامه واجب ہو گئے۔(ا)در یہ فعل مکروہ ہولہ(۲)

# بب نے بیٹے کی بجائے اپنے لئے قبول کر لیا تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) بحریے اپنے بیٹے زید کا نکائے بھر ساڑھے تین سال مساۃ ہندہ کے ساتھ جس کی عمر آلیارہ سال کی تھی آیا۔
جس کو عرصہ تخییناً آٹھ سال کا ہوتا ہے۔ چونکہ زید سے تھاجب نکائے کے وقت جلسہ میں الیا آلیا تورو نے لگا۔ تاخنی صاحب نے بحر سے کہا کہ تم اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر دو۔ پس قاضی صاحب نے بعد پڑھنے خطب کے بخر سے کہا کہ مساۃ فناں جینی فاال کواس فدرزر میر کے عوض میں نے تیرے عقد اکائے میں دیا۔ بحر نے اس کے جواب میں صرف یہ الفاظ "میں نے قبول کیا" کے۔ تین مر تبدایسے بی قاضی صاحب نے کہالور بحر نے کئی جواب یہ بت ساس صورت میں مساۃ ہندہ کا نکائے زید سے جائز ہوایا نسیں ۔ اور جائز ہواتو کس کے ساتھ ؟ نیز یہ کہ عمر الب دس سال کی ہے۔ چونکہ زیان کے بین بہت قد اور منحیٰ ہونے کی وجہ سے جھ سال کا معلوم ہوتا ہے۔ ہندہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہے۔ چونکہ زیان بازک ہو سکتا ہو سکتا ہو انسان کی ہے۔ چونکہ زیان کیا گیا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے انہ سی اس کے انسان کی ہوئے والد بحرسے اس کا نکائے ہو سکتا ہے انسیں ؟

(جواب ۱٤۷) یا نکائزید کے ساتھ اس وجہ سے منعقد ہوا کہ ایجاب و قبول میں اس کانام ہی خمیں ایا گیااور اس کی اطرف نبست ضمیں کی گئی۔ الفاظ کا مقطن یہ ہے کہ زید کے باپ بحر کے ساتھ یہ نکائ منعقد ہو جاتا ہے۔ ۱۰ الیکن سوال میں یہ تصریح نمیں کہ قاضی صاحب نے ایجاب کے جوالفاظ کے میں ان کی اجازت ہندہ کے سی ولی جائز سے حاصل میں تحقی یا ضمیں ۔ اگر اس کے ولی جائز کی اجازت ہے یہ الفاظ کے جول تو بحر کے ساتھ یہ نکائ جندہ کا میں تھی یا ضمیں ۔ اگر اس کے ولی جائز کی اجازت سے یہ الفاظ کے جول تو بحر کے ساتھ یہ نکائ جندہ کا

<sup>(</sup>۱)حتى لو لم يقل دلك ولا معاه. بل قال زوجتك بنتى على ان تزوجنى بنتك فقبل اوعلى ان يكون بضع بنتى صداقاً بنتك فلم يقبل الأحر. بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا فلم يكن شفارا بل نكاحا صحيحاً اتفاقاً وان وجب مهم المثل في الكل-1.داشم. السبالتكان باب تحر ١٠٠٠ من ١٠٠١ منهم.

<sup>(</sup>٣)وهو منهي عنه لحلوه عن المهور وقال في الرد اي النهي محمول على الكواهة والكراهة لا تو جب الفساد ... فيكون الشرع اوجب فيه امرين الكراهة ومهر المثل.(اينا)

<sup>(</sup>٣) لو قال ابو الصغرة لا بي الصغر ووحت ابنتي ولم يزد شينا فقال ابو الصغير قبلت يقع النكاح للاب هوالصه ح ويجب ان محناط فيه فيقول قبلت لا نني وفال في الفتح - يجوز النكاح على الاب وان حدى بينهما مقدمات النكاح للان هو الممحار. الان الاب اضاف الي نفسه - فلت ربه يعلم بالاولئ حكم مايكثرو قوعه حيث يقول ازوج ابنتك لا نني فيقول له . رو جنت ، فيفول الاول فيلت فيقع المقد للاب ( را التدر الب الكارات ٢٦٠ عير )

منعقدہ ہو گیا۔(۱) لوربالا اجازت استعمال کے بین تو یہ نکات فضولی ہوا جوولی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اُنرولی نے اجازت وی ہو تو جائز ورند باطل ہے۔(۱) ہال از سر نو بحر کے ساتھ ہندہ کا نکاح ہو سکتا ہے۔(۱) کیونکہ اس کے بیٹے زید کے ساتھ بہر حال انکاح منعقد نہیں ہواہے۔(۱۸ ہواللہ اعلم۔

#### كو نكِّ كانكاح

(سوال)(۱)ایک شخص گوزگاہےاس کا کاح ہو سکتاہے یا نہیں ؟اگر ہو سکتاہے توایجاب و قبول کس طرح ہو ؟(۲) وی گوزگااگر کسی پیر کامرید ہو تو ہو سکتاہے یا نہیں ؟اگر ہو سکتاہے تو کس طرح ہو ؟۔ پینواتو جرولہ

المستفتى نمبر ۲۱۲ مافظ رفع الدين امام مسجد محلّه كاننافيل بجلگاؤں۔ صلح مشرقی خاندلیش۔ ۶ فی قعد ، س ۵۲ سامد (جواب ۲۶۹) گونگاش رے سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے۔ قبول کرنے کااش روجس کو سب لوگ سیجھے : واس کہ میہ قبول کر رماہے کافی ہوگا۔ (د ۱۷ مرید : و سکتا ہے اور پیعت کرنے کے لئے توبولئے کی ضرورت بھی شیس ہے۔ الجواب صحیح حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدر سامینید و بلی۔ محمد کفایت الله کان الله له ،

# نکاح کے وقتِ لڑکی کادو سر انام ایما تو کیا نکاح ہوایا نہیں

(سوال) ایک شخص کی دولز کیاں میں ہوئی کا نام کلؤم عرف احا۔ چھوٹی کا نام حواعرف حیی بعض حیی تی جگہ حفظ نام سے بلایا کرتے ہیں۔ اتفاقاری لڑکی کا نام کلؤم عرف احا۔ چھوٹی کا نام کو کی وجہ سے نامناسب سمجھ کلا جائے کلؤم کے حافظہ نام رکھااور با قاعدہ حاضرین مجلس کے روبرو نکاح کر دیا۔ بروقت نکاح جدید نام حافظ لیا گیا۔ اور دفتر بھی میں نام درج کیا گیا۔ یہ نکاح شخصی ہوایا نہیں ؟ زید کتا ہے کہ چھوٹی لڑکی کا نکاح ہوا کیوکہ چھوٹی لڑکی حفظ نام ہے مشہورے اور حافظ فیہ مشہور نام حفظ کے ساتھ مشابہت رکھتاہے اور باپ کو ایک م تب نام رکھنے کے بعد دوسر کی مرتبہ نام تبدیل کرنے کاحق نہیں ہے۔

المستفتى نمبر ٩٥ م بي المعيل (ايس كنارا) ١٦ر بيع الاول من ٥٠ ١٥ اهم ٢٨جون من ١٩٣٥ء

(جواب ، ١٥٠) حافظ جونک پہلے ہے کس اٹر کی کانام معروف شیں تھااس کئے دونوں میں سے کس کا نکائ منعقد شیں جوار (۱) یہ تعجیج شیں کہ حافظ کینے سے حفظہ کا نکاح جو گیا۔ اب بری لڑکی کانام صحیح کے سر دوبار دا یجاب و

<sup>(1)</sup> وللولى انكاح الصغير والصغيرة (الدرائتان تاب الزكات، باب الول، ٣٠ ١٥٠ مير)

<sup>(</sup>٢) ونكاح عبد و امة نغير أذن السيد موقوف على الا جازة كنكاح الفضولي توقف عقوده كلها أن لها مجيز حالة العقد والا تنظل (الدرائير، تاب الكان باب التخاع 18- معيد)

<sup>(</sup>r)واحل لكم ماوراه فلكم (اشماء ۴٠٠)

<sup>(</sup>١٣) خواليهو يا كمير ا

إنفى كافى للحاكم الشهيد مانصه . فإن كان الاخرس لا يكتب وكان له اشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه وشرانه وبيعه شهر
 حانز (روائخار ، اللهب طابق ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ معيد)

 <sup>(</sup>٢) أرجل له ابنت واحدة واسمها عائشه فقال الاب وقت العقد زوجت منك ابنتي فاطمة لا ينعقد النكاح بينهما رجل له بنتال السم الكبرى منهما عائشه و اسم الصغوى فاطمة .
 قال زوجت ابنتي الكبرى منهما عائشه و اسم الصغوى فاطمة .
 قال زوجت ابنتي الكبرى فاطمة فقال الزوج قبلت، قالوا: لا يجزر نكاح واحدة منهما والخارة في الحرية على المناطقة ال

قبول کرادیا جائے۔باپ کو نام بدلنے کا حق ہے۔لیکن تبدیل کے بعد جب تک وہ نام مشہور نہ ہو جائے اس پر ادکام جاری نہ ہول گے۔۱۱)

محمر كفايت التدكان التدايه،

## ولی کا بیجاب و قبول بالغ کی اجازت پر مو قوف ہے

(سوال) ایجاب و قبول ایک وقت میں عدم موجودگی زوجین کے کئے جاتے ہیں۔بذریعہ ولیول کے حالا نکہ ہر دوبالغ ہیں۔ولی زوج نے گھر جاکر زوج کوبالکل قبول نہ کرایا ہو صرف زوجین کے سکوت سے حق زوجیت ثابت ہو گایاتہ ؟ المستفتی نمبر ۹ سالاللہ دادخاں و قاضی محمد عالم، راجہ محمد باقر، نجیب علی صاحب

(راولپینڈی جمادی الثانی سن ۳۵۵ اهر ۱۹۳۴گست سن ۱۹۳۲ء)

(جواب ۱۵۱)ولی جائز مجلس نکاح میں اً ارا یجاب و قبول کرے اور زوجین میں سے کوئی حاضر نہ ہو تو نکاح ہوجاتا ہے۔ (۲) اور زوجین بالغین کے قبول پر یعنی ان کی اجازت پر موقوف ہو تاہے۔ اگر زوجین بالغین نے نکاح کی خبر پانے پر رد نمیں کیا اور کوئی فعل ایسا کر لیاجس سے اجازت مجھی جاتی ہو تو نکاح قائم رہتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایک بات کریں جس سے ناراضی ظاہر ہوتی ہویا نبان سے رد کر دیں تورد ہوجا تاہے۔ (۳) الغہ باکرہ کوولی قریب خبر دے تواس کا سکوت بھی رضا مندی کے قائم مقام ہے۔ (۴)

محر كفابيت الله كال التدله ،

# بالغه عورت اگر نکاح کے وقت انکار کردے تو نکاح نہیں ہو گا۔

. (سوال)ایک شخص محمر کی لڑکی مشماۃ شرم خاتون عاقل بالغ موجود ہے۔ محمد غیر برادری میں لین دین کر ناچا ہتا تھا۔ اس کے شریک قوم غلام حیدر نے اس کے پیر کو کہا کہ اس کو منع کر دو کہ غیر برادری میں لین دین نہ کرے۔ محمد نے کہا کہ برادری میں مجھ سے لین دین کوئی نہیں کر تا۔ غلام حیدر نے کہا کہ میں کرناچا ہتا ہوں پیر صاحب نے اجازت دے میں تارید میں نے مجمع کی سے انجوبراج کو اور نے نہائے کہا کہ میں کرناچا ہتا ہوں پیر صاحب نے اجازت دے

دی۔غلام حیدرنے مجمع کر کے پانچ نکاح یکجا پڑھانے شروع کئے۔

(۱) غلام رسول کی لڑکی اللہ وسایا کا لڑکاجو ہر دونابالغ تھے والدین کے ایجاب و تبول ہے نکاح ہوا۔

(٢) الله وسایا کی لڑکی نابالغ بدا یجاب والد کے محمد حسین بالغ کے ساتھ ہوا۔

( ٣ )الله وسايا كي لزكي محمد كالزكام وونابالغبا يجاب وقبول والدين أكات موا-

(١)كما قال الخصاف رحمة الله تعالى : جارية سميت في صغوها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال : لا تزوج باسمها الاول اذا صارت معروفة بالاسم الآخر ـ (اتاميه كتاب اطال، ١٠ ٣٣٣ ،اجدية )

(٢) لا يجوز نكاح احَدَ على بالغة صحيّحة العقل من اب اواسلطان بغير اذَّلها بكراً كانت اوثيبا فان فعل ذلك فالمكاح موقوف على اجازتها، فان اجازته جاز وان ردته بطل (الحمدية، كتاب الكاح، الباب الرائح في الادارة، ٢٨٤ - ١٠٢٨م جدية)

(٣) واذا قال لها الولى اويد أن ازوجك من فلا ن بالف فسكتت ثم زوجها فقالت لاارضى أو زوجها ثم بلغها الخبر فسكت والسكوت منها رضا في الوجهين جميعا اذا كان المنزوج الولى\_(التمدية، كتابالئكاح،اليابالرائع،ا ١٨٥٠ماجدية)

وفي الهّداية فاذاأستاذنها الولى فسكتت او ضحكت فهو أذان لقوله عليه الصلوة والسّلام. البكر تستامر في نفسها فان سكتت فقدر ضبت ــ(الهدلية ٣٠٣ ،٣١٣ ، شُرَيّةً علميّةً)

فاذاً استاذ نها الولَّى فسكنت اوضحكّت فهو اذن لقوله عليه الصلوة والسلام البكر تستامر في نفسها فان سكنت فقد رضيت\_(الهدايي،٣ سام،٣٠٣، تركة عمرية)

(٣ُ)اللَّكَاحِ ينعقُد بالا يعجاب والقبولُ . لانه عقد (الجوهرة النيرة ، آمَّاب النَّالَ، ٢ - المدارية

( ٣ ) نمام حيدر كى لز كى ائتدوسهاية لرة جرو دونابالغ بايجاب و قبول والدين اكان مول

المستفتى نبر ١٦٦٩ عبدالله (مامان) مجادى الثاني من ٥٦ مارهم ١١ألت من ١٩٣٠.

محمر كفايت اللد كان اللدايه .

الجواب صحيح ضياء المق ففراله ،مدرسه امينه وبل

اليجاب قبول ہے نكات منعقد ہو جاتاہے دستخط كى ضرورت نهيں

(سبرال ۱۰)ائیک لڑئی جس ن ممراا سال ہے جس کا اکان آئیک لڑنے کے ساتھ ہواجس کی عمر ۱۳ سماسال ہے۔ افال مرست و جائز او گیایا نمیں۔ کیو کا دوقت اکان لڑئی کے ولی اور ندلٹر کئے کے ولی کے اکان میں و سخط نمیں ہیں۔ سال انرنی ولڑئے کے وستخطول کے۔

المستفتى نم ١٨ ١٨ أرام حسين بوست مين، ناح منخ (أسره) ٥ شعبان س ١٣٥١م ١١١ توبرس - ١٩٣٠،

١٧)ولغوم المكتاح ﴿ إِنَّ كَانَ النَّولَنِي ﴿ إِنَّا أَوْ حَدَادَ (الدَّرَالْتِقَادُ، تَأْبُ لِنَاقَ ببب الوق، ٣ . ٣٠. سعيد ﴾ ﴿

٣٦)لًا حور حد على بالغه صُحَحَد العقل من آب او سلطان بغير اذ تَها بكوا كانت اوثيبا فآن فعل ذلك عاليكا – موافرف احازات دن احازمه جذ وان رده نظل. (اسمدي، آنب انكال، الهاب الرائل. السد ٢٥، ماجديه)وفي الدول: فان استاد بها عمر الأ هرب، فلا عبرة لسكونها بل لابلدمن القول كالسب.(ابدرالخار) تأب الكان بنب اولي. العام سميد)

(جو اب **؟ ۵ )** اگرایجاب قبول دونول نابالغول کے ولی نے کیا تو نکاح صحیح ہو گیاد مشخط ہول یانہ ہول(!) محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ ، د بلی

قاضی نےباہ کی موجود گی میں نابالغ سے ایجاب و قبول کرایا تو نکاح ہو گیا۔

(مسوال)زید نابانغ کا نکاح ہندہ نابانغہ ہے ہوا تھا۔ مجلس نکائج میں زید کاباب موجود تھامگر قاضی نے زید ہی ہے ایجاب و قبول کر ایالاس کے باپ سے نہیں کرولیا تھا تو یہ نکاح درست ہوایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰۰۲ تحلیم نظام الدین صلع بزاری باغ ۵۰ مضان س ۱۳۵۷ هرم موانومبرست ۱۹۳۰ (جواب ۱۵۵) اگر ایجاب و قبول نابالغ لزک نے باپ کی موجود گی میں باپ کی رضامندی سے کیا تو معنی بیاد اکل منعقد دو گیا۔ (۲)

محمر کفایت الند کان النه به د بلی

#### ولی کےایجابو قبول سے نابالغ کا نکاح منعقد ہو جا تاہے

(مسوال) ایک شخص اپنی بالغ لیر کی کا فکاح لڑکی کی رضامندی سے ایک تین سال کی عمر کے لڑکے سے کر ویتا ہے۔ پہنر روز بعد فریقین علماء سے دریافت کرتے ہیں کہ ایس صورت میں سے لڑکا آیا طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں۔ اس فتم کے فتوے طلب کر دینے کے بعد بلاآ خر لڑکے کے فکاح کو کا لعدم تصور کرکے لڑکے سے بلا طلاق حاصل سکت لڑکی کا فکاح ایک دوسری جگہ کردیتے ہیں اور عذر گناہ سے تراشتے ہیں کہ چونکہ لڑکاوفت انکاح بالکل بچہ تھا اس لیے شریا لڑکے کا فکاح بی بایہ سیمیل تک نہیں پہنچ سکا۔

اب قابل استفتاء بیدامر ہے :۔

. (۱) کیا حدیث یافقہ یاا قوال صحابہ میں کہیں کوئی اس قتم کی جزئی مل سکتی ہے جس سے میہ مشر شح ہو کہ یوقت نکاتاً سراریج بااکل شیر خوار ہو تواس کا نکاح کا بعد م ہو گا۔

(۲) ند کورہ بالا صورت میں اکا تے اول معتبر ہو گایا کہ ثانی۔ صورت مذکورہ میں اکا تن خوان اور حاضرین مجلس کے اپنے اکا تے اتی رہیں گے بیان کو تحدید اکا تے ضروری ہے۔

( ۳ )اُٹر ان پر تجدید نکاح اور نؤبہ ازائے صرور کی ہو اوروہ الیبانیہ کریں نؤان کے ساتھ کھانا پینااور دیگر مجلس و خانگی تعلقات کرنے شرعا کیسے ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۹۵ میمهافظ عبدالستار صاحب (ماتان) م شوال س ۱۹ ساره م ۱۵ میم سن ۱۹۳۰ (جو اب ۱۰۶ ) لزئے کی طرف سے تبول کرنے والااً سر کوئی ولی یا فضولی موجود تھااور اس نے ایجاب قبول آمیا تنا نواکات درست دو گلیا۔اوراً سر ٹرئے نے دود قبول کیا لیٹن اس کی زبان ہے کملوادیا تو نکاح سیجے نہیں ہوا۔(۴)

ئېلى سورت ئتنى نۇ ئۇل قائىم ئەلەرد دىسرانكات تىنچى ئىمىن بىولەر c).

 <sup>(</sup>۱) ويتعقد بايجاب و قبول كزرجت نصبى او بنتى او موكلتي (الدرالخمار) آبالان ۳۰ ، معير)
 (۲) وهو اى الولى شرط صحة بكاح صغير و مجنون (الدرالخمار) آبالاكان بابالول ۵۵ ، معير)
 (۳) فلا يتعقد نكاح المنجنون والصبى الذي لا يعقل (الخندية) آبالاكان الباسال الآراس ۱۰۸ ماجدية)

<sup>(</sup> ٥) لا يحوز للرجل أن يعزوج زُوجة غيره (الحمَّدية ، كتاب النَّان الْهِب الرَّثُ أَلْ ٢٠٠ مَّ مَاجِدية )

دوسر ا نکاح پڑھانے والول کا ہیان ایا جائے کہ انہوں نے کس بنا پر دوسر ا نکاح پڑھایا تھا تو پھر کوئی تھم دیا جاسکتا ہے۔

فقظ محمد كفايت الله كان الله له ، د بلي

## ایجاب میں "دیجاتی" ہے کہنے سے نکاح منعقد ہوایا نہیں

(سوال) ایک مخض و کیل باازکاح مقرر ہو کر مع دوگواہ کے آیالوراس نے ان الفاظ میں اپنی و کالت کا ظہار فرمایا کہ جھ کو عبداللّٰہ نے اپنی لڑکی صادرہ کاو کیل بالزکاح مقرر کیا ہے جس کے بید دونوں گواہ ہیں (گواہان کی طرف اشارہ کر کے بتلایا) اور گواہان نزد کیک ہی موجود تھے۔وکیل بالزکاح نے ان الفاظ میں ایجاب وقبول کر ایا (مسماۃ صادرہ دختہ عبداللہ کی ہوخس پانچ سوروپ کے آپ کی زوجیت میں دی جاتی ہے قبول کیا؟)

اس کے جواب میں نوشہ نے کہا قبول کیا )اس طرت سے تین بار مذکور الصدر عبارت میں ایجاب و قبول: وا۔ اب مولوی عبد المنان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہواکیو ککہ مضارع مجمول کے صیغہ سے ایجاب کرایا گیا۔ کیونکہ (وی جاتی ہے) مضارع مجمول ہوا ور مضارع مجمول سے ایجاب درست نہیں بہذا تجدید نکاح کی ضرورت ہوا ور مولوی عبد الجار صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح صیح و درست ہو گیا تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے (وی جاتی ہے، قبول کیا) مضارع اور ماضی وونوں معنوں کا مجموعہ ہا تحرکا فعل فعل ماضی ہی ہے۔ (وی جاتی ہے، قبول کیا) مضارع اور ماضی وونوں معنوں کا مجموعہ ہا ہور تیول کا فعل ہوا اور نکاح کی در سی میں توکوئی کام ور تیول کا فعل ہوی فعل ماضی ہی ہے۔ (ہول کیا) ابدا بطریق احسن ایجاب و قبول ہوا اور نکاح کی در سی میں توکوئی کام وشک و شبہ ہی نہیں ہے۔ بہر کیف وونوں حضر اس میں کون صاحب صائب ہیں اور کون صاحب مخطی۔ نکاح فقیح ہوایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱۴ منطوراحد صلع پینه ۱۳۱۳ منطوراحد صلع بینه ۱۹۳۰ ایریع الثانی سن ۷ ۳ اهرم ۱۹۳۳ ون سن ۱۹۳۸ (جواب (جواب ۱۹۷) صیح عبارت ایجاب کی به بختی ، که مساق صایره دختر عبدالقد کوبعوض پانچ سورو پین (صما) مهر که بنت نے تمهاری زوجیت میں دیا۔ دی جاتی ہے بے شک مضارع مجمول ہے اور قبول کیاا یجاب میں شامل نہیں وہ تواستفہام ہے بعنی کیاتم نے قبول کیااوراستفہام ایجاب نہیں۔ اگرچہ به نکاح منعقد ہوگیاد،)

ئیونکہ صیغہ حال جب کہ اس سے انشآء کے معنی مراد ہوں قائم مقام ماضی کے ہوجاتا ہے اور دینے والاؤ کروگالت سے متعین ہوجاتا ہے تاہم احتیاطا تجدیدا بجاب و قبول کر لینا بہتر ہے۔

محر كفايت الله كان الله له ١٠ ملى

مر و عورت دو گواہوں کے سامنے آلیس میں ایجاب قبول کرلیں تو نکاح درست ہے (سوال)ایک شخص ہے جو عمر میں قریباْ ۵ سالہ ہے اور صاحب اولاد ہے اور اس کی اہلیہ جو نمایت شریف تا عدار عورت ہے مگراس عورت اور اولاد کی موجود گی میں اپنی بتیازاد ہمشیرہ جو قریبا عمر میں چالیس سالہ ہے اوروہ بھی صاحب اولاد ہے اور خدا کے احکام کو الحجی طرح سیجھنے والی ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے مگر لڑکی پہلے تو بالکل رضا مندنہ تھی مگر اب راضی ہوگئی ہے اور ہر دونے پہلے تو تنہائی میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور خدا کو گواہ ناکر

<sup>(</sup>١) لو قال بالمضارع ذي الهمزة اتزوجك زوجت نفسي انعقد (ردالجتار، كتاب الزكاح،٣٠ أاسعيد)

اس مرد نے عورت کواپنی زوجہ قبول کر لیالور عورت نے اس کواپنا شوہر مان لیا۔ یہ دونوں اس نکاح کواپنی اوالا اور دیگر اقرباء سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خدابھی ہم سے ناراض نہ ہو۔اس کے اقرباء یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نکاح کا اقرار کرو مگروہ ہر دواس بات کا جواب بال اور نال میں ضمیں دیتے باتھے خاموش ہوجاتے ہیں۔ ان کی آئی میں محبت بے حدہ باس لینے وہ مفارقت کوہر داشت ضمیں کر سکتے۔ عورت اور مرد نے دو معزز اور صائح علم دارا شخاص کی موجودگی میں شوہریت اور زوجیت کا اقرار کر لیا ہے۔ کیاان حالات میں یہ نکاح نکاح ہو سکتا ہے اور اسک صورت میں اگروہ مباشرت کریں توان کو خدائی گرفت تو نہیں ہوگی ؟

المستفتى نمبر ۲۳۹۸ گل محد خال صاحب لد صیانه ۲۲ جمادی الثانی سن ۲۵ ۱۳ اهم ۲۰ اگست سن ۱۹۳۸ (جواب ۱۹۳۸) گران مرووعورت نے صالح شخصوں کے سامنے ایجاب و قبول کرلیا ہے توان کا آپس میں عقد ہو گیا اور بیابم مباشرت کر سکتے ہیں۔ (۱) شرط یہ کہ عورت معکوحہ ومعتدہ نہ ہو۔ (۲)

محمد كفايت الله كان الله له ١٤ بلي

نابالغ کا بیجاب و قبول ولی کر سکتاہے

(سوال) آٹھ سال کا بچہ اگرا بجاب و قبول کرے تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ کیااس کے ولی شر کی کو بھی ایجاب و قبول کرناضروری ہے ؟

(جواب ٩٥٩) نابالغ يحديه ايجاب؛ قبول كرانا فضول ب-اس كے ولى سے كراناضروري ب-- (٣)

محمر كفايت التدغفر ليد مدرسه اميينيه وبل

' صرف شربہ ، پر کلمہ پڑھ کر پلانے سے نکاح نہیں ہو تا

(سوال) کیک لڑکی نابالغ بغمر گیاره ماه نور لڑکا بغمر ۵ سال کا نکاح شریت پڑھ کر کیا گیا تھااور ان کو پلایا گیا تھا۔ اب لڑکا بد جلن نکا۔ اس نکاح کودس سال ہو چکے ہیں۔

. (جواب ، ۲۶) اگر ان دونوں نابالغ پئوں کے باپوں نے ان کا نکاح کیا تھا اُور با قاعدہ ایجاب و قبول ہوا تھا تو 'کا آ ا<sub>یاز</sub>م ہو گیا۔ (۴) اور اگر نکاح ند کور میں با قاعدہ ایجاب و قبول خمیں ہوا تھا بلتحہ صرف شربت پر کلمہ و نیمرہ پڑھ کر دم کردیا اور زوجین کو پلادیا تھا اور اس کو عقد نکاح سمجھ لیا گیا تھا تو در حقیقت یہ نکاح ہی ضیں ہوا۔ (۵) سمجمد کفایت اللہ نفر لہ ،

صحت نکاح کے لئے قاضی یاد کیل کا ہوناشر طرنسیں

(مسوال)زید نے ایک عورت ہے نکال کیا۔اس وفت صرف دو حضرات حاضر مجلس تھے۔ ہر دوصاحب کو مُواوُ سردانا

<sup>(</sup>١)وينعقد بأيجاب من احدهما وقبول من الآخو \_\_\_ وشرط حضور شاهلين حرين او حو و حوتين سامعين قولهما معا\_(الدرائثار التب الكالي، ٣٠ -٣٠/ عير)

<sup>(</sup>۲) لا يبحوز للرجل ان يقزوج زوجة غيره\_(الممندية ،كتاب! كان ،أنهاب الرائع، المهدمة ) (٣) وهو اى الولى شرط صحة لكاح صغير و مجنون\_(الدرائخار، تناب الكام ،باب انول، ٣٠ ٥٥ سعيد) وفي الرد: والصبى كا لعبد لو بناع الصبى ماله او اشترى او تزوج \_\_\_ توقف على اجازة الولى. (ربالتمار باب التخاء ،٣٠ سعيد)

<sup>(</sup> سم)و لَزِ ه النكاح ولو بغين فاحش أن كان الولمي ﴿ البا الوجدا [ (الدرّ الثمّار ، تناب الزَّكاح بياب الول، ٣٠ ، معمير ) العالم المنابع المنابع

<sup>(</sup> ۵ )سَــل فيما أذَا خَطبَ زيد لآينه الصغير بَنت عمرو الصغيرة وقراء الفاتحة ولم يَجْر بينهما عقد شرعَى فهل لايكون مجرد القراء ة نكاحا " الجواب نعمــ( شخ الفته كالهندية ،ساكل، عمره منها بالكاك، ا ٢٦. تدهد الغالسان)

ٹیا۔ گواہوں نے عمرت سے دریافٹ کیا کہ بوض ذر مہر مقر روزید کے ساتھ فکاح کرنے کے لئے راضی ہو۔ مورت نے تبول کیا۔ اور طبر فیمن سے بھی ایجاب و قبول ہوا۔ زید نے خطبہ فکاح پڑھا کیا یہ فکاح درست ہے۔ کیونکہ نہ و کیل تھانہ قاضی۔

(جواب ۱۶۱ )جب که زوجین نے دوشخصول کے سامنے ایجاب و قبول کیا تو نکاح درست ہو گیا۔ (۱)و کیل یا قاضی کا ہوناصحت نکار کی شرط نہیں ہے۔

فقط محمر كفايت الله نمفر إيه .

#### کیالڑ کی کے لکھے ہوئے خط میں"شوہر م"لکھنے سے رضامندی ثابت ہوتی ہے ؟ (اجمعیة مورند ۱۲۸وتمبرین ۱۹۳۴ء)

(سوال )زید نے اپنی لا کی باخہ کا نکا تم وے کراویااور ایجاب منجانب پدر زیدبالعوض مروس بزار مجملہ ان کے ہار مجباب مجانب پدر زیدبالعوض مروس بنی تقسیم کئے۔ مرید مجباب موجود تھے۔ من جہابہ پڑھایا گیا۔ شیر ہی تقسیم کئے۔ مرید عقد موجود گی چند آو کی بوا۔ زید پدرہ ختر نے جو تحریر عمرو کو بھیجی اس میں یہ لفظ تھے۔ "زوجہ شا" و غیر ہے۔ اور تحریر منجاب لا کی مروائے پاس آئی سمیں افظ "وہر م" ہے۔ کیااس سے لڑکی کی رضائے نکائ شامت ہوگی یا نمیں لا مخباب لا کی مروائے پاس آئی سمیں افظ "وہر م" ہے۔ کیااس سے لڑکی کی رضائے نکائ شامت ہوگی یا نمیں لا میں لا کی بالغہ کی رضامند کی شامت کر نمیں ہے۔ صرف یہ لفظ" شوہر م"جو لڑکی کی کی تحریر سے ناز اس سے رضامند کی یا در ضامند کی پر دالات کر نمیں ہے۔ صرف یہ لفظ" شوہر م"جو لڑکی کی کی تحریر کی بوری عبارت نقل کر نے چاہئے تھی تاکہ اس سے رضامند کی یادر ضامند کی یہ استدال کیا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ لفظ" شوہر م"ایسی عبارت میں ہو جس سے نازاضی شامت ہوتی ہو۔ مثلاً" شخصے راکہ شوہر م گفتہ اند من اور ایسند نمی شم "ہبر حال پوراواقعہ اور پوری عبارت لڑکی کی تحریر کی گھنی چاہئے جب پوراجو اب یاجا سکے گا۔

نلالغ كاابيجاب وقبول معتبر نهيس

(سوال)زید نے اپنی ناباف الرُن کار شدیدیش شرط بحر کے نابافغ لڑے کو دیا کہ وہ مجھے فلال عورت کی طابق دلوا سے اور قبول اکان نابافغ لڑے نے کیا۔ کیالڑ کے کا قبول کرنا موجب عقد ہوگا ؟اگر اکاح منعقد ہوگیا تو کیالڑ کا حالت سفسیں طابق سے سکتاہے ؟اور شرط ندکورہ کا عقد ہر کوئی اگر ہے انہیں ؟

(جواب ۱۶۴) نابالغ اڑے کا قبول معتبر خمیں۔اس لئے وہ نکاح منعقد خمیں ہوا۔ اور اس میں طابق کی ضرور نے خمیں۔ شرط کا نکاح پر کوئی اثر نہ ،و کا۔ مگر نکاح ہوجہ قبول تھیج نہ ہونے کے ضمیں ہوارہ)

محمر كفايت الله كان الندل ، د ملى

<sup>(</sup>۱)ولا ينعقد بكاح المسلمين الا بحضرة شاهدين حرين مسلمين بالغين عاقلين و يشتوط حضور هما عند العقد لا عند الا جاوذ. ( نجوه والبرج كالبيائكان، ۲۰۱۲ الدادي) د ما المراجع التيريخ المراجع المراجع

ا الله المستمرين المستمرين المستمرين المستمرين أكانيجاب أبول معتمر بصالبات كان كے انعقاد كے لئے ول واجاز بيت مرس برا كما في الهندية - و اما شروطه فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد الا أن الا ول شرط الانعقاد فلا ينعفد مكاح السجنوں والصبى الذي لا يعقل والاخيران شرط النفاذ فان نكاح الصبى العاقل يتوقف نفاذه على وليه (العندية كاب الكان الباب اللال المستمرية) المستمرية المست

جيطلباب

# مهر،چڙھاواوغيره

لڑ کے والوں سے مہر کے علاوہ رقم لیناحرام ہے

(سوال) کڑکی کا نکاح اس شرط سے کرنا کہ لڑکا کچھ روپیہ سات سویا ہزار دے تواس فتم کاروپیہ لیناجائز ہے یا نہیں اور یہ نکاح جائز ہے یا نہیں۔روپیہ لینے والا اور دینے والا گناہ میں دونول پر اہر ہیں یا پچھے فرق ہے اور وہ روپیہ خیرات کرنے ہے۔ تواب ملے گایا نہیں ؟ایسے لوگول کو کئی پر الفظ کہ مجتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ٢٩٤) الركى كے ولى كو اڑكے سے پہنے روپيه علاوہ مهر كے لئے كر فكات كر نار شوت ہے۔١١) اور رشوت ايدنا حرام ہے اوراس روپئے كوجو لڑكى كے ولى نے لڑكے سے اليا ہے ہو جدر شوت اور حرام ہونے كے سى كار خير ميں سه ف كرنا خيس چاہئے۔اس سے كوئى ثواب خيس مل سكتا۔ بائعہ اى كوواليس كردينا چاہئے جس سے ليا ہے۔ (٢) جو او گ ايسا كرتے ميں الن كو منع كرتے ہوئے زجرا تخت الفاظ مناسب طريقہ سے استعمال كرنے ميں كوئى مضا أقد خيس ١٠٠

### جیز وغیرہ کامالک کون ہے؟

(سوال) ہندہ زید کے نکاح میں ہے لیکن زید نے دوسر انکاح کر لیالور ہندہ کور کھنا نہیں چاہتا۔ اس صورت میں جو پہند دین مہر یاز اور جو ہندہ کے باپ نے دیا ہے یادولها کی جانب سے زیور تحبل نکاح یابعد نکاح ملا تھالور جینر ملا تھایا شوہ طرف ہے کپڑے کاجوڑ املا تھااس کی مستحق ازروئے شر ایعت ہندہ کہال تک ہے۔ بینواتو جروا۔

(جواب 170) ہندہ کوجو زاور اور جیزا ہے گھر ہے ملا تعادہ اور دین میرائی طرح چڑھاوا جو خاوند کی طرف ہے نکات کے وقت دیاجا تا ہے۔ بہر حال ہندہ کاحق ہے۔ان چیزوں کورو کئے اوند دینے کازید کو کو کی حق نہیں۔ ( ۱۰)س کے عاوہ شوہر نے جواسباب یازیور ہندہ کوہت دیا ہے دہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ ( د) کیکن اگر ان چیزوں کازید نے ہندہ کو مالک نہیں علیلا بعد صرف استعال کے لئے وی ہیں توان چیزوں کا مالک خود زید ہے۔ ( ۱۰)

### بچہ مہر کے طور پر بیوی کودینا جائز نہیں

(سوال) زید نے اپنی زوجہ کوطلاق دی۔جب زوجہ مطلقہ نے مسرطلب کیا توزید نے کہاکہ میرے پاس تو مہر تہیں ہے میں تجھ کو اپنے ہے مہر میں ویتا ہوں۔ اور وہ پیچاس عورت سے ہیں۔ اور ابھی نابالغ میں ابدا کتب معتبرہ سے جو اب ویجئے کہ اپنے مہر میں دینا جائز ہے یا نمیں

<sup>(</sup>۱) اخذ اهل المراه قشينا عند التسليم فلزوج ان يسترده ، لانه دشو قه (الدرائقة ربّاتها أنان ماب المحر ٣٠٠ ١٥٠ عيد)

<sup>(</sup>٢)الوشوة يجب ردها ولا تملك \_(روالحتار حميه القيناء، ٣٦٢ معير)

<sup>(</sup>٣) من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك اضعف الا يسان (الشّرامُ على ا (٣) لو جهز ابنته وسلمه المها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى. واذا بعث الزوج الى اهل زوحته شبنا عمد وفاقها منها ديباج ، فلما زفت اليه اراد ان يسترد من المراء ة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك (الحديث آب الماني ، الماساني ، ١٠ ٢٣ ماجدية)

<sup>(</sup> ١٤)وَلا رُجُوع فيها يهب لزوجته . (روالمخار الكان باب النخد ٣٠ ١٥٩١ معيد )

(جواب ١٦٦ ) يؤول كومهر مين ديناناجائز بكيونكه انسان كائيه اليك آزاد انسان بهاور آزاد-انسان مال نهيس بـ ١٠) ابذلاس كے ساتھ مهر كامباد اله تعجي نسيس بيخ كى پرورش كاحن والده كو بـ اوربعد ختم مدت حضانت والد پيچ كو ك سكنا بـ بـ عورت كامهر مر د ك ذمه واجب الإداب ١٠٠٠)

كياعورت مهر كامطالبه طابق باموت سے پہلے شیں كر سكتى ؟

(سوال)میاں یوی میں نااتفاتی : و جانے کے باعث میاں ہیوی کور کھنا نسیں چاہتا۔ ڈھائی تین پر س سے دونوں اپنے اینے گھے میں۔اب یوی نے مدالت میں اپنے مہر کادعویٰ کیاہے کہ میرامبر ماناچاہئے۔خاوند مہر کے دینے سے انکار کر ناہے اور کتناہے کہ مہربعد طابق یاموت کے تم لے سکتی ہواس ہے پہلے نہیں لے سکتیں۔ نکاٹ نامہ میں افظ مہر باقی لکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطرب نے کہ احد طابق اموت تعمار احق ہوگا۔ یوی کہتی ہے کہ مهر باقی کا میہ مطلب ہے کہ عند الطب جب میں جا ہوں نے سکتی ہوں۔ میاں میوی کوندر کھناچا ہتا ہے نہ طلاق دیتا ہے نہ میراد اکرنا چا ہتا ہے۔ ایک صورت میں کیا کیا جائے۔ نکا آنامہ میں مهر مؤجل مامهر معجل بید دونول لفظ چھپے جوئے میں۔ان دونول لفظول کو کاٹ کے "مهرباتی" نکاح کے وقت بنایا گیا تھا۔ کیا مهرمؤجل اور مهرباتی کے مفہوم میں فرق ہے؟ عدالت میں مهرباتی کے لفظ م جھڑا ہے کہ اس افظ کی بناء پر عورت مہر کی کب مستق ہے اور صورت مسئولہ میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ (جواب ١٦٧) أَكْرِ نَكَانَ نام مِين الفظ" مرباقي "كلها كياب تويه الفظامؤجل كي بهم معنى ب-مؤجل كالفظاش يداس کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ ہے یا تلفظ میں معبّل کے ساتھ ملتبس ہو جانے کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہو گا۔ لور جب مؤجل ۔ دیایا تی مکھ دیاورا جل بیان نسیس کی تو مهر نقد واجب الاولیا عند الطلب واجب الاوا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اجل جب مجمول بجهالة فادشر مو تومر حالا يتن في القوروادب موجاتات الا اذا جهل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالا غایه کذافی الدر المختار ۱ م اورجب که اجل کابا اکل ذکر بی نه کیاجائے تووہ بھی مجھول بجھالة فاحشہ ہے۔ بَ مر فی انفور واجب الاداموچکاہے عورت جب چاہے کے سکتی ہے۔ موت وطلاق پر واجب الادامونے کی صورت میہ ہے ک عقد اکاح کے وقت یہ تقد سے کری دی جائے کہ مرطلاق یا موت پر دیا جائے گا۔ یسی مطلب ہے الا التاجیل لطلاق او موت فیصع للعرف بزازیه(در مخار)(۷) یعنی آئر مهر کی مد شاداید مقرر کی جائے که طلاق یاموت پراد آئیا جائے گا، تواً سرچید موت یاطلاق کاوقت معلوم اور معین نه ہونے کی وجہ سے بیہ تاجیل بھی جائزنہ ہونی حیاہے متمی مگس چو نکہ عرف میں الیبی تاجیل کو تتلیم کر لینامعروف ہے تواگر نکاح کے وقت زوجہ یااس کے اولیااس تاجیل پر راضی ہو جائیں تو یہ سیجے دورست ہو گی۔ گر صورت مر قومہ میں اکاخ نامہ میں اس قتم کی تاجیل نہیں ہے۔ لہذا یہ صورت اس حکم کے ہاتھت شیں آتی۔ اس میں صرف لفظ باقی ہے جس کا مطلب ریہ ہے کہ میر مؤجل لیعنی باقی ہے اور اجل لیعنی مد تاواکا کوئی ذکر شیں۔لبذایہ صورت الا ا**ذا جھل الاجل(۵)میں وا**قل ہے

<sup>(</sup>۱)عن النبي صليح الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلثة الاخصمهم يوم القيمة ، رجل اعطى بي ثم غلاو و رحل باع حوا فاكل نبته الحديث (اشابخاري مناب الروع بإب اتم منهاع حواماً الديمي) (۲)وتجب عند وطء او خلوة صحت من الروج اوموت احدهما اوتزوج ثانيا في العدة \_ (الدر التمار كتاب الكان اباب المم ا ۱۹۶۲ معد)

<sup>(</sup>٣)الدر المتحار ، كتاب البكاح، باب المهر ٣٠ ١٣١٢، عيد) (٣)ايضا

<sup>(</sup>٥)الدرَ المختارَ. كتاب النكاح. باب المهرّ ٢٠٠٠ ١٣٠٠ عيم

لور عورت اپنامہر وصول کر سکتی ہے۔ بالخصوص الیم حالت میں کہ خاد ند کااس کے ساتھ سلوک بھی احجیا نہیں۔ واللہ اعلم۔

عورت نے شرط پر مهر معاف کر دیا، شوہر نے شرط پوری انہ کی تو کیا مهر کا مطالبہ کر سکتی ہے ؟

(سوال) شوہر نے کہا کہ بی بی تو ہین مهر معاف کر دیا۔ میں نان نققہ اور تیرے جملہ حقق بدستوراداکر تار، وال کا۔

بی بی نے شروط نہ کورہ کے ساتھ مهر معاف کر دیا۔ اس کے بعد اب شوہر نان نققہ سے بھی کو تا بی کر تا ہے بائل نسیں ویتا۔ تو کیا عورت معاف کے ہوئے دین مهر کی دوبارہ (عدم وجود شرط کی دوبہ سے) مستحق ہوگی ۔ یا چو نام سیس وی دوبارہ (عدم وجود شرط کی دوبہ سے) مستحق نوگ ۔ یا چو نام سیس ہوگی ۔ یا وار بہہ میں شرط کا اعتبار نسیں ۔ نیز شوہر کو بہہ کرکے لوٹانا جائز نہیں ہے۔ معاف کر دہ مهر کی مستحق نسیں ہوگی ؟

رجواب ۱۹۸۸ اگر بی بی نے یہ کہ کہ معاف کیا ہے کہ اس شرط پر معاف کرتی ہوں کہ تم میرے نان نفظہ میں کو تا ہی کہ تو کو تا ہی کی تو عورت کو مطالبہ کاحق ہے۔ لوراً گراس نے مطلقاً نغیر فر کر شرط معاف کر دیا تو اب مطالبہ نسیس کر سکتی۔ اگر چہ خاونہ سخت گنگار ہوگا۔ تو کت مھر ھا للزوج علی ان یہ جہ بھا فلم یہ جہ بھا قال معدم بن مقاتل انہا تعود بمھر ھا لان الوضا بالھبة کان بشوط العوض فاذا انعلم العوض انعلم الوضا۔ معام فی مسائل متفر ققہ والھبة لا تصح بدون الوضا۔ شامی (اس سے ۵ جلد خامس کتاب الھبة فصل فی مسائل متفر ققہ والھبة لا تصح بدون الوضا۔ شامی (اس سے ۵ جلد خامس کتاب الھبة فصل فی مسائل متفر ققہ

محمر كفايت الله غفر له مدرسه امينيه دبلي

مهر میں مذکور دینارہے مرادرائجالوقت دینارہے

(مسوًال) نکاح میں جو ممر کے گئے بیہ لفظ کها جاتا ہے کہ بالعوض دور ینار سرخ اور پانسو نکے دونوں لفظول ہے دور قم مراد میں یاا یک ؟ دینار کتنی رقم ہوتی ہے ؟ اور نمکہ دو پہنے کو کها جاتا ہے یاجو کچا بیسہ جس کو منصوری کہتے ہیں جو اکثر دیسات میں شادیوں میں بہت خرج ہوتے ہیں ؟

(جواب ١٦٩) دودینارسرخ کی قیمت تمیں روپے ہے۔ کیونکہ دیناراشر فی کو کہتے ہیں اوراشر فی سے مرادو ہی اشر فی ہوگ جو ارائج ہوارائج ہوارائے ہوں توجس منصوری پیسے جلتے ہوں توجس منصوری پیسے جلتے ہوں توجس پیسے کارواج زیادہ ہوائی کا نکہ مراد ہوگا۔(۱)

حمد كفايت الله غفر له مدرسه امينيه دبلي

کیاشرم کی وجہ سے مہر معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے ۹

(سوال) زید مرض الموت میں حالت نزع میں بنا اتھا۔ اس وقت چند آدی اس کے پاس جمع تھے۔ کی عور تول نے زید کی زوجہ کوبلایا اور اصر ارکیا کہ اپنے شوہر کاوین میر معاف کر دو۔ زوجہ نے اس وقت لوگوں کی شرم و لحاظ اور عور تول ک ضد واصر ارسے بناخوشی وبلار ضامندی کہ دیا کہ معاف کر دیا۔ آیا یہ معاف کر دینا قضاع دیائے معتبر ہے یا نہیں ؟

. المستفتى نمبر كامحر حسين متعلم مدرسه مثم الهدى بينه ٨ربيع الثاني من ٣٥٢ الصريم الست من ١٩٣٣ ،

<sup>(</sup>۱) و النسجتار، كتاب الهدة، فصل في مسائل منفر قده ۵- ۱۵. سعيم (۲) والن كانت فخلفة المالية والروان معاقا لي صحيح ويسم ف الى الاروق خوج الذي تقدم من جوب العمل بالعرف العادق (فتح القديم ، كتاب المبيوع، ٢٦٤، مصر)

(جواب ۱۷۰) یہ معافی آلر عورت کو مجبور و مضطرنہ کیا گیا ہو تو معتبر ہو گی۔(۱) محض شرم و لحاظت کہہ دینا مجبوری نہیں ہے۔

شوہر نے زبورات دینے کاوعدہ کیا تھا پُتر مر گیا تواس کے تر کہ سے بیو **ی زبورات لے** سکتی ہے (سوال)زیدنے ہندہ سے ہوقت اکاح کچھ زبورات کاا قرار کر کے مستعار زبوردے کر شادی کی۔ عد شادی کے مستعار زبورواپس لے لیا۔ لیکن اقرار پوراکرنے سے پہلے زید کا نقال ہو گیا۔ متوفی پرا قرار کر دہ زبوردین ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۵۸ فيرگار عبدالرحن (مدراس) ۲۱ جهادي الاخري سن ۳۵۳ اهرم ۱۳ توبرسن ۳۳۰

(جو اب ۱۷۱)وہ زیور جس کازید نے وعدہ کیا تھااور ایفائے وعدہ سے پہلے اس کا نتقال ہو گیا۔ زید کے تر کندین سے وصول نمیں کیا جاسکتا۔(۱)

#### عورت اگر خاوند کے ہال نہ جائے تو بھی مہر ساقط نہیں ہوگا

(سوال) زید نے مساق ماصمہ ت نکاح کیااس دو پیج تولد ہوئے۔ بعد چار ہرس کے اس کے والدین نے مسرة ماسمہ کور خاریا اور نید کے ساتھ بھیجئے ت انکار کر دیا۔ زید نے عدالت سے چارہ جوئی کی اور دہال ت مسراۃ ماسمہ اس کے والدین پرؤگری ہوئی کی اور مدالت نے مسماۃ کو ہدایت کی کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ جاؤ مگر وہ اپنے والدین کے اس کے والدین کی سمتھ جاؤ مگر وہ اپنے والدین کے سندے نہیں گئی۔ اس صورت میں وہ زید سے اپنامبر لینے کی حق وار ہے یا نہیں ؟ جب کہ اس کا خاوند کے جائے وہ تیار ہے۔ اس بات سے مہر ساقط نہیں ہوا۔ ۱۹۳۱ البتہ نفقہ خاوند کے دکان برنہ آجائے۔ (۱۹) البتہ نفقہ خاوند سے اس بات سے مہر ساقط نہیں ہوا۔ ۱۹۱۳ البتہ نفقہ خاوند کے مکان برنہ آجائے۔ (۱۹)

فقط محمر كفايت اللَّد كان اللَّدابِ ، مدر . . المينيه ؛ بل

بد چلنی کی وجہ ہے آگر طلاق دی جائے تو بھی مہر واجب الاداء ہو گا

، سوال) اگرزوجہ کاچال چین مشتبہ :وبصورت ثبوت بد کچانی طلاق دینے پر خاد ند پر مهر کی ادا بھی واجب :و گی با نسیں '' آنرزوجہ شوہر کو مجبور کرے کہ وہاں کو طابق دیدے تواس صورت میں شوہر مهر اداکر نے کاذمہ دار :و گایا نہیں '' المستفتی ۸۸ عبدالقادر خان۔ مورک دروازہ دہلی۔ کرجب ۱۳۵۲ھ ۱۳۵۸ کتوبر ۱۹۳۳ء

و۲)ائی کنٹے کے محصّ مدد کرنے ہے تصاور وراس کے ذرواجب الاواء خمیں ابلد ان کودین خمیں کہ کتے جب کہ ترک ہے دین (ق طن) بی مسول بیان مکتاب مسول بیان مکتاب

<sup>(</sup>١) وال حط عنه من مهرها صح الحط ، لا ل الديهر حقها والحط يلا قيه حالة البقاء ـ (العداية ، آلب الزكال باب المحم ٢٠ ٥٠٠٠. تركن طية ) روي من أن محقق كري من من الروي المراكب الدي شعم الزيال كون شعم كريكة حرك تركز عليه الروي المحم ١٠٠٠.

لتعلق بتوكية المبيت حقوق اربعة مرتبة . الاول يبد ابتكفينه ونجهيزه من غير تبزير ولا تقتير ثم تقضي ديونه من جميع مابقي من ماله (الم التي الله ٢٠٠صير)

<sup>(</sup>٣)والمهورية كد باحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمى او مهر المثل لايستنت منه نسيني بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق \_(الحمدية ،كتاب الكاح، الباب السائم، الفصل الباني، السـ ٣٠٣، ماجدية ) (٢)وان نشرت فلا نفقة لها حتى بعود الى منزله (الحمدية ،كتاب الطاق، الباب اسان عشر ، الفصل الول، ١ - ١٥ - ١٥ ماجدية )

(المجواب ۱۷۳) اگرخاوند طااق دے گا تو میر اواکرنا : و گاخواہ طالق دینے کی وجدید چکنی کا شبہ ہو یا بد چکنی کا نبوت ہو ( یعنی وہ نبوت جس پر لعال ہو کر تفریق کرادی جائے ) زوجہ کے مجبور کرنے سے خاوند مجبور نہیں ، و جاتا اگروہ طلاق دے گا تواختیاری طور پر دے گا۔ اوراس صورت میں بھی مہر اواکرنا ہو گا۔ (۱) محمد کفایت اللّٰد کال المتدلہ

شوہر نه طلاق دیتاہے ،ندایخ ساتھ رکھتاہے نه نفقه دیتاہے ، کیا تھم ہے

(مسوال) شوہر نہ طابق ویتا ہے نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے ، نہ نان و نفقہ ویتا ہے۔ شوہر نے سامان جینر چڑھاولو نیم ہ بھی سب رکھ لیالوراب مہر معجّل کی وجہ سے دیوالیہ ہوناچاہتا ہے۔الی صورت میں عورت کے واسطے کیا حکم ہے ؟

المستفقى نمبر ۱۱۳ ظهورخال ـ للست پور ـ ضلع جھائى ۲۵ رجب سن ۵۳ ساھ م ۵ انومبر سن ۱۹۳۱ء (جواب ۲۷۴) شوہر پر مهر معجّل كالواكر ناواجب بـ ـ ـ (۲) نيز جينر اور چڑھاوے كے تمام سامان اور زيورات كى مالك عورت ہوہ سب شوہر ہے عورت كوداواياجائـ ـ (۲) اور عورت اس صورت ميں كه شوہر اس كواچن پاس نميں ركفنا افق بانے كے مستحق ہے ـ (۲) بلاحد أكر عورت بغير شوہر كے ہمر نه كر علق ، واور خاو نداس كور كھنے ياطاباق دينے پر آمادہ نه ہو توبدر يد كسى مسلمان حاكم عدالت كے اس كا نكاح فنج كراياجا سكتا ہے اور حاكم تحقیقات كے بعد جب كه مردكا ظلم ثانت ہوجائے نكاح فنج كر سكتا ہے ـ (۵)

بے والوں سے بارات کو کھانا کھلانے کے لئے رقم لینا

(سوال) بمارے بمال کا عرف ہے کہ "ولمن والے دولھائے قبل از عقد یا بعد العقد کھے روپ لیتے ہیں۔ جس سے برات والوں اور دیگر خویش واقر بالور بمسایہ والوں کو کھانا کھایا جاتا ہے۔ بعضے تو ماخوذ ورقم کو مهر میں شار کرتے ہیں اور بعضے شمیں کرتے بات مہر سے علیحہ محسوب کرتے ہیں۔ اکثر علاءاس فعل کو بظر استحسان شمیں دیکھے بلکہ است ناجائز اور باصل بتاتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہو ومن السحت مایا خذہ الصهو من المختن بسنب بنته بطیب نفسه جسی نوکان بطلبه یو جع المختن به مجتبی۔ شائی (۱) جلد ۵ ساولو اخذ اهل المواء قرشیناً عند التسلیم فللزوج ان یستودہ لا نه وشوق هندیه (۱) س ۴۳۰۰ وغیر هما۔ گرزید اس کا جواز علامہ شائ کی عبارت سے ثابت کر تا ہوروہ ہے ۔۔ ما هو معروف بین الناس فی زماننا من البکر لھا اشیاء زائدہ علی المهر منها عاید فع قبل الدخول کد واہم للنقش والحمام وثوب یسمی لفافة الکتاب واثواب اخویر سلھا الزوج ماید فع قبل الدخول کا والانة وبلائة الحمام ونحوها ومنها ما یدفع بعد الدخول کالا زار والخف ليدفعها اهل الزوجة الی القابلة وبلائة الحمام ونحوها ومنها ما یدفع بعد الدخول کالا زار والخف

<sup>(</sup>۱)والمهويتا كد باحد معان ثلثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين الا يسقط منه شيئي بعد ذلك الا بالا براء من صاحب البحق(الهندية بأساب الزكاح) الباب الساخ القصل الثاني السعاحة عام العبية)

<sup>(</sup> ۲ ) ایصا ( ۳ )واذا بعث الزوج الی اهل زوجة اشیاء عند زفافها منها دیباج، فلمازفت الیه اراد آن یسترد من الممراة الدیباج لیس له ذلك اذا بعث الیها علی جهة التملیك (الدندیة، کتاب الزکاح، الهاب السادس، اسه ۱۳۲۵ ماجدیة) ( ۳ )النفقةواجبة للزوجة علی زوجها (الدایة، کتاب الزکاح، باب النقة ۲۰ ۳۳۵، شرکة کلیة)

<sup>(</sup>۵)قال في غَرَر الا ذكار : ثم اعلم ان مشانخنا استحسنوا ان ينصب القاضي الحنفي من مذهبه النفويق بينهما اذا كان الزوج حاضراً وابي عن الطلاق . والنفويق ضروري اذا طلبته . والحالة الا ولى جعلها مشايخنا حكماً مجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء رردالمحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقه ، ۴/ ، 9 هـ، سعيد)

<sup>(</sup>١) ود المحتار، كتاب الحظو والاباحة، ٢ ٣١٣، سعيد

<sup>(</sup> ٤ ) الهندية، كتاب النكاح ، الفصل السادس عشو ، التكام ، المعدية

والمكعب واثواب الحمام وهذه مالوفة بمنزلة المشروط عرفأ حتى لو اراد الزوج ان لا يد فع ذلك يشترط نفيه وقت العقد ويسمى في مقابلة دراهم معلومة ليضمها الى المهر المسمى في العقد وقد سئل عنها في الجزية فاجاب بماحاصله ان المقرر في الكتب من ان المعروف كالمشروط يوجب الحاق ما ذكربا لمشروط وعلم قدره لزم كالمهر والا وجب مهر المثل لفساد التسمية ان ذكرانه من المهروان ذكر على سبيل العدة فهو غير لا زم بالكلية والذي يظهر الا خير وما في الخانية صريح نبيه ثم ان شرط لها شيئاً معلوما من المهر معجلا فاوفاها ذلك ليس لها ان تمنع نفسهاكذلك المشروط عادة كالخف والمكعب والديباج اللفافة ودراهم السكر على ماهو عادة اهل السمر قند فران شرطو ا ان لايد فع بشي مَن ذلك لايجب وان سكتو ا لا يجب الا من صدق العرف من غير تردد في الا عطاء مثلها من مثله والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط (١)اه ، زير كاعيارت ندكوره ــــــاستدا ال كرناأكر سيح ـــــ توالعین کے پاس اس کا کیا جواب ہو گا؟

المستفتى نمبر الاالويوسف محريعقوب مهتم مدرسه عاليه ذا كخانه كاسبازن ضلع سلهث ٢٩رجب س ٥٢ ١٥ ماه م ۱۹ نومبر سن ۱۹۳۴ء

(جواب ١٧٥) ير مم جوزوج ي قبل از عقد يابعد از عقد اس غرض سے لوراس نام سے ليتے ہيں كه اس سے رات كولوراعزه واقرباكو كهاناديا جائز كاناجائز باوراس كالتحكم وه بجواس عبارت ميس فدكور ب : ولو اخذ اهل المهراء ة شيئاً عند التسليم فللزوج ان يسترده لا نه رشو قـ(٢)لوراس عبارت ش بــــــ ومن السحت ما يا خذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لوكان بطلبه ير جع النختن بفـ(٣)اوراشيائي معروف كدرهم النقش و المحمام وغیرہ کا جو حکم شامی میں مذکور ہے یہ تمام دہ اشیاء ہیں جو زوجہ کے مسر میں محسوب ہوتی ہیں اور اس کئے ان کو بقدریا بعجل من المھو کے وجوب تقدیم کے حکم کے صمن میں بیان کیا ہے اور ان چیزوں کا زوجہ کے لئے ہونا ظاہر اور اس بنایر مر میں محسوب ہونا بھٹی ہے اور ان کا وجوب علی انھا من المھو جب ہی ہے کہ عرف بین ثابت ہولور زوج بھیا ہے تسلیم کرےور نہ یہ بھی غیر لازم ہیں۔

لور پہلی رقم جو کھانا دینے کے لئے فی جاتی ہےاس کا مہر میں محسوب نہ ہو ناباعہ نہ ہو سکنا ظاہر ہے۔ کہ مهر کی رقم کوہر ات لور قرابتد ارول پر خرچ کر دینے کالولیائے ذوجہ کو کوئی حق نہیں ہے اور زوجہ کے کام میں نہ آتااس کا ظاہر محمر كفايت الله

طلاق کے بعد عدالت نے معاف شدہ مرکے دینے کا فیصلہ سنایا، کیا حکم ہے ؟ (مسوال) میں جزائز ندہ کے بورٹ بلیر کار ہے والا ہوں۔ اور میری شادی بھی بورٹ بلیر میں ہی ہوئی تھی۔ شادی کے و تت جو مهر قرار دیا گیا تفاده یا نج هزار روپ به تفاه حالا نکه مین اس و قت ملازم بھی نہیں تفالور نه میری حیثیت اتن تنقی اور

<sup>(</sup>۱)ود المحتار، كتاب النكاح، ۳ ۱۳۰، سمير (۲)الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر، ۱ ۳۲۵، المحية (۳)ود المحتار، كتاب الحظر والا باحة، فصل في البيع ،۲ ۳۲۳، سمير

نداب ہے کہ اس میر کواداکر سکول۔ لیکن جھے کو سسر ال والوں نے یہ کما تھا کہ صرف دکھاوے کے لئے اتنا میر ہوگاور ا بعد میں تمہاری ہیوی تمہیں میر معاف کردے گی۔ مختصریہ کہ شاوی کے تین چار مہینے کے بعد میری ہیوی نے رور و پنج کے جھے میر معاف کردیا اور ایک کا غذیھی لکھ کردیا۔ جس میں کہ عرضی نویس نے ایک آنہ کا تکٹ لگا کر میری ہیوی کا دستخط لیا ہیوی کا جھے میر معاف کر نااس کے والدین کو تا گوار گذرا۔ لورایک دن موقع پاکر جب کہ میں سرکاری نوکری پر تھا میری ہیوی کو لے گئے لور بعد تین سال کے پھر میرے پاس بھجا۔ میں نے اس کی بدچال چلن کی وجہ سے اسے طلاق دے دیا۔ بعد طلاق کے بیوی نے پانچ ہزار روپے میر کا میرے لوپر دعویٰ کیا یہ کہتے ہوئے کہ اس کی نبالغی میں میں نے زیر دستی میر معاف کر الیا۔ شوت معافی کے لئے میں نے اپناگواہ پیش کیا۔ انہیں لوگوں کو جو کہ ہجا ہے میں شامل تھے ان سموں نے کہا کہ میری بیوی نے جھے میر معاف کر دیا ہورا کیا کا غذ بھی لکھ کر دیا ہے۔ کا غذ میں میش نمیں کر سکا کیو نکہ وہ جھے ہے کھو گیا تھا۔ کو رث نے بی فیصلہ کیا کہ میری بیوی کی کم عمر جب کہ اس نے میر معاف کیا ہے اس نے میر اپنی خوشی ہے معاف کیا ہے اور ایک کا غذ بھی لکھ کر دیا ہے اور اس کے معاف کیا ہے اس نے میر اپنی خوشی ہے معاف کیا ہے نہیں تھی اور شرعاً کوئی کھوت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بناء پر مقدمہ خارج کر دیا گیا۔

نبالغ نہیں تھی اور شرعاً کوئی کھوت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بناء پر مقدمہ خارج کر دیا گیا۔

انہوں نے پھراپیل کی اور لہیایت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ہوی نابائغ تھی اور مر زبر و تی معاف
کرالیا گیاہے اور میر ہے اوپر ڈگری پانچ ہزار رو پے کی دے دی۔ میں نے پھر ہائی کورٹ میں اپیل کیا جس نے اپنے فیصلہ میں یہ کھاکہ مثل میں سبباتوں کا لیعنی ہو کی ہائعی، مر خوش سے معاف کرنااور کا غذکا لکھا جائے کا پورے طور سے خالت ہے اور زبر دستی مہر معاف کرانے کا اور دوی کے ہا ہم اسمرس کے من میں نابالغ ہونے کا کوئی جوت نہیں ہے۔ صرف بات یہ رہی کہ پانچ ہزار رو پے مہر معافی کے لئے کشر کیٹ ایکٹ (جو کہ ایک انگریزی قانون ہے) کے مطابق پانچ کرو پے کے کا غذکی ضرورت تھی اور اس کار جھڑی ہونا بھی ضروری تھا۔ اس وجہ سے مہر کا معاف ہو نابالکل باطل ہے اور میر ہے اوپر بائی کورٹ نے پانچ ہزار رو پے کی ڈگری دے دی۔ اب چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آخری ہے اس کے میں کوئی اپیل و غیر ہ کو نسل میں نمیں کر سکتا۔ میں اس کی خاطر د بلی بھی گیا تھا اور آپ نے خود اس بات کا فتوئ بھی دیا کہ شرورت نہیں۔ لیکن اب چونکہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے میں کوئی اپیل و غیر ہ کو نسل میں نمیں کر سکتا۔ میں اس کی خاطر د بلی بھی گیا تھا اور آپ نے خود اس بات کا فتوئ بھی میا کوئی دورا سیات کا فتوئ بھی آبی تھا اس معاطے میں کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب چونکہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے میں دیا کہ شروں کہ آپ کوئی دورا سیات کا فتوئی بھی آبی صاحبان سے ملتمس ہوں کہ آپ لوگ میرے مقدمہ کوآگے بھیخے کا کوئی ذریعہ نکالیں۔

المستفتى نمبر ٢١٦عبدالاحد كلرك چيف كمشنر آفس بورث ملير ٥ ذى قعده من ٣٥٢ اهم ٢٠ فرورى من ١٩٣٠ء (جواب ٢٧٦) مهرى معافى كے لئے شرعا تحريرى ضرورت نهيں۔اس كامطلب بيہ ہے كہ خدا كے نزديك معاف ہو گيا۔ يه مطلب نهيں كه عدالت بھى اسے تتليم كرلے گا۔اگر شرعى عدالت بيں بھى شوہر معافى مركاد عوىٰ كر ب تواس كومعافى كا ثبوت دينا ہوگا۔ بال شرعى عدالت كواہول كى شاوت جبكہ كواہ معتبر ہول قبول كرليتى ہے۔ (۱) انگريزى عدالت الين مروجہ قانون كى مطابقت كا مطالبہ كرتى ہے۔ يہ كام تمام اہل ملك كا ہے كہ وہ مجموعى طاقت سے

، حریری مدومت بہتے سروجہ فانون میں مطابقت کا مطاب حری ہے۔ میں کہاں ملت ہے کہ دورہ ، و ف کا طالب سے ا قانون بدلوائیں لوریہ پاس کرائیں کہ جب معتبر شادت معافی کی ہو تو عدالت معافی کی ڈگری دے۔ لیکن جب تک

<sup>(</sup>١) بونصا بها لغير ها من الحقوق سواء كان الحق ما لا اوغيره كنكاح رجلان او رجل وامراتان (الدرالخاركمابالمحملات، ١٩٥٥م، سعيد) وفي التنوير : شرطها العقل الكامل والصبط والولا بة والقدرة على التمييز بين المدعى والمدعى عليه (الدرالخار، كماب المحملات، ١٣٢٢٥، سعيد)

قانون سیں بدلتا اس وقت تک انگریزی رعایا کو قانون کے مطابق کار روائی کرنی ہوگی یا قانون شکنی کرنی ہوگی مگروہ ایک شخص کے کرنے سے مفید سیں ہو سکتی۔ جمعیۃ علاء آپ کے کیس کو کس طرح ہاتھ میں لے سکتی ہے اور کس طرح آگے چلاسکتی ہے۔

محمد کفایت الله کان الله ایه ۱۶ ملی

#### مهرکی مقدار مقرر کرنے کے متعلق ایک تجویز

(سوال) جاورہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ یہال کے مسلمان حیثیت سے بہت زیادہ ممر باند سے ہیں۔ جس کو وہ کئی طرح اوا نہیں کر سکتے۔ یہ باعثد الی فد ہبی نقط نظر ہے بھی قابل تدارک ہے۔ یہال کے مفتی صاحب نے میر ی بدایت کے موافق مسلکہ تجویز پیش کی ہے۔ اس میں بھی حسب حیثیت صاف حدیدی نہیں اس لئے مکاف خد منت بول کہ اگر تجویز میں ترمیم کی تحیائش ہو توازراہ کرم اصالح فرمادیں۔

المستفتی نمبر ۲۱۸ مر فراز علی خال چیف سکریٹری ریاست جاوره ۱ دی قعده من ۲۲۸ ماره م ۲۱ فروری من ۱۳۳۰ در جواب ۲۷۷ )اس میں شک نمیس کہ شریعت مطهره نے مرکی زیادتی کی طرف کوئی حد معین نمیس کی اور اس لئے زوجین مختار ہیں کہ جتنا چاہیں مر مقرر کریں۔(۱) لیکن اس میں بھی شک نمیس کہ لوگوں نے اس اختیار کوئی می طرح استعال کیا ہے۔ اور مهر کی زیادتی کو حدافر اط تک پہنچادیا ہو اور اس افر اط کی وجہ سے بہت شدید مفاسد پیش آت ہیں ان کاد فع کر نااولی الام کے فرائض میں ہے۔(۱) علماء و عظ و تذکیر سے اصلاح کر سکتے ہیں، مگر محض و ب خو تذکیر میں اس مفاسد کے لئے ناکا فی ثلت ہوئے ہیں۔ ایس آگر والی مسلم اس کی باعتبار نفاوت غناو ثروت کے مختلف مقدار معین کر دے کہ مثلاً ساایات ایک بڑار روپ آمد فی رکھنے والا مخص دو سوروپ سے زیادہ مهر نہ باند ہے اور پائے ہزار روپ آمد فی رکھنے والا مخص دو سوروپ سے زیادہ فرک نے خانف ورزی کرنے والے کو کوئی سز لندوی جائے۔ بل بیا اعلان کر ویا جائے کہ مقدار مقر رہ سے زیادہ فرک نے دی جائے گی۔ اور اس می تاندہ سے کیا باشر رہ کے بائد ہو گی سرائند اور اس می تاندہ سے کا اجازت چاہئے دیا گئی پر قاور ہے توالی تحدید میں کوئی مضائقہ نہ ہوگا کہ دہ اپنی جائیدادیا کی دونہ سے تحدید فرری ہے سے سے میں مداخلت۔ اور ایس اصلاح کاوالی مسلم حن رکھتا ہے۔ بائ غیر مسلم حکومت کی جانب سے بیاتحد یہ مسلم نوں کی مضائقہ نہ ہوگا کہ اس کی جانب سے بیاتحد یہ مسلمانوں کی نہ ہی آزادی ہیں مداخلت ہوگی اور اس کوالی مسلم حن رکھتا ہے۔ بائ غیر مسلم حکومت کی جانب سے بیاتحد یہ گا۔

محمد كفايت الله كان الله له ، و بل الجواب صحيح حبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتى مدر سه امينيه و بلي

<sup>(</sup>١)واتيتم احدُهن قنطاراً النساء :٢٠)

<sup>(</sup>٢)عُنَّ أَبِي العجمًا السَّلمي قال: خطبنا عمر فقال: الا تغالوا بصداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولي لكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، مااصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراء ة من نسانه ولا اصدقت امراء ة من بناته اكثر من تُنتي عشرة اوقية ( مَمْن في الأوكر بالزَّكَ باب أمدال ١٠ ١٣٩٠ الداري)

کفایہ المفتی جلد پنجم عورت مہر مؤجل کامطالبہ کب کر سکتی ہے ؟

(سوال) کیافاطمہ اپنے مرمؤجل کو مغل طریقے پرزیدے طلب کرنے کاحق رکھتی ہے جب کہ زید کی نیت طلاق دینے کی نہ تھی اور فاطمہ اسینے خیال میں سمجھ رہی سے کہ میں مطلقہ ہو چکی ہوں۔

المستفتى نمبر ٢٩٣ سعيدالدين صاحب ١٩٠٣ مفرسن ٣٥ ساهم ٢٩٨مئي من ١٩٣٣ء (جواب ۱۷۸)مرمؤجل جواغیر تعیین مدت کے ہو مغل کے تھم میں ہوجاتا ہے اس کئے زوجہ اپنے الیے مرکا مطالبہ کر سکتی ہے جو صرف مؤجل بلاتعین مدت کے لکھا گیا ہے۔ (۱)

محمر كفايت الله كالنالتدله،

کیاعورت شوہر کومبر مؤجل میں وقت سے پہلے ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے ؟ (سوال)اً اُر مهر مؤجل ہے تو شوہرا پی آسودگی کے زمانے میں مهراً پی زوجہ کواپنی مرضی سے اواکر سکتا ہے یامبر مؤجل کی صورت میں بھی زوجہ ہر وقت اپنے شوہر کو مہر کی ادائیگی میں اپنی خواہش کے مطابق مجبور کر سکتی ہے۔ المستفتى نمبر ٣٢٥م زاركت الله يك (باريخ) ٥ربيع الاول س٣٥٠ هم ١٩٣٨ ون س١٩٣٨ و (جواب ١٧٩) مرمؤ جل مين أكريدت معينه بيان كي كن بو تؤاس مدت سے عبل زوجه مركامطالبه نهين كرسكتي ليكن ألريدت ندكورنه موتو كرسكتي ہے۔ (۱) محمد كفايت الله كان الله له،

<sup>(</sup> ١ ١/٧ اذا جيل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالا (الدوالمختار ، كتاب النكاح، باب المهر، ٣٠ ١ ٤ ٠ ، سعيد) ٣ ﴾ بوان لم يؤخل او يعجل كلد فكما شوط (ايضا) وفي الود : قوله فكما شوط) جواب شُوط محدوف تقديره فان اجل كله او عجل كله (ردالمحتار، كتاب النكاح. ٣ . ١٤٤ . سعيد)

## عورت مرفائنی اور مهر معاف کرنے یانہ کرنے کا پہتہ نہیں

(سوال) ہندہ کازید سے نکاح ہوااوراس کے بطن سے دو کو کیاں ہو تیں جو حیات ہیں۔ پکھ عرصہ سے ہندہ ہمار تھی جس کی وجہ سے اس کے وار ثان کی خواہش سے وہ مع اپنے شوہر و دختر ان و سامان و جینر چڑھاوے و غیرہ کے اپنے والدین کے مکان پر سکونت پذیر ہوگئی۔اس کے بعد ہندہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے خودیاس کی موت کے بعد اس کے وار ثان نے زر مہر معاف کر دیاس صورت میں اس کی تقسیم وراثت شرعا کیا ہے۔ اور آئر معافی مہرکی تقسیم وراثت شرعا کیا تھم ہے۔ اور آئر چہد دختر ان کی تمام کفالت پدرد ختر ان کر رہاہے مگر حق پرورش س

المستفتى نمبر ٣٣٦ محر حسين حامد حسين وبلى كربيع الاول سن ١٣٥٣ هـم ٢٠ بون سن ١٩٣٠ (جواب من ١٨٠ ) اگر بهنده بي مرض الموت بين مر معاف كيا به تويد معافى معتبر نسين (١١٠) بال بهنده كي وفات ك الحد جن بالغ عاقل وار ثول في معافى سے رضا مندى ظاہر كردى يااز خود مر معاف كرديا توان كا حصد مر بين في معافى بو معافى پر رضا مندى نددين بحالد قائم به (١٠) يوكوں كى يورش كاحق نائى كوچا مسل ہـ (١٠) يوكوں كى يرورش كاحق نائى كوچا مسل ہـ (١٠) محد كفايت اللہ كان اللہ له ١٠ بلى

مر میں دیا گیامکان عورت کی ملکیت ہے، قرض خواواس کو نیلام نہیں کر سکتے

(سوال (۱) زید نے اپنامکان ساز ہے چار سورو پ میں بعوض دین میر اپنی اہلیہ کو دے دیالور اس وقت تک وہ قطعی قرض دارنہ تھا۔ ادائیگی میر کے چار سال بعد مقروض جو گیااور قرض خواہوں نے نوسال بعد عدالت میں چارہ جو لی کر کے ڈگری حاصل کرلی لور مکان قرق کر اکر نیلام کرانا چاہتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

مر مئوجل اور معجّل کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے ؟

(۲) مهر معجّل اور مهر مؤجل کی ادائیگی شرعائس طرت کی جاتی ہے ؟اعتراض ہواہے کہ شوہرا پنی زندگی میں مهر نسیں ادائر سکتا۔ مگریمال پراب تک ادائیگی مهر شوہر کی زندگی میں عموماً ہواکرتی ہے۔ بلعہ یمی رواح عام ہو گیاہے۔

زیادہ قیمت کامکان کم مہر کے عوض بیوی کودیناکیساہے

(٣) زید نے اپنی نیم منقولہ جائیدادا پن زوجہ کوساڑھے چار سورو پے کے عوض مہر میں دے دی۔ مگر دراصل جائیداد کی قیمت خرید پانسو سینتیس رو پے ہتی۔ کیازیدایسا کر سکتاہے ؟

المستفتى نمبر ٢٠٩م هافظ احمد جحدل بور\_ ٢٢ جمادي الثاني من ٣٥٣ اهدم ١٣ كتوبر من ١٩٣٣ء

<sup>(1)</sup>وفي الدر المختار : وصبح حطها لكله او بعضه عنم قبل اولا . وفي الدر المختار: الحط الاسقاط كما في المغرب . وان لا تكون مريضة مرض الموت.(رولجتر، تباب! الكان باب! الحر ١٣٠٠ ١١٠. عيم) (٢) اذا تاكد المعارسا ذكر لا يسقط بعد ذلك . - لا ن الدل بعد تاكده لا يحتما السقوط الا بالا براء (روالحمار) تبب! لكان.

<sup>(</sup>٢) واذا تاكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك ﴿ لا قَالِدَلَ بعد تاكده لا يحتمل السقوط الا بالا براء (روانحار آسالكات، باب أهر ١٠٠، ٣٠ مار، عيد)

<sup>(ُ</sup> شَ)والَّ لم يكن له المَّ تستحق الحضانة بان كانت غير اهل للحضانة او متزوجة بغير محرم او ماتت فام الا م اولحل من كل واحدة وال علت (الهندية كتابالطاق الهاب الماد س تش في الخضاية السمام عماجدية )

(جواب ۱۸۱)جب کہ اس قرض کے وجود سے پہلے وہ مکان اپنی بیوی کو مہر میں دے چکا تو بعد کے قرض خواہ اس مکان کو اپنے قرضہ میں نہیں لے سکتے۔

(۲) معجّل کی ادائیگی فورایا جس وقت زوجہ طلب کرے واجب ہے (۱)اور مؤجل کی مدت معینہ کے بعد۔ اور اگر صرف مؤجل کہا گیا ہو اور مدت معین نہ کی گئی ہو تووہ بھی معجّل کے حکم میں ہے۔(۲)

س (۳) شوہر کے زندگی میں مہر اداکر ناچاہے اور جب رواج بھی یمی ہے تو وجوب ادااور مئو کد ہو گیا۔ (۳) (۳) اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

عورت ہے اس خیال پر نکاح کیا کہ باکرہ ہے حالا نکہ وہ ثیبہ ہے، کیامبر ساقط ہوگا

(سوال) اہل اسلام میں شرقاء میں کنواری لڑکیوں میں نکاح طے کرنے نے سلسلہ میں بیبات پنمال رہتی ہے کہ لڑکی ہیں کارہ ہے۔ چنانچہ مہر نطے ہوجانے کے بعد شرعی بالغ لڑکا جس کی عمر ستائیس پرس کی اور شرعی بالغ لڑکی جس کی عمر شنگیس پرس کی ہورشرعی بالغ لڑکی جس کی عمر شنگیس پرس کی ہے لڑکا مع اس طے شدہ مہر کے نکاح قبول کرتے وقت اس نیت سے لڑکی کو زوجیت میں قبول کرتا ہے کہ وہ باکرہ ہے۔ اگر بعد نکاح کے لڑکی غیر باکرہ ثابت ہو۔ یعنی قبل از نکاح وہ زانیہ رہی ہو تو شوہر کو شرعاً طلاق دینا ضروری ہے۔ یا نہیں جالی کون می حالتیں ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دیتے وقت مہر سے بالکل پری ہو جاتا ہے۔

المستفتی نمبر ۹۹ سیدا قبال احمد علی گڈھ۔ ۲۲ بیخ الاول سن ۱۳۵ سے ۲۹ جون سن ۱۹۳۹ء (جواب ۱۸۳ ) صورت سوال میں تواس کی بھی تصریح نمیں ہے کہ عقد کے وقت بکارت کی شرط کر کے مہر مقرر کیا تھا اور مسکلہ یہ ہے کہ اگر بکارت کی شرط کر کے بھی مہر مثل مقرر کیا نہو اور عورت غیربا کرہ ہوجب بھی تمام مہر لازم ہوتا ہے۔ ولو شرط البکارہ فوجد ٹیبا الزمہ الکل۔ (۴) اور وجہ یہ ہے کہ بکارت بھی گر پڑنے یا کی چوٹ کے صدے سے بھی ذائل ہوجاتی ہے تواس بات کی تحقیق نا ممکن ہے کہ زوال بکارت کا سبب کوئی غیر اختیاری فعل ہے سامتیاری۔ نیز مہر کا تقرر جواز اسمتاع کے لئے ہے وہ بہر حال حاصل ہے۔ محض لڑکی کو ثیبہ پانے پر طلاق دے دینا مستحن نہیں ہے کیونکہ ثیبہ ہونے میں اس کا قصور وارنہ ہونا ممکن ہے۔ اور طلاق دے دینے میں اوائے مہر لازم ہوگا۔ اور خلوت صححے کے بعد پورامہر اواکر نالازم ہو تا ہے۔ (۵)

مرے رات کی صورت اڑکی کی رضامندی سے خلع کرنے کی ہے اور ہس۔(۱) محمد کفایت الله کان الله له،

پہلی بیوی کے مہر سے پخے کے لئے ساری جائیداد دوسری بیوی کے مہر کے عوض میں لکھ دی۔ کیا پہ جائز ہے ؟

(سوال)زیدنے تین شادیاں گیں۔اول بیوی کو طلاق دی مگر زیداییاناد ہندہے کہ بوی مشکل ہے ناکش وغیر ہو کرنے

<sup>(</sup>١) ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه (البرازية على هامش الهندية ، كتاب إنكاح، ٢٠ /١٣٢، امبدية)

<sup>(</sup>٢)رجل تزوج امراةً بالف على ان كل الالف مؤجل ان كان التا جيل معلوماً صح التاجيل وان لم يكن لا يصح\_(الخامية على هامش الحندية ، كتاب الزكاح،، ١٨٥٠، ماجدية) (٣) واذ لم يصح التا جيل يومر الزوج بتعجيل قدر مايتعارفه اهل البلدة (ايضاً)

<sup>(</sup>٣) الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، ٣٠/١٠ سعيد (٥) والمهر يتا كد باحد معان ثلثة: الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (الهندية، كِتَاب النَّاح، الباب السائح، الفصل الثاني، ١٠٥١، ١٠٠١، مجدية)

<sup>(</sup>٢) يوي كے معاف كرنے سے بھى رق بوجاتا ہے۔ كمافى الله : والد تاكد المهر بما ذكر ..... لا يحتمل السقوط الا بالا بواء \_(رو الحتار، كاب الكاح، باب الحر، ١٠٢/٣، معيد)

کے بعد اس کامہر اداکیا۔ اس پہلی نیوی سے جو بچہ ہے ات کی خوراک کے لئے نمبر ۱۰روپے عدالت سے مقرر ہوئے سے وہ بھی بڑی مشکل سے ناش کے بعد اداکر تاہے۔ دوسر کی بی بی کو طلاق دے دی مگر اس کاند تو میر اداکیا اور ند نان نفقہ کا خرج اداکیا۔ تیسر کی بی بی کو نکات سے پہلے اپنی بی کہتا ہے اور دوسر می بی بی کے مہر کے ادائیگ سے پینے کہ واسط اس تیسر می بی بی کو قبل از نکاح اپنی تیس چالیس ہزار روپے کی جائیداد پندرہ ہزار روپ کے فرضی مہر کے بدلے میں رجٹری کرا کے دے دیتا ہے۔ حالا نکہ اس قوم میں لکھ پتی کا مہر بھی پانچ ہزار روپ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی بینگی نہیں ماتا ہے۔ ذاف یا طاب قریم ماتا ہے۔

المستفتى نمبر ١٩٧ شيخ نورانحن (كلكته) ٢٧ شوال س ١٥٣ اهم ٢٣: نوري سن ٢ ١٩٣٠.

(جواب ۱۸۳) گرتیسری عورت سے ابھی تک نکاح نہیں ہوااور قبل از نکاح اس نے اپنی جائیداداس نے مہر نے ، م سے دے دی تواس جائیداد سے دوسری ہودی کا مہر اور دیگر قرضے جواس کے ذمہ ہوں وصول کئے جاسکتے ہیں۔(۱) بینی نکاح سے قبل دے دینے اور مہر کانام لگادیے سے وہ جائیداد ہودی کی ملک میں نہیں گئی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کے دوسری جگہ نکاح کرنے پر سسرال والوں کار قم لینا جائز شیں۔
(سوال ۱۷) ہمارے شخاوانی ریاست ہے بورو قرب وجوار کے قصبات میں یہ رواج ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند انقال کر جائے توہ عورت بندات خودیاور تائے عورت اس کا نکاح ثانی کر تاچا ہے ہیں تو عورت کے سسرال والے با حصول رقم کثیر یعنی چار پانچ سورو ہے کے نکاح نہیں ہونے دیے۔اس روپے لینے کی رسم کو ہمارے یمال پچھو پہ کیے حد ہیں۔ اہذا عرض ہے کہ بعد انتقال زوج کے سسرال والوں کا تعلق شرعی رہتا ہے یا نہیں ؟اور بطور پچھو پہ کے بعد النکاح آئی رقم عورت کے سسرال والوں کا حال نہیں ؟

(۲) عمونا ہمارے یہاں خصوصا قوم ہوپاری میں مہر ڈھائی روپے سے لے کر تعیں سوروپے تک باندھاجاتا ہے۔ گر اب بعض لوگ خواہ مخواہ پر بیٹان کرنے کے لئے چار پانچ سوروپے تک بلتہ ہزار روپے تک مهر باند ھے ہیں۔ جو بوجہ عدم ادائیگی وقت مرگ دون ور ثائے متونی عورت سے معاف کرانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بے چاری عورت جو کہ غمز وہ ہوتی ہے لوگوں کے کہنے سننے سے معاف کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ لہذا اتنامهر مقرر کرناجس کی معافی کی خواہش عورت سے کی جائے کہاں تک جائز ہے۔ صالانکہ لڑکی کے خاندان میں کسی کا بھی مہر اتنامقر ر نہیں کیا گیا۔ خواہش عورت سے کی جائے کہاں تک جائز ہے۔ صالانکہ لڑکی کے خاندان میں کسی کا بھی مہر اتنامقر ر نہیں کیا گیا۔ (۳) ایک ہدیمی رسم ہے کہ لڑکی والا سودو سوچار سوروپے پاس دکھتا ہویا نہیں گر لڑکی والا نوشہ کے ور ثابے ص معہ کا نکاح کے وقت علاوہ مہر کے وصول کرتا ہے اور اس وصولی رقم کو ہمارے یہاں لیک کہتے ہیں۔ چونکہ بمارے یہاں ہوجا تی ہی ہرائی کی شادی ایک دم کردیتے ہیں۔ لہذا تی ہی ہرائی میں ہوتی ہیں ان کی شادی ایک دم کردیتے ہیں۔ لہذا تی ہی ہرائی میں قرض ہے لیاجاتا ہے داور لیک کاروپید جب وصول ہوجائے تو مہاجن کوروپید اواکر ویاجاتا ہے اس افسد بجا کی و جب سے بعض دفعہ لڑکی والا سودہ سوروپ کا مقروض ہوجاتا ہے۔ بدین و دوروپید اواکر ویاجاتا ہے اس افسد بجا کی و جب سے بعض دفعہ لڑکی والا سودہ سوروپ کا مقروض ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>ا)فعی المدر : ویتا کند عند وطنی او خلوة صحت وفی الرد : افاد ان المهر واجب بنفس العقد (روانخمر، آب الکان باب انجمر . ۱۰۴۰ - ۱۰۴۰ معید)

#### ہوہ ہے سسر ال والوں کادوسری شادی کے بعد زیور لینا جائز نہیں

( ٣ ) جب نکاح ثانی عورت کا کمیا جاتا ہے تو عورت کے سسرال والے پچھوپہ بھی لیتے ہیں اور جو زیور عورت کے والدین نے والدین نے لاگری کوشادی کے موقع پر دیاتھاوہ بھی لے لیتے ہیں۔ سسرال والول کویہ زیور لے لینا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۸۵۹ مستری محمد احمد صاحب بمبدئی ۲۲ محرم سن ۳۵۵ الصم ۱۱ الریل سن ۱۹۳۱ء (جواب ۱۸۴ ) (۱) شوہر کے انقال کے بعد شوہر کے گھر والول کا متوفی کی بیوی پر کوئی حق اس قسم کا نمیس رہتا کہ وہ اس پر کوئی رقم وصول کریں۔ یہ رسم جس کا سوال میں ذکر ہے جابلانہ رسم اور ظلم ہے۔ (۱۱ س) کوہند کرانے کی سعی کرنا ہم مسلمان پر لازم ہے۔ (۱۰)

(۲) مهر میں محض نام ونمود کے لئے بڑی رقم مقرر کرناناجائز ہے۔(۳)بال آگر شوہر میں اتنی رقم اداکر نے کی و سعت ہو اور وہ اداکر نے کے ارادے سے بڑا مهر باندھے تو مضا کقہ نہیں۔لیکن معاف کرانے کے لئے ہند ھوانالور باندھنا اصول اسلام کے خلاف ہے۔

(۳) یہ رسم بھی اسلامی تغلیم کے خلاف ہے اور اس قدر انتظام کرنا کہ طاقت ہے زیادہ ہواور قرض کا یو جمہ سر پر ہو جائے۔ بھی فتیجے۔۔

(۷) سے آل والوں کو عورت کازاور لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بھی صرتے ظلم ہے۔ (۴) مستحمد کفایت اللہ کان انتہ لہ ، فالجے کے مریض کا مهر میں اضافیہ کرنا

(سوال) زید ایک سال کے عرصے سے زیادہ مرض فائے میں مبتلار ہالور پورے ایک سال کے بعد اپنی زوجہ کے مہر مسمی میں اضافہ کرتا ہے۔ در صالت رضاور غبت وبدر سی ہوش و حواس اور لکھ بھی دیتا ہے۔ اس معالے کے تقریبا و پڑھ سال بعد اس مرض میں فوت ہو جاتا ہے۔ کیا بید اضافہ اصل مہر مسمی کے معاتھ منظم ہو کر ترکہ سے واجب الاوازہ جہ کے لئے ہوگا۔ کیا بید اضافہ تقد فات مرض الموت میں شار ہوگا۔ یا تصریفات صالت صحت میں الکت سے شفیہ میں لکھا ہے جو مرض سال بھر تک یا پچھ زیاد عرصے رہا ہواس کو ابتد ان سے مرض الموت شار نہ کریں گا ور ابتد ان مرض سے اس کے تقر فات میں خلل نہ آنےگا۔ بلعہ جس روز سے مرض شدید ہو کر ہلاکت کی نوحت پنجی ہاس روز سے مرض الموت شار ہوگا اور اس روز سے مرض الموت شار ہوگا اور اس روز سے اس کے معاملات کو پوری طرح نہ سمجھیں گے۔ پس اگر کوئی شخص سال دو سے مرض الموت شر ہوگا اور اس روز ہیں متالا تھا ہوگیا۔ تو مرض الموت صرف ایک ہفتہ شار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صحیحاور جائز مشل حالت صحت کے سمجھے جائیں مرض الموت صرف ایک ہفتہ شار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صحیحاور جائز مشل حالت صحت کے سمجھے جائیں میں القال ہوگیا۔ تو سرف المیں نہرا و اور کار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صحیحاور جائز مشل حالت صحت کے سمجھے جائیں میں القال ہوگیا۔ اس سے سال سے تب دق و سرف الموت معرف کے سمجھے جائیں الموں الموں نہرا و اور کو سرف الموں نہرا و اور اس معاملات الموں نہر معاملات الموں نہر کار میں الموں کو سرف الموں نہرا و اور کیا ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صحیح الموں ہو میں میں انتقال میں الموں کے سمجھے بائیں کے سمجھے جائیں کی سال میں کو سال میں کو سالموں کو سالموں ہو میں میں الموں کو سالموں کو سالموں کو سالموں کی سے سمجھے بائیں کی سالموں کی سالموں کی سالموں کو سالموں کو سالموں کی سالموں کی سالموں کی سے سالموں کو سال

<sup>(</sup>۱) يا يها لذين امنوا لا يحل لكم أن تر ثو النساء كرها النساء: ١٩ وفي البخارى. حدثنا محمد بن مقاتل عن ابن عباس "يايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثو النساء كرها النساء : ١٩ وفي البخارى، حدثنا محمد بن مقاتل عن ابن عباس تزوجوها وأن شاو والم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الا ية في ذلك \_ ( حج الخارى، تنب المستحيج بها من أهلها فنزلت هذه الا ية في ذلك \_ ( حج الخارى، تنب المستحيج بها من أم ١٠ ١٥٠، قد يى) من رأى من رأى منكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الايمان \_ ( التحقيم منه الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علي الله عليه وسلم فوجد معاذ من جل ما يا الله عليه وسلم يمكى ففال ما يكيل فنال يمكي في النهي سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ من جل قاعد علم والله عليه وسلم فوجد معاذ من جل تقد السي صلى الله عليه وسلم يمكى ففال ما يكيل أن الهيكي شيني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ رسول الله عليه وسلم الوباء شرك ( مم الله عليه وسلم الله عليه وسلم نفس هنه ( متدائم، ١٤ ١٠٠٠) الله عليه وسلم الا بطب نفس هنه \_ ( متدائم، ١٤ ١١٠٠٠)

(جواب ۱۰۸۵) فالج کامریض جب که مرض ممند ہو کرایک حالت پر شمسر جاتا ہے اور موت کا خطرہ نہیں رہتا تواس کے نفسرِ فات صحت کے تصر فات قرار دیئے جاتے ہیں۔(۱) پھر جب مرض میں اشتداد پیدا ہو کرنی صورت اختیار کر لیتا ہے تووہ مریض قرار دیاجا تا ہے۔

باپ نے بیٹے کے لئے نکاح کیا،اب مرکس کے ذمہ واجب ہے؟

(سوال)باب نے بیٹے کے لئے نکاح کرایا۔ یہ مہر اواکر تاباپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر مہر اواکر نے سے باپ انکار کرے تو بیٹے کا اکاح فنٹے ہو صانے گایا نہیں؟

(جواب ۱۸۶) آئروالد نے مرکی ضانت کی جو تووالد پر ادائیگی انازم ہے۔ (۲)ورند پیٹے پر اداکر تا لازم ہے۔ آگروالد انکار کردے تو تکات نہیں ٹوٹنا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لد،

بیوی کے مرنے کے بعد مہر کا حق دار کون ہے ہ

(سوال)زید کی زوجہ فوت ہو گئی ہے۔ زیدا پی فوت شدہ زوجہ کامبر جوزید کے ذمہ واجب الاواہ اواکر تاہے توزر مبر کا حق دار کون ہے ؟

المستفتى نمبر ٩٨٠ عبدالوحيد صاحب (صلى بدد شر) ٥ اربيع الاول من ٥٥ ساهم ٢ جون س ٢ ١٩٣٠ (جواب س١٩٥٠) زيد كي متوفيه نوى كا مهر جوزيدك ذهه واجب الادا تقااس ميل سے زيد كا حصه ساقط او كيا۔ أثر متوفيه لاولد بهو توزيد كا حصه ٢ / اليني أيك چو تقائى ہو اور باقى متوفيه كلاولد بهو توزيد كا حصه ٢ / اليني أيك چو تقائى ہو اور باقى متوفيه كدوسر سے وار تول كو ملے گا۔ (٢)

نکاح جدید میں جدید مر کے ساتھ پرانامبر بھی دینا ہوگا

(سوال) انکائ جدید میں زر مبرکی کیاصورت ہولور پہلازر مهر جو شوم کے ذمدوینلاقی ہے اس کی کیاصورت ہو؟

. المستفتى نمبر ۵۰۰ محمد يوسف صدربازار وبل- ٩ مربيع الاول من ۳۵۵ ساه م ٢٠جون من ٢ ١٩٣٠ ء

ر جواب ۱۸۸) پہلازر مر توزید کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تجدید نکاح کی صورت میں اس نکاح جدید کا مر علیحدہ مقر ر : وگا۔ د م) پوراگر زوجین میں سلوک ہو اور دونوں باہم راضی ہوں تو ممکن ہے کہ دوسرے نکاح کا مر د س بیس روپ مقرر کر لیس۔ یعنی ایک معمولی چھوٹی میں قم پر نکاح کر لیس تاکہ زید پر جداگانہ مستقل دوسرے مرکی ہو می رقم کا بارنہ بڑے۔
کابارنہ بڑے۔

<sup>(</sup>۱)وهي الهندية عن التمرتاشي : وفسر اصحابنا التطاول بالسنة، فاذا بقي على هذه الحالة سنة فنصرفه بعد ها كتصرفه في حال صحة المقعد والمفلوج مادام يز داد مايه كالمريض فان صار قديماً ولم يزد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره ـ (روانجار، أماب اطابل بابطابل الرئيس ٢٨٥٣، معيد المساورة على المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ال

<sup>(</sup>٢) وصبح صمان الولى مهر ها ولو الموائم قاصغيرة وتطالب ايا شاء ت من زوجها البالغ او الولى الضاهن و لا يطالب الاب يمهر ابنه الصغير الا اذ ضمنه وفي الود. سواء كان ولى الزوج او الزوجة صغيرين كا نا اوكبيرين ، اها ضمان ولى الكبير منهما قظاهر ، لانه كالا جنبي، ثم ان كان يامو درجه و الا لار (ردائيمار، تماب الكان باب الاسم ، ٣ - ١٣٠٠، حمير)

<sup>(</sup>٣) وَاما للزوج فِحالتينَ : النصف عند عَدِم الرّلدو ولد الا بن وان سفل والربع مع الولد او ولد الا بن وان سفل (اسس الله ٢٠ -حيد) (٣) والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهو ، فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران (الثابية عَيْما مُشْرَالُونَدَيّة ، كَيَّابِ الزّكاح ، القَصل الثّالِث فَشْرَا ١٩٣٠ ماجِديّة )

# شوہر کی طرف سے دیا گیاسامان کس کی ملکیت ہے،

(سوال)شوہر کی طرف ہے جو سامان مثلاً زیور ، کیڑنے پر کی میں دلهن کو پھیجے جاتے ہیں اوروہ دلهن کے ساتھ شوہر کے گھر واپس آجاتے ہیں۔بعد وفات شوہر وہ کس کی ملکیت سمجھاجائے گا؟

المستفتى نمبر ١٠٢٨ محر الحقوب على صاحب (وبلى) • ارتيح الثانى من ١٠٥٥ اله م كيم جوان كى من ١٩٣١ وحواب ١٨٩٩ ) اگراس زيور اور جو راح متعلق پهلے تصر سے کروى جائے کہ وہ بہہ ہے یاعاریت ، یامبر میں دیا گیا ہے تو تصر سے کے موافق عمل ہوگا۔ لیکن اگریہ تصر سے نہ کی گئی ہو تو پھر اس کا مدار عرف پر ہے۔ اگر اس قوم کا عرف عالب یہ ہوکہ ان چیزوں کا مالک شوہر رہتا ہے ، تو یہ چیزیں شوہر کی رہیں گی اور اس کے انتقال کے بعد ترک میں شامل میں مول گی لیکن اگر عرف غالب یہ ہوکہ والدن کی ملک کردی جاتی ہیں تو تناز وجہ ان اشیاء کی مالک ہوگی اور تو مول کے عرف مختلف ہوتے ہیں اس لئے عرف کی شخص تو تعیین حاکم یا تعلم کا کام ہے۔ (۱) فقط محمد کا ایت التذ کا ان اللہ لہ وہلی تعیم کا کام ہے۔ (۱)

کیا بیوی طلا**ق یا شوہر کے مرنے سے پہلے مہر مؤجل کا مطالبہ کر سکتی ہے ؟** (سوال)مہر مؤجل کو بیوی قبل طاق یابلانوت خاوند۔ کے بھی طلب کر سکتی ہے یا نہیں اور مہر معجّل کا کیا تھم ہے اور

اس میں بیہ شرط عندالطلب کیا چیز ہے ؟

المستفتی نمبر ۹ مواحافظ رحیم بخش صاحب (متحر ۱) ۵ اربیع الثانی س ۱۳۵۵ هم ۵ جوایا تی سن ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ مر متحل اور عند الطلب دونول کا مطلب بیه ہے کہ عورت ہر وقت طلب اور وصول کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔(۲) اور مهر مؤجل کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ مدت ادامعین کردی جائے اس وقت مانگ سکے اور جس مہ وفی جل میں کوئی مدت معین ندگی جائے صرف بیہ کہد دیا جائے کہ مؤجل ہے تووہ بھی حمام عجل ہو جاتا ہے۔(۲)

علاقه والول کی طرف سے مہرکی ایک مخصوص مقدار مقرر کرنا

(سوال) ایک مسلم جماعت نے بستی کے مسلمانوں کی شادیوں کی فضول خرچی کورو کئے کے لئے چند تواعد مرتب کئے ہیں۔ ان میں مرکے متعلق بیہ حد مقرر کی ہے کہ کم ہے کم سورو پے اور زیادہ ہے سوچو ہوچو ہوچو ہیں رو پ مہر رکھا جائے۔ اس حدود مرے کم یازیادہ مررکھنے والا اپنی جماعت کا گنگار سمجھا جاتا ہے اس مجرم کے لئے جرمانہ بھی مقرر ہے۔ کیا شریعت حقد میں مہر کے لئے کوئی حد مقررہ یا شمیں۔ نہ کورہ بالا حدیدی ازروے شریعت جائز ہے انہیں۔ ایک حدیدی قائم کرنے والی جماعت حق بجانب ہے انہیں؟

ایک حدیدی قائم کرنے والی جماعت حق بجانب ہے یا نہیں؟

ایک حدیدی قائم کرنے والی جماعت حق بجانب ہے یا نہیں؟

(جواب ۱۹۹) مرکے لئے کم از کم مقداردس در ہم (تقریباؤھائی روپیہ) ہے اور زیادہ کی حدمقرر نہیں ہے۔ یعنی

<sup>(</sup>۱) بیوہ کے تول کافشم کے ساتھ امتیار ہوگا۔

وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي. وفي الرد: فالقول فيه للحي مع يمينه در منتقى اذ لا يد للميت ، وذكر في البحر عن الخزانية استثناء ما اذا كانت المراء ة ليلة الزفاف في بيته ، فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج الا اذا عرف بتجارة جنس منه فهو له\_(رواكتار، آلبال عرب التخاف، ١٣٢/٥، عدر) (٢)ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه (البزازية على هامش الهندية ،كتاب النكاح، ١٣٣/٤، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)أن لم ينوجل **أو** يعجل كله فكما شرط : لأن الصريح يفوق الدلا لة الا اذا جهل الا جل جهالة فاحشة فيجب حاله (الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر. ٣٠.٤ ٢٠ سعيد)

آئر کسی شخص کو قدارت ہو تووہ اپنی قدرت کے موافق جتنا میر مقرر کرے (مثلاً برار دو ہزار دس ہزار وغیرہ) توا تنا مر الازم ہو جاتا ہے لیکن اپنی طاقت اور قدرت نیادہ میر مقرر کرنا ند موم ہے اگر کوئی المجمن اصلات کے طور پر مہ کا اوسط در جد مقرر کر دے تو مضا گفتہ نہیں۔ مگراس قاعدے کواس طرح ہالی جائے کہ شرعی حکم کی تقیر تے بھی اس میں موجود ہو۔ مثلاً بید عبارت ہو (شریعت مقدسہ میں میرکی کم از کم مقدار دس در ہم ہے۔ (۱) اور زائد کے لئے کوئی حد معین نہیں ہے۔ شوہر اپنی و سعت کے موافق جتنا اواکر سکے مقرر کر سکتا ہے۔ اس شرعی حکم کو چیش نظر رکھتے ہوئے اُنہمن اصلاح کے لئے بید مقرر کر تی ہوجو عورت بیاس کاولی منظور کرے مگر زیاد تی جو کا جہمن اصلاح کے لئے بید مقرر کر تی حکم موجو عورت بیاس کاولی منظور کرے مگر زیاد تی کی جانب میں چھ موجودہ رو پ سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے ، اس عبارت کے ساتھ قاعدہ بنایا جائے اور خواف کر یا تی در خواست کر می توا تجمن میں اس کی در خواست کرے کہ وائح ہمن ہو تا سے کی در خواست کرے کو انہمن مناسب سمجھے تواس کوخاص طور پر اس شرط سے اجازت دے دے کہ وہ مہر یو ت سے مقد فراد اگر دے اور عورت کے نام اس رقم کی جائید او تریادت کے مقر نے وہ مقوظ ہو جائے۔

محمر كفايت الله كان الله الدو وبلى

### عقد نکاح کے وفت ہے ہی شوہر کااراد دمبر دینے کانہ تھاتو نکاح صحیح ہو گایا نہیں ۹

(سوال)ایک عورت نے اپنے شوہ ہے گئیر س بعدا پنام مانگا۔ شوہر نے جواب دیا کہ جب میر اعقد تمہارے ساتھ ہوا تھااس وقت بھی میری نیت میں خلل تھا کہ مہر نمیں دول گا۔ اوراب بھی میری کی نیت ہے کہ تمہارا مہر نمیں دول گاخواہ تم معاف کرویانہ کرو۔ عورت بھی مہر معاف نمیں کرتی ہے۔ فرمایے یہ نکاح جائز ہوایانا جائز۔ عورت کئی ہے بھی اسپے شوہرے جن چکی ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۷ مستری صادق ملی صاحب (بلند شهر) ۲۳ شعبان سن ۳۵۵ اهدم انومبر سن ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹۲۷) عورت نے اپنے خاوند سے مهر کا مطالبہ کیا تواس کا مطالبہ بجاہے۔خاوند کا میہ کہنا کہ میری نہیت مهر دینے کی نمیس تقی اور میں مهر نہیں دوں گا ناط ہے۔اوراس سے نکاح پر کوئی اثر نمیس ہوتا۔ ہاں خاوند کنڈار ہوگا۔ (۲)اور اس پر مهرکی اوائیگی لازم ہوگ۔ (۲)

مهر معجّل اور مؤجل کے معنی

(سوال) اکاح میں مر معجل اور مؤجل کے کیامعنی ہیں۔ تفصیل کی سخت ضرورت ہے

المستفتى نمبر ٢ ١٩٣ مير زمال خال صاحب (برار) ٤ ربيح الاول س ٢ ١٣٥ الدم ١٨ منى س - ١٩٣٠ ( (جواب ١٩٣ ) مهر معجّل سے مراديہ ہوتی ہے كه اس كى ادائينَّى فى الفور لازم ہواور مؤجل سے يه مراد ہے كہ اس كى ادائينَى

 <sup>(</sup>۱) الا لا مهر اقل من عشرة درهم المُنتَى : ٢ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲)حدثنا عبدالله ... قال سمعت صهیب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم ايمارجل اصدق امراه فرصدانا والله يعلم انه لا يريد اداء ها اليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاء وهو زان.(ممنداته، ۱۳۳۴، ارساس مت) (٣)و تجب العشرة ان سما ها او دونها يجب الاكثر ان سمى الاكثر ويتاكد عندوطيع او خلوة صحت من الروج او موت احد هما.(الدرالخار) كياب الزكارياب الحر ١٠٢٠ عيد)

محمر كفايت الله كان الله له ، د ، كل

کے لئے کوئی مملت اور میعاد مقرر کردی جائے۔(۱) قاضی نے نکاح کےوقت مرکی کئی مقداریں ذکر کیں ، کون سی مقدار کااعتبار ہوگا؟ (سوال) مروکی شادی ہوئی اور نکاح کے وقت پہلی مرتبہ قاضی صاحب نے اس طرح نکات کیا کہ تساری شادی بار رویے اور دس در ہم شرعی پر ہو تا ہے اور عمر و نے اس کو منظور کیا۔ مگر دوسری اور تبسری مرتب ہے کہا کہ ایک جارا س در ہم شرعی پر نکاح کیااوراس نے منظور کیا تواب عمر و مسرمیں ایک ہزار در ہم شرعی اداکرے بیا کیک ہزار روپ لوروس

ورہم شرعی اداکرے؟ المستفتى نمبر ١٥١٨محم عبدالسلام صاحب (الدكباد) الربيع الثاني سن ٥٦ ١١هم ٢١جون سن ٤ ١٩٣٠ (جواب ١٩٤) اليك بزاروس ورجم پر أكال منعقد مول كيونك ملط الفاظ ايجاب كے لئے كافی شيس بيں۔اس مين يہ کہا گیاہے کہ تمہارا نکاح اسے مہر پر ہو تاہے یہ ایجاب نہیں ہے۔ایک ہزار وس در ہم پر نکاح کیا یہ ایجاب ہے۔لہذا محمر كفايت الله كان الله له ، مین مهر قراری<u>ایا</u>۔(۲)

# عورت کی موت کے بعد اس کاسامان اور زیور کس کی ملکیت ہو گا ؟

(سوال) مساة زينب زوجه زيد لاولد فوت ہوگئی ہے۔ شاہ ئی کے موقع پر سسرال کی طرف سے جو مال از قتم زيور وپار چہ جانت اس کو دیئے گئے تھے خاو ند نے بعد و فات واپس کے لئے۔ متوفیہ کو اپنے والدین (میکے ) ہے جو مال ملا تتماد ہ متوفیہ کے والدین کے قبضہ میں ہے۔اس متر وکہ مال کے متعلق جوزینب کو اپنے والدین نے دیا تھاشر عالیا تنام ہے۔ آیا متوفیہ کے خاوند کو دیاجائے یاس کے والدین اپنے تصرف میں لے آئمیں۔ نیزاس مال کے متعلق کیا تھم ہے جو مال زیدینے واپس لے لیاہے اور اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے۔ اگر مال متر وک کوجوزینب کے والدین کے پاس ہے کار خیر میں تغییر مسجدو غیرہ میں لیاجائے تو کیا حکم ہے۔

ہوی کے والدین اپنا حصہ میراث اپنی مرضی سے خیرات کر سکتے ہیں

(۲)اگر متوفیہ کے والدین دینے ہوئے مال کے شرعی مستحق پر ضاور غبت اپنا حصہ نہ لینا چاہیں اس صورت میں یہ مال مستحقین خیرات میں تقسیم کردیاجائے تو کیا حکم ہے۔

اً کر خاو ندیے متوفیہ کے مال ہے اپنادیا ہوامال واپس لے ابیا تو کیاوہ متوفیہ کی میراث میں حق دار :و گا؟ (۴)جس صورت میں خاوند نے اپنامال واپس کے لیاہے حالانکہ اس کا مال اس مال سے قیمت میں بہت زیادہ ہے اوروہ ا پنامال شر عاور نہ میں تقتیم نہیں کرنا چاہتا تو کیااس صورت میں وہ متوفیہ کے دیئے ہوئے مال میں ہے شر عی حصہ لینے کا مستحق ہو سکتا ہے۔

(جواب ١٩٥) ثادي كم وقع برخاوندكي طرف سے جوز يورلور كيڑے بيوى كودئي جاتے ہيں ،ان كے بارے میں عاریعة ہونے کی تصر کے باعام رواج ہو تو خاو تد کی ملک ہوں گے۔اور اگر عاریت کی تصر سے باروائ عام نہ ہو تو وہ

<sup>(</sup>۱)وان بينوا قدر المعجل يعجل ذلك لا خلاف لاحد ان تاجيل المهرالي غاية معلومة نحوشهر او سنة، صحيح (التندية . آب النقل الله الله الله الله الله على الووج في المال الذي يجب في عقد التكاح على الووج في مقابلة المصع بالتسمية اوبالعقد (١٠١٠) أم على الووج في مقابلة المصع بالتسمية اوبالعقد (١٠١٠) أماب النهال وبالعمد الله المال النهال المال النهال المال النهال المال النهال المال النهال المال النهال ال

یوی کی ملک ہوتے میں اور اس کے ترکہ میں شامل ہو کر تقسیم ہوں گے۔(۱) اور والدین کی طرف سے جو زیور و سامان ویا جاتا ہے وہ سب لڑکی کی ملک ہوتا ہے۔ سب ترکہ میں شامل ہوگا۔(۱) پس ہندہ کا ترکہ جس میں اس کا مہر جیز اور چڑھادا یعنی خاوند کا دیا ہوامال بھی شامل ہوگا اس کے وار تول پر تقسیم ہوگا۔ پھر جن وار تول کے جدمے میں جور قم آنے وہ اپنی مرضی سے معجد میں یاکسی کار خیر میں صرف کر دیں تواضیں اختیار ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،دبلی

عورت قابل جماع نہ ہو تو نصف مہر واجب الاداء ہو گا (سوال)زید کی شادی ہو ٹی اور تخلیہ ہوا مگر اتفاق سے زوجہ میں ایسی خامی پائی گئی کہ مجامعت کے وہت و خول نہیں ہو سکاباد جود کو شش کے بیہ خامی دور نہیں ہو سکی۔ عرصہ دراز تک بید دونوں اسی طرح ہاہم رہے۔اب سوال ہیہ ہے کہ مقرر دم مربذ مہ خاوندواجب الادائے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر 24 وائى ساحب (ملك الوه) 27ريج الثانى س ٢٥ اله م ٤ جوائى س ٢ ١٩٣٥ اله م ٤ جوائى س ٢ ١٩٣٥ (جواب ٢٩٦) المستفتى نمبر م ٤ وائى س ٢ ١٩٠٥) المحتواب ٢٩٦) الكر عورت الي ي كه جماع ممكن نهي العني وخول حشفه بهى نهيل بوسكنا تواس كانسف مرخاه نه كي در حد من المراكز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمراكز والمركز والمركز

(سوال ۱) دین مرزوج کے بغیر معاف کئے ہوئے آگرزیدا نی زوجہ کوطلاق دے دے توجائز ہو گایا نہیں؟

رسوان برابردین مردوب به بیرسات به بیدا بواراس کے بعد بچه مرسیان باکی و لاوت کی خبر ملی - زیدی کتا بیدی بیدا بواراس کے بعد بچه مرسی از ید کی بیدوں نے زناکیا اور زنا ہے بچه پیدا بواراس کے بعد بچه مرسی نامے انکار نمیں کرتی ہے ۔ زیر چاہتا ہوئے ۔ دوسر ناوجہ بھی زنامے انکار نمیں کرتی ہے ۔ زیر چاہتا ہوئے کہ طابق دول ۔ زیدی کی دوجہ وین مر معاف نمیں کرتی ہے ۔ لوگ زید کو کہتے ہیں کہ بغیر دین مہر ادائے طابق نمیں ہوئے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے وہ مجبور ہے صلاحیت اواکر نے نمیں ہے ۔ نہ وہ اواکر سکتا ہے اور نہ دوجہ کور کھے گا۔ جس میں اور بھی زناکا اور ہر قتم کی اغویت کا احتمال ہے ۔ اس صورت میں دونوں کو علیحدہ کر دینا مناسب ہے کہ نمیں ہوئے ور نوں اپنی پی شادی طبیعت کے مطابق نمیں ہوئے ور بیا مناسب ہوئے سے دونوں اپنی پی کہ بغیر دین مہر اوا کے طلاق نمیں ہوئے حق بجانب ہیں کہ بغیر دین مہر اوا کے طلاق نمیں ہوئے حق بجانب ہیں کہ نمیں ان کے لئے تکم ہے ؟

المستفتی تنبر ۱۶۰۴ ولوی عبدالرافع صاحب (ضلع گیا) ۶ جمادی الاول س ۳۵۶ اهم ۱۹۶۵ لائی س ۱۹۳۷ ( (جواب ۱۹۷۷) لوگوں کا په کمناکه بغیر دین مهرادا کئے ہوئے طلاق نمیش ہوتی غلط ہے۔ طلاق تو ہوجائے گی۔ (۴) ہال دین مهرکی ادائیگی شوہر کے ذمہ واجب الادا رہے گی۔ (۵) جب قادر ہو اداکر وے ۔ جب کہ خادند جوی کو

<sup>(</sup>٣) جهز ابنته بعهادا و سلمها ذلك ليس له الاسترداد منها و لا لورتنه بعد ٥- (الدرالخلاء تناب الأكل ماب الحر ٣٠٠ ١٥٥ منير) (٣) ويعبت نصفه بطلاق قبل و طبع او حلوقه (الدرالخار ، تماب الكال ماب الحر ٣٠ / ١٠٨٠ منيد)

<sup>.</sup> و في الهندية: و من الموانع لصحة التخلوة ان تكون المراء ة رتقاء او قرنا ، او عقلا او شعواء (الهندية ، الزكاح، الهاب السائح، القصل الثاني ١٠ ٥-٣٠٥ بابدية ) (٣) ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغر (الدر المخلر ، تراب الطائل ، ٣٣٥ ، معيد )

<sup>(</sup>۵)والمهر ينا كد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت إحد الزوجين ... حتى لا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق\_(الحديث كتابالزكاح، الباب السائع، القصل الثاني، ٢٠٠٣، اجديث)

ر کھنا پیند نہیں کر تا تو طلاق دے دینامناسب ہے۔()اوراگر ر کھناچاہے تور کھنااور تعلقات زوجیت قائم کرنا بھی جائز ہے۔(1)

محمد كفايت الله كان الله له ، د بلي

عورت شوہر کے گھر سے زیورات اور نفذی لے جانے کے بعد مہر معجّل کا مطالبہ کرتی ہے ، کیا حکم ہے ؟

(مسوال) ہندہ اپنے شوہر کی غیر حاضری میں بغیر اجازت کے نقد مبلغ ڈیڑھ ہُزارروپیہ زیورات کپڑے وغیرہ تقریباً پانسو روپے کے گھرے اٹھاکرا پی نانی کے گھر چلی گئی۔ جب زید سفر سے آیااور ہندہ کی ند کورہ بے اعتدالیوں کی جماعت میں فریاد کی۔ اہل جماعت نے دریافت کر ناچاہا تو جماعت کے حکم کو ٹھکرا دیااور حاضر نہ ہوئی۔ بلعہ مہر ہے لئے سر کار میں دعویٰ دائر کر دیا۔ مہر غیر مؤجل ہے۔ فی زمانہ یہاں کارواج یوں ہے کہ مہر غیر مؤجل موت احدالزوجین یا تفریق بن الزوجین کے وقت مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس ایس بے اعتدالیوں کے باوجود ہندہ کا اپنے شوہر سے اپنے مہر غیر مؤجل مع ۲۲روپے کا مطالبہ درانحالیحہ دونوں کے مابین کسی قتم کی تفریق واقع نہیں ہوئی درست ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٣٥ څد اراتيم صاحب مدرسه معدن العلوم (فورث وانم باڈی ڈسٹر کٹ نارتھ ارکاٹ) ٢٢جمادی الاول سن ٥٦ ساھ ما ٣جو لائی سن ٤ ١٩٣ء

(جواب ۱۹۸) ہندہ کی ہیہ ہے اعتدالی قابل مؤاخذہ ہے اور جو نقدوزیوروہ لے گئی ہے وہ اس سے واپس لیا جائے۔ گر مهر غیر مؤجل کے معنی تو معجّل کے ہوئے۔ یعنی جس کی ادائیگی فوراً لازم ہو اور غیر معجّل ہو تو اس میں اگر کوئی اجل معین ہو تو اس اجل پر مطالبہ کر سکے گی اور اجل معین نہ ہو تو وہ بھی معجّل کے حکم میں ہو تا ہے۔(۳) البتۃ اگر وہ مهر سے زیادہ رقم لے جاچکی ہے تو مہر میں محسوب کی جاسکتی ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

عقد کے وقت رائج سکہ کااعتبار ہوگا

(سوال) زید منے ہندہ نے سن ۱۳۰۱ھ میں نکاح تمہر ایک ہزار روپید کیااور مهر مؤجل ( یعنی عندالطلب) رہا۔ اب سنہ پچاس کے بعد مساۃ ہندہ ہزار روپید زر مهر کی طالب ہے۔ اگر اس در میان میں دوسر اسکد رائج ہو جائے تومساۃ ند کورا پنا مهر مقررہ ایک ہزار روپید (ال) پائے گیا یوجہ تبدیل ہو جانے سکہ کے کم وبیش کااثر بھی اس کی رقم معینہ زر مهر میں پڑے گا۔ پڑے گا۔

(جواب ۹۹۹)جس وقت مر مقرر ہواتھااس وقت جوسکہ رائج تھاد ہی ایک ہزار واجب الاداہ۔(م)اگر اب اس کی : مقداریا قیت کم یازیادہ ہوگئی ہوتو نکاح کے وقت کی مقدار اداکر نا ہوگی۔ مگر چاندی کے سکہ بیس وزن اور سکہ دونوں معتبر ہول گے۔ مثلاً اس وقت کے ایک ہزار روپے دس سیر وزن کے ہوتے تھے تواب یمی دیں سیر وزن کے سکے

<sup>(</sup>١)الا اذا خافا ان لا يتما حدود الله فلا باس ان يتفوقا (الدرالخدر، كتاب الكاح، ٣٠ معيد)

<sup>(</sup>٢) ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (أيضاً)

<sup>(</sup>٣) آن لم يتوجل او يُعجل كلُّه فكماً شرط ، و لان الصريح يفوق الدلالة الا اذا جهل الآ جل جهالة فاحشة فيجب حالاً (الدر المختار ،كتاب النكاح، باب المهر،٣٠ ١٣٠٣، عير)

<sup>(</sup>بم) تزوج امراءة على الف درهم وفي البلد نقود مختلف يتصرف الى الغالب منها (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب السابع ، المحدية )

فقظ محمد كفائيت الله كالناللداله ، د بلي

دیے بڑیں گے خواہان کی قیت ایک ہزار سے زیادہ ہو جائے۔(۱) شوہر اگر مهر شہیں ویتا تو نکاح جائز سے یا شمیں ؟

(سوال) میری ایک رشته دار عورت کی شادی سن ۱۹۱۱ء میں بوئی مقی پر وقت نکاح ایک اقرار نامہ منجانب دولها تحریر بواقعا کہ میں اقرار کر تا بول کہ بچھاں دیر بھاراضی ہوش زر مهر مبطنیا نسورو پیدا ہے گھ پر جائر تامز دوجہ کر ادول عوس سن ۱۹۱۸ء سے سن ۱۹۳۳ء میں دومری شاوی کر لیا ور بیوی کے تعلقات نمایت خوشگوار رہے۔ پھر اس کے خاد ند سن سن ۱۹۳۱ء میں دومری شاوی کر لیا ور پی کوانس کے والدین کے گھر چھوز گیاچو نکه سن ۱۹۱۸ء سے سن ۱۹۳۳ء کی خاد ند اور بوی کے اعلقات بہت الجھے رہے۔ سن ۱۹۳۳ء کے بعد خراب ہوگئے۔ عدالت بیل مهر کاد عوی کیا کیا۔ مدالت نے تعلقات بہت الجھے رہے۔ سن ۱۹۳۳ء کے بعد خراب ہوگئے۔ عدالت بیل مهر کاد عوی کیا کیا۔ مدالت نے تعلقات بیت کے بوض پیلی میں میانی انسورو پیداداکروں گا۔ اس لینے اس کی بھی میعاد گذم ہوگئی ہے۔ مدالت کی بھی حق دار نسی ہے۔ ایسی صورت میں نکاح پر کیا از پر اس کر مرم نس ہے کہ جس اقرار نامہ میں مرد درت ہے اس کی معاد گذم چکی ہے اس کی جی درانسی کی مستحق ہے اور ندیا نسورو پر مرجوبوں شریعا ہو جو اس کی مستحق ہے اور ندیا نسورو پر مرجوبوں شریعا ہیں بھاد گذر چکی ہے اس کی حق داراضی کی مستحق ہے اور ندیا نسورو پر مرجوبوں شریعا ہی بھی اداخت کی جس اقرار نامہ میں مردوب ہی اس کی میں بھاد گذر چکی ہے اس کی حق داراضی کی مستحق ہے اور ندیا نسورو پر مرجوبوں شریعا ہی بھی اداخت کی جس اقرار نامہ میں مردف ہو اس کی حق دار سے ۔ ایسی صورت میں نکاح جائز رہا نسیں۔ لیکی جوان انعر ہے۔

المستفتى نبراد ۱۹ اتعدق حسين صاحب حسار - س ۲۹ رجب س ۲۵ ساھ م داكتورس - ۱۹۳ (جواب ، ۲۰۰ عدالت كا يہ فيصلہ خاط ہو اور خلاف قانون بھى ہے ۔ اگر قانونى طور پر عورت پچائ ديمہ ارائنى كى مستق قرار نہ پائے تواپنے مركى رقم پائے كى بہر صورت حق وار ہے ۔ (۲) مركى رقم جب تك نكاح باتى ہ و قت واجب الادا ہے اس پر كوئى ميعاد حادى شيس ہو اور طابق يا موت ہو جانے پر شايد قانونا تين سال كى ميعاد ہ مار يہ مين ہو كاح پر كوئى اثر شيس پر تا اور عورت ا پنامر بائے كى مستق شيس ہے ۔ (۲) بہر حال اس فيصلے سے نكاح پر كوئى اثر شيس پر تا اور عورت ا پنامر بائے كى ستق

ے۔ لڑکی کے دار ثوں کے اقرار نامے کی خلاف در زی سے لڑکی کامبر ساقط نہیں ہو گا۔

(سوال) ایک او کی جس کی ممر ااسال ہوہ او کئی سرال یعنی خاوند کے مکان پر عرصہ ایک سال تک جونی جاتی آتی رہی لاکی کے وارث او جہ خراب ہونے کے اس کی آمدور فت میں ایک سال کے اندر جھلاے وال خیے اور لاکن کو ایسی تعلیم دی گئی جس کی وجہ سے لاکی اپنی سسرال سے تین بح فرار ہو کر چلی گئی۔ لڑکی کے خاوندو خسے لڑک ک ایسے قصوروں کو معاف کرتے ہوئے سہارہ رکھ لیا۔ لڑکی کے وارث و عزیز واقرباکی آمدور فت بر ابر روز مرہ جاری رہ ک ایجائے کے واسطے کہا گیا تو لڑکی کے خسر نے لڑکی کے وارث حقیقی یعنی والدہ سے یہ کہا کہ ایک تحریر اس قسم ک

<sup>(</sup>١)ولو تزو جها على دراهم من نقد البلد فكسدت وسار النقد غير ها فكان على الزوج قيمت تلك الدراهم يوم كسدت على المنحتار\_(الخُخَةُ فَ فَى الدرائِقَار. تَابِالِكُونَ بِابِالْمُعْر.٩٠ ٩٠ ميروت)

<sup>(</sup>٢) حتى لا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق (الهندية ، كتاب النكاح الباب السابع ، ٣٠٣/١ ، ماجدية) (٣) اللحق لا يسقط بتقادم الزمان (الم شاور التفار ، ٣٣٤ اولرة القرآن)

<sup>( \* )</sup>و المهر يَناكد باحد مُعانَّ ثلاثة : الدُخولُ والخلوة الصحية ومُوتَ احد الرّوجين ، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى الا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق\_(الهندية، كتاب الكالى، الباب السائع، القصل التألى، ا ٣٠٠٠ ماجدية )

لکھ دوکہ ہمیشہ بھی سی حالت میں بھیجے لورر خصت کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔اگر لڑی کے اس کی سسر ال ہیں بھیجنے یا پہنچائے میں رکاوٹ کی جائے تو لڑی کے کل حقوق مع مرشر عی کے سوخت اور ناجائز ہو جائیں گے جس کے وسول کرنے کے ہم اور ہمارے کل ور ٹائجھی حق دار نہ ہول گے۔ لڑی کی والدہ نے یہ اقرار نامہ تح برایک بارد آن کے اسنامپ پر لکھ دیا ہے جس پر اہل محلہ چار شخص معزز بطور گواہی لور دونوں طرف کے ذمہ دار بھیجنے اور لانے کے اسنامپ پر لکھ دیا ہے جس پر اہل محلہ چار شخص معزز بطور گواہی لور دونوں طرف کے ذمہ دار بھیجنے اور لانے کے اسنامپ پر لکھ دیا ہے جس پر اہل محلہ چار کی کو اس کی والدہ اور دیگر وار ثان کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن اس کے نے رخصت کے لئے لڑی کی والدہ ہے کہ اگر لڑی کو ہم اس کی سسر ال بھیجنے میں رکاوٹ کریں تو لڑی کے کل حقوق مع مرشر عی کے سوخت و ناجائز ہو جائیں ہوں گے۔ کہ جس کے وصول کرنے میں ہم حق دار نہیں ہوں گے۔ تم طوق مع مرشر عی کے سوخت و ناجائز ہو گیا تھی لڑی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑی کو بھیجنے نہیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھیجنے نئیں ۔ جب کہ مسماۃ یعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح بر اقرار نامہ بذالڑ کی کو بھی کے سوخت و ناجائز ہو گیا نہ نئیں ؟

المستفتی نمبر ۱۸۸ اکرام حسین پوسٹ مین تاج گیخ (آگره) ۵ شعبان من ۳۵ ساھ م اااکتور من ۱۹۳۰ (جواب ۲۰۱) اس قرار نامه از کی کامر ساقط نمیں ہوگا۔ آگرچہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ کیونکہ اقرار نامہ وارثوں نے تکھا ہو اوزی کا مر ساقط کرنے کا انہیں کوئی حق نمیں ۱۱ ہال آگر لڑکی بلاوجہ خاوند کے گھر نمیں آتی تو اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گاجب تک کہ شوہر کے گھرنہ آئے نفقہ کی مستحق نہ ہوگی۔ اور آگراس کانہ آئاکسی معقول اور جائز شکایت پر منی ہو تو نفقہ بھی لے سکتی ہے۔ (۱)

جیز میں دیئے گئے زیورات کی مالک لڑ کی ہے

(سوال)(۱) نکاح کے وقت لڑکی کے مال باپ جو چیز رسماُوعاد تابھورت زیورات بلیارچہ جات اور بر شول وغیرہ کے ویتے ہیں۔ ویتے ہیں۔وہ جیز لڑکی کی ملکیت میں آجا تا ہے یالڑکی کا شوہر مالک ہو جا تا ہے الڑکی کے والدین بی مالک رہتے ہیں ؟

شوہر کی طرف سے دیئے ہوئے زیورات کامالک کون ہے ۹

(۲) نکاح کے وقت عاد تاورسما شوہر جوبیوی پر زیورات اور پارچہ جات وغیر ہ ڈالٹاہے دہ زیورات وغیرہ شوہر کی ملکیت میں رہتے ہیں پانیوی مالک ہو جاتی ہے۔ یہاں پراک عورت مر گئے ہاورباپ اور شوہر اس کے پیچھے موجود ہیں۔عطیہ والدین اور شوہر کے ڈالے ہوئے: یورات اور میر کس طرح تقسیم کئے جائیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۵۹ء عبداللہ خال صاحب (بگلور چھاؤنی) ۲۳ شعبان س ۱۳۵۷ھ م ۱۳۵۰ تورس سے ۱۹۳۰ء (جواب ۲۰۲) (۱) لڑکی کوجو چیزیں دی جاتی ہیں وہ لڑکی کی ملک ہوتی ہیں۔ شوہر صرف اس چیز کامالک ہوتا ہے۔ جواس کے لئے دی جاتی ہے مثلاً جوڑا۔ (۲)

(۲) شوہر کی طرف سے جوزیور عورت کو دیاجا تا ہے اس میں عرف مختلف ہے کہیں بطور تملیک ہو تا ہے۔ کہیں بطور محمر كفايت الله كان الله له ، د على عاریت\_د بلی میں بطور تملیک دیاجا تاہے اور عورت مالک ہوتی ہے۔(۱) مهركىاقسام

(سوال)مبر کے کتنے اقسام شرعی طور پر معروف ومشہور ہیں مع معانی تحریر فرما کیں۔

المستفتى نمبر ٢٠٣٨ نتثى سيدالطاف حسين صاحب (كنثور) ١٢ رمضان سن ٣٥٦ اهم ٢ انومبر سن ٢ ١٩٣٠ (جواب ۲۰۳)مر معجّل جویوفت نکاح ادا کر دیا جائے یا ہراس وفت ادا کرنے کا اقرار کیا جائے جس وفت عورت طلب كري \_ مرموَّ جل جس كي ادائيَّي سي مدت معيينه مرينه يرمحول كي تني مور (١) محمد كفايت الله كان الله الد ، وبل مرمیں سے کی شخصیص نہ کی گئی ہو تو کیا حکم ہے ؟

(سوال ۱) اسماہ ہندہ کا نکاح زید ہے بعوض مبلغ گیارہ ہرار روپیہ مرمؤجل من ۲۰سواھ میں بمقام بھویال ہوا تقله (۲) پیر که سن ۲۰۱۱ه میں بھویال میں جہاں نکاح ہوا تھا سکہ بھویالی رائج تھا مگر زر مسر میں 💎 سسست سکے سکہ کی نہیں تھی۔(۳) نکاح کے تقریباً تین سال کے بعد سکہ بھوپالی مسدود ہو گیالور بجائے اس کے سکہ انگریزی رائج کر دیا گیا۔(م) بیا کہ سکہ کی تبدیلی کے ۲ مسال بعد زید کا انقال ہو گیالوراب مساۃ ہندہ مسرکی طالب ہے۔( ۵) حالات ند کور مبالا میں جب کے سکد بھویالی موقوف ہوئے ۸ سسال کا زمانہ ہوچکا ہے اور سکد رائج انگریزی کا ہے اور وجوب مہر کا اس وقت ہواہے جب کہ سکد انگریزی رائے ہے مہر کی اوائیگی س صورت سے عمل میں آئے گی آیا سکد رائ اوقت اوا کیا جائے گایادہ سکہ جو ہو قت نکاح رائج تھااور اب مفقود ہو گیا ہے۔ لوراگر سکہ مروجہ ہو قت نکاح ہے ادائیگی ہوگی تو شرح تبادله کیا قرار دی جائے گی۔

المستفتى نمبر ٢١٣٩ منش محمد براتيم صاحب بهويال ٨ اشوال س ٣٥ ١١٥هم ٢٢٥ سمبر س ٤ ١٩٣٠ء (جواب ۲۰۶) گیارہ ہزار سکہ بھوپالی مہر تھاوہی واجب الاداہے۔ مگراس کے مسدود ہوجانے پراس کی قیمت سک رابجہ میں ادا کی جائے گی۔ شرح مباد کہ وہ قراریائے گی جوبھوپالی سکہ کے بند اور موقوف ہونے کے وقت قرار دئ گئی تھی۔ پھر اگروہ روپیہ جواس قیت کے جساب ہے معین ہواوروزن میں سکہ مسدود کے برابر ہو توانگریزی روپیہ دلوایا جائے گالور اگروزن میں کی پیشی ہو توادائیگی سی دوسری جنس کی صورت میں مثلاً گیہوں کی صورت میں واجب ہوگ۔ رجل تزوج امراء ة على الف درهم فكسدت دراهم وصار النقد غير هاتجب قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المنحتار ذكره الصلو الشهيل فآوئ بنديرج اص ٣٠٠ ٣٠ (٣) طبع مصر

شوہر کے مرنے کے بعد مرکے سلسلے میں کس کا قول معتبر ہوگا؟

(سوال)زید جوایک مبحد کالام ہے اپنے انقال کے وقت سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میر ازر نقدومال غریوں میں

<sup>(1)</sup>والمعتمد البنله على العرف كما علمت. (روانخار، كاب الزكاح باب المحر ٣٠ / ١٥ ١٥ سعير) (٢)والمهتر المعجل او المنوجل ان بينا في العقد كله او بعضه يكون معجلاً اومنوجلاً فذاك المبين واجب اداء ه على مابين. ( بأث

الرموز، كتاب الزكاح، ٢ (٣٢٣، كر سميه)

<sup>(</sup>٣٠ )الهندية ، كتاب النكاح ، الباب السابع، الفصل التحامس في المهر ، السابع، الفصل

تقسیم کردیا جائے۔ چنانچ زید کے انقال کے بعد اہل محلّہ میں سے ایک مولوی صاحب نے ان کا تمام سامان ان کے ورثاء میں تقسیم کردیا۔ صرف ان کی مالیت کا تما کی حصہ مبنغ امرائے تقسیم غرباء روک لیا۔ لیکن زید کی بیوہ اس قم کو اپنے میں لینا چاہتی ہے مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم میر معاف کر چکی ہولہذا اس کی مستحق نہیں مساۃ بیوہ کا بیان ہے کہ اس پر چھر شتہ دار مر دلور تمین عور تول کی شادت موجود ہے کہ جوہ سفیر وقت تقسیم ورشہ ہر گز میر معاف نہیں کیا۔ لیکن تغلب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم ورشہ کے وقت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم ورشہ کے وقت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم ورشہ کے وقت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کا قول نا قابل قبول ہے انہیں یا مساۃ بیوہ اور اس کے شاہدوں کا۔ نیز مساۃ اس وقت معذور اور سخت محتاج ہے۔ کیا علاوہ میر کے مختاج ہونے کی حیثیت ہوئے کہ حیثیت ہوئے کی حیثیت ہوئے کیا تھا ہوئے کی حیثیت ہے کہ میٹیت ہوئے کی حیثیت ہو

المستفتی نمبر ۲۱۱عافظ عبدالمجید (میرنه) ۲۰ فیقعده س۲۵ ساه م ۲۳ جنوری س ۱۹۳۸ (میرنه) ۲۰ فیقعده س۲۵ ساه م ۲۳ بنوری س۲۳ می المجود (میرنه) ۲۰ فیقعده س۲۰ است کی است کی است کی است کی ایک تمانی و میت میں دی جائے اور دو تمانی وارثوں میں تقسیم : وگدرا محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، دبلی صحبت سے پہلے یوی مرجائے تو پورامبر دینا ہوگا

(سوال) (۱) الله و يه كي زوجه مساة خانم جان قبل ازوطي فوت مو يني كياس صورت مين الله دية برسالم مهر واجب مو گايا نصف ؟

نکاح کے وقت سسر کودی ہوئی رقم وغیرہ شوہر واپس لے سکتا ہے یا نہیں ؟

(۲) الله وی نے وقت خطبہ اور وقت عقد نکاح کے جو ماکولات و مشروبات اور نقدی روپیہ و زیورات اپنے خسر کو جب اس کی طلب و یخے ہیں یعنی خسر نے اس کو تنگ کیا کہ بچھے یہ اشیاء ند کور وبالادے گا تواس وقت میں اپنی لڑک کا نکاح کردول گا تو کیا یہ اشیاء و نقد و زیور الله ویہ والیہ لے سکتا ہے یا تمیں۔ در مخار میں یہ عبارت ند کور ہے۔ و من السحت مایا خذہ المصهر من المختن بسبب بنته بطیب نفسه حتی لو کان یطلبه یو جع المختن بهد (۲) انتهی الله فی العالم گیرة خطب امراء قفی بیت اخیها فاہی ان ید فعها حتی ید فع المیه دراهم فد فع و تو و جها الله فی العالم گیرة خطب امراء قفی بیت اخیها فاہی ان ید فعها حتی ید فع المیه دراهم فد فع و تو و جها ان یستو دہ لانہ رشوة کذافی القنیة قال فی المحو المرائق لو اخذ اهل المرء قشینا عند التسلیم فللزوج ان یستو دہ لانہ رشوة ہائی تو قابل دریافت یہ امر ہے کہ اللہ ویہ المرائق کی ترکہ سے کئے اشیاء والیس لے سکتا ہے ؟ اور بموجب حوالہ جات ساتھ کے لوراللہ ویہ عندالشرع اپنی زوجہ متونی کے ترکہ سے کئے دھے کاوارث ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۲ مولوی عبدالغور صاحب کمیل پور ۲۸ ریح الاول من کے ۵ سات کے دورائٹ ویہ کاوارث ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۵ ۲۲ مولوی عبدالغور صاحب کمیل پور ۲۸ ریح الاول من کے ۵ سات کئے دورائٹ کے ۱۳ کو دیکھ کی دورو کھور کو میائی دوروں کی دوروں کو دیکھ کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی

كتاب الأكارح والباب السابع والقصل الثاني والسسيس مأحدية ك

<sup>(</sup>۱) ادعت امراة على زوجها بعد موتة ان لها عليه الف دوهم من مهرها فالقول قولها ـ (الحندية ، كتاب الكاح ، الباب السائع ، الفصل الثانى عشر ، ا ٣٣٣ ماجدية ) (٢) تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة : الا ول يبداء بتكفينه .... ثم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من

اس کو حصہ میراث ملے گا۔ (۱)

(۲)جواشیاء کہ اللہ دیتہ کے خسر کے طلب کرنے پراللہ دیتہ نے دی تھیں ان میں سے جوہاتی ہوں وہ اللہ دیتہ واپس لے سکتا ہے اور جو کھائی کی گئیں ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔(۲) نقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

ولهن كوبرى إور جهيز ميس ملنے والے زيورات كا تقكم

(سوالی)ایک شخص مسلمان صاحب جائدادومالدارا پنی ذندگی میں ایک وصیت لکھ گیا کہ میری جائیداد میں ہے دس بزار روپیہ میرے اکلوتے بیخ کی شادی پر خرچہ کیا جادے اور جائیدادودیگر مال کے متعلق دو شخصوں کوٹرشی مقرر کر کے ان کی ہدایت تحریری کر گیا حتی کہ وہ شخص قضاء اللی ہے ( ایعنی وصیت کرنے والا ) فوت ہو گیا۔اس کے بعداس کے اکلوتے بیخ کی شادی اس لڑ کے کی شکی والدہ نے خود کر دی اور خرچہ حسب تحریراس کے والد کے کیا۔ یعنی زیور و غیرہ اور کیڑے عروسانہ وغیرہ اس رقم کے بناکر دلمن کے لئے دیئے گئے۔ خدا کی شان شام کو دلمن سسرال میں الن زیورات اور اپنے میکے والے زیورات کیڑے وہر تن وغیرہ جمیز کے لئے کر آئی۔ صبح کو لڑکا یعنی دولها اچانک موت آجانے ہے فوت ہو گیا۔اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ جموجب شرع محمد می شریف الن ذیورات ویارچہ جات و میانان وغیرہ وبطور جیز دلمن کے میکے والوں ویگر سامان جو سسرال کی طرف ہے لڑکی کو ملے اور جو زیورات پارچہ جات و سامان وغیرہ وبطور جیز دلمن کے میکے والوں سے ملے ان سب کی مالک و لئن ہے یہ کہ دلمن کی جائیداد بھی مرحوم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی جس طرح باتی جائیداد بھو جب شرع محمد سعید حائید دیموجب شرع محمد سعید المستفتی نمبر کے کا اللہ میں اللہ مید سعید حائیں اللہ مید سعید المستفتی نمبر کے کا اللہ مید سعید

معرفت حاجی محمدالدین صاحب فیرس لین نمبر ۲۰ کابحة ۱۹ جمادی الاول سن ۵ ۱۳۵ هـم ۱۹۶۸ ولائی سن ۱۹۳۸ م (جواب ۲۰۷) ولهن کا جیز کاسامان زیور کپڑے برتن وغیر ہ جو میکے سے ملاہے وہ سب دلمن کا ہے۔(۳) جو زیور سسر ال سے ملاہے اس میں عرف کا عتبار ہے۔(۴) آگریہ زیور تملیکا دیاجا تا ہو تو تملیک قرار پائے گااور دلهن کا ہو گالور اگر عاریت کے طور پر دیاجا تا ہو تو عاریت قرار پائے گالور دولها کے ترکے میں شامل ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی

زانیہ عورت اپنے شوہرے مربانے کی مستحق ہے

(سوال)ایک عورت نے کسی مر دے زنا کیا۔ چند آدمیوں نے دونوں کوایک چارپائی پردیکھالور عورت نے اقرار کیالور زانی مر دبھی زناکر نے کا قرار کر تاہے۔ایس صورت میں زانی عورت مہر لینے کی حق دارہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٣٨٩ محد عرمحد ظفر (گورْگاول) ٨جمادى الثاني س ٢٥٥ اهم ١ اگست س ٢٨٠٠

(جواب ۲۰۸) اس صورت بین بھی شوہر کومر اداکر نالازم ہوگا۔(۵)

<sup>(</sup>١)واها للزوج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن\_(السراكي، ص: ٣سعيد)

<sup>(</sup>٢) أخذ اهَلَ المراءة شيئاً عند التسليم فللزوج انكيسترده لانه رشوة (الدر لمختار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٥٦/٣. سعيد) وكذا يسترد مابعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك، لا ن فيه معنى الهبة (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب النكاح، ١٠ . ٥ تندهار افغانستان)

<sup>(</sup>٣) نوجهز ابنته وسلمه اليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى (الهندية ، كتاب الكاح، الباب السائح، انفصل السادس عشر ، ا ٣٢٥ ، احدية)

<sup>(</sup>٣) والمعتمد البناء على العوف كما علمت (روالمحار، كاب الكاح ماب المحر ٣٠ / ١٥ ١٥ اسعيد)

<sup>(</sup>٥) والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى اومهر المثل، لايسقط منه شنى بعد ذلك الا بالا بواء من صاحب الحق (الهندية، كتاب الكاح، الراب السائع، المدردة)

مرک اقسام اوران کی تشری

(سوال) مرردوطرح کاموتا ہے(۱) معجّل۔ جلدی۔ فوراً (۲) مؤجل۔ دیرے۔ مسلت ہو قت کیااس کے علاوہ کوئی اور قتم بھی ہے۔ معجّل عندالطلب۔ مؤجل عندالطلب کے کیامعنی ہیں اور کون صحح ہے؟

المستفتی نمبر ۲۳۲ شادانی صاحب (آگره) ۲۱ شوال سن ۲۵ سادی میرس ۱۹۳۸ شور ایس میل دو صور تیل بیل ایک بید که ذوج مجلس حقد میل اوائیگی فورآواجب بواس میل دو صور تیل بیل بیا که ذوج مجلس عقد میل اوائیگی فورآواجب بواس میل دو صور تیل بیل بیا که ذوج مجلس عقد میل اوائیگی مورت اس کو عندالطلب قرار دے دوم بیا که معتی دوج ادائه کرے فور عورت فورآطلب نه کرے بلے اس کی طلب کی مؤخر کردے تو یہ قتم حماً مجل بی بوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی میرے لئے کوئی اجل یعنی مدت مقرر کردی جائے۔ اس میل مدت معینه ہیں کہ دوائیگی مر کے لئے کوئی اجل یعنی مدت مقرر کردی جائے۔ اس میل مدت کی تعیین سے پہلے عورت کو مطالب کا حق شیر فور مرد پر مدت معینه سے پہلے اوائیگی واجب شیل۔ اس قتم میں مدت کی تعیین مثاب سال دوسال دس سال یاطلاق یا موت بطور مدت کے قرار دے سکتے ہیں۔ (۱)فور مدت کے طور پر جو چیز ذکر کردی جائے گی اس سے پہلے مطالب کا حق نہ ہوگا۔ (۲)مؤجل عندالطلب کوئی صحیح جیم شیل کیونکہ اجل مجلول ذکر کرنا در ست شیل اور صرف مؤجل کہ دویا اور اجل کی تعیین نہ کو مر مجل ادا نہ مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ کو مر مجل ادا نہ مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ کو مر مجل ادا نہ مورت میں کہ اجل معلوم و مر مجل ادا مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ ہو مر مجل ادارہ دوائی سے بیلے مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ ہو مر مجل ادارہ دوائی سے بیلے مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ ہو مر مجل ادارہ دوائی سے بیلے مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ ہو مر مجل ادارہ دوائی سے بیلے مورت میں کہ دینا اور اجل کی تعیین نہ ہو مر مجل ادارہ دوائی سے بیلی دوائی مورت میں کہ دوائی مورت میں کی دوائی سے بیلی دوائی میں کور کی دوائی دوائی کی دوائی مورت میں کی دوائی مورث میں کی دوائی کی دوائی کور کور کور کی مورت میں کی دوائی کی دوائی کی کور کیا ہوں کی دوائی کی دوائی کی کور کی کی کور کی کور کیا ہوں کی دوائی کی کور کی کور کی کور کی کور کر کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کر کی کور کی کور کور کی کور کر کی کور کر کور کی کو

کسی کی عورت اگر اعلانیه زنا کرنی ہو تومبر کی مستحق ہے یا نہیں ۹

(سوال) فالد نے رحیبہ سے ڈھائی سورو ہے مہر مؤجل کے ساتھ نکاح کیا۔ جندرس دونوں نے خوش اسلولی سے ہم زندگی ہر کی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمقضائے ضرورت کب معیشت فالد کو سفر میں رہنے کا افقاق ہوا۔ ادھر مخفی طور سے رصیبہ نے اپنے شیشہ عصمت کو سنگ سفاحت سے توڑنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ بے محلامطلق العنان ہو کر اعلانیہ بر سربازارہام نشین ہوکر سفاحت و زناکاری کو اپنا پیشہ بنالیا۔ تپارہ فالد دورس سے تنظر ہوکر اس سے منقطع التعلق ہوکر اس ترد دوقکر میں ہے کہ اگر افظ طلاق کا اس کو کہنا ہول تو دین میر کا معاملہ پیش آتا ہے اور نہیں کہنا ہول تو فلاف شریعت ہوتا ہے اور انہیں کہنا ہول تو فلاف شریعت ہوتا ہے اور انہیں کا اس لئے استفتاکر تا ہول اگر فالد اس کو طلاق دے تو ایش عورت کو ازروے شرع شرع شریعت کے میر کا روپیہ بھی لواکرنا ہوگا اور ادانہ کرنے ہول اگر فالد اس کو طلاق دے تو ایش عورت کو ازروے شرع شرع شریف کے میر کا روپیہ بھی لواکرنا ہوگا اور ادانہ کرنے کے فالد عند اللہ افوذ ہوگا یا نہیں؟ المستفتی نمبرے ۳۲ سام مجد (ضلع پٹنے) ۲۳ دی قعدہ سے کا 10 سام

(جواب ۲۹۰)اس فسق و فجور کی وجہ ہے اس کا حق میر ساقط شمیں ہوا۔(د)میر شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے اور

<sup>(</sup>١)ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه\_(البزازية عليها مش العندية ، كتاب الزكاح التّأتي عشر في المحر ١٣٣٠/١٠٠٠ الجدية ) (٢)لا خلاف لاحد ان تاجيل المهير الي غاية معلومة نحو شهر او سنة صحيح ـ (الجندية ، كتاب النّكاح ،الباب اسان ١٠ ٣١٨ ،اجدية )

<sup>(</sup>۱) الا خلاف لا خدال ناجيل المهير الى عايه معلومة ليمو الهوالية الموسطة المستحديد المناب الفاحل المهاب عن المستقدة والمطلاق لا يصح المحال المهاب المستحد المستقديد المستحديد ال

قبل السنة فله ذلك وليس لها لمنه عنه بلا خلاف (الحندية ، آناب الكان الباب السائع ، اله اسم ماجدية ) ( \* ) اذا جهل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالا (الدر المخدر ، آناب الكان باب العر ، ٣ / ٢٨ مام ما معيد )

<sup>(</sup> ۵ ) اتو النساء صدقاتهن نحلة والنساء : ٤ ) والمهرينا كد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين لا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق والهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، ٣٠١ ٣٠١، ماجلية)

محمر كفايت الله كان الله إنه الم

الی صورت میں طلاق دے دینائی بہتر ہے۔(۱)

الرُ کی والے رقم لئے بغیر لڑکی نہیں دیتے ، کیا مجبور اُن کور قم دینا صحیح ہے ؟

(سوال) کیک شخص کی زوجہ فوت ہو گئی اور اس شخص کا عین شباب کا زمانہ ہے۔ بلا عقد خانی عمر کا کٹنا نہایت و شوار ہے بلحہ شخت خطرہ ہے کہ شدت جو نش شباب کے مقضا کی وجہ سے زنا کا عادی ہو جائے۔ اور علاوہ گناہ کبیرہ کے خاندانی اعزاز کو بھی برباد کر دے اور عبادات ضرور یہ کا بھی ترک ہو جائے۔

دوسرے پہلومیں صورت حال ہے ہے کہ شخص ند کورکی قوم میں ایک نمایت فتیجرواج کے مطابق دوسویا تین سورو پ کی رقم ندوی جائے تو شادی ہو بی نہیں علی اور دوج ہر کی شادی توبلار قم کثیرہ ہوتی ہی نہیں اور فقهی مسائل پر نظر النے سے یہ امر شامت ہوتا ہے کہ وار ٹال لڑکی اس ذر کثیر کوبلا کسی استحقاق شرعی کے لیتے ہیں اور یہ معصیت ہوار رقم کا دینے والا معین فی المعصیت ہے۔ اس صورت میں جواب طلب امریہ ہے کہ شخص ند کور کے بلا عورت رہنے سے متعدد کہیرہ گناہ کے ارتکاب کا ظن غالب ہی نہیں بلاحہ تجربہ سے یقین حاصل ہوتا ہے اور رقم دے کے شادی کر لینے کی اجازت و کے شادی کر جسے ایک ہوتا ہے اور کی گراہات و کے شادی کر جسے کی اجازت و کے شادی کر ایک شادی کر ایک شادی کی اجازت و کے شادی کر سے جیسا کہ امر ناحق سے دشوت دے کر بعض احوال میں نقصان سے پچر نے کی اجازت یا کی جاتی ہے۔ فقط

المستفتی نمبر ۲۳۳۷ مولوی عبدالله صاحب (گورگانوه) کونی المجه سن ۲۳۵ الصرم ۲۹ جنوری سن ۱۹۳۹ (جواب ) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) شریعت میں علاج غلبه شهوت کاروزول کے رکھنے کا ہے عدم استطاعت کی صورت میں شرعائی کا جازت ہم کو شیس معلوم که نکاح کی وجہ سے حرام و ناجائز کے ار نکاب کی رخصت ہوتی ہے۔ فقطواللہ العلم اجلبه وکتبہ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسه امینیه و ہل (جواب ۲۱۱ ) (از حضرت مفتی اعظم نورالله مرقده) اگر نکاح نہ کرنے کی صورت میں خلن غالب ہوکہ گناہ سر ذو ہوجائے گاتو عورت کے ولی کو بیر قم (جس کو فقمانے رشوت قرار دیاہے ) دے کر نکاح کر لیمنا مباح ہے (م) البت اگر روزے سے غلبہ شہوت کو سکین ہوجائے یا سبر کرنے کی طاقت رکھتا ہو تواس اعانت علی المعصیت اور رشوت و سے بیجے۔ (م)

مرکی اقسام کے معنی و تشریک

(سوال)(۱) مہر معجّل کے کیا مُعنی ہیں اور اس کی تشریح مع حوالہ کتب\_(۲) مہر مؤجل کے کیا معنی ہیں۔(۳) مہر عندالطلب کے کیامعنی ہیں اور اس کی تشریح۔

<sup>(</sup> ١ )ويجب لوفات الا مساك بمعروف (الدر المختار ، كتاب الطلاق ، ٣٢٩/٣، سعيد)

عن ابن عباس قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان لى امراً قالا ترديد لا مس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها \_\_(مُتَّلُّوةُ المُصَائِّ ٢٠٪ ٨٧٪،سيد)

<sup>(</sup>٣)اذا دفع الرشوة خوفاً على نفسه اوماله، حرام على الاخذ غير حرام على الدافع\_(ل*لحرائرائق، كتابالقضاء، ٢ ـ ٢٨٥ بير وت*) (٣)عن عبدالله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمه يزامعشو الشباب من استطاع منكم البانة فليزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء \_(الشيخ ملم، تناب الزكان، ٢٨٥، ٣٠م، قد كي)

مهر بمعجّل عورت فورأطلب كرسكتي ہے

(س) کیا ہر معجّل کو عورت فورا طلب کر سکتی ہے اور اپنے نفس کو روک سکتی ہے اور اگر وہ فوراً طلب نہیں کرتی اور رخصت ہو کر شوہر کے یہاں جانے کو تیار ہے تو کیا شوہر بغیر ادائیگی میر معجّل اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس کا لے جانا کیا

خلاف شرع ہے اور کیااس کاابیان کاح میر معجّل کے ساتھ ہوناازروئے شرع شریف شرعی جرم یا گناہ ہے۔ کی ایش میں عصر میں کی اللہ سے بغر مجھی فریاد میں اللہ کا ان میں میں

کیا شوہر پر عورت کے مطالبہ کے بغیر بھی فور امبر اداکر نالازمی ہے

(۵) مر معنی کو جیسا کہ عورت فوراطلب کر سکتی ہاورائیے نفس کوروک سکتی ہے جیسی قدرت اس کو حاصل ہے۔
اس طرح پر کیامر دے ذمہ بھی عورت کے بغیر مطالبہ کے بھی اس مہر کااداکر دینافوری لازی ہے اور کیافوراادائیگی نہ
ہونے پر نکاح میں کوئی نقص واقع ہوگا۔ یہ ملحوظ رہے کہ عورت نے مہر معجّل کا کوئی مطالبہ نہیں کر ربی ہے بلعہ
یمال کے چنداصحاب اورائیک مولوی صاحب کا خیال ہے کہ یہ مہر معجّل مر دکوئی الفور اواکر دیناچاہے ورنہ نکاح میں
خرائی ہے۔

عورت مهر معجّل طلب نہ کرے تو عندالطلب کے معنی میں ہو جائے گا

(٢) اگر عورت اپنے مرمعمل کو فوراَطلب نہیں کرتی ہے تو کیاوہ مر مذکور عند الطلب کے معنی میں آجائےگا؟

المستفتى نمبر ١٩٣١ حافظ سيد شفقت على صاحب (على گڑھ) ٢ اربيع الاول بن ١٣٥٨ ه م ٣ م منى بن ١٩٣٩ء

(جواب ۲۱۲ )(۱)مرمعجل وہ ہے کہ ہوفت عقد فورالواکر دیاجائے یافورالوائیگی کی شرط کرلی جائے۔(۱)

(۲) مهر مؤجل وہ ہے کہ اس کی اوائیگی کی کوئی اجل یعنی مدت مانی گئی ہو۔ آگر مدت معین و معلوم ہو تو تا جیل صحیح مثلاً

وس ١٠ برس ميں اوا كياجائے گايائيس پر س ميں ايك وفعه يا قسط وار۔(٠)

(۳)مهر عندالطلب در حقیقت کوئی نی قتم نسیں ہے بابعہ یہ مهر معجل میں داخل ہے جس کے مطالبہ کو فورا عمل میں

لانے سے ذراؤ ھیلا کر کے مطالبہ کرنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔(٣)

(٣) مر معجّل قرار پائے تو عورت فورا مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے نفس کوروک بھی سکتی ہے۔ اور شوہر جبر انغیر اوائیگی مر عورت کو لے جانے کا حق نمیں رکھتا۔ ٢٠ ہاں عورت اپنی خوشی سے خاوند کے ساتھ دی چلی جائے تو اسے اختیار ہے۔ (٤) اگر مر معجّل قرار پائے توشوہر کو لازم ہے کہ فورالوائر دے لیکن اگر وہ لا لنہ کر سکتا ہو تو عورت کو بید حق ہے کہ جب تک مر وصول نہ کرے خاوند کو اپنی قدرت بند دے۔ (۵) لیکن آگر عورت مطالبہ نہ کرے اور خود بغیر وصول کئے ہوئے خاوند کے پاس جلی جائے یا اپنی گھر رہے دونوں صور تول میں ذکاح کے اندر کوئی نقصان اور خرائی نہیں آئی۔ مر دیے ذمہ یہ لازم ہے کہ مر معجّل فورالواکر دے۔ عورت مطالبہ کرے بانہ کرے مر دیرلواکر دیناضروری ہے۔

مر دیے ذمہ بیہ لازم ہے کہ میر منجل فورالوا کردے۔ عورت مطالبہ کرے میانہ کرے مر دیر کوا کر دیناصروری ہے۔ (1) بال اگر عورت نے فوراد صول نہ کر لیا تو گویادہ عند الطلب جیسا ہوگا۔ جس وقت بھی جاہے مطالبہ کر سکتی ہے۔

فقط محمر كفايت الله كان الله له ، و بكي

<sup>(</sup>١)وان شرطوا في العقد تعجيل كل المهو يجعل الكل معجلاً \_(الحندية الآباتال؟ البابي السائح، ١٠ ٣١٨ ،اعدية)

<sup>(</sup>٣)لا خلاف لا حَد ان تاجيل آلمهر الى اجل معلومة نحو شهر اوسنة صحيح\_(العندية) كتاب النَّكاح،الباب السّانع، ١٩٨٠ ،اجدية) (٣)ولو شرط عليها ان يدخل قبل ايفاء المعجل صح المشرط (ايناً)

<sup>( ^ )</sup>وكها منعه من الوطري وواعيه " والسفويها. (الدرالخار ، الأسالكاح باب المر ، ٣ أبيه ١٣١١، سعيد )

<sup>(</sup> ١٤ )للَّمْرَاء ة ال تَمنَّع نفلتها مَن زُوجِها لا متهاء المهر المعجل ( فأوى النوازل - ١٢٠ ، حمرالا ماأم، حيدر للا)

#### نگاتے ہیلے سسرال کودی ہوئی رقم واپس لیٹا

(سوال) آن کل مروجہ وستوریہ ہے کہ نکاح سے پہلے سسرال والے اپنے والدسے پچھ پہلے روپیہ نفذی و جنس و غیر ہ لیتے ہیں تب نکاح ہوتا ہے۔ کیاور مخار کا یہ حوالہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کے مطابق والدوہ روپیہ وغیرہ سسر ال سے واپس نے سکتا ہے کیونکہ اس روپ کورشوت سے تعبیر کیا ہے جس کو مفصل مجموعہ فاوی شاہ عبدالحی صاحب کی جلد ووم ص ۱۹۱ تحریر میں ایا گیا ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت فرماکر ممنون فرمائیں۔فی در المعنعتار الحذ اهل المدر اللہ من شیئا عند التسلیم فللزوج ان یستو دہ لانہ رشو ہ انتہی (۱) المستفتی نمبر ۲۵۰۵محر صبیب الرحمٰن (کیمل پور) ۲۱ریج النائی س ۲۵ سے الجون س ۱۹۳۹ء

( جو اب ۲۱۳) نکائے سے پہلے دولها ہے یااس کے اولیا سے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ دو قتم کی ہوتی ہیں۔ لول تووہ جو د کمن کے واسطہ لی جاتی ہیں۔ مشلا جو رَا پَجھ زیور ، مهندی چوڑیال و غیر ہ توبیہ چیزیں لینی جائز ہیں مگر ان میں اعتدال اور و سعت کا لحاظ رکھنااوران کی کسی خاص مقدار کو مخصوص اور لازم نہ کر دینالازم ہے۔ (۱)

دوسر ی قشم وہ جو دلمن کاولی کوئی رقم پازمین یالور کوئی شے دولہاہے محض اس بناپر لیتاہے کہ دلمن کا نکاح اس کے ساتھ کرے گایہ چیزیں مہر میں شامل نہیں ہو تیں اور نہ دلمن کے استعال کی ہوتی ہیں۔ نہ دلمن الن اشیاء کی مستحق سمجھی جاتی ہیں۔اس قشم کی چیزیں رشوت میں داخل ہیں اور دولہا کو ان کی واپسی کا حق ہے۔(۳)در محتار کی عبارت میں اس ''م کی چیزیں مراد میں۔

محمر كفايت الله كان الله له ، دبلي

نکان کے بعد معلوم ہواکہ عورت جماع کے قابل نہیں سیہ نکاح تعجیح ہوایا نہیں ؟

(سوال) جناب والاسے ایک فتو گی لیا گیا تھا۔ فتو گی ہے تھا۔ زید نے ہندہ سے نکاح کیا۔ ہندہ او فت اکاح ۲ اسال ہے۔ بعد کا آسعلوم ہوا کہ بندہ مرد کے بالکل قابل نہیں۔ پیشاب کاراستہ ہے۔ دخول کاراستہ نہیں۔ دالیہ وغیرہ کو دکھایا۔ انہوں نے لاعلاج بتلایا۔ دریافت طلب ہے امر ہے کہ زید کا نکاح صحح ہے یا نہیں۔ یعنی زیداً کر علیحدہ کرناچاہے توطلاق کی ضرورت ہوگی یا نہیں اور مہر لازم ہوگایا نہیں۔ زید نے ہندہ کے نام مہر میں پچھ جا کداد لکھی ہے۔

جناب والانے جواب میں فرمایا کہ نکاح تو ہو گیالور نصف مہر لازم ہے۔ آب غرض یہ ہے کہ اعتراض مقصود سیں بلیحہ شخص مقصود ہے کہ مقصد نکاح حاصل سیں یعنی جماع سیں ہو سکتانہ آئندہ امید پھر نکاح کیسااور جب نکاح سیں تو پھر میر کیول؟ المستفتی نمبر ۲۶۹۳عبدالحمید صحب (مراد آباد) سمحرم سن ۲۱ ساھ (جو اب ۲۶۶)صحت نکاح کے لئے صرف منکوحہ کاعورت ہوناکا فی ہے۔ گواصل مقصد وطی اوراوا او حاصل نہ ہو

<sup>(</sup>١)رد المحتار ، ك ب النكاح ، باب المهو، ٣ ١٥٦ / ١٥٠ سعيد

<sup>(</sup>٢)مًا هو معروف بين الناس في زماننا ال البكر لها اشياء زاندة على المهر منها ما يدفع قبل المدخول كدراهم للنقش والحماد وتوب يسمى لفافة الكتاب واثواب آخر يوسلها الزوج لهد فعها اهل المراء ة القابلة وبلا نة الحمام ونحوها ، ومنها مايدفع بعد الدحول كالازار و النحف و الكعب و اثواب الحمام (روالجار، تماب!كان،بابالحر،٣٠، ١٣٠٠-عير)

<sup>(</sup>٣) احد اهل المدر أ قاشيناً عند التسليم فللروج ان يسترده . (الدرائخار، آباب الزاع، بإب المحر، ٣٠ ١٥٦ عيد)

<sup>(</sup>٣)هو عقد يفيد ملك المتعة اى حل استمتآع الرجل من امواء قالم يمنع من نكاحها مانع شرعى، فخرج الذكر والخنشى المشكل\_(الدرالتخار،كابالكاك.٣٠ ٣٠، سمير)

َ مَرِ 'کان یعنی عقد صحیح ہو چکاہے۔(الہذانسف مهر لازم ہو گا۔(۱)اوراگر آپریشن یا کسی علاج سےوہ قابل وطی ہو جائے تو 'پورامهر لازم ہو گا۔اگر عورت عقیمہ ہولور عمر بھر لولاد نہ ہوجب بھی مهر کی مستحق ہوتی ہے۔(۴)

محمر كفايت الله كال الله له وبلي

عقد نکاح میںبارات اجہ کے ساتھ چڑھانا جائز نہیں

(سو ال)(1)عقد نکاح میں برات باجہ و غیرہ کے ساتھ چڑھانالور سپر نوغیرہ زیب کرنالور مقتع ڈالنالور ناچ رنگ کرانا جائز ہے انہیں ؟

شوہر میر کی جس رقم کوادانہیں کر سکتااہے مقرر کرناکیساہے ؟

(۲) روقت نکان نوشاہ کی بستی سے زیادہ کہ جس رقم کو کسی حال میں بھی وہ اوا نہیں کر سکتااس سے زہر ستی تسلیم کراناور جبوبہ من گزر جائے تووولہا سے اور دولها گزر جائے تواس کے وار ثوں سے اس کثیر رقم کوجووہ اوا نہیں کر سکتے جسوٹ الزام لگا کراور فوجداری مقدمہ چلا کر اور ہراکیک ناجا کڑ طریقہ سے جبراو صول کرناجا کڑھے یا نہیں ؟

والدین بے شر اکط کی وجہ ہے لڑیوں کی شادی نہ کریں تووبال کس پر ہوگا

(٣) شودی کے وقت سے بھی رہم ہے کہ لڑی والے جب تک چڑھاواز نورطاؤ کی و نقر کی وغیرہ اور جوڑاو غیر واڑے واٹوں سے نہ چڑھوالیں جس میں رقم کثیر خرج ، وقی ہے جو غریب نہیں خرج کر سکتالور غریب ہر قوم میں زیادہ ، و سے جیں اس وجہ سے لڑکیاں عمر میں حدسے گزر جاتی ہیں اوران کی شادی ان کے مال باپ نہیں کرتے۔اس کا عذاب کس ک امہ ہے ؟

· شادی قراریانے کے وقت لڑکی والوں کا پیسہ وصول کرنانا جائز ہے

(۴) آئٹر ویرات میں اورخاص کر ہماری ہراوری میں یہ چین ہے کہ آمران کی لڑی کی شادی کمیں قرار پاتی ہے آولز کی پر سورہ پے یادہ سوا ہزار جینے جس کادل جا ہے لیتا ہے۔ جب ددان کر تا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ (جو اب ۲۱۵) کا ۲۱۵ کیا اور کسی تقریب کے موقع پر باجہ وغیر ہ جوانا، سر لباند ھنا، ناج رنگ کر انانا جائز ہے۔ (۲) سنت کے خلاف جو کام کیا جاتا ہے اس میں خدا کی مدد شامل شیس ہوتی اور پر کت زائل ہ و جاتی ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ ہر موقع پر شادی ہویا فی جناب چنیس سے کی سنت پر عمل کریں اور اس کو اپنے لئے وسنیہ نجات سمجھیں۔ ہے کہ وہ ہر موقع پر شادی جو یا می جناب چنیس سے ان کی سنت پر عمل کریں اور اس کو اپنے سنے وسنیہ عمر باند ھنائر کی

<sup>(</sup>١)وربيب يصفه بطلاق وطرع اوخلوة ـ (الدرائمتار ، الكال ، ياب المحر ، ٣٠ - ١٠٥٠ معير) وفي الهندية: ومن المواقع لصحة الخلوة ان نكون المرأ قريقاء او قوناء أو عقلاء او شعراء ـ (الحديث كاب الكال الباب المائي الخصل المائي - ٣٠٥٠ ، اجديث) (٢) والمهرينا كد باحد معان ثلاثة . الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ـ (المحديث كتاب الكال ، الباب المائل الخصل الكل ، ٣٠٠٠ ما يديد)

<sup>(</sup>٣٠) وهي السراح أو دلت المسلة ان الملاهي كلها حراه و يدخل عليهم بلا اذ نهم لا نكار المنكر ، قال ابن مسعود رضى الله عدد صوت اللهو والغناه ينبت النفاقي في القلب كما ينبت الماء البات ، قلت وفي النزازية ع ١-ماع موت الملاهي كصرب ويسد وحواه ، لقولد عليه الصلوة والسلام "استماع الملاهي معصيه والحلوس عليها قسق والتلذذ بها كفور (الدرافين. المسادة المسلام "استماع الملاهي معصيه والحلوس عليها قسق والتلذذ بها كفور (الدرافين. المسادة المسلام "استماع المسلام" المسلام المسلام المسلام المسلم معصيه والمحلوس عليها قسق والتلذذ بها كفور المسلام "المسلم" المسلم ال

<sup>( \* )</sup> عن عائشةً رَضي الله عنها قالَت قال السي صلى الله عليه وسلم ، ان اعظم النكاح بركة ايسرة مؤونة ـ (شعب الايمان للبيهقي كتاب النكاح ، بات الا فنصاد في النفقة هـ ٢٥٤ ، رفم ، ٢٥٦٦ ؛ داراحيه ترات العربي بيروت

بات ہے۔(۱)

(٣) چڑھاوا بھی حیثیت کے موافق لیناچاہے اور بڑے بوے چڑھاوے نہ ملنے کی وجہ سے الرکیوں کو زیادہ

(سم)مبر اور چڑھاوے کے علاوہ دلمن والے جو سودوسورو پے دولماسے لے لیتے ہیں جب لڑکی ویتے ہیں۔ است میں اور چڑھاوے کے علاوہ دلمن والے جو سودوسورو پے دولماسے لے لیتے ہیں جب لڑکی ویتے ہیں۔

بدر شوت ہے اور حرام ہے۔ لینالور کھانات کا قطعانا جائز ہے۔ (۳)

مجمد كفايت الله غفرله ،مدرس مدرسه امينيه دبلي احقر مظهر الدين خفرله ،

لڑ کے والوں سے بیسہ لے کربر ادری کو کھانا کھلانا

(سوال) بحر نے اپنی دختر مسماۃ مریم کا نکاح زید کو دیااور زید سے اپنی لڑکی پر مبلغ پانسورو پے لے کربر اور ی کو کھانا کھلایا۔ بیر و پید لیمنالور کھانا کھانا ٹاوربر اور ی کویہ کھانا کھانا جائز ہے اپنیس ؟ قاضی صاحبان بھی سے کھانا کھاتے ہیں۔

المستفتى مياك بن نور محمه موضع ني ضلع كور كانوه

(جواب ۲۹۶)(۱) اٹرکے والوں ہے روپید لے کربر اوری کو کھانا کھلانا ناجائز ہے وہ روپید لڑکے والاوالیس لینے کا حق رکھنا ہے (۵) قاضی ہویا کوئی اور جس کو معلوم ہوکہ لڑکے والے سے روپید لے کر کھانا ویا ہے ان سب کو کھانا ناجائز ہے۔ (۱)

( سو اَل)زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہتو بیوی نے بر ضاور غبت اپنے مہر میں اپنے خاوند سے دونوں لڑ کیاں طلب ' برلیس جو اسی خاوند سے تنحیس۔زید نے 'ٹو ثنی دونوں لڑ کیاں مہر کی ادا نیگل کے طور پر اپنی مطلقہ بیوی کے حوالے کر دیں۔واضح ہو کہ زید سے اگر مہر بصورت نفذ طلب کیاجا تا تودہ بھی ادا ہو سکتا تھا۔

(جواب ۲۱۷) لڑکیال مہر کے بدیلے فرونت شیں ہو سکتیں۔(۔)زوجہ اپنا مبر لے سکتی ہے یا معاف کر سکتی ب۔(۱) اور کیوں کا حق پرورش مال کے شے ہے۔(۱) لیکن اکاح کی والیت بہر صورت باپ کے لئے قائم رہے گی۔(۱۰) فقطہ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ،مدرسہ امینیہ و بلی

(۱)عن ابي سعيد قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من يواني يواني الله به ومن يستمع يسمع به. (عامع الترندك باب اجاء في ي. • "معتـ ۲۳ - ۲۰ عير)

(٣) احداً أهل المرء قاشينا عند التسليم فللزوج أن يسترده . لا ندر شوقه (الدرانخلار آباب الأكان باب المحر ٣٠ ١٥٧ - عيد)

( \* ) بیمان مبارت در ست تملین دراصل آلؤ کے والول " نبه اس کے که سوال میں فزینہ والوں کے متعلق یو جھا گیا ہے۔ ان میں مبارت در ست تملین دراصل آلؤ کے والول " نبه اس کے کہ سوال میں الدور کے متعلق یو جھا گیا ہے۔

( ٤ ) أَحَدُ أَهِلُ الْهِرَأُ ۚ وَشَينًا عَنْدِ الْمُسلِيمِ فللزوجِ أَن يسترده ، لانه رشوة \_ (الدرالخند، كتاب النكاح أب أتم ٣٠ - ١٥٠ معيد )

(1) بابيها الدين المتوالا تاكلو الموالكم لينكم بالباطل (اشاء : 19)وفي الهندية. أكل الربوا وكاسب البحراء اهدى اليه او اضافه عالب ماله حرام لا يقبل ولا ياكل مالم يحبر ان دلك المال اصله حلال..(الحمدية الناسبائيرامية الباب الثل اشر ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ما يدية ) ( ـــ )عن ابي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلثة انا خصصهم يوم القيمة رحل اعطى مه تم عدر ورسل بناع حرافاكل تمند و رجل استاجر اجيرافاستوفي منه ولم يعط اجرد. ( أن الخاري أناب أبره بالبائم كربان الما ١٠٠٠ أن إل ١٠

باع حرا فاكل تمند و رجل استاجر اجيرافاستوفى منه ولم يعط اجرف لا تن اعادان المباقية بأجاب الم كتابات المستوفى م ( 4 )والمهوريتا كدياحد معان ثلثة - المدحول والمخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين - احتى لا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحقيد (الحديثة كتاب الكاح الباب السائع المستقدمة)

(٥) عَق النَّسَ مَعَضَانَة الصَّغَيرِ حال قياه النَّكَاح أو بعد الفُوقة الام الهندية ، كتاب الطلاق. الباب في العضانة. ١ - ١٤٥. ماجدية (١٠) وولمي المرأ فه في تزويجها أنوها وهو أولمي الاولياء ثم الجدر ( فايسة الفتايل، تَابَارَ ؛ كان المُحَامِّ ال

تجدید نکاح کے لئے مہرکی تعیمین ضروری ہے

(سوال) جس عورت کا یوجہ اقوال کفر نکات ساقط ہوا ہو تو اب اسے شوہر سے تجدید نکاح کے لئے تعیین مہر کی ضرورت ہے یا تنہیں ؟ اور جب کہ عورت کے قصور سے نکاح ساقط ہوا ہو تو مہر مقررہ بصورت علیحد گی واجب الادا ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۵ شجاعت حسین (ضلع آگرہ) ۵ اربیع الاول سن ۵ ۵ ساھ م ۱۹ مگی سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۱۸) ہاں تجدید نکاح کی صورت میں مہر بھی جدید مقرر کرنا ہوگا۔ (۱) خواتھوڑا ای ہو مثلاً تمین چاررو ہے۔ اور بہالی مربھی واجب الادا ہوگا۔ (۲)

باب لڑ کی کے جینر کے لئے کوئی چیز خریدے اور قبضہ سے پہلے ' لڑ کی مرجائے تو یہ کس کی ملکیت ثمار ہو گی ؟

(الحمعية مورند ٢٦د تمبرين ١٩٢٥)

(سوال) ہندہ کے باپ نے ہندہ کے جیز کے لئے پچھ شےبازار سے خرید کیالور ہندہ کے قبضہ میں نہیں دیا۔ لور قبل ر خصتی کے ہندہ انتقال کر گنی اور جیز کی شے ہندہ کے باپ کے پاس رہ گئی۔اس طرح خرید نے سےوہ چیز ہندہ کی ملک میں آئی پانہیں ؟

(جو اب ۲۱۹) اگر بندہ نابالغہ متمی توباپ نے بندہ کے جیز کے لئے جو چیزیں خریدیں وہ بندہ کی ملک میں داخل او کئیں اور ہندہ کی وفات کے: حد بندہ کے ترکہ میں شامل ہول گی۔ د ۶ اکیکن اگر بندہ بالغہ متمی توجو چیزیں کہ بندہ ک ابتے ہیں نئیں آئیں وہ ہندہ کی ملک نئیں ہو کمیں اور باپ کے مال میں شامل رہیں گی۔ (۵)

محمد كفايت الند نمفر ليد ،

موی کے انقال کے بعد مرکاحق دار کون ہے ؟

(اخبار سه روزه الخموية مور نعه ۲۲ منی سن ۱۹۲۷)

(سوال ۱۷)سائل کی دوئ کی موت اجافک دوجائے ہے مرحومه اپنے شوہ کو میرند بخش کی۔اس کے انتقال کو دو برس دوئے۔مرحومہ کی چار الز کیال موجود میں بری لڑکی کی شادی کردی گئی ہے۔وہ رقم میر کس کا حق ہے ؟

وی طلاق کے ڈر سے مہر نہیں لیتی تو کیا شوہراس پر لینے کے لئے جبر کر سکتاہے ؟

ر ۲) شوہ اپنی روی کو ممر زندگی میں و بنا چاہے گر روی لینے سے انکار کرے۔ جس پر شوہ منحتی کرے تاکہ سی صورت سے روی مهر لینے پر راضی و جائے چاہید میں لمانة پھروائیں کردے و شمیں تو مهر معاف کردے۔ لبند آلیا روی کو خوف طلاق مهر نہ لینے سے شوہر کواس پر جبر کرنازیاہے ؟

<sup>(</sup>۱) والمطلاق بعد الدحول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهو فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجمتع عليه مهران (اقاية على المدينة . البكان بعد الدحول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهو فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجمتع عليه مهران (اقاية على المدينة . البكان الموقة من قبلها ، لان البدل بعد المدينة الموقة من قبلها ، لان البدل بعد المحتمل المستوطة الوائل المستوى في حال صحته لبنت الصعيرة اتوائي ليجهزها بها في مات عن ورثته فهل يكون ذلك للبنت خاصة ، الجواب بعم . . فياذا كان الاب اشترى لها في صعدها و بعد ماكبرت و مسلم اليها ذلك في صحد فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة (المستواغة الاب اشترى لها في صغرها او بعد ماكبر، الغائدة الله الشترى لها في صغرها او بعد ماكبرت و مسلم اليها في صغرها او بعد ماكبرت و مسلم اليها في صغرها او بعد ماكبرت و سلمه اليها دي صحده للاستوالية اللها اللها المتوى لها في صغرها او بعد ماكبرت و سلمه اليها دي صحده للاستوالية الماكبة خاصة (اليانة)

(جواب ، ۲۲) (۱) مرحومہ کے وارث اگر صرف شوہر اور جار اڑکیاں ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے تواس کے مہر اور ترکہ میں سے ایک چوتھائی شوہر کاحق ہے۔ ۱۰) اور باتی چاروں اور کیوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ پس مہر میں سے فی رو پیدبارہ آنے فی لوگی تین آنے کے حساب سے دیدیا جائے۔ اور اگر مرحومہ کے والدین بیا اور وارث بھی ہوں تو دوبارہ دریافت ایجے کہ (۲) شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کامبر اواکر دے بیاس سے بخوشی معاف کرالے تاکہ حق سے سبکدوش ہو۔ (۱)

عورت کے مرنے کے بعد جیز اور چڑھاوااس کے ورثاء کو دیاجائے گا

(سوال) ایک مخص کی لڑکی کی شادی ہوئی۔ ہوقت نکاح میلغ ایک ہزاررہ ہے مہر مؤجل مقرر ہوا تھا۔ نوشیجوالد نے میلغ تین سورہ ہے کا زیور دلمن کے لئے جس کو بیال چڑھاوا کہتے ہی لا کر دیا۔ لور دلمن کے والد نے زیورات اور بر تن وغیر ہ جس کی قیمت میلغ انسورہ ہے تھی جیز میں دیا تھا۔ یہ ند کورہ بالازیورات اور بر تن وغیرہ لڑکی حسب دستور اپنے نخسر کے بیال نے کر چلی گئی تھی۔ اس کا خاوند اپنے باپ کے ساتھ شامل میں رہتا ہے۔ لڑکی کے بال دو سال کے مرحصے میں ایک بھی پیدا ہوئی۔ بھی تن تم نورہ کی تھی مال کا انتقال ہو گیا اور ایک ہفتہ کے بعد بھی گذر گئی۔ لڑکی کے مرحومہ کا والد اور بھائی زندہ میں۔ مگر خاوند کی کوئی ملکیت نہیں مرحومہ کی والد کا مطابہ بنہ کے مر زیورات اور برتن وغیرہ جو کچھ بھی لڑکی کو دیا گیا تھا وہ واپس طے۔ اب مرحومہ کی کوئی ملکیت نہیں ہیں۔ اس وقت یہ سب چیزیں لڑکی کو دیا گیا تھا وہ واپس طے۔ اس وقت یہ سب چیزیں لڑکی کے خسرے تین میں ہیں۔

(جو اب ۲۲۱) از کی کوجوزیورک نوشہ یاخسہ کی طرف سے شادی کے وقت بطور چڑھاوے کے ویاجا تا ہے اور جوزاور اسباب نیٹر ابر تن وغیر واٹر کی جانب سے جینر میں ماتا ہے یہ سب لڑکی کی ملک ہو جاتا ہے لوروہ ہی اس کی مالک : وقت ہے دو اس کے مار جھی اس کی ملک ہو جاتا ہے لوروہ ہی اس کی مالک : وقت ہے دو اس کا حق نے دو اس کی مشتمال ہے ) اس کے والد کو آید ہو تھی گی ہے گا۔ اور باقی تین چو تھائی اس کے خاوند کو ملے گا ( ہم خود اس کا حق امر کے لئے کا بیا کو مل گیا) اور متوفیہ سے بھائی کا کوئی حق شیس ہے۔ اس کے باپ کو مل گیا) اور متوفیہ سے بھائی کا کوئی حق شیس ہے۔

اَر .. وی مهر کی رقم پر قبضه نهیں کرتی تواس کی زکوه کس پر ہوگی p

(سوال): ید کی زوجه کاپیانسوروپیه و بن مهر بنده وادا کرناچا جنام گفرزوجه اس کوایک رسمی چیز سمجھ کراس کواسپینے قبضہ میں تنمیں کرتی ہے نداینے کواس کامالک سمجھتی ہے۔اور زید کے پاس پانسوروپیہ نقد موجودے۔اب اس روپ کاز ً وَاقَّ روس مرادا کیاجائے۔زید تواس وجہ ہے اس کی ز گوقائمیں ویتاہے کہ میں دوی کے دین مهر کا مقروض ہون۔ اور دوی اس وجہ سے نمیں ویتی کہ اپنے کومالک نمیں سمجھتی ہے۔

(جواب ۲۲۲)جب کے زید کاارادہ مرادا کرنے کا ہے توزید کے ذمہ اس دوپے کی ذکوۃ شیں ہے ، زوجہ کو چاہئے کہ

<sup>(</sup>١)فان كان لهن ولد فلكم الربع مماتوكن. (١٠٠٠١- ١٢)

<sup>(</sup>٢)و المهر يناكد باحد معان ثلثة: الدّخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزو جبن - حتى لايسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحقيـ(التندية/آلبالاة ل.ال باب امان،ا ٣٠٣٠اجدية)

<sup>(</sup>۳ الوحهير ابنيه وسلّمه اليهائيس له في الاستخصاف الاسترداد. عليه الفتوى --- واذا بعث الزوج الى اهل زوجه انساء عنه رف فيا منها ديباج. فنها رفت البه اراد ال بسنود من المواء ة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التعليك.(الحنمية - تاب حيل، باب بال الفنس المدس مثر المسلمة عليه ية )

ر دیبیہ وصول کر کے خود زکو قاد اکرے ۱۰ کیا خاد ند کو اجازت دے کہ وہ اس کی طرف سے زکو قاد اکر دے۔ بیوی کو قشم دلا کر مهر معاف کروانے سے کیاوا قعی معاف ہو جاتا ہے؟ ٠ (الجمعية مور خه ۱۸مئي من ۱۹۲۸ء)

(سوال)زیدائی بیوی سے خلوت میں کتا ہے کہ اگرتم میر ن ایک بات مان او تو کموں۔وہ کہتی ہے کہ اگر مان لینے کے قابل ہو گی تو مان لول گی۔وہ یقین دا تا ہے کہ مان لینے کے قابل ہے۔ بدوی دریافت کرتی ہے تووہ کتا ہے کہ خدا کی قتم کھاؤ کہ مان لول گی۔ یوی طوعاو کر ہاشو ہر کی ناخوشی کے خیال سے قتم کھالیتی ہے بلآ خرزید مر معاف کرنے کے لئے كہتا ہے۔ چونك عورت قشم كھاچكى ہے۔ پس معاف كرديتى ہے۔ كيام رمعاف ہو كيا۔

(جواب ٣٢٣) اليي قتم كھالينے كے بعد بھي منكوحه مر معاف نه كرنے اور اپني قتم كا كفاره وے دينے كي تنجائش تھی۔ نیکن اگر اس نے اس تمنجائش ہے فائدہ نہیں اٹھلیالور مہر معاف کر دیا تو مہر معاف ہو گیا۔ (۶)خاو نداگر عورت ہے بطیب خاطر مهر معاف کراناچاہے تو بغیر کسی قتم کے دباؤلورا نیج یج کے اس سے صاف صاف در خواست کرے کہ اگر تم خوشی سے اپنامبر معاف کر دو تو میں شکر گذار ہوں گا۔ اگروہ اس کے جواب میں معاف کر دے تو خیر ورنداس پر اظہار تارانسي يا تشدد نهيس كرناج اسبخيه محمد كفايت الله غفرله،

خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں آدھامبر واجب الاداء ہے

(الحمعية مورنحه ٨اجون من ١٩٢٨ء)

(سوال)زید نے مساۃ ہندہ سے ہزار روپیہ مر لور دیگر چند شر الط پر جو جنس مال سے تھیں نکاح کیا۔ نکاح پڑھے عرصہ زائدازنوماہ گزر چکاہے۔ ابھی تک زید نے اس سے خلوت نہیں کی۔ ہندہ کے والد نے ہندہ کو زید کے ساتھ بھیجنا پہند نہیں کیا۔ دوسر ہے جوزیور زید نے ہندہ کے لئے اس کے والدین کو دیا تھا۔وہ کسی ساہو کار کے پاس رہمن رکھ دیا گیا ہے۔ لز کی بالغ ہے گوہر تھ سر میفیعت میں عمر کم لکھی ہوئی ہے۔اب اگر زید دوسری شادی کر لے اور ہندہ کو چھوڑ دے تو مر مس قدرواجب الإداموگا؟

(جواب ٢٧٤)جب كه منده ك اقارب منده كو شيس بهيجة اورزياد تى ان كى بية توآپ مركى معافى كى شرط پر طلاق وے مکتے ہیں۔ دوسری شرائط کا بھی میں حال ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر سی مفاہمت کے طلاق دیدیں گے تو نصف مرر

واجب الادابوگا۔(r) مجل ادائے بغیر بیوی کو گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا شوہر مہر معجل ادائے بغیر بیوی کو گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا

(الحمعية مور نعه ۲۰ ستمبر سن ۱۹۳۱ء)

(سوال) شوہر اور بیوی میں ناانفاقی رہتی ہے۔ شوہر کے تشدد سے مجبور ہو کر ننگ آکروہ اینے میکے چلی گئی۔وہ مطالبہ

<sup>(1)</sup>وتبجب زكاتها اذاتم نصابا وحال الحول ، لكن لا فوراً بل ..... عند قبض مأتين مع حو لان الحول بعده اي بعد القبض من دين صعيف وهو يدل غير هال كمهر ، (الدرالخيَّد ، كتاب الذكاة بياب زكاة المال ٢٠ ١٠ ٣٠ ، سعيد ) (٢) والمهرينا كلباحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين ..... حتى لا يسقط منه شني بعد ذلك الا

بالا براء من صاحب الحق (الهندية، كتاب النكاح الباب السابع ، الفصل الثاني ، ١ /٣٠٣ ، مآجدية) (٣) ويجب نصف مهر بطلاق قبل وطء او خلوة الدرالمختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ١٠٤/٣٠

ارتی ہے کہ تم میرامبر معجل اوا کر دو۔ کیا شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر معجل اوا کئے بغیر بیوی کو اپنے گھرے جانے یہ مجبور کرے ؟

(جو اب ۲۲) اگر مبر معجّل مقرر ہوا تھا تو ہو ی کواس کے مطالبہ کا حق ہےاور جب تک شوہر مہر ادانہ کرے وواس کے گھر چانے سے انکار کر سکتی ہے۔ ۱۰)

> عورت مهر مؤجل کامطالبه کب کرسکتی ہے؟ (الجمعیة مورجه ۵ ستمبرین ۴ ۱۹۳۳)

(سوال) ایک عورت کامبر مؤجل ہے اس کواس مبر مؤجل کے مطالبہ کا کن کن حالتوں میں حق ہے؟

(جواب ۲۲۶)مر مؤجل میں اگراجل معین کردی گئی ہے۔ مثلاد س پر س بیس پر س بیا یمی کہ دیا گیا ہو کہ موت یا طاق کے بعد حق مطالبہ ہو گا تواس صورت میں تو تصر سے کے موافق عمل ہوگا۔(۱)اوراً کریہ تصر سے منیس کی گئی تو صرف میر مؤجل کہہ دیا گیایا لکھ دیا گیا تو مؤجل بھی معجل کے حکم میں ہے۔ لور عورت کو ہروفت مطالبہ کا حق ہے۔(۲)

کیاً کپڑے اور زیور مہر میں شار ہوں گے ؟

(الجميعة مور نعه ۲۰ جنوري من ۲ ۱۹۳۶)

(سوال) آر ہم اپنی بی بی کو ایک سال میں دو جوڑے کپڑے سے زیادہ پہنائیں اور دل میں نیت کرلیں کہ بی بی کے مہر میر دیتے میں اور بی بی کواس کی خبر بھی نہ بولورز بور بھی جواس کو پہنائیں میر تصور کرلیں تودرست ہوگایا نہیں ؟ (جواب ۲۲۷) کپڑا تو بیوی کو مہر کے علاوہ خاوندگی طرف سے مانا چاہتے۔ اس کنے یہ کپڑا مہر میں محسوب نہیں ، و کا۔ (۵) بال دیتے وقت تصریح کردی جائے اور بیوی منظور کرلے تو مہر میں محسوب ہوسکے گا۔

محمر كفايت الله كان الله له،

مهر جو مرض کی حالت میں واجب ہوا ہواس پر حالت صحت قرضے کو مقدم نہیں کر سکتے

(سو ان) زید فائے کے مرض میں گر فآر تھا۔ ای حالت میں اس نے بندہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد پھے کشتہ وغیرہ

کمالیا اور زید کے مرض میں زیادتی ہوگئی۔ اس کے بعد زید کا انقال ہو گیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ فائح کی وجہ سے زید مر

سیا ہے یاکشتہ کھانے کی وجہ سے یا دونوں مر ضوں سے اتنا ضرور ہے کہ مرنے کے وقت تک فائح کا اثر باتی تھا۔ اب

بریافت طاب یہ امر ہے کہ بندہ کا مہر جو قرضہ ہے وہ تندر سی اور صحت کے قرضے کے ساتھ ساتھ اواکیا جائے یا

میں سے بچھیاتی نہ بچے تو ہندہ کا ممر

میں سے بچھیاتی نہ بچے تو ہندہ کا ممر

میں طرخ اوا بوگا۔

میں طرخ اوا بوگا۔

<sup>(</sup>۱) ولها منعه من الوطني او السفر بها ولو بعد وطني لا خذ مايين تعجيله (الدرالخلاء كتاب الكاح باب المحر ۳۰، ۱۳۳، سعيد) (۲) لا حلاف لا حداد تاجيل المهر الى غاية معلومة نحو شهر او سنة صحيح (العندية، كتاب النكاح ،الباب السابع، ۱، ۳۱۸، ماجدية) (۳) اذا جهل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالاً (الدرالخلاء كتاب النكاح باب المحر ۳۰، ۱۳۳/ سعيد)

<sup>(</sup>٣) النفقة هي لغة ما ينفقه الإنسان على عيا له و شرعا هي الطعام والكسوة والسكني للزوجة بنكاح صحيح على زوجها ، لانها جزاء الاحتباس (الدرائخد مُمَابِ الطال باب انتقد ٣٠، ٥٤٢، ٣٠ معيد)

(جواب ۲۲۸)مرض کاوہ دین مؤخر ہوتا ہے جس کا سبب معلوم نہ ہواور صرف اقرار مریض اس کے ثبوت کی دلیل ہو۔ نکاح لوراس میں مهر کا تقرر معلوم ومعدین ہے۔اس دین مهر کا ثبوت صرف اقرار مریض ہے نہیں ہے۔ لبذایہ دین لوردین صحت ایک درج کے ہیں۔ان میں نقدم و تاخر نہیں ہے۔(۱) سے محمد کفایت القد کان اللہ لہ ، دبلی

نام ونمود کے لئے رواشت سے زیادہ مسر مقرر کرنا

(سوال) ایک جگہ بید دستور ہے کہ ہوفت نکاح مرایک لاکھ پاسوالا کھ کلباندھاجاتا ہے۔باوجودیہ کہ دولها کی حیثیت ہزار روپے کی بھی نہیں ہے۔لیکن رواجا یہ مرباندھاجاتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ میال کون مانگاہے اور اگر مانگے بھی تؤ لے گاکہاں ہے ؟ جب جارے پاس روپیہ نہیں ہے تو کس سے لے گا؟ ایسی صورت میں نکاح اس روائی مر پر جائز ہوگایا نہیں ؟اور لولاداس کی حلال کی ہوگیا نہیں ؟

المستفتی منشی محداحسان الله د و فترایس ایم بیر یوسف صدربازارد بلی (خواب ۲۲۹) سخی المی نیالئے مرباند هناکه "کون مانگرا ہے اور مانگر بھی تولے گاکسال ہے؟ "خت گناہ ہے۔ مرخاوند کی حیثیت کے موافق باند هناچا ہے۔ (۱) اور اواکر نے کی نیت رکھنی چاہئے لیکن اگر حیثیت سے زیادہ مرباند هاجائے تو اکاح ہوجاتا ہے۔ اور ای قدر مرخاوند کے ذمہ واجب الاواہوجاتا ہے۔ جس کا مواخذہ اسکے سر رہتا ہے۔ (۱) اور اوالاد اس کی علت الدس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ کتبہ ، محمد کفایت اللہ عنفی عند مدرس مدرس مدرس مینید دبلی اس کی علت الدس میں میں استان اللہ عنفی عند مدرس مدرس میں میں اللہ عنوان اللہ اللہ عنوان اللہ عنوان

صح الْجواب بالكتاب \_ ويصح النكاح وان لم يسم فيه مر الخصد افى الهدابيه - (٣)حرره محمد يوسف عفى عنه

عورت مهر معاف کردے توولی کواعتراض کاحق نہیں

(سوال) ایک عورت بعمر تقریبا پندرہ سولہ سال جو کہ عرصہ چار سال سے حالصہ ہے اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے بور مر عنداللہ معاف کر چکی ہے۔ مگرباپ عورت کا مهر اداکرنے کی صورت میں ، تحییت ولی ہونے کے ، طلاق نامہ پر تصدیق کرنے کے لئے آبادہ ہوتا ہے۔ نامہ پر تصدیق کرنے کے لئے ایک معقول رقم کا طالب ہوتا ہے۔ المستفتی منٹی محمد احسان اللہ (بازہ ہندوراؤوبلی)

(جواب ۲۳۰) عورت بالغد کواپنے مہر کے معاف کردینے کا حق ہے اورجب کہ وہ مہر معاف کردے تو پھر کسی ولی کو حق نہیں کہ وہ مزاحمت کرے۔(۵) اوراہے لازم ہے کہ حق بات کو ظاہر کردے اور طلاق نامہ کی تصدیق کر دے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

الجواب صحيح\_محمد مظهر اللّه غفر له ،لهام مسجد نتحيوري و بلي

<sup>(</sup>١)و دين الصحة مطلقا ومالزمه في مرضه بسب معروف ببينة اوبمعاينة قاض قدم على ما اقر به في مرض هوته ولو المقربه الوديعة . والسبب ليس بتبرع كتكاح مشاهد(الدرائخلر) كتاب!! قرار باب اقرار الريش ٥٠ ١١١. سعير)

<sup>.</sup> والمسبب بيس بيس بيس منط مسلما وعدد عبر المام عليه وسلم: أن اعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (شعب الايمان لليه بق، مَاب الكان. (٢)عن عائشة قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (شعب الايمان لليه بق، مَاب الكان. باب الاقتصاد في الفقاء ١٥٠ رقم (١٩٦٦) وترالكتب العليمير وت.

<sup>(</sup>٣) والمهرينا كدباحد معان ثلاثه: الدخول والخلوة الصحية و موت احد الزوجين حتى لا يسقط منه بعد ذلك شيني الابالا براء من صاحب الحق (الحندية ، كماب الكاح، الراب السائع، القصل الثاني، المصل الثان، المهم، ماجدية)

<sup>(</sup>٣) الهداية ، كتاب النكاح، باب المهر،٢٩٣ / ٢٩٣ ، سعيد)

<sup>(</sup> ۵)للمرء ة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها أو لم يدخل وليس لاحد من أو ليانها أب ولا غيره ألا عتراض -( الحندية كتاب الكاح، الباب السائع، القصل العائم ، الـ ١٦١ ، الجدية )

عورت مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی

(سوال)عورت اپنامبر معاف کرنے کے بعد اپنے شوہرے خلع کی در خواست کرے اور پھر مہر کی طالب ہو مگر شوہر مهر نهیں دیناچا ہتا۔ تو کیاعورت کی طرف سے مهر کامطالبہ درست ہوگا؟

المستفتى منشى محمراحسان التدباره بمندوراؤد بلي

(جواب ۲۳۱)اگر عورت مہر معاف کر پیکی ہے تواب اس کو عنداللہ مہر کے مطالبہ کا کوئی حق نسیں۔(۱)اگر باوجود مہر معاف کرنے کے مطالبہ کرے گی تواس کا مطالبہ غیر معقول اور غیر مقبول ہوگا۔

محمر كفايت الله كال الله له ، د بل.

الجواب صيح\_محمه مظهرالله غفرله ،امام محبه فتح پورې د بلی

مبر کے جھوٹے مطالبے کی تلقین کرنےوالے امام کی اقتداء

(سوال) آیک پیش امام جو نماز عیدین بھی پڑھا تا ہے اس کارویہ یہ ہے کہ آیک مساۃ جوایتے شوہر سے مہر معاف کرنے کے بعد طلاق لیناچاہتی ہے۔ پیش امام اس کواپٹی ہزرگانہ باتوں کے فریب میں لاکر کہتا ہے کہ تم مہر کیوں معاف کرتی ہو؟ سب لوگوں کے سامنے کہ دوکہ میں نے مہر معاف نہیں کیا، کیاا پسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟

المستفتى منشى محمرا حسان التدبازه بهندوراؤو بلي

(جواب ۲۳۲) مر معاف کردینے کے بعد مہر کے مطالبے کی تلقین کرنا گناہ کی بات ہے۔اورام مذکور کو معانی مهر کا علم ہواور پھروہ کے کہ انہام طلب کرو تووہ ظالم اور معین علی المظلم ہے۔(۲)اگروہ اس گناہ پراڑارہے تو فاس ہوگا اور اس کی امامت بھی مکروہ ہوگ۔(۲)

محمد کفایت الله کان الله ا ، دبلی الجواب صحیح محمد مظهر الله غفر له ،امام مسجد فتح موری دبلی

<sup>(</sup>۱)واذا وهب احد الزوجين لصاحبه لا يوجع في الهبقه (الخابية على حامش الهندية ، كتاب الهبة ، فصل في رجوع الهبة ، ٣ / ٢ ٢ ٢ ماجدية ) (٢) تعاونو ا على البرو التقوى ولا تعاونو اعلى الا نم والعدوان (الماكدة : ٢)

<sup>(</sup>٣)ويكُوه تنزيها أمامة عبد وأعرابي وفاسق (اللو المختار) وفي الشامهة : واما الفاسق فقدعللوا كواهة تقديمه بانه لا يهتم لامردينه وان في تقديم للا مامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً (روالختار، كتاب السلوة بماب الالمد: (١٠/١، ٥٠، سعيد)

سأتوال باب

و کیل اور گواه

ارِی ہے اجازت کیتے وقت گواہوں کا ہونا صحبِ نکاح کے لئے شرط نہیں

(سوال) ملک ہندوستان میں ہمیشہ ہے یہ قاعدہ ہے کہ سی بالغہ جوان لڑکی کا نکاح ہو تا ہے سب براتی لڑکی کے مکان یر آجاتے ہیں تولا کی ہے اس کے مسر اور نفس کی اجازت لینے تین شخص جاتے ہیں۔ان میں سے ایک تولا کی کاباپ یا پتیایا اموں پاکوئی اور سگاہو تاہے وہ تووکیل کی نبیت ہے جاتا ہے اور دوسرے جو دو آدمی ہوتے ہیں وہ گواہ کی نبیت ہے جاتے ہیں۔ مگروہ دو آدمی بھی ایسے ہوتے ہیں جن ہے لڑکی کا پر دہ نہیں ہو تا ہے نوروہ لڑکی کی آواز سمجھتے ہیں اب لڑکی ۔ ہے وہ تخص سوال کر تاہے جوو کالت کی نیت ہے گیاہے کہ مساۃ فلال پینٹ فلال بی بی تم نے اپنے مہر اور نفس کا ختیار جمبے کو دیا ؟وہ لڑکی گواہوں کے سامنے تمتی ہے کہ میں تم کواپنے مسر کالور نفس کااختیار دیا۔ تب وہ و کیل لور گواہ <sup>لڑ</sup>گی ک کارم کوسن کرباہر آتے ہیں اوراہل مجلس کو سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مسماۃ فلال منت فاال نے مهر اور آنس کا ختیار ہمارے سامنے فلال انن فلال کو دیا ہے۔ پھر قاضی صاحب و کیل سے اجازت لے کر خطبہ شروع ا رہتے ہیں۔ بعد خطبہ کے وکیل سے سوال کرتے ہیں کہ میں فلال ابن فلال صاحب آپ نے اپنی و کالت یاولایت سے فاال من فاال كافكام يعوض مر مبلغ اس قدرروييد اور فلال كوابول كي كوابي سے حاضرين مجلس كے حضور فلال ابن فلاں ہے کر دیا۔ تب و کیل اقرار کرتاہے پھر قاضی صاحب دولها کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غرض دونول طرف ایجاب و تبول کرا کے دعا خیر کرتے ہیں۔اب عرض بیہ کرناہے کہ وہ دو گواہ جواجازت لینے کے وقت و کیل لیٹن لڑکی كباب بجامول وغيره ك ساته ك تصوه كواه فرض مي ياواجب اسنت المستحب اشرط نكات المحض رواج؟ (جواب ۲۳۴ )وہ دونول گواہ جو لڑکی کی اجازت کو سننے کے لئے وکیل کے ہمراہ جاتے ہیں وہ ضرف جوت توکیل یا ثبوت اذن کے لئے ہوتے ہیں۔انعقاد نکان کی مجلس میں وہ گواہ نہ ہوں لورا بجاب و قبول دوسرے او گول کے سامنے کر ادیا جائے جب بھی نکاح صحیح و در ست ہو جائے گا۔ اور جب وہ دونوں گولہ مجلس نکاح میں بھی ہوں اورا یجاب و قبول بھی ان کے سامنے ہو توہ و کالت اور اذن کے گواہ بھی ہول گے اور نکاٹ کے بھی۔ اگر و کیل کی و کالت کایاا بن جانب سے اذن دینے کالڑکی انکار کر دیے تواذن اور و کالت کے ثابت کرنے کے لئےان گوانہوں کی ضرورت ہو گی ورنہ صحت : مَاتِ کے لئے ان گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱) یعنی لڑکی اگر کسی گواہ کی موجود گی کے بغیر بھی اینے ولی کوایئے نکات(۶) کااؤن دے دے پاکس کو و کیل بنادے لور وہ ولی یاو کیل با قاعدہ مجلس میں نکاح کر دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا- (٣) والله اعلم - مستحمد كفايت الله غفر له ، مدر سه اميينيه و بل ۴ ساستمبر سن ۱۹۳۰ء

سعيد

<sup>(</sup>١)ولا يتعقد بكاح المسلمين الا يحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين (الهداية ، كتاب النكاح، ٢ / ٢٧٤، شركة علمية) ٢ / إما الشهادة على التوكل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قد مناه في البحر و انما فاند تها الا ثبات عند جحود التوكيل رود المحتار ، كتاب النكاح، ٣ / ٢ / ٣ ، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وينعقد متلبسا بايجاب من احدهما وقبول من الآخو كزوجت نفسي اوبنتي او موكلتي منك (الدر المختار) وفي الرد:
 (قوله كزوجت نفسي) اشار الى عدم الفرق بين ان يكون الموجب اصلياً او ولياً او وكيلاً (رد المحتار ، كتاب التكاح، ١٠/٣

صحت نکاح کے لئے دو مسلمان گواہ ہو ناشر طب

(مدوال)جب كه منكوحه مسلمان بولور عقد نكاح كے گواہ مسلمان نه جون پانیک ہندو(غیر مسلم)اور دوسر امسلمان۔ ابساعقد تقیح ہوگایا نہیں ؟و نیز غیر مسلم کی شهادت معاملہ نکاح میں جائز ہو گیا نہیں ؟

المستفتى نمبراا محد عبدالعلى صاحب بلارم دكن - • سار بيح الاول سن ١٣٥٢ اهم ٢٢ جولائي من ١٩٣٣ء (جواب ۲۳۶)مسلمہ عورت کے نکاح کے انعقاد وجواز کے لئے مسلمان شاہدوں کی موجود گی اور ایجاب و قبول کو سنناشرط ہے۔ ایک گواہ مسلمان اور ایک غیر مسلم ہو تو نکاح جائزنہ ہوگا۔ فلا ینعقد (النکاح) بعصورة العبید و لابحضرة الكفار في نكاح المسلمين انتهي مختصرا هكذ في البحرالرائق\_(١)(فتاوي عالمگيري)(١٠) ولا ينعقد الا بسماع كل من العاقدين كلام صاحبه و حضور مسلمين لانه لا شهادة الكافر على مسلم انتهىٰ مختصوا (البوهان شوح مواهب الوحمن)

محمر كفايت التدكان الله الديد بلي

نكاح ميں قرآن مجيد كو گواه بناتا صحيح نهيں

(سوال)زید مر دبالغ نے ہندہ ہے نکاح بموجب سنت شریعت ادا کیا۔ نکاح میں صرف ایک قاضی موجود تفار زید اور ہندہ نے ایجاب و قبول خود آپس میں کر لیا۔ حسب الحکم شرع شریف دو گواہ شرعی موجو دنہ تھے۔ قاضی کو گواہ بنالیالور دوسر آگواه کلام مجید کو قرار دیا، بموجب شرع شریف نکاح جائز ہے یاشیں؟

المستفتى تمبر ۲۱۳ سيداصغر لي ميثرماستريانودي. ۲ذي قعده من ۳۵۲ اهرم ۷ افروري من ۴۹۳۰ و (جو اب ۲۳۵)ایجاب و قبول زوجین نے خود کر لیا تو زوجین کے علاوہ دو گواہ ضرور ی تھے(۲)ایک گواہ تو قاضی صاحب ہو گئے لیکن دوسر **اگواہ قر آن مجید کو قرار** دینا صحیح نہیں۔(نہ)اس لئے بیہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔(۵)

محمد کفایت الله کان الله له ، مدرسه امینیه و بلی

شیعیں کے نکاح میں گوادین سکتاہے یا نہیں؟ (سوال)شیعدسی کے نکاح کی گواہی میں گئے جائیں یا شیں؟

المستفتى عزيزاحدمدرس كمتب عيدالله بور (ضلع مير ته)

(جواب ٢٣٦) شعيدلوگ سي ك نكاح مين كوايي مين د كے جائيں۔(١)

محمر كفايت الله كان الله ابد المي

<sup>(</sup>١)البحرالرائق كتاب النكاح، ٩٥، ٣ ، بيروت.

<sup>(</sup>٢)الهندية، كتاب النكاح ، آلباب الاول ، ١ . ٢٢٤، ماجدية

<sup>(</sup>٣)وُلا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين ، عاقلين بالفين مسلمين ﴿ (الهداية ، كتاب النكاح ، ٣٠١/٢ شركة

ساليم. (٣) تزوج بشهادقالله ورسوله لم يجز (المر المختار ، كتاب النكاح ،٢٤/٣٠ سعيد) (۵) ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد وهكذا في البدائع (الهندية، كتاب النكاح، ٢٩٧/١،ماجدية) (٢)فلاينعقد النكاح بحضرة العبيدو المجانين والصبيان والكفار (البحرالوانق ، كتاب النكاح، ٩٥/٣،دارالمعرفة بيروت)

ایک عورت نے کہا کہ اگر میں و کیل بنادوں تو میر انکاح ہی

یں۔ ہو جائے گا،بعد میں اس نے وسیل بنادیا، کیا حکم ہے؟ (الجمعیة مور خدم مئی سن ۱۹۲۷ء)

(سوال) کیک بیوہ کو ایک جماعت نکاح کے واسطے زور وے اور بیوہ انکار کرے۔اس کے انکار پرجماعت یا پنچایت نے بید کما کہ اگر تواس وقت نکاح نہیں کرتی تواپنے نکاح کا ایک آوئی کو و کیل بنادے۔ اور آوئ وہ ہو جس کو پنچایت مقرر کرے۔ عورت نے جواب دیا کہ اگر میں و کیل بنادوں گی تو میر انکاح ہی ہو جاوے گا۔باوجوداس کہنے کے بھی بیوہ نے اپنا و کیل بنادیا۔ یہ لفظ صرف ایک ہی دفعہ کماہے۔ نکاح ہوایا نہیں؟

(جواب ۲۳۷) جباس نے نکاح کے لئے دکیل بنادیا تواس کا نکاح اگرو کیل پڑھاوے گا تو نکاح صیح ہو جائے گا۔ (۱) محد کفایت اللہ غفر لہ،

> دو گواہول کے بغیر ایجاب و قبول سے زکاح منعقد نہیں ہوگا (الجمعیة مور چہ ۱۸ستبرین ۱۹۲۷ء)

(سوال)زید نے ایک عورت سے عدم موجودگی میں کسی گواہ یا قاضی کے اپناعقداس طرح پر کر لیا کہ ذید نے عورت سے کہا کہ میں نے تم کوبعوض اینے مہر کے اپنی زوجیت میں لیا اور عورت نے کہا کہ میں نے بھی قبول کیا۔یا عورت نے زید سے کہا کہ میں نے اپنے کوبعوض اینے مہر کے تمہاری زوجیت میں دیا اور ذید نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ حالا تکہ ان ہر دوصور تول میں کوئی شاہدیا قاضی یاد کیل موجود نہیں ہے۔کیا یہ عقد جائز ہوا؟

(جو اب ۳۳۸)انعقاد نکاح کے لئے شاہدین کا موجود ہونالورایجاب و قبول کوسنناشر ط ہے۔(۲) پس صورت مسئولہ میں نکاح منعقد نہیں ہوا۔

محمر كفايت الله غفرله ،

<sup>(</sup>۱)و يُنعقد متلبساً بايجاب من احدهما وقبول من الآخر ..... كزوجت نفسي او بنتي او موكلتي منك (الدر الممختار) وفي الشامية: (قوله كزوجت نفسي) اشار الى عدم الفرق بين ان يكون الموجب اصلياً اوولياً او وكيلاً ـ(روالتمار، كابالكاح، ٣/٩/سعير) (٢)وشرط حضور شاهدين حرين او حر و حرتين مكلفين سامعين قولهما معاًـ(الدرالتمار، كابالكاح،٣/٣، معيد)

متشقهواك باب

نکاح خوانی اور اس کا مسنون طریقه نکاح هر شخص پڑھواناضروری نہیں

(سوال)ہمارے شہر ناگپور میں قاضی صاحب نکاح خوانی میں اپنے حق کادعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کوئی دوسر امسلمان جو مسائل سے داقف ہو نکاح خوانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ کیا قاضی صاحب کا کوئی حق فقیہ حفی کی روہے ہے؟

راقم محداساعيل محلّه بنسابوري\_ناگيور\_

(جواب ۲۳۹) نکاح ہر شخص کے پڑھانے سے تعجے ہوجاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قابنی صاحب ہے ہی نکات پڑھوایاجائے۔(۱)

. نكاح خُواني كي اجرت لينااور اندراج زكاح

(سوال XI) نکاح خوانی لینا جائز ہے یا ناجائز اور ۲) نکاح خوانی خاص اشخاص کا کام ہے یا یہ کہ اہل اسلام میں ہے اور لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں۔(۳)اس معاملہ ند ہبی میں حکام وقت کی مداخلت جائز ہے یا نہیں ؟(۴)اور نکاح خوانی مجبور کر کے لیناکیساہے ؟

(جواب ، ۲۶ ) کاح خوانی طرفین یعنی قاضی اوراس کوبلانے دالے گیا ہمی رضامندی ہے لینی جائز ہے۔ (۱) کاح خوانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جواحکام نکاح ہے واقف ہو اور نیک صالح ہو تواولی ہے۔ (۳) قاضی کی نکات بنوانی کا واسطہ بھی ضروری شہیں۔ آگر زوجین یا دونوں کے ولی یاو کیل گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیس تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ (۳) لیکن آگر حکام یاد داشت کے طور پر مناذ عت کے مواقع پر کام آنے کے لئے نکا نوں کے اندراج کے لئے رجشر رکھنے کا عظم دیں اور ان رجشروں میں نکاح لیکھے جایا کریں تواس میں پچھ مضا گفتہ شمیں.. (۳) اجرت کے لئے رجشر رکھنے کا عظم دیں اور ان رجشروں میں نکاح لیکھے جایا کریں تواس میں پچھ مضا گفتہ شمیں.. (۳) اجرت نکاح خوالی جائے دولئی ہمی رضامندی سے مقرر کر لینے کے بعد جبرائی جاسکتی ہو اورجو شخص یعنی بیدتی والایاد ولہ اوالا نکاح خوال کوبلائے گائی کواجرت اواکر نی ہوگی۔ اور آگر اجرت پہلے طے نہ کی ہو توجوع نے ہوگائی کے موافق دینی ہوگی۔ دی

متولی نے بلاوجہ قاضی کو معزول کر کے نیا قاضی مقرر کردیا، کس قاضی کاساتھ دیاجائے ؟
(سوال) متولی جامع مبجد اپنے ساتھیوں کی مدد ہے بغیر کس سبب شرعی کے قاضی کو معزول قرار دے اور نئے قاضی کا تقرر کرے توائل شرکو کس قاضی کاساتھ وینا چاہئے ؟ خصوصاً ایس حالت میں کہ پہلا قاضی تمام اہل شرسے منتخب کیا گیاہے اور میں سال سے قضاۃ کررہاہے۔ المستفتی نمبر ۵۱۲ / مهریج الثانی من ۵۳ ساھ (جواب ۲۶۱) متولی جامع مبحد کے اختیار میں قاضی کو معزول کرنادا طل ہو تو عزل صحیح ہو الے کیاں اگر اس نے بلا

<sup>(</sup>١)وينعقد اى النكاح اى يثبت ويحصل انعقاده بالا يجاب والقبول (ررالحتار كتاب الكاح، ٣، ٥٠ مرير)

<sup>(</sup>٢)وكل نكاح باشره القاضي وقدو جبت مباشوته عليه كنكاح الصغانر فلا يحل له انحذ الا جرة عليه ومالم تجب مباشوته عليه حل له اخذ الا جرة ــ (الحتدية ،كتاباوبالقاض، ٣٠ - ٣٢٥ ماجدية)ولا تا كلو اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم النساء

<sup>(</sup>٣)وينعقد بايجاب من احدهما وقبول من لآخر - كزوجت نفسي اوبنتي موكلي منك.(الدرالتخد،كتاباليكات.٣- ٩- معيد)

<sup>(</sup>٧) به حاشید ایط هفر مینخماشد ندی برمال خط فراش :-

سبب معزول کر دیا توہ مؤاخذہ دار ہو گا۔اور آگر اس کے اختیارات میں بید داخل ہی شمیں تو قاضی معزول شمیں ہوااور اس سور ت میں لو گول کواس کاسا تھے دینا جا ہے۔ (۱)

نكال كس جكه برهنا بهتر ب

(سوال) ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے توشب گشت وغیرہ تمام کاروبار رات کے وقت ہوتا ہے۔ تب دولهادلهن کے مکان میں نکاح پڑھا جاتا ہے۔ علی الصباح دلهن کے مکان میں نکاح پڑھا جاتا ہے۔ اور کثیر جماعت لوگ ولهن کے گھرِ اللہ کا کا پڑھنا ہاتا ہے۔ اور کثیر جماعت لوگ ولهن کے گھرِ مولود النبی پڑھی جاتی ہے اور یہ مولود النبی رہتے ہے پڑھتے پڑھتے پڑھتے دلمن کے گھر فتم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فہر کے بعد اس کا نکاح ولهن کے گھر پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ دلمن کے گھر بہتر سمجھتے ہیں اور بعض لوگ دلمن کے گھر بہتر سمجھتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۱۸ نام حسین (صلح رتناگیری) ۱۹ جمادی الثانی سن ۱۳۵۳ هم ۱۸ ستمبرسن ۱۹۳۵ و جواب ۲ کا ۲) ترزی شریف میس آنخضرت تیکی کابیار شاد موجود ہے۔ واجعلو ۱۵ (۲) فی المساجد یعنی نکاح محبد میں کیا کرو۔ اس صدیث کے جموجب نکاح کے لئے مسئون اور افضل جگہ تو معجد ہے۔ اگر معجد میں نہ کیا جائے تو پھر خواد ولما کے مکان میں کیا جائے یاد لمین دونوں جائز ہیں۔ شب گشت کر تالور داست میں مولود النبی پڑھنا ہے دونوں بائز ہیں۔ شب گشت کر تالور داست میں مولود النبی پڑھنا ہے دونوں بائز ہیں۔ شب گشت کر تالور داست میں مولود النبی پڑھنا ہے دونوں بائز ہیں۔ شب گشت کر تالور داست میں کے خلاف سنت ۲۰۰۱ میں۔

نكاح خواني كى اجرت

(سوال X۱) کیاشر عا قاضی کو بیات اوزم ہیا نہیں کہ اگر کوئی شخص غریب اوربالکل مختاج ہو تواس کا نکاح فی سبیل اللہ پڑھادیں۔ (۲) کیا نفیر اجرت لئے قاضی صاحب نکاح شیں پڑھا کے ج (۳) کسی بھی مصیبت زوہ شخص کو قاضی صاحب امدادوے کے بیں یاشیں ؟(۲) قاضی صاحب کو نکاح خوانی کا کتنا حق لیمنا چاہیے ؟ مجید خال مقام جوہت صاحب امدادوے کے بیں یاشیں ؟(۲) قاضی ساحب کو نکاح خوانی کا کتنا حق لیمنا چاہی ہوگا اور نہ جواب ۲۶۳ (۱) قاضی پر بید اوزم نسیں ہے۔ لیکن اگر وہ بغیر اجرت نکاح پڑھادے تو تواب کا مستحق ہوگا اور نہ پڑھائے تو مجلس میں سے کوئی اور شخص ایجاب و قبول کر ادے نکاح ہوجائے گا۔ ضروری نسیں کہ قاضی صاحب بی پڑھائے تو مجلس میں ہے کوئی اور شخص ایجاب و قبول کر ادے نکاح ہوجائے گا۔ ضروری نسیں کہ قاضی صاحب بی بھائے برائی ہوجائے گا۔ ضروری نسیں کہ حکم کفایت اللہ کان اللہ له، اس کار بڑھوانے والے کی حیثیت کے مطابق اجرت لینی چاہیے۔ وہ

کیروالمختار للفتوی انه اذا عقلیکرا یا خذ دینارا وفی الثیب نصف دینا ر ویحل له ذلك هکذا قالوا كذافی البر جندی\_(الحندیة، \*\*\*راب انتاضی البابالنامی، ۳۰ ۳۰ ماجدیة)

<sup>( )</sup> أولا يتملك نصب القضاة وعز لهم الا السطان و من له اذن السلطان اذا هو صاحب ولا ية العظمًى فلا يستفادان الا مند (شر ت الشفاء تموك تاب التمناء ٢٠٠١ الرجالتر ان)

ولا يجوز للفاضي عول الناظر. بلا جناية ولو عوله لا يصير الثاني متولياً ــ(روالجند، ٣٦٠، ١٣٩٠، معيد) (٣)جامع الترمذي، ابواب النكاح، باب ماحا، في اعلان النكاح، ا ٢٠٥٠، عيد

<sup>(</sup> ۱) جامع الترمدي، بواب الناح . باب فاحانا في الفارك الناح عالم الناط الله الناط الله الناط الله الناط الناط ا (٣) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احدث في إمر نا هذا ماليس منه فهو رد . (صحيح البخارى / كتاب الصلح، باب إذا اصطلحو على صلح حور فهو مردود، ١ ٢٧١، قديمي)

<sup>(</sup>٧)وينعفد بآييجاب من احدهماً وقبول من الآخر ﴿ رَالدَّر المختار ﴾ وفي الردُّ . وينعقد اى النكاح اى يثبت ويحصل انعقاده بالا يجاب والقبول ـ (روالتتار، تراب التكان، ٣٠ - عيم )

<sup>(</sup>٥)و الممحتار للفَتوى انه اذا عقد بكرا يا خذ دينارا وَفي النيب نصف دينار ويحل له ذلك هكذا قالواـ (الصدية اكتاباوبالقاض، البهبالتاس. ٣٠٥ ماجدية)

نكاح خوانى كى اجرت ليناجائز ب

(سوال) نكاح خواني كى اجرت جائز بياسيس

المستفتى نمبر ۱۵۲۸ قارى عبداللطيف صاحب تكال ١٣٠٠ من ١٣٥١ هم ٢٣ جون سن ١٩٣٠ و (جواب ٢٤٤) تكاح پڑھانے والے كو اجرت دينا جائز ہے۔ (۱) مگر اجرت تراضى طرفين سے طے كى جائے۔ زبر دستى كوئى رقم معين نہ كرلى جائى۔

كى نكاح اكتھے پڑھے جائيں توكياان سب كے لئے ايك خطبه كافى ہے ،

(سوال) کی تکار آیک ہی جگہ پر ہوں توان کے لئے خطبہ مسنونہ ایک ہی کافی ہے اہر نکار کے لئے علیحدہ علیحدہ۔ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

(جواب ٢٤٥) برايك نكاح كے لئے خطب مسنون پر صنامسنون بدون محمد كفايت الله كان الله له ، و بل

نكاح خواني كي اجرت كي شرعي حيثيت

(سوال) نکاح پڑھانے والے کو کچھ روپیہ نقد ویناسنت ہے یامتحب ؟اور نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھانے ہے پہلے کچھ نقدروپیہ پہلے مقرر کرے توجائز ہے یا نہیں ؟اور پھر جبراً وصول کر سکتاہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۶۳۳ ، ولوی عبدالحق امام مجد دوحد ضلع بنج نحل مور خه ۱۳ جمادی الثانی س ۵۹ ۱۳ هـ (جواب ۲۶۶) نکاح پزهمانے والے کو نکاح خوانی کی "اجرت دینا جائز ہے۔ (۳) اور نکاح خوال پیلے اجرت مقرر کر کے نکاح پڑھائے توبیہ بھی جائز ہے اور اس کو مقرر شدہ اجرت جبراُوصول کرنے کا حق ہے۔ (۴)

محمر كفايت التدكان التدله، وبلي

نکاح خوال کے لئے علم ضروری ہے یا نہیں؟

(سوال) نکاح پڑھانے والے کو پچو علم نکاح و طلاق وغیرہ کی ضرورت ہے یا شیں ؟ یا ہم جامل شخص ایجاب و قبول کر اسکتاہے؟ المستفتی فقیربلدارخال الملقب بہ نبی عش چشتی عفی عند (مالیگاؤل)

(جواب ٧٤٧) بہتر ہے کہ فکاح پڑھانے والا متعلقات فکاح کے مسائل جانتا ہو۔(۵)اور اگر ایجاب و قبول جابل بھی کر اوے تو فکاح صحیح ہوجائے گا۔(۱)

الجواب صحيح عزيزالرحمن عفي عنه مفتى مدرسه عربيه ديوبند ـ ٢ ٢ شعبان من ٣٣٣ او

(١)يصا- اى راجع المرصعمة ٧٩ على حاشية هـ

(۲) ويندب اعلانه وتقديم خطبته و كونه في مسجله (۱) ويندب اعلانه وتقديم خطبته و كونه في مسجله (۱۸ الدرالخدر ، تماب الزكار ، ۱۸ الدرالد

(٣)والممختار للفتوَى الله اذا عقدً بكَراأ يا ّخذ ديناراً وفي النيب نصفْ دينارَ ويحل له ذَّلك هكذا قالواــ(العندية،كتبادبالقاشى، البنبالتاكس،٣٣٥ /٢٣٥ماجدية)

(شَ)قَالَ في الدر المختار: لا يُستحق المشترك الاجر حتى يعمل وفي الرد: حتى يعمل ، لان الاجارة عقد معاوضة فيقتضى المساواة بينهما فها لم يسلم المعقود عليه للمستاجر لا يسلم له العوض ، والمعقود عليه هوالعمل و اثره على مابينا ، فلا بد من العمل (رواكتار، تراسيانا علاق ١٠٣٠ عير)

(۵)وَما المجتهد في حكم دون حكم فعلِه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم مثلاً ، كالا جتها د في حكم متعلق بالصلوة لا يتو قف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح(ررائجار، آلبالقناء، ۵ ما ۳ ۲۵ معيد)

(٢)وينعقد بايجاب من احدهما وقبول من الأخور (الدرالخدر، تتاب النكاح ٣٠٠٠ معيد)

نکاح کے وقت دلہا، دلمن کا کری پر ہیٹھنا

(سوال) جزیره نرین دادیس دولهااورد لهن فکاح خوانی کےوقت کرس پیٹھے ہیں۔ آیا شرعایہ جائز ہے؟

(جواب ۲۶۸) دولمادلهن کوعقد نکاح کے وقت کرسیول پر بھانا اسلامی رولج کے خلاف ہے۔ اس لئے اس سے احتراز کرناچاہئے۔ محمد کفایت الله غفر لد۔

ایجاب و قبول کے بعدر جسر پرانگو ٹھالگاناصحت نکاح کے لئے شرط نہیں

(سوال) کیک مخص نے عام مجلس میں برضائے خود روبروام دیسہ وگواہان اپنی بنبالغ لڑکی کا عقد نکاح بہ ایجاب و قبولیت کردیا۔ اور مجازی حکومت کے رجشر نکاح پرانگو تھاوغیرہ دچسپال کرنے کاوعدہ بربلوغت کیا گیا تھا۔ اب لڑکی کا والد فوت ہو گیا ہے۔ اور اس کی بیوہ اب لڑکی دینے سے انکاری ہے۔ شہاوت وغیرہ معقول ہے۔ کیا بغیر نشان انگو تھا بر رجشر نکاح عقد نکاح درست ہے انہیں ؟

(جواب ٧٤٩) اگر نکاح کی شمادت معتبره موجود ہے تو نکاح ثابت ہو جائے گا۔(۱) نکاح کے رجسر پرانگو تھے کا نشان ہوناضروری نمیں ہے۔

نكاح كاشر عى طريقه

الزكاح، ال-۲۱۰، سعيد)

(سوال گُلا) نکاح کے کیامعنی ہیں؟ (۴) ایجاب و قبول جب دو گواہوں کے سامنے ہو گیا تو پھر کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ نیزاگر خطبہ ندیڑھے تو عورت مر دیر حلال ہو گی انہیں؟

(جواب ، ۲۵ )(۱) نکاح آیک شر عی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ سے عورت مرد کے لئے طال ہو جاتی ہے(۱)(۲) عقد نکاح میں ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ پڑھنامسنون ہے(۱)اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا جائے۔ کلے پڑھانا اکاح میں نہ داخل ہے نہ مسنون۔ اگر بغیر خطبہ کے ایجاب و قبول کراویا جائے جب بھی نکاح صحیح ہوجاتا ہے۔(۲) صرف سنت خطبہ ادانہ ہوگی۔

شادی آباجه ، بیند بجانالورایس شادی میں شرکت کرنا

(سوال) شادی میں باجہ بجانے کی فد ، ب اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں ؟ اگر صرف دف بجانے کی اُجازت دیتا ہے تو کس مصلحت سے ؟ دف نہ ملنے کی صورت میں بحیال اعلان شاد کی واظہار مسرت وخوشی ترقی یافتہ باجہ مشلا بینڈ یا مشک کلباجہ بجلیا جائے توکیسا ہے۔ جس شادی میں باجہ بجایا جارہا ہواس کی دعوت طعام وغیرہ میں شرکت کرنا کیسا ہے ؟ باجہ اگر کسی وقت بند کر دیا جائے اس وقت شریک ہونا کیسا ہے ؟

<sup>(</sup>٢)حل استمتآع كل منهما بالآخو على وجه المعافون فيه شوعاً. (كَالقد مِ ، كَتَابِ النَّكَاحَ، ٣ /١٨٩، مقر) (٣)ويندب اعلانه وتقديم خطبه (الدرالخلاء كتَابِ النَّكاحَ، ٣ - ٨ - سعيد)

<sup>(</sup>٣)حدثنا محمد بن بشار \* · · عن رجل من بني سليم قال : خطبت آلى النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت عبدالمطلب فانكحن من غير ان يتشهد ( سمن الى واؤد باب في خطبه الكالم . ا ٢٨٩، سمير)وقال محشيه : فدل على جواز النكاح بغير خطبة وفي الترمذي : وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جانز يغير خطبه وهو قول سفيان المؤرى وغيره من اهل العلم. ( بأثم الرّمَدي ،باب اجاء في قطية

(جواب ۲۵۲) شادی میں نکات کے وقت اعلان کی غرض ہے دف بجائے کی نہ صرف اجازت بدی تاکیدی ہدایت بدا است اللہ النکاح واجعلوہ فی المساجد واضر ہو اعلیہ بالدفوف (۱) (لو کما قال) حدیث شریف کا مضمون ہے۔ یعنی حضور تنظیم کارشاد ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرواور مجد میں مجلس نکاح منعقد کرواور دف بخاف دف حضور تنظیم کارشاد ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرواور مجد میں مجلس نکاح متعقد کرواور دف بخاف دف متوارث ہوگا۔ (۱) جس شادی میں بینڈیالور کوئی باجہ ہو یعنی صرف باجہ ہوتائ گاند ہواس میں شرکت حرام شمیں۔ نہ دعوت کھانا حرام ہو۔ (۱) درباجہ بدہ و جانے کے بعد شرک ہونے میں تو کوئی مضاکفہ شمیں۔

محمر كفايت الله كان الله اله

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، باب ماجاء في اعلان النكاح

<sup>(</sup>۲) وكره كل كهو ... والا طلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص ... والتصفيق وضرب الاوتار من الطسور والبريط والرباب ... واستماع ضرب الدف والمزمار حراه (رد المحتار، كتاب العظرو الاباحة ٢٠٥٠، سعيد) (٣)ومن دعى الى وليمة فوجد شمه لعبا (و غناء فلا باس بان يقعد وياكل (الهداية، كتاب الكراهية، ٤ ٥٥٤، شركة علمية)

نوال باب

## د عوت دلیمه پایرات کی د عوت

دعوت وليمه ميل بلائي بغير جانا كيساب

(سوال) وعوت ولیمہ میں بے بلائے جانا جائز ہے یا نہیں ؟اگر ایک شخص یا کنی آدمی بے بلائے آ جائیں تو صاحب خانہ ان کوروک سکتا ہے یا نہیں ؟اگر کسی نے بے بلائے آدمیوں کورو کا تووہ گنام گار ہوایا نہیں ؟

(جواب ۲۰۲) بلائے کسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔(۱)خواہ ولیمہ کی دعوت ہویالور کوئی دعوت بلائے ہو اے بلائے ہوئے والاجس کے بال دعوت ہے بلائے میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔(۲)

محمد كفايت الله كان الله له ، دبلي مهر دارالا فياء

(۱) لا کی والون کابرات کو کھانا کھلانالوراس کھانے میں شرکت کرنا کیساہے ۹

(۲)چنداهادیث کاترجمه

(٣) جائز إمر أكررتم كى صورت اختيار كرك توكيا حكم ٢٠

(سم)ولیمه کی وعوت میں اقارب اور عام لوگول میں انتیازی سلوک کیساہے ؟

(سوال X۱) الركى والول كى طرف سے جوبرات كا كھاتا ديا جاتا ہے وہ شر عاجائز ہے يائيں؟ (۲) فد كور دبالا كھائے بيں شركت كرنے والے كاكيا حكم ہے ؟ (٣) احاديث ذيل كائر جمد اور مفسوم كيا ہے اور الن سے برات كے كھائے كاجواز انگا ہے يائيس؟ اذا دعا احد كم الحاد فليجب عوساكان او نحو (٣) رواہ مسلم) من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم اذا دعا احد كم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء توك كرم )جو كام شريا جائز جواور وور مم كى صورت اختيار كرك تواس كاكيا تكم ہے ؟ (۵) وليمدكى و عوت ميں عام لوگوں كوايك فتم كا كھاتا كھلانا اور اپنا الزور ورسرى فتم كا كھاتا كھلانا ورست ہے يائيں ؟

(جواب ۲۵۲)(ا) الرکی والوں کی طرف ہے رات کوجو کھانادیاجا تاہے اگریداتقاتی ہویاضرور قدیاجائے۔ مثالہ ات بہرے آئی ہواور کھانے میں بھی اسراف ریاؤ نموداور پابندی رسم ورواج کود خل ند ہو توان شرائط کے ساتھ فی صدفات مبات ہے۔ کا ترجمہ مبات ہے۔ (۲) شرائط نمبرایک کے موافق وعوت دی جائے تواس میں شرکت کرناجا کز ہے۔ (۳) احادیث کا ترجمہ حسب فیل ہے نہ الفد احاد کم احاد فلیجب عوسا کان او نحو دی (۵) جب تم میں سے کوئی اپنے ہوائی کی دعوت کرے تو قبول کرلین چاہے شادی کی ہویاسی جیسی اور کوئی تقریب ہو (مثلاً ختنے کی خوش)۔

<sup>11)</sup> قال عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على عبر دعوة دخل سارقا وخرج مغيواً (ستن الله أفو، كأب الطعمة ٢٠ ع ١٦٩/ سعيد)

<sup>(</sup>٢)عُمَّ أَبِي مُسْعُودٌ الآنصارُي قَالَ كَانَ رَجَلَ مَنَ الآنصارِ يكني ابا شعيب وكان له غلام اللحام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللحسام فقال اصنع لى طعاماً يكفي خمسة لعلى ادعو النبي صلى الله عليه وسلم حامس خمسة فصنع له طعاً مَا ثُورَانه فدعاه فيعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اب شعب ان رحلا تبعنا اذنت له ان شنب تركته ، قال لا بل اذنت له \_( الشحائة من العلام ١٩٠٤ ـ ١٩٠٨ . مَا ١٩٨٥ . مَ

<sup>(</sup>۳)(الصحيح لسبلم ، کتاب ، ۱ ، ۲۹۱ ،قديمي) ،

ا ۱۳۰ ایشا

<sup>(</sup> ٤) الصحيح لمسلم، ماب الامر باجابة المداعي الى دعوة، ١٠ ٣٦٢. قد يمي

ب من لم یہ ب الدعوۃ فقد عصی ابا القاسم (۱) جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے ابوالقاسم ﷺ کی نافر مائی کی ۔ ن ۔ اذا دعی احد سم الی طعامہ فلیجب فان شاء طُعَم وان شاء توك (۲) جب تم میں سے سی کو كھائے كے لئے دعوت دی جانے تواس كوچا ہے كہ دائی كے يہاں چلا جائے پھر چاہے كھانا كھائے اور چاہے نہ كھائے ۔ ان حديثوں كامطلب بيہ ہے كہ دعوت قبول كرنا سنت ہے۔ دعوت قبول كرنے سے مطلب بيہ كه دائی كے كھر چلا جائے۔ كھانا ضروری نہیں۔ جیساكہ حدیث نمبر ۳ میں تصریح ہے۔

اجلت دعوت کی تاکیداس حکمت پر مبنی ہے کہ دعوت دین دائے گی دل شکنی نہ ہو اور مدعوا ہے کو اندار انہ تھے کہ فریب اور کم درجہ اوگوں کی دعوت میں جانے کو اپنے کے تو بین قرار دے۔ اس نظر سے حضور بھتے کی عادت شریفہ یوں منقول ہے۔ و بجیب دعوۃ العبد۔ (۲) یعنی اگر حضور بھتے کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو قبول فرمات تھے۔ حدیث نمبر ۲ ہے اس مضمون پر اور ذیادہ روشنی پرتی ہے کہ جب مدعود ای کے گھر چلا گیا تو اس نے اسپنے طرز ممل سے خامت کر دیا کہ اس کو دائی کے گھر آنے میں برائی یا تکبر کی وجہ سے تکلف نمیں تصاور دائی بھی خوش ہو گیا کہ مدعو نے اس کے گھر اس کی دعوت پر آگیا اور جب اجامت کا مقصد حاصل ہو گیا تو اب تی جائے کہ اس کی دعوت پر آگیا اور جب اجامت کا مقصد حاصل ہو گیا تو اب تی جائے کھرانے کہ تا کھائے۔

ان حدیثوں کا مطلب صرف ای قدر ہے کہ مدعوا ہے مرتبے یا شان اور شکبو کی راہ ہے وعوت رونہ کرے۔ اگر داعی کو حقیر سمجھ کر دعوت تبول نہ کرے گا تو آنخضرت سیسے کی نافرہانی اور اسوہ حسنہ کی خالف ورزی کا مر شکب ہوگا۔ پھر دعوت سے بھی وہ دعوتیں مراہ ہیں جو دائرہ شریعت کے اندر ہوں اور ظاہر ہے کہ جن دعوتوں کا مبنا اخلاس پر نہ ہو محض ریاف نمود پر یار سم وروائ کی پلندی پر ہوان کی اجلت ضروری نہ ہوگی اور ایسی دعوت کار دکر ناحکمت اجلات نے خالف نہ ہوگا۔ بلکہ نیسی مشائے شریعت کے مطابق ہوگا۔ خود آنخضرت سیسے نے خالف نہ ہوگا۔ بلکہ نیسی مشائے شریعت کے مطابق ہوگا۔ خود آنخضرت سیسے کے مطابق کو سمعة فرما کر اس کے بارے ہیں و من سمع سمع اللہ بدر سی فرمادیا ہے۔ اور جولوگ ایک دو سرے پر فوقیت کے جانے کے لئے دعوت و ہیں ان کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمادیا ہے۔ المتباد نان لا یجابان و لا یؤ کل طعام مصادہ ) یعنی تفاخر اور مقابلہ کی دعوت قبول کرنے سے بھی ممانعت نہ کی جائے نہ ان کے سال کھانا کھایا جائے۔ اس طرح آیک صدیت ہیں فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے بھی ممانعت نہ کو رہے۔ نبھی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابة طعام الفاسقین۔ (۱) یعنی آنخضرت سیسے نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ ہر دعوت کی اجات ضروری نئیں ہے بلعہ اس دعوت کی اجات سنت ہے جو دائز ہ شریعت کے اندر ہو اور ترک اجامت اس حالت میں مذموم ہے کہ براہ استعلاو تکبیر ہو۔اگر کسی صحیح و معقول وجہ ہے اجامت

<sup>(1)</sup>الهداية، كتاب الكواهية، ٣ ٢٥٥ ، شرى طمية

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، تحاب النكاح، ١٠ ٣١٠، قد ي

<sup>(</sup>٣) شمانل الترمذي ، باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص: ٢٢، معيد

<sup>(</sup>۲) جامع الترمذي ، باب ماجاء في الوليمه المسمور ١٠٠٨ سعير (۵) (شعب الايمان لليهقي ، ١٩٦٥ / ١٠٨٨ ) دارالكتب العمية بيرت

<sup>(</sup>۵) (شعب الايمان لليهفي، ۵-۱۲۹ (۱٬۹۹۸) و ۱٬۷۹۸) و ۱٬۷۰۸ ميټير ت (۲) شعب الايمان لليهفي، فصل في طيب المطعم و الملبس، ۵- ۲۸، قم( ۵۸۰۳)، وار *الكتب العلمية بير* وت)

ترک کی جائے تومضا کقد نہیں بائعہ بعض صور تول میں ترک اجارت ہی لازم ہے۔ (۱)

(۳) جو کام مباح یا مستحب ہو اور وہ ایک واجب یا فرض کی طرح لازم کر لیا جائے اور اس کے ساتھ بہت ہے منکرات منضم ہو جائیں تواس کو ترک کر وینالازم ہے۔شاد کی بیاہ کی بہت می رسوم کی یمی حالت ہے۔ (۲)

(۵) نیعن اپنے اعزہ اور دوستوں پاسمد ھیوں کو عمدہ اور بو ھیااور مختلف اقسام کے کھانے کھلانا اور عام مہمانوں کو ایک کھانا اور وہ بھی معمولی قشم کا کھلانا کر مومروت کے خلاف ہے۔ بالخصوص ایک مقام پر ایک دوسرے کے مقابلے میں انسافر ق کرنا تو بہت ہی نازیرا ہے۔ (۳) اور اگر بہ نیت تحقیر عام مہمانوں کے ساتھ انساکیا جائے تو حرام ہے۔ (۴)

محمد كفايت الله غفر له ،مدرسه امينيه و بلي ۱۲جولا ني سن ۱۹۳۱ء

## شادی کی رسومات ختم کرانے کی ضرورت

(سوال) قوم پنجابیان کے اندر بیاہ شادی میں زمانہ جا لمیت کی رسومات اکثر جاری تھیں۔ چنانچہ ان فہتج رسموں میں سے

اکیٹ رسم قبل شب عروس بارات کو کھانا کھلانے کی بیٹی والوں کی طرف ہے بھی تھی جوانتائی تباہ کن تھی۔ حاصل

یہ کہ مسلحان قوم نے قوم کا عام جلسہ کیااور رسومات قبیحہ کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ قوم نے کثر ت رائے ہے ان

رسومات کو جو تبذیرہ نمود واسر اف پر مبنی تھیں ان کو جمال تک ممکن ہو سکا کم کیااور بند کیا۔ چنانچہ چند نمود یوں نے جو

اپنے آپ کو اکلرین و معززین خیال کرتے تھے رائے عاملہ کواس وقت بھی ٹھکرانا چاہا مگر کثر ت رائے کے آگے ان کی

تبدید چلی اور اب یہ چند نمود پر ست کثر ت رائے کے خلاف جاری شدہ اصلاحات کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور ان

اصلاحات کو نقصال پہنچانے کے لئے تح مری و تقریری یہ پروپیگنڈ انٹر وع کر دیا ہے کہ بارات کو کھانا کھلانا واجب اور

(جو اب ع ۲۰ ) اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تاہی اورا قضادی مصیبت کی نیادہ تروجہ سمی مسر فاندر سوم ہیں۔ جو مسر فاندر سوم ہیں۔ جو مسلمانوں کی دولت ، عزت ، خود داری کو گھن کی طرح کھائے جارہی ہیں۔ جو رسیس کہ کا فرول سے سکھ کر مسلمانوں نے اختیار کرئی ہیں ان کے تونا جائز اور واجب الترک ہونے میں کوئی تامل نہیں جو سکتا۔ ان کی مثال چو تھی اور چالوں کی دعو تیں ہیں جو شرعی فرائف سے بھی نیادہ التزام ویابندی کے ساتھ ادا کی حاتی ہیں۔ کی حاتی ہیں۔ کی میں کہ کہ اس کے ساتھ دوا کی حاتی ہیں۔ کی حاتی ہیں۔ کی حاتی ہیں۔ کی حاتی ہیں۔ کی حاتی ہیں۔

اگر بعض رسمیں ایسی بھی ہوں کہ وہ کفار ہے ماخوذ نہ ہوں اور شریعت اسلامیہ بھی ان کو مباح قرار دیتی ہو

(٢)و فيه أنّ من أصرَ على امر مندوب وجعلّه عَزماً وَلَمْ يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا صلال (م قات المفاتّ ،اب الدينة في الشحيد القصل الأول ٣٥٠ م ١٤٠ م الداري)

<sup>(</sup>۱)ومن الاعذار المسقطة للوجوب او الندب ان يكون في الطعام شبهة اله الا تليق به مجانسة او يدعى لدفع شره الداو اليونه على باطل او هناك منهى عنه كالخمر او اللهو وغير ذلك (مر قات الفات، بابالواسم، ۱۲۵۳/ ۱۸۵۳، ادارية)

<sup>(</sup>٤)عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخوالمسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذلُه ، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله و دمه، التقوى ههنا بحسب امراء من الشر ال يحتقر اخاه المسلم، جامع الترمذي ، باب ماجاء في شفقة المسلم على الله واليوم الآخر المسلم على الله واليوم الآخر المسلم على المسلم المس

باعد مستجب بتاتی ہوگر اون پر النزام کرنا متعدد مفاسد ابید و قومیہ کا موجب ہواور قوم کی تباہی کا پیش خیمہ توالی ارسوم کو بھی ترک کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ ۱۱) لڑکی والوں کی طرف ہے بارات کو کھانا دینے گی رہم بھی اس قتم کی رسوم ہیں اونس ہے ہو بہت سے نقصانا ہا اور فسادات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگریہ تسلیم بھی کر لیاجائے کہ بیر ہم کفار سے مانو و بیس ہے جب بھی اس میں شبہ نہیں کہ شریعت مقد سہ نے لڑکی والوں پر بید واجب اور فرض نہیں کیا کہ برات کو ضرور کھانا کھانکر کی دور والما والوں کی طرف ہے دفاف کی شبہ نہیں کہ قرون اولی میں اس دعوت کا روائ نہ تھا۔ ولیمہ کی دعوت مسئون ہے۔ رک مارکی طرف ہے جود عوت بارات کو دی جائی ہے۔ اس کو ولیمہ کی اطلاق مطلقاً ہر دعوت پر کر دیاجا تا ہے۔ (۱۳) گر اس کا مطلب ہے نہیں کہ ولیمہ کی طرف ہے بطور مہمانی باراتیوں کو کھانا کھا دینایا ناشتہ کراد بنا فی حد ذات جائز ہے۔ لیکن جب کہ اس کو ایک رسم کی طرح اختیار کر لیاجائے اور اس کی وجہ سے متعدد خرایاں اور نقصانات پیش آجا کیں تواس کا ترب کہ اس کئے نہیں کہ میں تومیا جائے اور اس کی وجہ سے متعدد خرایاں اور نقصانات پیش آجا کیں تواس کا ترب کا ازم ہے اس کئے نمیں کہ بید وقوم نے کو ایک اسب بن گئی ہے۔ (۲۳) اور جب کہ کس قومیا جاعت کے اکثر افراد کی بات کو توں کو اور کو بات کا سب بن گئی ہے۔ (۲۳) اور جب کہ کس قومیا جاعت کے اکثر افراد کی بات کو توں کو اس کئے منبر سمجھ کر اس کے ترک کرنے پر انقاق سے یا کشرت رائے ہے تجویز منظور کردیں تو پھر تمام لوگوں کو اس پر منظر سمجھ کر اس کے ترک کرنے پر انقاق سے یا کشرت رائے سے تجویز منظور کردیں تو پھر تمام لوگوں کو اس پر خوص من کو میات کا سب بن گئی ہے۔ (۲۳) اور جب کہ کس قومیا جاعت کے اکثر افراد تمان کو بیت کا منز کر نے پر انقاق سے یا کشرت رائے ہے تجویز منظور کردیں تو پھر تمام لوگوں کو اس پر ان کو بیت کا سب بن گئی ہو تھ بھور منظور کردیں تو پھر تمام لوگوں کو اس پر خور منظور کردیں تو پھر تمام لوگوں کو اس بی خور کو بی تو پھر تمام لوگوں کو اس کا منظر کردیا ہو بھر تمام لوگوں کو اس کے معدد

کڑی والے کی طرف ہے بارات کو کھانادیے کی رسم میں ایک پڑی خرانی میہ ہے کہ غریبوں کی لڑکیوں کی شادی میں مشکلات پیش آجاتی ہیں۔ لڑ کے والے الیمی لڑکی ہے شادی کو پہند نہیں کرتے۔ جس کے سر پرست پرات کو کھانانہ دیس بانید ہے سکیں۔

حمنہ ہے اس مربیہ کے واقعہ عقد اور نبا تی کی طرف سے کھانا کھلانے کے قصے سے اس امر پر استدلال کرتا کہ لڑکی والوں
کی طرف سے بارات کا کھانا ثابت ہو گیا ، قلت تدبر کی دلیل ہے۔ کیونکہ ای قصہ میں یہ منقول ہے کہ نباتی آئے ضرب کے کیا خالہ بن سعید نفے۔ تو نباتی نے بختی دو کھانا کھلایاوہ حضور کی طرف سے لیعنی دو لہاکی طرف سے تھا۔ اور نباتی گایہ قول فان سنة الا نبیاء اوانزوجواللے۔ (۵)
اس کی کھلی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی سے کی طرف سے یہ کھانا دیا اور اس کو انبیاء علیم السلام کی سنت بتایا کہ جب انبیاء نکاح کرتے ہیں تو کھانا دیے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہی ولیمہ ہے جس کے مسنون ہونے میں کلام نہیں۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ یہ کھانا آنحضر سے تھائی کی طرف سے بطور ولیمہ دیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ بعض روایات سے ثابت ہے ایک دلیل اور بھی ہے کہ یہ کھانا آنحضر سے تھائی کی طرف سے بطور ولیمہ دیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ کہ تعنی روایات سے ثابت ہے کہ یہ نکاح ام جبیہ کا حضور بھی کے ساتھ نجائی کی موجود گی ہیں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور کی کی موجود گی ہیں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور کی کی موجود گی ہیں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور کی گی کی موجود گی ہیں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور کیا گیا کہ کہ کہ کیا تھا اور حضور کیا گیا کہ کہ دیا تھا کیا ہے کہ ساتھ کی کہ ایک کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کا کہ کا معنور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کا معنور کیا گیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کہ کا کا کہ کو کیا گیا تھا کہ کہ کا کہ کو کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کا کہ کیا تھا کہ کہ کہ کیا تھا کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کی کو کہ کیا کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کو کہ کیا تھا کہ کیا کہ کہ کیا تھا کہ کہ کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کیا تھا کہ کیا کہ کر کے کہ کیا تھا کہ کہ کیا کہ کہ کیا تھا کہ کیا کہ کہ کہ کیا تھا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

<sup>(</sup>٢) عَنْ انس ان النبي صَلَّى الله عليه وسلم وأكّى على عبدالرحمن بن عوف الو صفرة، قال ما هذا؟ قال الى تزوجت امواة على وزن نواقمن ذهب ، قال بارك الله لك اولم ولو بشاة. ( ﷺ الخارى، كاب الإكار ماياب كيفيديدكل لمتزوق، ٣٠ ٣٠ ٤ ـ قد يُل)

<sup>(</sup>٣) وقبي الرد الممحتار: مقتضاه انها سُنَهُ مَوْكلة بخلاف غيرها ـ (رداليمر، كَتَابِ الخَظْرُ وَالبَاحة ، ٢ ٣٣٤، سعيد) (٣)الو ليمة هي طعام العرس ، وقيل الوليمة اسم لكل طعام ،(ابينا)وكل جانو اذا ادى الى اعتقاد ذلك كرهـ (رداليمتار،السلوج.

<sup>(</sup> ۵ )المستدرُّك على الصحيحن للحاكم ٣ - ٢١، وارافكر.

طرف ہے مسر کے چار سودینار نحاثی نے وینے اورولیمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے کھلایا۔ بہر حال یہ کھانا حضور علی کی طرف سے بطور ولیمہ کے دیا گیا ہے۔ بیٹی والول کی طرف سے نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کے زفاف ہے پہلے دیا گیاہے۔ نواس کامضا کقہ نہیں۔ کیونکہ ولیمہ دولها کی طرف سے عقد کے وقت زفاف ہے پہلے دیئے جانے کے بھی بعض علاء قائل ہیں۔(۱) گوجماہیر علماء کے نزدیک زفاف کے بعد ہو تا ہے۔ اور حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں پہلے دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ نکاح حبشہ میں ہوا تھااور حضور ﷺ مدینہ منورہ میں تھے۔ ز فاف میں دہر تھی اس لئے نجا تی یا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے ولیمہ کی سنت اداکر دی۔ تاخیر مناسب نہ محجى ام حبيبه بنت ابي سفيان و اسمها رملة زوجها اياه عثمان بن عفان بارض الحبشة انتهي (١٠) (استیعاب) یعنی ام حبیبه رصنی الله تعالی عنه او سفیان کی صاحبز اوی جن کانام رمله ہے الن کا نکاح حضرت عثال رصنی الله تعالى عند نے حبشه میں آنخضرت ﷺ سے كيا تھا۔ دوسرى روايت بيرے : متزوج رسول الله علم الم حبية بنت ابي سفيان زوجها اياه عثمان بن عفان وهي بنت عمة زوجها ايا ه النجاشي و جهزها اليه ر صلَّقها اربع مائة دينار واولم عليها عثمان بن عفان لحما وثريداً(انتهى باختصار) استيعاب\_(٣) <sup>بي</sup>ن آ تخضرت ﷺ نےام حبیہ بنت سفیان ہے نکاح کیا۔ حضور ملط کے ساتھ ان کا نکاح حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عند نے کیا کہ ان کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔حضور ﷺ سے نکاح نجاشی نے کرایااور نجاشی نے ہی سامان تیار کیا۔اور چار سواشر فیال مهر میں ادا کیس اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے ثرید اور گوشت کا ولیمه کیا۔اور اس کتب استیعاب میں بیر بھی ہے کہ حضور عظیمہ کی طرف سے نجاشی نے بیات ظاہر کی کہ مجھ کو حضور عظیمہ نے تحریر فرمایاہے کہ میں ام حبیبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کا زکاح حضور ﷺ کے ساتھ کرادوں اس لئے میں حضورﷺ کے تھم کی تقمیل کرتا ہوںاور چار سودینار مهر کے دیتا ہوں۔ پھر خالد بن سعیدر ضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے ام حبیبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے وکیل کی حیثیت ہے قبول کیا۔ نجاثی نے مہر کی اشر فیاں خالدین سعیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کودے دیں۔اور لوگوں سے کہا تھیز وحصرات انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جبوہ نکاح کریں تو کھانا بھی کھایاجائے۔ پھر کھانامنگایالورلو گول نے کھایا۔ اس ہے صاف ٹاہت ہے کہ نجاشی نے آنخضرت ﷺ کے وکیل کی حیثیت سے کھانادیا تھااور حضور ﷺ

اس سے صاف ثابت ہے کہ نجاشی نے آنخضرت ﷺ کے وکیل کی حیثیت سے کھانا دیا تھااور حضورﷺ کی طرف سے سنت ولیمہ اوا کی تھی۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ ربہ مدرسہ امینیہ د بلی۔ اارجب سن ۵۰ ۱۳ھ نکاح کے بعد لڑکی والول کابر اور کی کو کھانا کھلانا

(سو ال) <mark>نکاح کے بعد لڑکی والوں کی طر ف سے بر</mark> ادر می کو کھانادینا کیسا ہے اور بر ادر می کے لوگوں کووہ کھانا کھانااز روئے شریعت کیساہے ؟

المستفتى عبدالرحلن فورث وليم كليحة ـ • ١٢ كتوبر من ١٩٣٣ء (جواب ٢٥٥) الركي والول كي طرف ہے براتيوں كويابرادري كو كھانادينالازم يامسنون اور مستحب نهيں ہے ۔ أكر

<sup>(</sup>١)قيل انها تكون بعد الدخول ، وقيل بعد العقد، وقيل عندهما ــ(مر قاةالفائحُ باببالوليمة ٢٠ - ٢٥ الدلوبير) .

<sup>(</sup>٢) إلا ستيعاب في معرفة الآصحاب على هامش الاصابة في تميز الصحابة، ثم الصحابة، ثم المعرار الماء تراك العر في روت-

<sup>(</sup> ٣ ) الا ستيعاب في معرفة الا صحاب على هامش الا صابة في تمييز الصحابة، ٢٠ ٣٠٨ واراحياء رات العراقيروت

بغیر التزام کے وداپنی مرضی ہے کھانادے دیں تومباح ہے نہ دیں توکوئی الزام نہیں۔

محر كفايت الله كان الله له ، و بلي

كياوليمه كرنااسراف ٢٩

(الجمعية مور ند ١٣جولا كي س ١٩٢٩ء)

(سوال)زید کمتاہے کہ ضیافٹ ولیمہ کرنااور دوست احباب کو کھانا کھلانا جائز نہیں اسراف ہے۔

(جواب ۲۰۲) شادی کنخدائی کے موقع پر دعوت ولیمه دینی مسنون ہے۔(۱) مگراس میں ریاوسمعہ کی نیت نہ ہو۔(۱) بلعه شادی کی خوشی حاصل ہونے کی شکر گزاری اور اتباع سنت نبویہ کی نیت سے دعوت دی جا۔۔ اور اپنی و سعت کے موافق دی جائے۔(۲) قرض اوھار کر کے زیرباری نہ اختیار کی جائے۔ تو موجب ثواب ہے۔ اپنی و سعت کے موافق اس وعوت مسنونہ میں صرف کرنااسراف نہیں ہے۔

محمد كفايت اللّه نحفر له ،

<sup>(</sup>۱)عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند انس فقال مازأيت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسانه مااولم عليها اولم بشاة (صحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب من اولم على بعض نسانه اكثر من بعض، ۷۷۷/۲،قديمي) (۲)من يراني يراني الله به ومن يستمع يسمع به (جامع التزمذي، باب الوياء والسمعة ، ۳/۲، سعيد) (۳)و المختار انه على قدر حال الزوج (مرقات المفاتيح ، كتاب الوكاح، باب الوليمة ، ۲۸۷/۲، ماجدية)

وسوال باب

## رضاعت إور حرمت رضاعت

رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح

(سوال) زیروعمر ودونوں برادر حقیقی بین یازیدومساۃ زاہدہ دونوں برادرو بمشیرہ حقیقی بین اور ہر دوجانب چنداولاد لڑکے و لڑکیاں بین۔اگر زید کا ایک لڑکا اور عمر وکی ایک لڑکی نے ایک ہی دائی سے دودھ پیا ہو توالی حالت میں زید کے اس لڑکے اور عمر وکی اسی لڑکی سے (جو کہ مشتر گردودھ ہے) نکاح نہیں ہو سکتایا کہ کل اولاد سے نکاح نادرست و ناجائز ہے۔ اوراگر خودمساۃ زاہدہ نے اپنے بھائی زید کے کسی لڑکے کو دودھ پلایا ہو توزاہدہ وزید کی کسی اولاد سے اہم نکاح ہو سکتا

(جواب ۲۵۷) صورت مسئولہ بین اگر زید کے ایک لڑکے اور عمر وکی ایک لڑک نے کسی غیر دائی کا دودھ پیا ہے تو صرف الن دونوں کے در میان نکاح نہیں ہو سکتا۔ زید کے اس لڑکے کا عمر وکی دوسر کی لڑک سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نیز عمر وکی اس لڑکی کا زید کے دوسر سے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح زید اور مسماۃ زاہدہ کی اولاد کا تھم ہوگا کہ جن دولا کی لڑک لزیک لڑک انیک مشترک دائی سے دودھ پیا ہے الن دونوں کا آپس بین نکاح نہ ہو سکے گا۔ لیکن اگر مسماۃ زاہدہ نے اپنے ہوائی زید کے کسی لڑکے کو دودھ پیایا ہے اس کا زاہدہ کی گئی لڑک کو دودھ پیایا ہے توجس لڑکے کو دودھ پیایا ہے اس کا زاہدہ کی گئی لڑک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ زید کی اس اسی کا دولا کی کسی لڑک کی دولا کی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ زید کی اس لڑکی یا لڑک کے علاوہ اوروں کا نکاح زاہدہ کی اولاد سے ہو سکتا ہے۔ کل من تحرم بالقر ابنہ والصهورية تحرم بالرضاع علی ماعوف فی کتاب الرضاء کذافی محیط السر خسی ھندیة (۱) ج اس ۲۹۳ یحرم علی الرضیع ابواہ من الرضاع واصولهما و فرو عهما من النسب والرضاع جمیعا حتی ان المرضعة لو ولدت من هذه الرضاع او غیرہ قبل ھذا الرجل من غیر ھذہ المرضاء قبل ھذا الارضاع او بعدہ اوارضعت امراۃ من لبنہ رضیعا فالکل اخوۃ الرضیع واخواته واخواته واخواته واخواته واخواته واخواته واخواته واخواته عمته واخوالمرضعة خاله واختها خالته و کذا فی الجد والجدۃ انتھی (ھندیے(۲)ج اس ۳۱۵)

کیاخاوند کی اجازت کے بغیر دودھ پلانا جائزہے ؟

(سوال) ایک عورت نے اپنے خاوند کی اجازت نہ لے کر دودھ پلایا۔ خاوند بہت غصہ ہوا۔ خاوند کی بلاا جازت دودھ پلانا جائزے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۸۷) رضاعت کے لئے خاوند کی اجازت ضروری نہیں۔ کیونکہ مرضعہ کادودھ خاوند کی ملک نہیں۔اور اس ۲۰۸۸) رضاعت کے خاص صور تول کے کہ ان ۶۰ میں جب خاوند کو مید حق نہیں کہ زوجہ کو اپنی اولاد کے دودھ پلانے پر مجبور کرے۔ سوائے خاص صور تول کے کہ ان ۶۰ میں جبر کاحق ہے۔ پس خاوند کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔(۲) ہال چول کہ رضاعت کی وجہ سے نکاح وغیرہ کے

<sup>(</sup>١) الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ١ /٢٧٧، ماجدية

<sup>(</sup>٢) الهندية، كتاب إلرضاع، ١ /٣٤٣، ماجدية

<sup>(</sup>٣) عام حالت مين خاوند كي اجازت كي بغير مكروه بي، ممنوع نهين في رد المحتار: تكره للمراءة ان توضع صبياً بلا اذن زوجها الا اذا خافت هلا كه درروانحتار، كياب الذكاح بهاب الرضاع ٣٠ / ٢١٣، سعير)

احکام مختلف ہوتے ہیں اس لئے عور توں کو مناسب ہے کہ دوسر مینجوں کو دودھ پلانے کے وقت خاوندہے استمزان کر لیس اور اس اکواطلاع کر دیس تاکہ تعلقات رضاعت کاخاوند کو بھی علم رہے۔ اور نکاح کی ولایت اور اختیار چونکہ والد کو ہے تو نکاح کرتے وقت اس کوائن تعلقات رضاعت کا معلوم ہونا مفید ہوگا۔

ر ضاعی بہن کے حقیقی بھائی ہے نکاح در ست ہے

(سوال) آیک عورت نے ایک لڑکی کو دودھ پلایادودن یا چار دن۔ دودھ پینے والی لڑکی کی عمر شش ماہ کی سخی۔ بعدہ ،وہ لڑکی گزر گئی۔ جس لڑکی نے دودھ پیااس کا بھائی اوپر کا جس کی عمر چودہ سال کی ہے اور اس دودھ پلانے والی کی لڑکی نہ پر کی ہے۔ اس صورت میں ان دونوں کا نکاح ، بو سکتا ہے یا نہیں۔ ان دونوں نے اپنی اپنی والد د کا دودھ پیاہے۔

(جواب ۲۵۹) جس لڑک فے دودھ بیا ہے اس کا نکاح مرضعہ کے کس لڑکے سے جائز سیں۔ لیکن اس کے بھائی کا اکاح مرضعہ کی سرضعہ کی لڑک سے جائز ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں کوئی تعلق رضاعت کا نمیں۔ و تحل اخت اخبہ رضاعا بصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضا عیة وبالمضاف الیه کان یکون لا خیه رضاعاً اخت نسبا وبھما و هو ظاهر انتهی (در مختارج ۲ ص ۲۶۲)(۱)

ر نتیع کے لئے مرضعہ کی سب لڑ کیال حرام ہیں

(جواب ، ٢٦) سورت مسئول میں جس لڑ کے نے اپن خالد کا دودھ پاہوہ اپن خالد کی کسی لڑکی ہے اکا ت نمان سیں ا کر سکتا فالد کی تمام اولاداس کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ جس طرح کد حقیقی بھائی بہن سے نکاح حرام ہے اس طرح کر صفاع بہن بھائی ہے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یعوم علی الوضیع ابواہ من الرضاع و اصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا النح (هندیه)(۱)

بیوی بچین میں شوہر کی مال کادودھ پی لے تو شوہر پر حرام ہیو جائے گ

یوں پی ہیں ہیں ہیں ہے۔ بیار کہ میں ایک والدہ کی گود میں لیٹی تھی۔ اب زید کی والدہ کمتی ہے کہ میں جب بیدار مہو ال ازید کی زوجہ ایام رضاعت میں زید کی والدہ کی گود میں لیٹی تھی۔ اب زید کی زوجہ کواپنی بیتان ہے دودھ پینے ویکھا۔ اس صورت میں زوجہ زید نید کے سلنے حلال ہے یا نمیں ؟ (جواب ۲۹۱) صورت مسئولہ میں جب کہ زوجہ زید نے اس کی مال کا دودھ پیا ہے تو اس پر قطعی حرام ہوگئ۔ کیونک یہ زید کی رضاع بہن ہوگئ اور رضائی بہن ہے نکاح حرام ہے۔ یعوم علی الوضیع ابواہ من الوضاع واصولهما و فروعهما من النسب والوضاع جمیعا النے (هندیه) زید کے لئے تورع کا تھم ہیہ ہے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>١)الدر المنختار ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ٣ -٢١٤، سعير (٢) الهندية . كتاب الرضاع ، ا ٣٣٣٠ ، اجدية

زوجہ کو چھوز دے۔لیکن اگروہ نہ چھوڑ ناچاہے تو قضاء اس پر کوئی الزام نہیں۔ کیونکہ صرف ایک عورت کے کہنے ہے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔()

ر ضاعت کاخرچہ عدت کے شروع سے ہے یاپوراہونے کے بعد سے

(سوال) رضاعت کا خرچہ عدت کے شروع سے ہیاپوری ہوجانے کے بعد سے ؟ خالد کہتاہے کہ جب عدت پوری ، و جائے جب سے اجرت رضاعت دینی چاہے۔ کیونکہ ابھی توعدت کے پورے ہوئے تک زید ہی کا خرچہ ہے۔

ہو جائے جب سے اجرت رضاعت دی چاہئے۔ یو تلہ اہمی توعدت نے پورے ہوئے تک زید کی احرچہ ہے۔ (جو اب ۲۶۲)چونکہ یہ عورت مطلقہ ملئہ ہے اس لئے آگر یہ شوہر سے اوالاد کی رضاعت کی اجرت مائے تواس کودینا ہوگی اور یہ اجرت اس نفقہ کے علاوہ ہوگی جو ایام عدت کے زید کے ذمہ ہے۔ المعتدة عن طلاق بائن او طلقات ثلث فی روایة ابن زیاد تستحق اجر الرضاعة و علیه الفتوی کذا فی جو اهر الا خلاطی (هندیه)(۲)

جچه جتبنے دن دودھ ہے گااتنے د نوں کی اجرت دیناہو گ

(سوال) کی بے نے ایک سال تک دورھ پیاس کے بعد اناج کھانے لگا۔ لیکن مال مطلقہ کے پاس تین سال رہا تو ایک بی سال کی اجرت رضاعت دینی ہوگی یا تینوں سال کی ؟

(جواب ۲۹۳) پر جتنے دنوں تک دورہ پے گااہنے ہی دنوں کی اجرت رضاعت دینا ہوگی۔(۴)س کے بعد اس کے کھانے کا خرچہ پاپ کے ذمہ ہوگا۔(۴)

صرف چھانی مند میں لینے ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہو گی

(سوال) ہندہ لیٹی ہوئی تھی اور احمد بی (ہندہ کی دخر) ہندہ کا دورہ پی رہی تھی۔ احمد بی نے دودہ چھوڑا اسے میں ہندہ مند موڑ کر کسی عورت سے ہاتیں کرنے لگی کہ اچاتک حمیدہ نے (جو ہندہ کی سگی بہن کی لڑکی ہے) ہندہ کی چھاتی منہ میں میں لے لی۔ ہندہ نے فوراا پی چھاتی حمیدہ کے منہ سے نکال لی اور پھر حمیدہ کا منہ کھولا اور دیکھاتو کچھ دودھ نظر نہ آیا اور ہو نؤل کو کپڑے سے بو نچھ دیا۔ کیا ایسی حالت میں رضاعت ثابت ہوگئ اور حمیدہ کا نکاح پسر ہندہ سے جائز ہے یا نمیں ؟ بینوا تو جرول

(جواب ٢٦٤) محض جھاتی منہ میں لے لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ دودھ حات سے اسے اسے اسے اسے اسے الفق العلمة ولم ید را دخل اللبن فی حلقه ام لا لم یعوم المع (ور مختار)(د) بوڑھی عورت کے بہتانوں سے اگر سفیدیانی نکلے تو کیااس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی ؟ (سوال) ایک عورت جس کی عمر ساٹھ برس کی ہولوراس کے بہتان سے بجائے دودھ خالص پانی نکلتا ہواگر کوئی بچہ مدت رضاعت کا تدر فی ساٹھ برس کی ہولوراس کے بہتان سے بجائے دودھ خالص پانی نکلتا ہواگر کوئی بچہ مدت رضاعت کا تدر فی ساٹھ برس کی ہولوراس کے بہتان سے بجائے دودھ خالص پانی نکلتا ہواگر کوئی بچہ مدت رضاعت کے اندر فی لے تور ضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ؟

<sup>(1)</sup> والرضاعة حجة حجفالمال وهي شهادة عدلين او عدل وعدلتين \_ (الدرالخار، كتاب الكاح بابالرضاع، ٢٢٣٠/٣، معيد)

 <sup>(</sup>٦) الهندية، كتاب الطلاق ، الباب السابع عشر في النفقات، ١١/ ٥، اجدية
 (٣) المعتدة عن طلاق بائن او طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق اجرالرضاعة وعليه الفتوى\_ (الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب السابع عشر، ١ (١٦ ٥، ماجدية )

<sup>(</sup>مُ) وبعد الفطاه يفرض القاصى نفقة الصغار على قدر طاقة الاب وتدفع الى الام حتى تنفق على الا ولا د (ايضاً)

<sup>(</sup>٥) اللُّو المختار ، كتاب النكاح، باب الرضاع،٣١٦/٣٠، معيد

(جواب ٢٦٥) صورت مسئولہ میں اس عورت کی جھاتی کے پانی سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔بشرطیہ کہ بچہ نے دوبرس کی عمر کے اندر پیا بو۔ وہو مص من ثدی اُدمیۃ ولو بکرا او میتۃ او انسۃ فی وقت مخصوص الخ (در مختار)()

زناہے پیدا شدہ دودھ سے حرمت رضاعت ثابت تمیں ہو تی

(مسوال)زید کی دوبیومیاں ہیں ایک منکوحہ اور دوسری غیر منکوحہ لیعنی یو ننی ڈال رکھی ہوئی۔ عمر و نے اس دوسری غیر منکوحہ کادودھ پیاہے۔اب عمر وزید کی دوسری منکوحہ بی بی کی لڑ کی سے نکاح کر سکتاہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔ (جواب ۲۶۶)غیر منکوحہ عورت کا دودھ اگرچہ وطی زانی سے پیدا ہوا ہے کیکن زنا سے پیدا شدہ دودھ رضیعہ کو خود زانی پر بھی حرام نسیں کر تانداس کی اوااد پر پس عمر وجو زنا کے دودھ کار ضیع ہےاس پر زانی کی اوااد جو دوسر ک ہوی ے بے حرام نہ ہوگی۔اور عمر وکا نکات اس سے جائز ہے۔ و حاصلہ ان فی حومة الرضیعة بلبن الزنا علی الزانی وكذا على اصوله وفروعه روايتين وان الا وجه رواية عدم الحرمة (در المختار)(٠)

بیوی کادودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے (سوال)اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کادودھ ٹی لے تووہ اس پر حرام ہوجائے گی یا نہیں ؟لوربے ضرورت دودھ پینے ہے

گناه گار ہو گایا نسیں ؟

(جواب ٧ ٣٠) اپتی زوجه کادوده پینے ہے وہ حرام نہیں ہوتی۔ ہاں اس کادودھ پینا حرام ہے جو ایسا کرے گا گناہ گار بموگا\_مص رجل ثدي زوجة لم تحرم (در مختار)(٣)ولم يبح الا رضاع بعد مدته لا نه جزء ادمي والا نتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح (در مختار)(٣)

کیار ضاعی بھائی کی حقیقی بہن ہے نکاح درست ہے ؟

(مسوال)مولانا مولوی محمد حسین خال ندوی مجمجری جب دیول گھاٹ میں تشریف فرما تھے اس وقت رضاعت ک متعلق استفسار کرنے پر مجملہ کی طریقوں کے ایک اس طریقے اور مضمون و مفہوم کا فتوی مولانا مذکور نے تحریر ارسال فرمایا که رضاعی بھائی کی حقیقی بهن کو نکاح کرنادرست ہے۔ مثلاً زید کی مال زہرہ ہے اور خالد کی مال عصمت ہے۔ پس زید اور خالد دونوں نے عصمت کا دورھ پیا تواب زید اور خالد دونوں رضاعی بھائی ہوئے۔ پس زید کے حق میں عصمت کی لڑکی اور خالد کے حق میں زہرہ کی لڑکی کو نکاح کر نادرست ہے۔

ند کورہ فتوی خاکسار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ میرے خیال نا قص ہے اگر مذکورہ بالامسلہ درست ہے تو میری لڑ کی كا أكاح ميرى بمشيرہ كے لڑ كے كے ساتھ جائز ہے۔واقعہ يہ ہے كہ ميرى حقیقى بہن كے تين لڑ كے لور لڑ كيال ہيں۔ لز کوں کی اس وقت عمر ۲۵\_۲۵\_ ۲۳ سال کی اندازا ہوگی اور لڑ کیوں کی عمر اندازا کا ۱۵\_۹سال ہو گ\_میری لڑکی کی عمر تخیینا پندروسال کی ہوگی۔ میری لز کی نے اپنی عمر شرخوا گیمیں جب کہ میری ہمشیرہ کی پندرہ سالہ لڑ ں دودھ

<sup>(</sup>١٠ منو المحتارات ، النكاح، باب الرضاع، ٣١٣، معيد (۲)المدُر المسختار ، كتاب المكاح، باب الرضاع، ۳۰، ۲۲۰ مقيم ۳۰ رد المسختار، كتاب الكار باب الرصاع، ۳۲۲ معيد (٣) الدر المختار: كتاب النكاح، باب الرضاع، ٣٠ ٢٣٥، عيد

محد كفايت اللّه غفر له ،مدرسه اميينيه و الى

ر ضاعی بھائی بہن کا نکاح آپس میں کر دیا گیا کیا تھم ہے؟

(سوال) ایک لڑکے لڑک نے ایک عورت کادود دھ پیاہے کی مینے متواتر۔اب جاہل مال باپ نے ان کا نکاح کر دیا۔لیکن لڑکی اس مسئلہ سے واقف ہے۔وہ کہتی ہے کہ میر اس کا شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا میں اس کے گھر رہ کر اولاد حرام کی نہیں جنتی اور دوز فی نہیں بنتی۔ عرصہ تیرہ سال سے کھانے پینے کو پچھ نہیں دیا۔عورت سائلہ اپنا گزارہ معیبت بھر کر کرتی رہی اب کیا کیا جائے ؟

المستفتى نمبر ٨٨ مولوي عبدالله رياست فريد كوث ٥٠ جب المرجب من ٥٢ ساهم ٢ ١ كتوبر من ٣٣٠ ء

<sup>(</sup>۱)يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً ــ(الهندية، كاب الرضاع، ١٠٣٣٠). بابدية) (٢) الدرأ

<sup>(</sup>٣)وتبحل اخت اخيه رضاعاً يصبح اتصاله بالمضاف كان يكون له اخ نسبي له اخت رضاعية، وبالمضاف اليه كان يكون لا خيه رضاعاً اخت نسباً وبهما و هو ظاهر\_(الدرائخار،كمابالكان بابالرضان ١٩٤٠،سعيد)

رسات المستبد وبهد و ملى الله عليه و سلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الوضاع ما يحرم من الولادة (سمن (م) كن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الوضاع ما يحرم من الولادة (سمن الى الزور آلاب الزكاح بالبلاع م من الرضاعة الم ٢٨٥٠ عيد)

(جواب ٢٦٩) اگر زوجين نے حالت شير خوار گي ميں ايک عورت كادود در پياہے توان دونوں كا آپس ميں نكاح حرام ہے۔(۱) اگر نكاح ہو چكاہے تودونوں ميں تفريق كرانى لازم ہے اور تفريق كے بعد عدت گزار كر عورت دوسر انكال كر سختے ہے۔

جحد كفايت الله كان الله له ، مدرسه امينيه دبل

## رودھ پلانےوالی کی تمام لولاد دودھ پینے والے پر حرام ہے

(سوال) ہندہ کے چھ لڑکے مسمیان اکبر ،احمد ، حسین ، یعقوب ،انور ، غوث ہیں۔ ہندہ کے بھائی مسمی زید کی دولڑ کیاں مساۃ سلنی ، زینب ہیں۔ غوث اور سلمہ نے ہندہ کا دودھ ساتھ پیاہے تو ہندہ کے اول الذکر پانچے لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا مساۃ سلمہ سے عقد شرعی کر سکتاہے ؟

المستفتى نمبر ۲ ااحمد على خال - كاچيكوژه حيدر آباد دكن - يكم شعبان من ۲ ساه م • انومبر من ۱۹۳۳ء (جواب • ۲۷ -) مساق سلمه مبنده كى رضا كى بيشى ہوگئى لور مبنده كى تمام لولاد سلمه كى رضا كى اخوت ميں شامل ہوگئى - (۲۷ -) مساق سلمه مبنده كے كسى لڑكے ہے سلمہ كا نكاح جائز نہيں ہوگا۔ (۲) بال مبنده كے لڑكوں كا نكاح زينب ہے جائز ہے ۔ (۲) اس لئے مبنده كے كسى لڑكے ہے سلمہ كا نكاح جائز نہيں ہوگا۔ (۲) بال مبنده كے لڑكوں كا نكاح ذينب ہے جائز ہے ۔ (۲) الله كال الله له ،

## رضاعت میں صرف ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں

(سوال) نصیر نے مساہ لیجہ کی بیش قریشہ سے عقد کیا جس سے دولڑ کے بھی پیدا ہوئے۔ اب مساہ لیجہ یہ کہتی ہیں کہ میں سے مساہ نصیر کو بھی کہتی ہیں کہ اس نے بھی مساہ نہ کور کا دودھ پیاہے۔ لیکن دودھ پینے کی صورت یہ بیان کرتی ہیں کہ مساہ نصیر کو بھی کہتی ہیں کہ اس نے بھی مساہ نہ کور کا دودھ مساہ لیجہ نے پیالوراس کی آنچہ صورت یہ بیان کرتی ہیں کہ جسم اللہ اللہ اللہ اللہ بیٹا ہوا جس کا جھوٹا دودھ نصیر نے بیار یعنی دونوں نے ایک دودھ نسیر سے بیار سے فرق سے الگ الگ دودھ بیا ہے توالی صورت میں مساہ بلحہ کی جینی اور نصیر کارشتہ مضاعت ثامت ہوگا۔ اور نکاح فنح ہوجائے گایا نسیں؟

المستفتی نمبر ۷۷ سعبدالرحمٰن (دارجلنگ) ۱۰ اربیج الثانی من ۱۳۵۳ هم ۲۳ جوایائی من ۱۹۳۰ م ۱۹۳۹ اور ۱۹۳۸ می اندر دوده پیا (جواب ۲۷۱ ) ثبوت حرمت رضاعت کے لئے ضروری ہے کہ بیج نے اپنی دوسال کی عمر کے اندر دوده پیا بور ۱۹۳۰ کی عمر کے بعد دوده پینے ہے حرمت رضاعت ثلت نہیں ہوتی۔ (د) میہ ضروری نہیں کہ ایک زمانہ ہورا) اور ایک بی بیج پر کادوده دونول نے پیاہو۔ بلعہ اگر لڑکے نے ایک عورت کادوده ایک وقت میں پیااور لڑکی نے اس کے دس سال بعد اس عورت کا دوده پیا تو یہ دونول رضاعی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ اگر صورت واقعہ میں ملیمہ

<sup>(</sup>۱) حرمت عليكم امها تكم وبنا تكم واخواتكم من الرضاعة (الساء: ۲۳) (۲) ايضاً

<sup>(</sup>٣) وتبحل الحت الحية رضاً عا يصح اتصاله بالمصاف كان يكون له اخ نسبي له الحت رضاخية ، وبالمضاف اليه كان يكون لا خيه رضا عا الحت نسباً و بهما و هو ظاهر \_(الدرالخار، كاب الكان باب الرضان، ٢١٤/٣، صيد)

<sup>(</sup>٣) وهو مص من ثدى آدمية ولو بكراً اومية او آيسة في وقت مخصوص وهو حولان ونصف عنده وحولان لحقط عندهما وهو الاصح وبه يفتي. (الدرالخد، كباب الكان باب الرضائ ٣٠٩٠ سميد) (٥) واذامضت مدة الرضاع لم يتعلق بالوضاع تعزيم لقوله عليه السلام "لارضاع بعد الفطام (الحدلية) يتباب الرضائي ٣٥٠٠ شمر توظية)

<sup>(</sup>٢)ولا يشترط اللا جعماع على ثلبها هنا" (تبين الحقائل، آلب الرضاع، ٢٠ ما ١٨٥٨ الدنويي)

ے بیان کے ساتھ لور کوئی شادت دودھ مینے کی نہیں ہے تو ہلیحہ کابیان افو ہو گالور نصیرو قریشہ میں تفریق نہیں کی جائے گی نہ قضاء نہ دیانۂ۔قضاءاس لئے کہ خبوت رضاعت کے لئے دو گواہ (مر د ) پاکیک مر د دوعور تیں در کار ہیں۔(۲) اور دیاہۃ اس لئے کہ اس قدر طویل مدت تک ملیحہ کا خاموش رہنااور اس تعلق کو ظاہر نہ کرمااس کے موجودہ میان کا مکذب ہے۔البت اگر بلیحہ کے سوالور بھی گواہ اس واقعہ کے موجود ہوںالور رضاعت ثابت ہو جائے تو تصیرو قریشہ میں تفریق لازم ہو جائے گی۔

محمر كفايت الله كان الله له،

کیا شوہر بیوی کودودھ پلانے پر مجبور کر سکتاہ ؟

(سوال)مردا پی زوجه کویج کے دووھ پلانے پر مجبور کر سکتاہے یا نسیں؟

المستفتى نمبر ٩٩٦م محدانور (ضلع جالندهر)٠٦ربيع الاول من ٥٣ ١٥هم ٣٦جون من ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۲)مرد کویدحق نہیں کہ منکوحہ عورت پر بچے کودودھ پلانے کے لئے جبر کرے۔بعرط یہ کہ وہ اتن استطاعت رکھتا ہو کہ بے کے لئے دایہ کا تظام کر سکے ورنہ مال پر بیجے کودودھ پلانا لازم ہے۔(٣)

محر كفايت الله كان الله له،

بیوی کادورھ بینا حرام ہے

(سوال)زیدانی بیوی کادوده پینا جائز سمجھتاہے۔

المستفتى نمبر ٢١١ عليم محمد قاسم (صلع ميانوالي) ٤ اجهادي الثاني س ٣٥٣ اهم ١٦ عتبر س ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۳ ) ہیوی کا دورھ بیناحرام ہے سوائے مدت رضاعت کے عورت کا دورھ استعال کرنا خواہ شوہر کرے یا اور کوئی، حرام ہے(س)

محمر كفايت الله كان الله له،

ر ضاعی بھائی کے حقیقی بہن بھائیوں کامر ضعہ کی اولاد سے نکاح جائز ہے (سوال)اً کر کسی نے ایک عورت کادودھ پیاتو پینے والے کے لئے اس کی لڑکی حرام ہوگی یا پینے والے کے لور بھائی بہن کے لئے بھی حرام ہو گی ؟

المستفتى نمبر ٢٣٦عبدالاحد (ضلع در بهيحه) ١٢رجب من ١٣٥٨ ه م ١١١ كتوبر من ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۲) پینے والے کے لئے اس کی لڑکی حرام ہوگی۔(۱)

محمر كفايت الندكان اللدله

<sup>(</sup> ۲)وهي شهادة عدلين اي من الرجال وافاد انه لا يثبت بخبر الواحد امراة كان او رجلاً قبل العقد او بعدف(روالمحتار، كماب النَّكاح، باب الرضاع، ٣- ٢٢٢٣ وسعيد)

<sup>(</sup>٣) الولدا لصغير اذا كان رضيعاً فان كانت الام في نكاح الاب والصغير ياخللن غيرها لا تجبر الام على الرضاع وان لم ياخذ الولد لين غيرها ،قال شمس الاتمة العلواني رحمة الله تعالى: لاتجبر ايضاً وقال شمس الاتمة السرخسي :تجبر ولم يذكر فيه خلافاً ، وعليه الفتوى ، وان لم يكن للاب ولا للولد مال تجبر الام على الرضاع عند النكاحـ (الخابة على عاصم المحتدية، آماب الرضارً ،

<sup>(</sup>٣)ولم يبح الارضاع بعد مدته، لا نه جزء أدمي والا نتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. (الدرالڅار، ساب النكاح مباب الرضائ، ٣١١. ٣١١ ، سعيد)

## دودھ پینےوالے کے لئے دودھ پلانے دالی کی سب لڑ کیاں حرام ہیں۔

(سوال)زید کی کئی حقیقی خالہ زاد بہنیں ہیں۔ان بہنوں میں ہے صرف ایک بہن کے ساتھ زید نے اپنی خالہ کادودھ پیا ہے۔ایک اس بہن کو چھوڑ کرباتی بہنوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ زید نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبرا۲۷ محد حسین ٹی اے۔ ٹی۔ ٹی ملیگ (دبلی) شعبان سن ۵۳ ساھ مونو مبر سن ۱۹۳۵ء (جو اب ۲۷۵)جس خالہ کا دودھ زیدنے پیاہے اس کی تمام لڑ کیاں زید کی رضاعی بہنیں ہو گئیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ زید کا ذکاح جائز نہیں۔ (۲) فقط

محمر كفايت التدكان الله له ،

مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (سوال) رضاع الکبیر قرآن وحدیث واتوال ائمہ سے شاہت ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۸۴ مولوی رحت الله اجمیری دروازه دبلی ۱۱ مضان سن ۳۵۳ اهم ۹ دسمبر سن ۱۹۳۵ و المستفتی نمبر ۲۸۴ ) هوالموفق و حرمت رضاعت دوسال کی عمر سے مخصوص ہے۔ دوسال کی عمر کے بعد کی رضاعت خرم نہیں ہے اور عمر رضاعت کے ساتھ مخصوص جونا محرم نہیں ہے اور عمر رضاعت کے ساتھ مخصوص جونا حدیث انعا الموضاعة من المعجاعة (۱۶ فیر و سے ثابت ہے۔ سالم کاواقعہ مخصوص ہے کیونکہ وہ مخصوص صریح کا یہ کا فیاف مورد پر مخصوص رکھا جائے گا۔ جمہور علمائے سلف و خلف کا یمی ند جب ہے۔ والله المغمور علمائے سلف و خلف کا یمی ند جب ہے۔ والله

محمه كفايت الله كان الله له ،

## ر ضاعت کےبارے میں ایک عورت کی شمادت معتبر نہیں

(سوال) کیتھ عرصے سے زینب کی والدہ کی منشابیہ تھی کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرے۔لیکن زید نے بوجہ معلوجہ بن کی کے زندہ ہونے کے پہلو تھی کی۔اب بعد وفات اپنی منکوجہ بیوی کے زید نے زینب سے نکاح کرنے کی رضامندی ظاہر کی تووالدہ زینب نے بیطانی کیا کہ زید نے اس کا دودھ پیاہے جب کہ اس کا لڑکا عمر وشیر خوار تھا۔ نیمز ظاہر کرتی ہے کہ زید ہوت کے اس کا لڑکا عمر وشیر خوار تھا۔ نیمز ظاہر کرتی ہے کہ زید ہوت پیدائش عمر ودو سوادو سال کی عمر کا تھا اور جب کہ عمر و کی عمر آٹھ نوماہ کی تھی اس وقت زید نے دودھ پیا تھا۔ لیکن کوئی شمادت کی قتم کی بلت رضاعت شیں ہے نیز فی الحقیقت زید عمر و سے تین سال ہوا ہے۔ حسب بیان والد ہُ زینب اگر زید نے دوسال گیارہ مہینے کی عمر میں والد ہُ زینت کا دودھ پیا ہو تو کیا زید زینب اور عمر و کا رضائی بھائی ہوگا؟ المستفقی نمبر ۱۹۸۸ مولوی عبد التار (خورجہ) ۲ شوال من ۵۳ اھ م ۲ جنوری من ۲ ۱۹۳۹ء

<sup>(</sup>۱)عن عانشة زوج البيي صلى الله عليه وسلم ال البي صلى الله عليه وسلم قال: يحوم من الوضاعة ما يحرم من الولادة \_(سين ابي دانود، كتاب النكاح، باب مايحرم من الرضاعة، ١ / ٢٨٠، سعيد،

ر على الوالدات يوضعن اولا دهن حولين كاملين لمن اوادان يتم الوضاعة \_(البقرة: ٣٣٣)

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري، كتاب النكاح، بآب من قال لا رضاع بعد العولين ٢٠ - ٧٣ ، قد كي

<sup>(</sup>۵)واجا بوا عن قصة شالم باجوبة منها انه حكم منسوخ . . ومنها دعوى الخصوصية بسالم . . والا صل فيه قول ام سلسة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم: مانوى هذا الا وخصة از خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة\_(فتح البارى . كتاب النكاح، ١٤٩/٩ ، دارالفكر بيروت)

(جواب ۷۷۷) دوسال کی عمر ک بعد رضاعت کے ادکام خامت نہیں ہوتے۔ (۱) اور صرف ایک عورت کے کہنے سے رضاعت خامت نہیں ہوتے۔ (۱) اور صرف ایک عورت کے کہنے سے رضاعت خامت نہیں ہو سکتی۔ (۱) اُس فی الحقیقت زید عمر دستے نمین سال پڑا ہے اور زید نے اپنی دوسال کی عمر کے اندروالدہ کا دودھ نہیں ہے توزید تورزین کے اکار کے لئے کوئی اُن نہیں ہے۔ تاریخ کوئی اُن نہیں ہے۔

محمر كفايت اللدكان اللدله

دوعور تول کی گواہی ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

(سوال) زید کا اکان ہندہ کے ساتھ ہونے کی تجویز ہے۔ صرف دوعور تیں تعلق بیبیان کرتی ہیں کہ ہندہ کو زید کی علاقی بہن مو ند النساء نے دووھ پلایا ہے۔ بیان کرنے والی ایک تو ہندہ کی والدہ شہیر جمال پیم ہیں۔ دوسر کی زید کی دوسر کی علاقی بہن سعید النساء پیم ہیں۔ یہ دونوں اس بیان پر منفق ہیں کہ ہندہ کو چھاتی ہے لگاتے ہوئے اور چوستے ہوئے تو ہم نے دیکھا۔ لیکن یہ نمیں کہ سکتے کہ ہندہ کے منہ ہیں دودھ گیلیا نمیں۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مردیا خورت اس دودھ گیلیا نمیں۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مردیا خورت اس دودھ پلانے کا شاہد نمیں ہے۔ خلاف اس کے خود مو ندالنساء متوف کی خواہش یہ تھی کہ ہندہ کا نکائ زید کے ساتھ ہولوروہ مسئلہ مسائل ہے واقف بھی تھیں۔ اگر دودھ پلانے کا دافقہ تھی ہوتا توان کی ذات ہے بعید تھا کہ وہ ہندہ کے نکاح کارشتہ زید کے ساتھ مورت میں جب کہ مو ندالنساء کی اس خواہش اور دشتہ تجویز کر تیں۔ پس اس صورت میں جب کہ مو ندالنساء کی اس خواہش اور دشتہ تجویز کر نے کی شاد تیں بھی موجود ہیں ہندہ کا نکاح شرعاز یہ کے ساتھ درست ہے انہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠٩٥ محد عبدالرشيد صاحب وكيل بائى كورث (رياست كواليار) ١٣ جمادى الاول سن ١٣٥٥ هـ م ٢٣ أكست سن ١٩٣٧ء

<sup>.</sup> ١ بويثبت التحريم في المدة فقط. (الدر المختار) وفي الرد : وفي المدة فقط اما بعدها فانه لا يوجب التحريم (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ٢٠١٠/٢٠ سعيد) ر٢ ، ولا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين اورجل وامرتين عدول كذافي المحيط. (الهندية، كتاب الرضاع، ٣٤٧/١، ماجدية)

(جواب ۲۷۸) چونکہ نونکہ انساء جن کے دورہ پانے کاؤکر کیاجاتا ہے وفات پاچکی ہیں ان کی طرف ہے تو کوئی بیان حاصل نمیں ہو سکتا خلاف اس کے آگر ان کی پیہ خواہش نہ زیبرہ ہندہ کارشتہ ہوجائے ثابت ہو تو عدم رضاعت کی تائید ہوگی۔اور دوعور تیں جورضاعت کاؤکر کہ تی ہیں وہ بھی بھٹی طور پر اورہ حلق سے اترنے کادعو کی نیس کر تیں۔ اس کے علاوہ جوت رضاعت کے لئے شادت کا نصاب بھی لازمی ہے وہ بھی موجود نمیس (یعنی دومر دیا آیک مرددو عور تیس) اس کے علاوہ جوت رضاعت کے لئے شادت کا تصاب بھی لازمی ہے وہ بھی موجود نمیس (یعنی دومر دیا آیک مرددو عور تیس) اس کے صورت واقعہ میں رضاعت کا حکم نمیس بیاسکتا۔(۱) اور زیدو ہندہ کارشتہ ازدواج روکا نمیس جاسکتا۔

محمد لفایت اللہ کان اللہ لہ دو الی

ہوی کادودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوشا

(سوال)اًگر کی شخص نے قصد لیاسوانٹی زوجہ کا دودھ فی لیا تو کیا تھم ہے۔ کیااس کی وجہ سے نکاح پر کچھ اثر ہوگا؟ المستفتی تمبر ۱۸۰ سید جلال الدین (ضلع آرہ۔شاہ آباد) ۲۲جمادی الثانی سن ۵۵ ساھ من ۱۹۳۰ھ من ۱۹۳۰ء (جواب ۲۷۹) دودھ زوجہ کا پینا حرام ہے (۰) لیکن بالغ شوہر کے اس عمل سے زوجہ اس کے ناح سے شیں نکلتی۔(۲)

داد کی کادودھ پینے والے کا پھو پھی اور چیا کی اولادے نکاح حرام ہے (سوال) آیک لڑکاہے جس نے اپنی دادی کادودھ پیاہے اوراس کی پھو پھی کی لڑکی ہے مگروہ پھو پھی اس سے بری ہے اور پچپا کی بھی لڑکی ہے۔وہ بھی اس سے براہے تووہ ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے یا کہ شمیں۔ جس پھو پھی کے ساتھ اس نے دودھ پیاہے اس سے اس کا پچپاور پھو پھی ہوے ہیں ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر 19 ماعبدالستار صاحب انصاری (سندھ) کا محرم ۲۵ ساھ م ۱۱ بریل من کے ۱۹۳ء

<sup>( 1 )</sup>ولا في الرضاع الا شهادة رجلين اورجل و امرتين عدول (الهندية ، كتاب الرضاع، 1 /٣٤٧، ماجدية) ( ٢ )ولم يبح الارضاع بعد مدته ، لانه جزء آدمي والا نتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح (الدر المختار، كتاب النكاح باب الرضاع ٢٩١٣، سعيد

به اذا مص الرجل ثدى امراته و شرب لينها لم تحرم عليه امراته لما قلنا انه لا رضاع بعد الفصال (الخانية على هامش الهنديّة. كتاب النكاح «باب الرضاع»، 1 /17 ، ماجدية)

(جواب ۲۸۰) جس لڑکے نے اپن دادی کا دورہ پیاہے وہ اپنی کسی پھو پھی اور کسی بچاکی لڑکیوں سے شادی نسیں کر سکتان کی کو ۲۸۰ ) جس لڑکے نے اپنی دادی کا دورہ بیاہے وہ اپنی کسی کے بھائی بہن ہو گئے۔ محمد کھایت اللہ کال اللہ اللہ اور تمام بچاس کے بھائی بہن ہو گئے۔ محمد کھایت اللہ کیا حکم ہے؟

(سوال)زید کی مال نے زید کی پچپازاد بہن کے منہ میں آپی چھاتی دی مگراس میں دودھ نسیں نکا توزید اور زینب کی شادی آپس میں ہو عق ہے انہیں ؟ شادی آپس میں ہو عق ہے انہیں ؟

المصد متفتی تمبر ۱۵۱۳ محد عبدالسلام صاحب (الد آباد) الربیع الثانی سن ۱۳۵۳ ه ۱۳۶۱ ون سن ۱۹۳۷ و ۱۹۳۰ (الد آباد) الربیع الثانی سن ۱۹۳۱ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳

ر مناعی بھتجی سے نکاح حرام ہے

(سوال)زید نے اپنی چیری بهن بینده کادوده چیه مینے کی تمریش ایک ماه تک پیاہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ زید گی ا لڑ کی کاہندہ کے لڑے کے ساتھ نکات جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۸۳۳ عبدالعزیزبلیادی۔ ۲۸رجب س ۳۵ ۱م م ۱۹۳۶ تورس ۱۹۳۷ اور م ۱۹۳۷ (جواب ۲۸۲) زید کی لاکن در میروس ۱۹۳۷ کا نکاح آلیس میں جائز شیں۔ (۳) کیونکہ زید مبتدہ کے لاکے کارضا گ بھائی ہو گیا ہے لورزید کی لڑکی اس کی جیجی ہے۔

#### الضأ

(سوال)زید کے والدین کا انقال، و جاتا ہے۔ زید کے حقیقی ماموں کی ایک لڑکی ہے۔ اب زیدبالغ ہے اور ماموں کی لڑک سے شادی لرناچا ہتا ہے گرزید کی نانی حقیق نے زید کو اپنے دودھ سے پرورش کیا ہے جب کہ زید کی نانی کا دودھ لی چکاہے توکیالاس کے ماموں کی لڑکی اس کے لئے جائز ہے؟

المستفنى نمبر • ٢١٤ شيخ شفق احر (و بلی) ٢ ديقعده سن ٣٥ اهرم ف جنوري سن ١٩٣٨ء ( و بلی) ٢ ديقعده سن ٣٥ اهرم ف جنوري سن ١٩٣٨ء (جواب ٢٨٣) زيد كما مول كي لا كي زيد كي رضاعي بهيمي ہے اس سے زيد كا نكاح جائز نميس .. ( »)
محد كفايت الله كان الله له ، و بلی

<sup>(</sup>١)عن عانشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عايه وسلم قال: يحرم من الرضاعةما يحرم من الو لادة وسن ابي دانود ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من الرضاعة ١٠ - ٢٨٠ . سعيد،

<sup>(</sup>٣) اواد خلتُ الحلمة في الصبي وشكتُ في الارضاع لا تثبت الحرمة بالشك (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ٣ . ٢١٢، سعد،

٣٠)عن عائشة ُ زُوْج النبي صلى الله عليه وسلمُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الوضاعة ما يحرم من الولادة (سنن ابي دانود، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من الرضاعة ، ٩ / ٠ ٢٨ ،سعيد)

ر ع رابضا

## رضاعی بهن سے نکاح

(سوال) کی لڑئے نے کسی عورت کادودھ پیا۔ جس عورت کادودھ پیا گیانس عورت کے لڑکے کے ساتھ دودھ پینے دالی لئے کا نکات جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲ کے ۲۲۔ اے۔ می منصوری (بمبیئی) ۲ربیع الثانی سن ۵۵ ساھ (جو اب ۲۸۶) دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے لڑکے سے ناجائز ہے۔(۱) کیونکہ یہ لڑکی اور ایرکا آپس میں رضاعی بھائی اور بھن ہیں۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دیلی

(جواب دیگر ۲۸۵)جس لڑی نے کسی عورت کا دودھ پیاہے اس لڑی کی شادی دودھ پلانے والی کے بیٹے یا بوت سے جائز نسیں ہے۔(۲)

عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلایا تو بھی حرمت ثابت ہو گی

(سوال) مسمی زید مسمی بحر کاماموں زاد بھائی ہے اور لیام رضاعت ہیں بحر اور زید نے اکھادودھ پیاہے بعنی رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اب بحر کے جھوٹے حقیقی بھائی سمی عمرو کے ساتھ زیدا پی لڑی مساۃ ہندہ کا سلسلہ مناکحت قائم کرنا چاہتا ہے۔ شرعی طور پر کیا یہ نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ قریباتیس علائے کرام نے فیصلہ دیاہے کہ موجودہ صورت مسئلہ میں نکاح جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اب چندا لیے لوگوں نے جو اکاح کرنے کے حق میں ہیں یہ وجہ جواز پیش کی ہے کہ دورھ بلا اجازت خاوند بایا گیا ہے۔ حالا آنا۔ یہ سفید جھوٹ ہے کیونکہ دورھ بلانے کی میعاد تیں یازھائی ماہ ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۱۷ سول شاہ صانب لانل پور۔ ۱۸ اربیع الثانی سن ۱۳۵۵ھ ۱۹۳۸ھ سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۸۶)زید اور بحر نے اگر بحر کی والدہ کا دورہ ہے ہے تو بحر کے کسی بھائی کے ساتھ زید کی لڑکی کا نکاح شیس ہو سکتا۔ (۳) ننواہ دورہ خاوند کی اجازت ہے پایا ہو یاغیر اجازت فقط۔ محمد کفایت اللّہ کا ان اللّہ لہ ، دبلی

## کیادایہ کا قول ثبوت رضاعت کے لئے کافی ہے ؟

(سوال ۱) ایک داید نے اپنی ایام رضاعت میں مساۃ سکینہ کودودھ پلایا ہے۔ اس کے دس بارہ سال بعد زید کو بھی دودھ پلایا ہے۔ مساۃ سکینہ کی لڑکی فاطمہ نے زید کا اکاح کیا گیا ہے اور الن کے اہلیٰ سے ایک دواولاد بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بیر دخیا تی ہمشیر زادئ ہے اکاح شرعادر ست ہے یا نہیں۔ داید اقرار کرتی ہے میں نے الن دوونوں کو بھی دودھ پلایا ہے۔ زید اس بات سے انکار کرتا ہے میں نے دودھ خمیں پیا ہے۔ اس لئے کہ فاطمہ سے والدمانہ محبت ہور البیانہ کو اللہ ماس کی رضاعت کو تسلیم کرتی تھی۔ مگر سکینہ کو اس خوا میں میں اس دنیا ہے زید کی والدہ اس کی رضاعت کو تسلیم کرتی تھی۔ مگر سکینہ کو اددھ یا ان کاس کو علم نہ تھا۔ افسوس اس دنیا ہے زید کی والدہ کوچ کرگئی۔

## ر نما عی بھائی کی حقیقی بہن سے نکاح

( ۲ )زیدو کلنوم حقیق جہنیں ہیں۔ زہرہ نے اپنے چوشے لڑک کادور بھ کلنوم کے پہلے لڑک کو پالیا ہے اور کلنوم نے اپنے دوسرے لڑکے کادودھ زہرہ کے چھنے لڑکے کو پلایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہرہ کے کسی لڑکے کو کلنوم کی لڑکی ہے

<sup>(</sup>۱)اینه ...... صغیرتمبر ۱۶۹ پرحاشیہ نمرسی مارچنط فرما تیج شکریر

<sup>(</sup>٢)عَنْ على قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهُ صَلَى اللّه عليهُ وَسَلَّمُ ۚ ان اللّه حرم من الرّضاع ماحّره من النسب (جامع الترمذي ابواب الرّصاع والطلاق، باب ماجاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢/٧١٧، سعيد) (٣)ايضا

(جواب ۷۸۷) اگرزیدلور سکینه کودایه ند کوره کادوده پلانا شادت شرعیه سے ثابت ہو تودونوں کا آپس میں نکات ناجائز تھا۔ اب تفریق کراد بنی لازم ہے۔(۱) لیکن اگر اس کی شہادت موجود نه ہولوران دونوں (زیدلور سے نه ) کواپنی رضاعت کا یقین نه ہو تو صرف دایہ کے بیان سے ان دونوں میں قضاء تفریق نہیں کرائی جاسکتی۔ البتہ احتیاط اور تقویہ کی روسے ان کوخودا کیک دوسرے سے قطع تعلق کرلینا بہتر ہے۔(۱)

(۲) زہرہ کے کسی ایسے لڑکے کا جس نے کلثوم کا دودھ نمیں پیاہے کلثوم کی اٹیں لڑکی ہے جس نے زہرہ کا دودھ نہ پیاہو

نکا ت جائز ہے۔ اس طرح کلثوم کے ایسے لڑک کا جس نے زہرہ کا دودھ نمیں پیاہے زہرہ کی اٹیں لڑکی ہے جس نے

طبؤم کا دودھ نہ پیا ہو نکائ جائز ہے۔ ۱۳ زہرہ کے اس لڑکے کا یالز کی کا جس نے کلثوم کا دودھ پیاہے کلثوم کے کسی پخے

ساتھ نکاح جائز نمیں۔ اس طرح کلثوم کے اس پچے کا جس نے زہرہ کا دودھ پیاہے زہرہ کے کسی پخے کے ساتھ 
عمر کا جائز نمیں ہے۔ (۲)

مدت رضاعت کے بعد دووھ پینے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی

(سوان)زید کی عمر تخمینادوسال چار ماه کی تھی اور زید پچھ کھانے پینے بھی لگاتھا مگر دودھ ضرور پیتا تھا۔ دفع نہ والدہ زید ہمار پڑ گئے۔ بدیں وجہ زید کو ہمشیرہ حقیقی ہندہ نے چند دن و قنافو قنا پنادودھ پلایا ہے۔ دریں صورت زیدا پئی دختر کا نکات ہندہ کے لڑکے کے ساتھ کر سکتا ہے پانہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰۸ عاتی محمد سلیمان صاحب دبلی۔ ۲۲ صفر سن ۲۱ سارہ الماری سن ۱۹۳۲ء (جو اب ۲۸۸) دوسال کے بعد دورجہ پینے ہے حرمت رضاع قول راج کے موافق ثابت سیں۔(۵): و تی ابند ازید کا رشتہ رضاعت بہن کے ساتھ قائم نہیں ہوا۔ ایس زید کی لڑکی کا نکاح ہندہ کے لڑکے کے ساتھ جائز ہے۔

محمر كفايت الله كان التدايه ووبلي

دودھ پینےوالی لڑکی کا تکاح دودھ پلانےوالی کے کسی لڑکے سے صحیح نہیں

(سوال) ہندہ <u>ن</u> اپنے پیچشیر خوار کے زمانے میں جمیلہ کی چی کوجس کی عمر <del>ہا ۲</del> سال ہے تم تھی دورہ پایا تو کیا ہندہ اور جمیلہ کی اوادور ضاعت میں کیااگلی تجہلی جس ثار ہو گیاا نمیں دونوں میں باہم شادی حرام ہے ؟

المستفتى تمبر ٢٥،٢٨٠٩ صفرين ٢٦٣ ١١ه

<sup>(</sup>١)، لا يقبل في الرضاع الاشهادة رجلين اورجل وامراتين عدول ، كذافي المحيط، ولا تقع الفرقة الابتفريق القاضي ـ (الحندية، ترب ارضائه الصحيح ماجدية)

<sup>(</sup>٢)لَكُنَّ فَيْ مُحرِمات الحَاليَّة ان كان قبله والسحير عدل ثقة لا بجوز النكاح ، وان بعده وهما كبيران فالا حوط المنود (ررالخار. - ترجيه الال بهجا ارضال.٣٠ ٣٠١٣، حدير)

ر من ويحل احت احيد رضاعد (الدرا تقار أنه بالزكان باب الرشال ٢٠٥٠ مدر)

<sup>(</sup>٣) عن علمي قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله حرم من الرضاع ماحرم من النسب.(جامع الترقدي الداب الرشاع. بالبياجامير مرمن الرشاعة بالمرم من المديد المدام وعيد)

<sup>(</sup> ألا ) وبنيت المتحرّبم في المندة فقط أما بعدها فانه لا يوتجب التحريم (را المتارك كاب الكان باب الرضاع ٣٠٠ ٢١١ سعيد )

(جو اب ۲۸۹) ہندہ نے جمیلہ کی ہی کو جب کہ پچی کی عمر دو سال سے زیادہ تھی دودھ بلایا تو جمیلہ کے پیچ کی ۔ مناعت قول مفتی ہے موافق ٹابت نہیں ہوئی۔ لیکن چونکہ امام صاحبؒ ڈھائی سال تک مدت رضاعت کے قائل ہیں (۱) تو اگر جمیلہ کی پچی ابھی تک دودھ چیتی تھی۔ اور اس کا دودھ اس کی کمز وری یا پیماری کی وجہ سے دوبر س میس چیس (یا تھا تھا تھا تھا تھیں کے سے جائزنہ ہوگا۔ اور اس بھی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائزنہ ہوگا۔ اور اس بھی اور صاعت ٹابت نہ ہوگا۔ اور اس بھی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائزنہ ہوگا۔ اور اگر دوبر س میں دودھ چیمڑا دیا گیا تھا اور پھر اتھا قاہندہ نے اسے دودھ یا دیا تورضاعت ٹابت نہ ہوگا۔

محمد کفایت الله کان الله له ۱۶ بلی

# دودھ سفیدیانی کی طرح ہو تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے

(الجمعية مورنحه ۲۲ تتمبرسن ۱۹۲۵)

(سوال) کس لڑی نے اپنی دادی کادودھ کیا ہے۔ مدت تک پیا ہواور دودھ بھی کی سے ساتھ اترا ہو۔ اور لڑکی کی عمراس وقت ڈیڑھ سال سے زائد ہو۔ اور دودھ کیا ہا ہے۔ ایک قسم کا پسینہ ساہو تواس لڑکی کا ذکاح اس کے بچپا کے لڑکے یا پھو پھی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے بائیس؟

(جواب ، ۲۹۰)جس لڑئی نے اپنی دادی کا دورہ دو سال کی عمر کے اندر پیاہے اس کا نکاح اپنے بچپا کے لڑ کے یا پھو پھی کے لڑکے سے ناجائز ہے۔(۱)دودھ کتناہی کم لورکس کیفیت وصورت کا ہو۔ تھم میں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ

رضاعی بھانجی ہے نکاح حرام ہے

(الحمعية مورخه الكورس ١٩٢٧ء)

(سوال)ا کے مخص نے زمانہ شیر خوارگی میں اپنی نانی کا ایک دومر تبد دود در پیاہے۔اب وہ مخص اپنی حقیقی خالہ زاولڑ ک ت نکاح کر ناجا بتا ہے۔

(جواب ۲۹۱)جن بچے نے شیر خوارگ کی عمر میں اپنی حقیقی نانی کا دودھ پیاہے۔اس کی شادی حقیقی خالہ کی لڑک سے نمیں ہو سکتی۔ کیو نکہ وہ لڑکی اس کی رضاعی بھاتجی ہوگئی ہے۔(۲)

> شادی کے بعد پرز چلا کہ میال بیوی نے ایک عورت کادودھ پیاہے اب کیا کرناچاہئے (الحمدیة مور خد ۸ انومبرین ۱۹۲۶ء)

(سوال)زید نے زینب وے حمیدہ سے عقد کیا۔ جس کو کنی رس گزر گئے لوراس در میان میں ایک لڑکا بھی ہوا۔ مُعرز ید اور حمیدہ نے ایک عورت آمنہ کادوو ھا بیان۔ جس کاان لوگوں کو علم شادی کے قبل ایک دوسرے کے چئے کانہ تھا۔ حمیدہ نے آمنہ کادودھاس وقت بیاجب اس کمی ایک لڑکی عول پیدا ہوئی۔ نورزید نے دودھاس وقت پیاجب آمنہ کے ہاں

<sup>(</sup>١) هو حولان و نصف عنده ـ (الدرالخد كتاب الكان ماب الرشائ ٢٠٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٢) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ان النبي صلى الله سليه وسلم فال : يحوم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ـ ( سمن الله و النبو الناكات ماب المراح م من الرضاعة ١١ - ٢٨٥ معيد ) (٣)عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم من الوضاعة ما حرم من السب (حاص الترقدي، الراسة أضاب،

ر المعلق معني ما من الرضاعة لما حرم من النسب المساحة ). باب اجاء هرم من الرضاعة لما حرم من النسب المساحة )

اوالنجم پیدا ہوا۔ بعد دولڑکا پیدا ہونے آمنہ کے بعد ہول کے۔ اِس کی گواہی اس صورت میں ہے کہ ابوالنجم لینی آمنہ کا لڑکا جو مسلمان تعلیم یافتہ شخص ہے۔ اور جس کا جھوٹا دودھ زید نے پیاہے کہتا ہے کہ میری والدہ مجھ ہے اکثر کما کرتی شخص کہ زید اور دولوگ ہمارے رضائی بھائی بھن ہیں۔ زیدی وادی جوابھی زندہ ہوا در تعیدہ کی تائی بھی ہوتی ہے اور برابر ارمضان شریف و غیرہ کاروزہ رکھتی ہے کہ میں نے اپنی آئکھوں ہے آمنہ کو دیدہ کو دودھ پلاتے دیکھا ہے ، جب حمیدہ چار معینے کی تھی اور زید دویا بونے دوبر س کا۔ ایک عورت ہے جوبر ابر جیائ نماز اداکرتی ہے اور زیداور حمیدہ کی عزیز بھی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میر سے سامنے آمنہ نے مرتے وقت زید اور جمیدہ کا دودھ بھتے دیکھا ہے دوبر س کا۔ ایک عورت ہے جوبر ابر حمیدہ کا دودھ بھتے دیکھا ہے دوبر س کی جمیدہ کا دودھ بھتے دیکھا ہے دوبر س کی جمیدہ کا دودھ بھتے دیکھا ہے دوبر س کی جمیدہ کو دودھ بلایا حمیدہ کو دودھ بلایا ہو خودا کیک علم میں دودھ پیا ہے۔ حمیدہ جو خودا کیک عالم وقت ہے اس کو یہ تھی ہو گئی ہو کیاں بھی آگرین آگرین آگرین کہ کہ جو لیا کرتی ہے۔ ذید ہو خودا کیک عالم وقت ہے اس کو یہ تھی ہو گئی ہو گئی ہو کہ والی کے جو ایک ہو گئی ہو گئی ہیں ہو گئی ہوں اپنے دن اپنی مال سے شکا یہ ہو گئی ہے ہیا ہو گئی ہ

(جواب ۲۹۲) رضاعت ایک مر داور دوعور تواین کی گواہی ہے ثابت ہوجاتی ہے اور بصورت ثبوت رضاعت زید اور زینب کا نکاح مجیح نمیں ہولہ الن دونوں میں علم رضاعت ہوتے ہی تفریق لازم ہے۔(۱) پیچیٹات المنسب ہول گے اور زید سے ان کانسب ثابت ہوگا۔

> دودھ پینے والادودھ پلانے والی کی کسی بھی اثر کی سے نکاح نہیں کر سکتا (الجمعیة مورخد ۱۸ جنوری من ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک ممانی ہے اس نے اپنے بھانج کو اس کی والدہ کی وفات ہونے ہے اپنے شوہر کی اجازت ہے دورھ پلایا ہے۔ لیکن ممانی کا بھانجہ حقیق شیں۔ اب وہ ممانی کی لڑک ہے جس کی عمر بھانجے ہے ایک سال کم ہے تو سوال سے ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

(جو اب ۲۹۳)اس عورت نے جس لڑکے کو دورھ پلایا ہے اس لڑکے کی شادی اس عورت کی کسی لڑکی سے خواہ دہ لڑکی اس لڑکے سے پہلے کی ہویابعد کی جائز نہیں ہے۔(۲) کیونکہ جو بچہ کسی عورت کا دورھ پی لیتا ہے اس عورت کی تمام اولاد اس بچے کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں ۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ،

رضاعی بہن بھائی سے نکاح

(سوال)متاب يتم فاين فالدزاد بهائي صغير كاجھوٹادودھ صغير كىوالدہ خيراتى يتم سے بياہداب صغير كے بھائى

<sup>(</sup>۱)ولا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين اورجل وامراتين عدول ، كذافي المحيط، ولا تقع الفرقة الا بتفريق القاضي\_(الهندية ، كتابالرضاع ، ٢ / ٣٠٤ ، ماجدية ) (٢)ولا حل بين رضيعتي امواة لكونهما اخوين وان اختلف الزمن \_(الدرالختار،كتابالزكاح.بابالرضاع ، ٢١٧ / ١٢٠ ، سعيد)

أكبرے متاب يعم كانكاح جائزے يانىيں؟

(جواب ۲۹۶) متاب یعم کا نکاح اپنی رضائی والدہ خیر اتی پیٹم کے کسی لڑکے کے ساتھ جائز نہیں۔ ۱۱) کیونکہ خیر اتی پیٹم کی تمام اولاد متاب پیٹم کے بہن بھائی ہوگئے ہیں۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ،

دودھ شریک بھائی کس کو کہاجا تاہے۔

(سوال) دودھ شریک بھائی کس کو کماجاتاہے؟

(جو اب ۲۹۵)جس عورت کادودھ کوئی بچہ پی لے اس عورت کی تمام لولاد خواہ پہلے کی ہویادودھ پاننے کے بعد کی ، اس بچہ کے ساتھ دودھ شریک بھائی بہن ہو جاتی ہے اور اس دودھ پینے والے بچے کی شادی اس عورت کی کی اوالادے جائز شیں ہوتی۔(۱)

ولدالحرام کی مال کادود ہے کسی بچے کو پلانا جائز نہیں (اخبارالجمعیة مور چه ۲۰ تتبرین ۱۹۳۱ء)

(سوال) کسی ولد الحرام ہے کی مال کادودھ دوسرے ہے کو بلوانا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ٢٩٦) ایسی عورت کادودھ بلواناجس نے حرام کائید جناہونا جائز نہیں ہے۔(٣)اوراس دووھ کے بلانے سے وہ عورت کادودھ بلایا جائے جواخلاق (چال چلن) اور سب کے انتہار نے بہتر ہو۔ محمد کفایت اللہ عفر لد،

مور ت دودھ پلانے کا انکار کرتی ہے اور بر ادری کے لوگ کہتے ہیں پلایا ہے ، کیا حکم ہے ؟ (اخبار الجمعیة مور خد کیم اگست س ۱۹۳۴ء)

(سوال) زید نے اپنایک بیتم بھنچ کو جس کی پرورش خود زید نے کی ہے اپنی بالغہ لڑکی کے نکال کے واسطے تجویز کیا۔

لیکن اکال سے قبل پر اور کی کے چنر آو میول نے ظاہر کیا کہ زید کا بھیجا جس کے ساتھ اس لڑکی کا نکال تھر ایا گیا ہو اس لڑکی کا رضائی ہو آئی ہے۔ زید سے دریافت کیا گیا تواس نے حلفیہ بیان کیا کہ ہاں مجھے یاو پڑتا ہے کہ بٹس نے اپنی کی کو اجازت دی کہ وہ اس لڑکے کو اپنادودھ پلائے۔ زید کی بی اس بیان کے وقت موجود تھی۔ اس نے اس بیان کی تروید خیس کی سکو سے اختیار کیا۔ پھر زید نے ان بی کی کا بیان حلفیہ اپنے مکان پر خفیہ طور سے لکھواکر موانا کے بیال پیش کیا۔ موانا نے اور کی کے خالی کر کے محلہ میں شک نمیں۔ اس کے بعد جب بارات آنے کو ہوئی تو پیش کیا۔ موانا نے اور ایک رہنے بھی تھانہ زید نے اپنا مکان مع اپنی بی اور لڑکی کے خالی کر کے محلہ میں کسی جگہ پوشیدگی اختیار کی۔ اور ایک رہنے بھی تھانہ اپولیس میں تحریر کر ان باراتیوں کو معلوم ہوا کہ زید مع بی بی کے رو پوش ہے توانہوں نے وروازے پر قیام کیا اور بعد اپنی بی بی اور دباؤ بنچا پی منجانب باراتیوں کے مجانز زید مع بی بی بی میں سے کہ ایک وہ خوب یاو کر کے بتائے کہ آیا

١١)عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله حوم من الوضاعة ما حوم من النسب . (جامع الترثدي، ابواب الرضاع. باب اجاء يرّم من الرضاعة للرخ م من النسب، الـ ٢١٤، سعيد)

ر کیا. ( ۳ )ولمبن الزانی کا لحلال ، فاذا ارضعت به بنتاً حرصت علی الزانی و آبانه وابنانه وان سفلوا\_(روانحتار،کآباایکاح،بابالرضاع. ۲۲۱ ـ۳۲۱ معد)

اس نے اس لڑے کو دودھ پلایایا نہیں؟ تواس کی بی بی نے دودھ بلانے ہے انکار کیا۔ اور دوعور تول نے بھی اس کے بیان کی تائید کی۔ اس پر قاضی صاحب نے حسب دستورایجاب و قبول کر اگر نکائ پڑھادیا۔ دوعور تیں جضول نے زید کی بی بی کے بیان کی تائید کی اور و کیل دگواہ یہ سب منجانب بارا تیوں کے تھے۔ قاضی محلے کی معجد کالمام ہے اور اس کے علم میں یہ سب قضیہ آچکا تھا۔ اب محلے کے لوگ جوزید کے اور زید کی بی بی کے آخری صلف پر اغتبار نہیں کرتے اور میں طلم میں یہ سب قضیہ آپری صلف پر اغتبار نہیں کرتے اور یہ کی فاہر کرتے ہیں کہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہواہے وہ اس لڑے کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں تھی کتے ہیں کہ یہ نکاح ناجائز ہے اور قاضی کی المت بھی ناجائز ہے۔

یں میں جب سہ بہت ہوں ہوتا کہ رضاعت کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ زید کا پہلے صرف یہ اقرار ند کور ہواب ۲۹۷) سوال ہے یہ ظاہر شیں ہوتا کہ رضاعت کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ زید کا پہلے صرف یہ اقرار ند کور ہے کہ "میں نے اپنی ٹی کی کواجازت وی تھی کہ اس لڑ کے کودود ہائے "لوراس بیان پر بیوی خاموش ربی تواس تدود ہوائے کا ثبوت تک زید لوراس کی تیوی کے حاف بیان کو غلط کمنا صحیح شیں ہوسکتا۔ ہذا جب تک کوئی جبہ شیں۔ ہاں اگر لڑ کی نے نکاح سے انکار کر دیا ہو تو البتہ نکاح کی صحت میں خلل ہوگا۔ اللہ کان اللہ لاء

دوسال جارماہ کی لڑکی نے کسی کادودھ پیاتو حرمت ثابت شہیں ہو ئی

(سوال) ابعد خاتون اور محد او بحر کی مال دونوں ایک جاریائی پر سور بن تھیں۔اس وقت رابعہ خاتون کی عمر دو سال جارماد کی تھی۔اس نے محد او بحر کی مال کا دود دے پی لیا۔اب محمد او بحر اور رابعہ خاتون کا نکاح ہو سکتاہے یا نسیں ؟

(جواب ۲۹۸) صاحبینؒ کے نزد یک مدت رضاع دوبرس ہے۔اورامام صاحبؒ کے نزدیک ڈھائی ہرس۔ صاحبؒ کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ بس اگر رابعہ کا نکاح ابو بحر سے نہ کیا جائے تواحوظ ہے اور کر دیا جائے تو حرمت کا حکم نہیں دیا حائے گا۔ (۲)

جائےگا۔(r) حقیقی بھائی کی رضاعی بھتجی سے نکاح کیساہہ؟

(سوال) عمر نے اپنے حقیقی بھانجے زید کے ساتھ اپنی حقیقی بہن کادودھ پیاہے جس سب سے عمر لور زیدر ضائی بھائی ہوئے اس لئے عمر کی لڑکی کا لکاح بنار واسطار ضاعت زید (رضیع عمر ) کے ساتھ شیس ہو سکتا۔ سوال سے ہے کہ ازروئے قر آن حدیث وفقہ زید کے حقیقی بر اور خور د کا لکاح عمر کی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے انہیں ؟

(جواب ۲۹۹) عمر نے اپنی جس حقیق کی کادودھ پیاہے اس بھن کی تمام اولاد خواہ وہ دودھ پلانے ہے پہلے کی ہویا احد کی عمر کی رضائ بھائی بھن ہو گئی اور عمر کی لڑکی کی نکاح دودھ پلانے والی بھن کے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دی

<sup>(</sup>١)ولا يقبل في الربع الاشهادة رجلين اورجل وامراتين عدول كذافي المحيط (الهندية) آباب الرساع المسترية)

<sup>(</sup>٢)وهما كبيران فاد خوط التنزه (روانجار) كباب الكان باب الرضاع، ٣٠٠٣/ سمير) (٣) في وقت ، تحصوص هو حولان ونصف عنده و حولان فقط عند هما ، وهو الاصح ، وبه يفتّي كمافي تصحيح القدوري... (٣) فترات ، تحصوص هو حولان ونصف عنده و حولان فقط عند هما ، وهو الاصح ، وبه يفتّي كمافي تصحيح القدوري..

<sup>(</sup>الدرائيّة وكل النكاح باب الرضائ، ٣٠٥ ، سعيد) (٣) عن على ١٠٠ قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حوم من الوضاعة ماحوم من النسب (جامع الترقدي، ايواب الرضاع، باب اجاء النا الشاعة لم بح من الشب، الـ ٢١٤ ، معيد)

گیار هوال باب

## حرمت مصابرت

داماد ساس کے ساتھے زناکا قرار کر تاہے اور ساس انکار کرتی ہے ، کیا تھم ہے ؟

(سوال)زید نے ایک مجمع کے سامنے اس بات کا قرار کیا کہ میں نے اپنی ساس سے زناکیا ہے۔ لیکن ساس منکر ہے اور کہتی ہے کہ یہ محض وشمنی ہے اور میری لڑکی کو چھوڑنے کی غرض سے یہ تہمت لگا تاہے تواس صورت میں اس کی يوى اس يرحرام مو گي يا نهيس ؟ بينواتو جرول

المستفتى قطبالدين شير كوئي ينجاني

(جواب ۲۰۰)جب که زیداین سازے زنا کرنے کا قرار کر تاہے تواس کا پیدا قرار خوداس کے حق میں معتبر مسمجھا جائے گالوراس کی بیوی اس سے علیحدہ کی جائے گی۔ ہاں اس کے اقرار سے ساس کے ذمہ زنا کاالزام قائم نہ ہوگا۔ لیکن وہ ابني بيوي كواس اقرار كيبعد البيخياس تهيس ركه سكتال لواقر بحومة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما وكذلك اذا اضاف ذلك الى ما قبل النكاح بان قال لا مراته كنت جامعت امك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهما الخ (فتاوي عالمگيري)()) والله اعلم

شہوت میں غلطی ہے لڑکی کو چھولیا توبیوی حرام ہو گئی .

(سوال)زیدے بحالت شہوت غلطی ہے مساس بند واقع ہوا۔ معلوم ہوتے ہی تائب و نادم ہوا۔ بال مساس مع الثوب ہوالور ثوب ندر قیق محض نه غلیظ بلحه متوسط درجه کا تفایه وہ ثوب ایسانہ تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی حرارت محسو<sup>س</sup> : و جائے۔ بر اہ مهر بانی اس مسئلہ کا جواب باصواب مع حوالہ کتب معتبرہ احناف رحمبم الله تعالیٰ ارسال فرمائیں۔ غلطی اور نیر علطی کابھی کچھ فرق ہے یا نہیں ہر تقدیر حرام ہونے ام ممسوسہ کے اس مسئلے میں احناف کے نزویک کوئی حیا۔ شرعی معتبر متصور ہےیا تہیں؟

(جواب ۲۰۱) مس بالشہوۃ میں غلطی اور قصد اور سہو کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ثیم لا فوق فیے ثبوت المحرمة بالمس بین کونه عامدا اوناسیا او مکرها او مخطنا کذا فی فتح القدیر (عالمگیری)(۲)لیکن جب که مساس کپڑے یرے ہواہے اور کیڑااییا نہیں تھاکہ بدن کی گرمی لامس اور ممسوسہ کے مابین محسوس ہو سکے تو حرمت مصابرة ثابت تمين بوتي ـ ثم المس انما يوجب حرمة المصاهرة اذا لم يكن بينهما ثوب اما اذا كان بينهما ثوب فان كان صفيقا لا يجدالماس حرارة الممسوس لاتثبت حرمة المصاهرة (عالمكيري)(٣)

محمر كفاست الله عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) الهندية، كتاب النكاح، الياب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني ، ا ٢٧٥٠ما جدية (٢) الهندية، كتاب النكاح، المباب الثالث، القسم الثاني، المراكز ١٠ ما المبابدية

مراہق بینے سنے سو تیلی والدہ کا ہاتھے اینے آلہ تناسل پرر کھااور انکار کے چندسال بعد اقرار کیا، کیا حکم ہے ؟

(سوال) عرصه آخم سال کامو تاہے کہ بندہ اپنے خاوند کے ہال دیمار بے ہوشی کی حالت میں بڑی تھی اچانک جواس کی آنکھ تھلی تودیمحتی ہے کہ اس کے خاوند کالڑ کا (پہلی بیوی ہے ) بلنگ پر پیراٹکائے ہوئے پیٹھا ہے۔ اور پاجامہ ا بنا تھو لے ہونے ہندہ کاہاتھ اپنے آلہ تناسل پرر تھے ہوئے ہے۔ لڑے کی عمراس وقت بعلوں کے قول پر گیار ہر س اور بعض کے قول پربارہ پر س اور بعض کے قول پر تیر ہر س تھی۔ ہندہ کو ہوش آنے پر جب اس امر کااحساس ہوا تو گھبر اکر کہنے لگی کہ یہ کیا کرتا ہے لڑے نے کچھ جواب نہیں دیااور پریشان ساہو کر فوراباہر چلا گیا۔ (اگرچہ لوگول کواس کی عمر میں اختان ہے مگر ہندہ کا ظن غالب ہی ہے کہ اس وقت اس کی عمر تقریباً تیر ہیا سواتیر مدس تھی مگر یقینادہ بالغ نہیں ہوا تھا) ہندہ نے اس واقعہ کواپنے خاوند ہے بیان کیا۔ خاوند نے ہندہ کو جھٹاایا کہ تواس پر تہمت لگاتی ہے۔ ابھی اس کی عمر اس قابل نسیں جوالی حرکت کرے۔ اور پھر اپنے لڑے کوبلا کر ہندہ کے سامنے یو چھا۔ لڑکے نے صاف انکار کردیالور قر آن انھالیا۔ خاد ند کو سخت غصہ آیااور ہندہ پر بے جا تشددات کئے۔ اور اس تمام واقعہ کومادری کی دیشنی پر محمول کرتے ہوئے ہندہ ہی کو قصور وار ٹھسر لیا۔ اب بیٹے نے جوان ہو کر اس کی تصدیق کی اور اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے بیہ حرکت ہوئی تھی۔ ملار نے غلط نہیں بیان کیا تھا۔اس امر کو سن کر خاوند کو یقین آیاوہ سخت پریشانی میں ہے کہ اب کیا کرنا چاہئے۔لہذا آپ ہے دریافت طلب ہے کہ مندر جدبالاصورت میں ہندہ کا نکاح اینے خاوندے قائم رہے گایا نہیں؟

أكربالفرض صورت مندرجه بالامين حرمت مصابرت متحقق بوگئي ہے اور حسب قول احناف كوئي طريقه زن وشوئی کے قیام کاباقی نہیں رہاہے تو کیا ضروریات دیعیہ ودینویہ موجودہ زمانے پر نظر ڈالتے ہوئے خاوند کو اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ کسی شافعی المذہب ہے فتویٰ لے کر علاقہ نکاح کوہر قرارر کھے۔جب کیہ مفقود الخبر وغیرہ مسائل میں بوجہ ضروریات وفتن حاضرہ تقلید غیر کی اجازت دی جاتی ہے تو کیامسئلہ ند کورائصدر میں اجازت نہ دی جائے گ حالا نکد مختلف فتن کے و قوع کاصورت مسئولہ میں بھی خوف ہے۔

(جواب ٣٠٢) اگرچه فقها كى تصريحات كے موافق حرمت مصاہرة ميں بالغ اور مرابق كا تعمم ايك بورباره تيره برس كايچه مرابق بوسكتاب،اس لئے عمر ميں جواختلاف ہےوہ چندال مفيد نسيں ہے۔ مس المواهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كالبالغ حتى لوجامع امراة اولمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه (ردالمحتار )(١)مَّرُ ہندہ کا نکاح اپنے خاوند کے ساتھ ابھی تک قائم ہے۔ وبحرمۃ المصاہرۃ لا یوتفع النکاح حتی لا یہل لھا التزوج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطى بها لا يكون زنا (رد المحتار)(٢)قوله الا بعد ﴿ المتاركة اي وان مضي عليها سنون كما في البزازية (رد المحتار)(٢٠قوله والوطئيبها اي الوطي الكاتن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا لانه مختلف فيه و عليه مهر المثل بوطنها

<sup>(</sup>۱) د المحتاد ، كتاب النكاح، فصل المحرمات، ۳۵/۳، معيد (۲) للمو المحتاد ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ۴۵/۳، معيد (۳) د المحتاد ، النكاح، فصل في المحرمات، ۳۷۳، معيد

بعد المحرمة و لا حد علیه ویشت النسب ا ه (رد المحتار)(۱)ان عبار تون کاصر تک مفادیه ہے کہ نکاح کا تعلق ابھی تک باقی ہم تفع نہیں ہوا ہے۔ اور وقت اخبار عورت ہے وقت اقرار پسر تک جو وطیات واقع ہو کیں وہ موجب اثم و مواخذہ بھی نہیں۔ کیونکہ خاوند کو واقعہ کا یقین نہیں ہوا تھا اور شوت کے لئے کوئی کافی وجہ نہیں تھی۔ اب جب کہ پسر نے بالغ ہونے کے بعد اقرار کیا۔ یہ اقرار اگر یفور بلوغ ہوا ہو تو ممکن ہے کہ زوج کو یقین آجائے اور ممکن ہے کہ وہ اس کا ایک کارگر تدبیر قرار دے کر یقین آجائے اور ممکن ہے کہ وہ اس کا میں مال کے ساتھ عداوت کا ایک کر شمہ اور تفریق کی ایک کارگر تدبیر قرار دے کر یقین نہ کر ۔ ۔ اور اس کا اے حق ہے۔ واضح رہے کہ زوج کا خبار زوج کے لئے نہ متلزم یقین ہے نہ موجب متاز کہ تدر جل تو وج امر اقعلی انہا عذراء فلما اراد و قاعها و جدھا قد افتضت فقال لها من افتضك فقالت ابو لئے۔ ان صدقها الزوج بانت منہ و لا مهر لها و ان گذبها فهی امر اته کذافی الظهیویة (عالمگیری) (۲) اور اگر بالغ ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد یہ اقرار کیا گیا ہو تو قطعانا قابل اعتبار ہے اور اس پر زوج کے ذمہ متارکت لازم نہیں ہو اور چونکہ مسلہ بھی مختلف فیہ ہاں گئے وہ کو اس فیط میں (کہ وہ لا کے کہ بیان کو مستر دکر دے) ملامت نہیں کی جاسمی۔

محمد كفاييت الله غفر له ،مدر سه امينيه و بل

لڑکی کہتی ہے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ زنا کیااورباپ منکرہے ، کیا حکم ہے ؟ (سوال)سماۃ ہندہ زید کی زوجہ ہے اور ہندہ کی ایک لڑکی زینب دوسرے شوہر سے ہے۔ لڑکی کابیان ہے کہ زید نے میرے ساتھ زناکیا ہے اور زید منکر ہے۔ اور لڑکی کے بیان کے سوااور کوئی ثبوت نہیں۔

۔ المستفتی نمبر ۲۷۹ پیر بخش (کوہڈ گٹائی)۲۲ شعبان س ۱۳۵۴ھ م ۳ انومبر س ۱۹۳۵ء (جواب ۳۰۳) گرزید منکر ہے توصرف زینب کے کہنے سے حرمت مصاہر ہ ثابت نہیں ہوگی۔(۲)

مُمُد كفايت الله كان الله له،

باپ بہت عرصہ بعدیہ کہتاہے کہ ایساہواہے ، میں نے بہو کو بدیتی سے ہاتھ لگایاہے ،اب کیا کر ناچاہئے ؟

رسوال )زید نے اپنے لڑے عمر و کو بحالت پیری اطلاع دی کہ مجھ کو شبہ ہوتا ہے بلعہ ضرور ایسا ہوا ہے کہ میں نے بھی بہو کو بد نیتی سے ہاتھ لگادیا ہے اور بہو کواس کی اطلاع نہیں۔ زید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پڑھتا ہے یہ ایھا اللذین آمنوا قوا (۴) اللخ اور حرمت علیکم (۵) الخ پوچھا گیا کہ تم نے زناتو نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں ، لیکن بد نیتی ضرور تھی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اس اطلاع نے عمر وکی نگا ہوں میں دنیا کو تاریک کر دیا۔ کیونکہ عمر و کی نگا ہوں میں دنیا کو تاریک کر دیا۔ کیونکہ عمر و ایک غریب آدمی ہوادت میں ہے۔ اور اپنی عمر کا پیشتر حصہ انتائی کلفتوں اور مصیبتوں کے ساتھ گزار چکا ہے۔ بال ذبحوں کے لئے طرح طرح کی تھک بھوری تھے کہا ہے۔ بحالت موجودہ بھی نمایت افلاس کی حالت میں ہے۔ اکثر بحمار بھی دیا ہے۔ نہاں کے بچوں کا کوئی پرورش کرنے والا ہے۔ نہ وہ کوئی دوسر اانتظام کر سکتا ہے۔

<sup>(1)</sup>انظیا

<sup>(</sup>٢) الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث ، ١ ٢٥٦، اجدية

<sup>(</sup>ع)وان ادعت الشهوة .... وانكرها الرجل فهو مصدق، الهي (الدرالخار، كماب الكان، فصل في الحريات، ٣٤/٣، معيد) (ع) النساء: ٢٣ (٥) التحريد: ١

المستفتی نمبر ۸۹ ما امولوی محمد یوسف سلطان پور (لودھ) • سریج الاول سن ۲ ساھم • اجون سن ۷ ساھم • اجون سن ۷ سواء (جواب ۲ • ۲ ) زیدگی بیبات کہ میں نے بھی بہو کوبد نیتی ہے ہاتھ لگادیا ہے۔ یعنی ہاتھ لگانے کے ایک عرصہ دراز کے بعد گویا خبر دے رہا ہے۔ مطلب بید کہ اپنی زبان ہے اقرار کرتا ہے کہ عمر و پراس کی بیوی حرام ہو جانے کے بعد وہ ان کے تعلقات زوجیت، دیکھتار ہالور حرمت کی اطلاع نہ کی۔ لور بیبات اس کے لئے موجب فسق ہے اور اس کا بیہ قول نا قابل اختبار ہے عمر و پراس کی بیوی زید کے اس قول ہے حرام نہیں ہوئی۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہل ساس سے زناکا اقرار کیا تو اس بر بیوی حرام ہوگئی

(سوال) (شادت شاہد لول) میں گوائی دیتا ہوں اور حلفا کتا ہوں کہ جو کموں گاتی کموں گا۔ کالونے موادی محمد سعید اسے کما کہ جھے معافی دور علاق دور علاق کیا ہوا کے کہا کہ جھے معافی دور علاق دور علاق دور علاق کیا ہوا ہے کہ معافی دور علاق دور علاق کہا ہوا ہے کہ میں نے ساس سے زنا کیاوہ جرم مجھ سے واقعی ہوا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں جھے مسلمان کرو بعد ازاں اس نے تین بار کما کہ راجو (منکوحہ کالو) میری مال ، جن ، مولوی صاحب نے کما کہ تین طلاق دے۔ پھر کالونے تین بار طلاق طلاق کمہ دیا۔

(شادت شاہد تانی) میں گواہی دیتا ہوں کہ کالونے معانی مانگی۔ مولوی محمر سعیدنے دریافت کیا کہ کا ہے کی معافی ؟ کالونے کما کہ میں نے رحمون (کالو کی ساس) سے زنا کیا ہے۔ اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تین بار اس بات کا کالونے اقرار کیا۔ پھر راجو منکوحہ کو کالونے تین بار طلاق دی۔

(شادت شاہد ثالث) میں گواہی دیتا ہوں کہ کالونے کہا کہ مجھے معافی دوادر مولوی محمد سعید نے کہا کہ کا ہے کی معافی ۔اس نے کہا کہ مجھ پر لوگوں نے جھوٹی قشمیں اٹھائی میں بور جھوٹے قر آن اٹھائے میں اس کی معافی دو۔ لور اس نے زناکا قرار نمیں کیا۔ پھراس نے اپنی عورت کو تین حلاق دیں۔

(شادت شاہر الع) میں گواہی دیا ہوں کہ ؟ ؟ "آگر کہا کہ مجھے معانی دولور مسلمان کر دو۔ لورجوشر بعت کی تعزیر ہے کہ کی تعزیر ہے لگاؤ۔ پھر مولوی صاحب محمد سعید نے دریافت کیا کہ کاہے کی معانی۔ کالو نے کہا کہ جو لوگوں نے مجھ پر بہتان گناہ کالگایا ہوا ہے اس کی معافی دولور کالو نے تو زنا کا افر ارنہ کیالور پھر مولوی صاحب نے تین بار طلاق طلاق طلاق کملولا۔

(شادت شاہد خامس) میں گواہی دیتا ہوں کہ کالونے آکر معافی مانگی اور کماکہ شریعت کی تعزیر نگاؤلور کالونے خود خود زنا کا قرار کیالور مولوی محمد سعید نے دریافت کیالور تین بارا قرار زنا کیا۔ جو کہ ساس کے ساتھ زنا کی شمت نگی ہوئی ہے وہ واقعی میں نے زنا کیا ہے لوراس کی معافی وولور ہر ایک گواہوں سے اقرار کر لیابعدہ کلمہ پڑھایالور مسلمان کیالور پھر کالو نے راجو (منکوحہ کالو) کو تین بار طلاق دے دی۔

المستفتى نمبر ٢٠ ١ ابدست محدانور بغانى معظم مدرسه امينيد و بلى ٢ جمادى الثانى سن ٢٥ سامه (جواب ٢٠٥ ) اقرار زناس ثبوت زناك كئيد شرطب كه اقرار مجلس قاضى ميس بواور مقر جار مرتبه جار

<sup>(</sup>۱)وثبوت المحومة بلمسها مشووط بان يصدقها ويقع في اكبر رايه صدقها وعلى هذا ينبغى ان يقال فى مسه اياها، لا تحرم على ابيه او ابنه الا ان يصد قها او يغلب على طنه صدقها (*لتحالران ، تمانب* ال<sup>كاح، قصل فى الح مات ، ۱۰۵/ م*را المرقتير*وت)</sup>

مجلسوں میں اقرار کرے۔ مجلس تضا کے باہر اقرار ہو تووہ معتبر نہیں۔ نور اقرار پر شاؤت مقبول نہیں۔ ولا یعتبر اقرارہ عند غیر القاضی ممن لا ولا یہ له فی اقامہ الحدود ولو کان اربع موات حتیٰ لا تقبل الشهادة علیہ بذلك كذافی التبیین ولا بد ان یکون الا قرار صریحاً (عالمگیری) (۱)والا قرار ان یقرالبالغ العاقل علے نفسه بالزنا اربع موات فی اربعہ مجالس المقر كذا فی الهدایة(۱) (عالمگیری)(۱) کی اقرار زنا کے لئے بر الط نہیں اور حرمت زوجہ یا جوت حرمت مصابرت کے لئے یہ شرائط نہیں ہیں بائد وہ ایک مرتبہ کے اقرار سے بھی علت ہوجائے گی۔ اور اس کے لئے مجلس قضایعی شرط نہیں۔ قبل لوجل مافعلت باہ امراتك قال جامعتها قال تثبت حرمة المصاهرة قبل ان كان السائل والمسئول هازلين قال لا يتفاوت ولا يصدق انه كذب كذافی المحیط (عالمگیری) (۱)

بیٹے نے سو تیلی مال سے زنا کیا تو دہاپ پر حرام ہو گئی

(سوال) ایک شخص کی دو عور تیں ہیں۔ ایک عورت کے شکم سے لڑکا پیداشدہ بھر جوان ہے۔ اگر وہ لڑکا اپنی سو تیلی والدہ والدہ سے زنا کر لے لور لڑکے کاباب اس فعل کو دکھے لیوے تو شریعت کے مطابق کیا فتو گی ہے۔ لڑکے کی سو تیلی والدہ اپنے ضاوند پر طلاق حاصل کرنے کے لئے فتح نکاح کی عدالت میں نالش دائر کرتی ہے۔ خاوند کمتا ہے کہ لڑک کا ایسا فعل ہونے پر بھی تو جب کہ خاوند سے ہم ہستری کرتی رہی تو نکاح فتح شیں ہو سکتا۔ لہذا مسئلہ کو حل فرمائیں تاکہ عدالت میں پیش ہو۔ المستفتی نمبر ۱۸۲۲مستری عبدالر حمٰن (ریاست بلاسپور) ۲۳ رجب سن ۱۳۵۲ھ

(جواب ٢٠٦) اگر خاوند کے لڑے نے اپنی سوتیلی مال کے ساتھ زناکر لیاہے تو سوتیلی مال پے خاوند یعنی لڑک کے باپ پر حرام ہوگئی۔ان دونول کے در میان تفریق واجب ہے۔اگر عورت اس واقعہ کے بعد بھی خاوند کے ساتھ رہی اور ہم بستری ہوتی ہوتی رہی تو اس سے دہ خادند کے لئے حلال نہیں ہو سکتی ہے ہم بستری حرام واقع ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہے حرام ہے۔ان دونول کے در میان تفریق یعنی فنخ نکاح ضروری ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اد بلی

یوی عرصہ بعد کہتی ہے کہ خسر نے میرے ساتھ زناکیاہے،اب کیاکرناچاہے ۹

(سوال)زید کی زوجہ نے اپنے خسر پر الزام لگایا کہ اس نے مجھ سے جماع ناجائز کیالور پنچایت بیس دو آو میول نے گواہی دی کہ وہ شاہد ہیں کہ انہوں نے ایسا فعل کرتے دیکھا ہے لور مساۃ نے بھی ایساہی کہا ہے۔

(۲) مساق ند کورہ مدعیہ اپنے گھر میں رہتی تھی جمال اور اس کے رشتہ دار اور خاد ندر بہتے تھے۔ مساق نے اس سے فعل ناجائز کے وقوع کے وقت کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ شورو غل اس فعل کی روک کے واسطے کیا۔ سوال یہ ہے کہ بروئے شرع شریف ایسی زوجہ اپنے خاد ند کے نکاح جائز میں رہتی ہے یا نہیں۔ مدعیہ عورت نے اس فعل کی شکایت

<sup>(</sup>١)الهندية، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا ٢٠ /١٣٣٠مامِدية

<sup>(</sup>٢) الهداية ، كتاب المحدود، ٣٨٢/٣، أركة علية

<sup>(</sup>m) الهندية ، كتاب الحدود، ٢ /١٣٣١ ، ماجدية

<sup>(</sup>٣) المهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم الثاني، الر٧٤ ما ماجدية

<sup>(</sup>۵)قال في البحر : اداد بحرمة المصاهرة المحرمات الآ دبع حرمة المرّاة على اصول الزاني وفروعه نسباً ودصاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الواني (درالخلر، كتاب الكاح، فصل في الحربات، ٣٣/ ٣٣٠ سعير)

س وقت کی جب که فریقین میں کچھ عرصه بعد تنازعه ہوا۔ دونوں کی نسبت اوران لو گوں کی نسبت جواب شاہر ہیں اور محل وقوع برخاموش رہان سب کی نسبت شریعت کیا حکم دیت ہے؟

المستفتى نمبر ٢٠٣٣ حافظ غلام رسول صاحب صدربازار وبلى -٢٠ شعبان سن ٥٦ ١١٥ م۲۷اکتور س ۲ ۱۹۳ء

(جواب ۲۰۷) اگر عورت اور گواہوں نے واقعہ کے فوراُبعد اس امر کااظہار نہیں کیا تووہ بھی فاسطہ اوراس کے گواہ بھی جھوٹے قرار دیئے جائیں گے اور اس کے کہنے اور گواہوں کے کہنے سے نکاح میں خلل نہ آئے گا۔ (۱) ہال اگر عورت کے خاوند کو کسی ہنا پر اس واقعہ کی صحت کا یقین ہو جائے اور وہ اس کی تصدیق کرے تو پھروہ اس عورت کو اپنے پاس بحیثیت بیوی کے ندر کھ سکے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له، د بلی

خسر جب بہوے زناکرے تو کیادہ دوسر اعقد کسی کے ساتھ کر سکتی ہے

(سوال)خسراین بہو کے ساتھ زناکامر تکب ہواجس کی تصدیق عدالت مجازے و نیز پنجان سے کی گئی جس کا فقویٰ د بلی سے مور خد ۲۱جولائی س ۲ سع کولیا گیاہے جو ہم رشتہ فتوئی ہذاہے۔اب چو نکد مساۃ جوان عمرہے۔ کیااس کادوسرا عقد كردياجائي؟ المستفتى نمبر ٢٧ ٢٠ وزيرخال. أكره ٧ ذيقعده س ٢ ٥ ٣١ه • اجنوري س ١٩٣٨ء

(جواب ۲۰۸) زوجین کی متارکت کے بعد عدت گزار کر عورت دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے(۲)

محمر كفايت الله كان الله له ، و بلي

زیدنے بہوسے زناکیا توطلاق کے بعد اس کا نکاح زید کے داماد کے ساتھ ہوسکتاہے (سوال)زید کاناجائز تعلق این بین کی بوی سے ہو گیالور دو تین بے بھی ہو گئے۔ اب عرض ہے کہ چونکہ مساۃ ند کورہ زید کے لڑکے پر تو حرام ہو چکی اگر بعد طلاق زید کے دلاد سے نکاح کرے تو درست ہے کہ جمیں۔ جو زید کے نطفہ ہے بچے ہیں ان کا خرچ خوراک کس کے ذمہ ہو گا۔ ایسے بچے نابالغوں کی جو نطفہ حرام سے ہیں نکاح کی کون اجازت دے اور لڑے کی طرف ہے کون ایجاب و قبول کرادے۔ نکاح خوال نکاح پڑھاوے تو گنگار تونہ ہو**گا۔** 

المستفتى نمبر ٢٢٥ جناب فضل الرحمٰن صاحب (رياست جيند) ٢٣ربيع الاول سن ٥ ٣١ه (جواب ٣٠٩) اگرزيد كالركايد تشليم كرے كه زيد كا تعلق ناجائز بهوسے تھا تو عورت كواس كے شوہرسے جداكرديا جائے گا۔ (۲) وریح سب شوہر کے بح قرار دیئے جائیں گے۔ (۵) تاوفت سے کہ با قاعدہ لعان نہ ہو پچوں کا نسب متفی نہ

<sup>(</sup>١) لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانةوالشرب وان لم يشرب (رد المحتار، كتاب الشهادات، باب القبول ( عدمه ، 0 / ۲۷۲ ، سعید )

<sup>(</sup>٢)رجل قبل امراة ابيه بشهوة اوقبل الاب امراة ابنه بشهوة وهي مكرهة و انكرها الزوج ان يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعة الفرقة (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم الثاني ، ٢٧٦/١، ماجدية) (٣)وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لها التزوج بآخر الا بعد المتاركة وانقصاء العدة (الدر المختار ، كتاب النكاح ،

فصل في المحرمات ، ٣٧/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣)قبل الاب امراة ..... وانكر ها الزوج ان يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعت الفرقة \_ (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث، القسم الثاني ، ١ /٢٧٦ ، ماجدية)

<sup>(</sup>۵)حد ثنا محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفواش وللعاهر الحجر (صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب للعاهر الحجر، ٧/٢ . ١ ، قديمي)

و گا(۱)عورت بعد تفریق وانقضاء عدت زید کے دامادے نکاح کرسکے گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی

زانی این ناجائز لڑ کے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ہ

(۲)روش کے عدم نکاح کا فیصلہ دینے کے لئے شریعت غراء مین کس جُوت کی ضرورت ہے کیونکہ اہل بھیر پور کو نکاح یاعدم نکاح کا کوئی پیتہ شیں۔ وجہ یہ ہے کہ ووباہر شہر ہے پچھ عرصہ لئے بھرالوربھیر پور میں نکاح شیں ہوا۔ نیزیہ عرض ہے کہ شیر محمد پرجب ناجائز تعلق کرنے کے الزام پر مقدمہ کیا گیا توجاکم کے روپر وشیر محمد اور روش نے اپن نکاح کا اعتراف کیا تھا اس کا جواب شیر محمدید بتاہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔

المستفتی نمبر ۲۳۳۳ محد شریف بھیر پور (منگمری) ۲۶ ریج الثانی سن ۵۵ ۱۳ اھ م ۶۹ جون سن ۱۹۳۸ء (جواب ۲۰۱۰) بس طرح مساۃ نثان باقر کے لئے (بوجہ موطوء قالابن ہونے کے )حرام ہوگئی۔ (۲) بیس اگر چہ باقر کا نسب شیر محمد سے تاست نہ ہو مگر موطوء قالابن ہونے کی اس معتبر ہوگی۔ معتبر ہوگی۔ معتبر ہوگی۔

اً گرشیر محمہ پہلے اپنے لور روشن کے نکاح کا اعتراف کر چکا ہے تواب اس کا انکار باقر کے آنی نسب کے حق میں قبول نہیں ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

خسرِ نے ۱۰ سال کی عمر میں بہو کا شہوت کے بغیر بطور محبت یوسہ لیا، کیا تھم ہے؟ (سوال)ایک شخص بعمر تقریباً ۱۵ سال بطور محبت بلاارادہ صحبت اپنے لڑکے کی بیوی کو پیار کیا لیمنی و سہ لیا۔ قصد بالکل کوئی دوسر انہیں اور نہ ارتکاب کیا گیا۔اس کے لئے شرع کیا تھم دیتی ہے اور اگر اس کی عورت اس پر حرام ہوگئی تو اس کانان و نفقہ اور رہائش کا کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۲۳۵۳ محر بہار علی صاحب (کربال) مہمادی الاول من ۵۵ اور (جو اب ۳۱۱) اگر لڑکے کی بیوی کا یوسہ لیتے وقت اس شخص کو شہوت نہ تھی اور دل میں بھی شہوت کا خیال نہ تھا تو یہ عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں بوئی لیکن اگر بیاوسہ شہوت سے لیا گیا تو یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہوگئی۔

فصل في المحرمات، ٣٠/٣٠/سعيد).

<sup>()</sup> عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم لا عن بين رجل و امراته فانتغى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمراة .. ( تخالبخارى، تباب الكاح باب يحل الولد بالماعت ١٠٠١ قد يم) ( م) وبحرمة المصاهرة لا يوقفع النكاح حتى لا يحل لها النزوج بآخو الا بعد المعاركة وانقضاء العدة . (الدرائخار، تباب الاكاح، قسل في الحراث ٣٠ معيد) في الحراث المواة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا . (روالجار، تباب الكان، قصل في الحراث ٣٠ ٣٠٠ معيد) ( ٣ ) حرمة المضاهرة بنت زوجته المهوطو، قوام زوجته وان لمه توطا وزوجة اصله و فرعه مطلقاً . (المدر المختار ، كناب النكاح.

١٠٥ أربيه شخص قتم كے ساتھ كه دے كه شهوت نه تقى تواس كالنتبار كرلياجائے گا۔

محمر كفايت الله كالنالله وبلى

نابالغ الركے اور الركی نے ایک دوسرے كوشهوت ہے چھولیا توحر مت ثابت نهیں ہوئی (سوال) بحرکی عمر تقریبا آئی سال اور عابدہ كی تقریبا ۹ سال - ایک روز عابدہ كوبد خیال آیاور عابدہ نے بحر كوبد فعلی كی طرف بلایا دونوں مباشرت کے لئے آمادہ تھے اسے میں آیک اجبی شخص کے آنے سے بالفعل زما تو نہیں ہوائیكن من ونظر الى الفر جالبتہ ہوالدر سول گذر گیا ہر عابدہ كی بیٹی آمنہ سے نكاح كرناچا ہتا ہے نكاح جائز ہوگایا جائز؟ واضح رہے كہ اس وقت بحر بالغ ہونا تو در كنار قریب البلوغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یقینا اس واقعہ كے چند برس بعد بالغ ہوالور عابدہ بھی اس وقت بالغہ نہیں تھی اس كے دوسال بعد بالغہ ہوئی۔

المستفتی نمبر ۲۹۲ محدار شاد علی صاحب ۲۳ پر گذیکال ۲۶ جمادی الاول س ۹۵ سات م ۱۹۳۵ و ان کی س ۱۹۳۰ و اور برای س ۱۹۳۰ و ایستفتی نمبر ۲۴۳ ) آخو ایالی که کلهی ہے مرابق میں اگر لڑی جس کی عمر تقریباً ۹ سال کی لکھی ہے مرابق بھی ہوتا ہم لڑکے کے غیر مرابق ہونے کی وجہ ہے الن دونوں کے باہمی مساس و نظر سے حرمت مصابرت ثابت خیس بوئی۔(۱) پس صورت مسئولہ میں عابرہ کی لڑکی ہے بحر کا نکاح جائز ہے۔

محمر كفايت التُدكان التُدلد ، و بلي

ساس سے زنا کرنے کے بعد کیاہیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے (سوال)ایک شخص نے اپنی ہیوی کی والدہ ہے ساتھ اس وقت زنا کیا جب کہ اس کی ہیوی بطوراس کی ہیوی کے عرصہ تک رہ چکی۔اس شخص کی ہیوی اس پر حرام ہوئی یا نہیں ؟اس کا نکاح فاسد ہولیا طل ؟ نکاح خود طور فٹح ہو گیایا طلاق یا تھم قاضی کی ضرورت ہے ؟

المستفتى نمبر ۷۸۰ اولایت حمین بازار شنب بجور مور در ۱۳ کورس کی ال (جواب ۱۹۳۳) یه قرمت قرمت مصابرت به جس عورت کے ساتھ زنا کیا جائے اس کی ان کی اوراس کی ال زالی پر قرام ہوجاتی ہے۔ خواہ پہلے ہے تکاح میں ہویانہ ہو فصن زنی بامراة حرمت علیه امها وان علت وبنتها وان سفلت کذا فی فتح القدیر (فتاوی (۲) عالمگیری مصری ج ۱ ص ۲۹۱) فلو ایقظ زوجة لیجامعها فوصلت یدہ الی بنته منها فقرصها بشهوة وهی ممن تشتهی یظن امها حرمت علیه الام حرمة مؤبدة کذا فی فتح القدیر (فتاوی (۲) عالمگیری ج اص ۲۹۲) نکاح قاسد ہوتا ہے باطل شیس ہوتا ۔ ان النکاح لا پر تفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل یفسد (فتاوی عالمگیری (د) ج ۱ ص ۲۹۶) متارکت یا تفریق قاض ہے نکاح فتم ہوتا ہے۔ وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح حتی لایحل لها التزوج باخو الا بعد المتارکة

 <sup>(</sup>١) واما الحرمة بدواعي الوطيع إذا مسها اوقيلها بشهوة نثبت الهجومة المصاهرة وان انكر الشهوة كان القول قوله الا ان يكون دلك مع انتشار الالة . (الخدية في ها أخرية ، أسب اذكال ما استهاء الا ١١ ما جدية)
 (٢) فلو جامع غير مراجق زوجة ابيد لم يُجرم إذ الدر المختار) وفي الشامية : التعليل بعدم الإشتهاء يفيد ان من لا يشتهي لا تثبت

المحرمة بعجماعه \_(روالمحاربة تآب الدِّكان، مُعلَّ في الحرمة به ٣٥ - ٣٥، متعيد) (٣)الهندية ، كتاب الهكاح، الباب الثالث ، القسية الثاني ،٢٧٨، ماجدية

<sup>(</sup> ٢ ) ايضا ( ٥ ) الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم الثاني ، ١ - ٢٤٥، احديد

و القضاء العدة (x(در مختار) وعبارة الحاوي الا بعد تفريق القاضي اوبعد المتاركة (رد المحتار شامي(··) ج ٢ص ٤ ٢٠ مصري متاركت كے معنى يد بين كد زوج كدد ك يس نے تجھ كوچھوڑ ديا عليحده كر ديا ہـــــ محمر كفايت التدكان التدليه

## لڑ کی ہے نکاح کے بعد اس کی مال سے نکاح جائز نہیں

(سوال) شیر محد اور مهدی ساکنان گول پور ڈیو موند میں کچھ عرصے اعظے رہے۔اندریں اٹنا مهدی نے اپنی اٹر کی مساة راجال بلالغه كا نكاح شير محمد كے ساتھ كر ديالور تقريباً ايك سال كے بعد مهدى فوت ہو گيا۔ اب شير محمد اور مساة زوجہ ممدی نے اکٹھاہونے کے لئے نکات کے جوازوعدم جواز کی بلت اپنے علاءے دریافت کیا۔ان کے امام نے ان کو بتلایا کہ لڑکی کے ساتھ صرف نکاح ہے اس کی مال حرام ہو جاتی ہے۔باوجوداس کے کچھے دنول کے بعد انسول نے نکات کرلیا۔ اورایک فتوی اندریں باب حاصل کرلیاجس کے سوال وجواب کا خلاصہ بدہے:۔

ا یک شخص مسمی شیر اساکن گول پور مقیم کلاس مور کانا جائز تعلق مساة سینازوجه مهدی کے ساتھ تین چار سال رہا۔ آپ کے بعد مہدی نے اپنی لڑکی مسماۃ صغیرہ عمر ایک سال کا نکاح شیر اے کر دیا۔ اب مہدی فوت ہو گیا ہے۔ اور عدت کے بعد سینانے خود شیرا کے ساتھ نکاح کر لیاہے۔ کیاشر عأبیہ نکاح درست ہے؟ جواب۔ شیرا کے … ساتھ ناجائز تعلق نے مساۃ راجان کوشیر اپر حرام کر دیا ہے۔ اور راجاں کا نکات شیر ا کے ساتھ نکاح فاسد کے تھم میں ہے اور نکات فاسد کی وجہ ہے جیمت مصاہر ۃ نہیں ہو تی۔ فقط اس جواب پرائیک دوسرے مولوی صاحب نے بیہ تنقید فرمائی ہے۔ "صورت مسلہ سے یہ تاہت ہوتا ہے کہ شیرا ہے صحت نکاح کے لئے اجازت طلب کی گئی ہے اور شیرا نے اجازت دے دی ہے کہ میر انکاح میدی کی لڑکی ہے ہروجہ سے سیجے ہے اور اس اجازت سے شیر اکا نکاح صحت کی بنایر ثابت ہوا۔اور مہدی کی عورت شیر اپر ابدی حرام ہو گئی۔اب جو شیر انے زناکا افرار کیا ہے۔ شیر آکاد عویٰ نہیں جو شہادت کی ضرورت ہو۔ دعویٰ ہونے کوشیر اکا نکاح کے لئے اجازت دیناباطل کرتا ہے۔ شہادت شیر اکی اپنے نفس کے لئے ہے ۔اصول کا قائدہ ہے کہ جو شمادت اپنے نفس کے نقصان کے لئے ہووہ صحیح ہے لورجو نفع کے لئے ہووہ غیر صحیح نیز اً سر مہدی کی حیاتی میں شادت ویتا تو صحیح ہوتی کیو تکہ مہدی کی لڑکی شیر اپر حرام ہو جاتی وہ جدا کر دیتے اب میدی کے فوت ہونے کے بعد شہادت شیرائے نفع کے لئے ہے۔ کیونکہ شہادت شیراکی جواز نکاح کے لئے ہےوہ غیر سیح ہے۔ شیر اکا نکاح صحیح لور مہدی کی عورت شیر اپر لدی حرام ہے۔" فقط غرض کہ جو صورت استفتا کے اندر د کھائی گئی ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ ممکن ہے کہ شیر اکا ناجائز تعلق مساۃ مینا کے ساتھ ہولیکن اس وقت کا نکاح مساۃ راجال کے ساتھ اس ناجائز تعلق کے خلاف ہے۔اگر اس ناجائز تعلق کو مانا جائے تو کیاشر عالی کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت بے اصرف عام افواہ بازوجین کے اقرار کافی ہیں؟ المستفتی نمبر ۹۶ ۲ مولوی الله دین صاحب ضلع جملم مریح الثانی من ۱۳ سام (جواب ۲۱۶) شیر اکاسیناکے ساتھ نکاح ناجائزاور حرام ہے۔(۲) کیونکہ وہ اس کی خوش دامن ہے۔ اور اگر شیر ا

<sup>(1)</sup>اللر المختار ، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات، ٣٤، ٣٤، سعيد (٢)رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل فى المحرمات، ٣٤ ، ٣٤، سعيد (٣)وامهات نسالكم (النساء : ٢٣)

بینا کے ساتھ زناکاا قرار کر تاہے تواس کے اقرار کی وجہ ہے راجاں بھی اس پر حرام ہو گئی۔ مگر سینا کی حرمت بدستور قائم رہے گی۔لہذالباس اقرار کی صورت میں دونوں عور تیں اس پر حرام ہوں گی۔(۱)

محر كفايت الله كان الله لد ، و بلى

## سات سے زنا کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے (الحمعیة مور ند ۲ دسمبر سن ۱۹۲۵ء)

(سوال)زید کابندہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے بیعد نکاح زید نے بندہ کی ماں یعنی اپنی ساس کے ساتھ زناکیا۔ اس کے لئے کیا حکم ہو چکی ہے تواہیے نکاح کی شرعی تمنیخ کے لئے اسلامی حکومت کے مخلد قاضی کا فتویٰ ضروری ہے یا نہیں ؟ ضروری ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰ ۳) ہاں جب کہ زیدا پی ساس کے ساتھ ڈناکر نے کا اقرار کرے یا شہادت شرعیہ سے ٹاست ہو جائے تو اس کی ہوی لوراس کے در میان تفریق کرادی جائے گی۔ کیونکہ عورت مزنیہ کی مال اور بیٹی زانی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اور جب کہ وہ سبب حرمت ( لیخی زنا) کا اقرار کرتا ہے شہادت سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تفریق الازم ہو جاتی ہے۔ یہ حفیہ کانہ ہب ہے۔ اور کی حفر ت عمر فاروق حضر ت عبداللہ این مسعود ، حضر ت این عباس ، حضر ت نمر ان خصین ، حصر ت جائر ، حضر ت ابنی بن کعب ، حضر ت عائشہ رضی اللہ عشم اجمعین اور حضر ت حبار ہو میں ، حضر ت سعید بن امام شعبی ، حضر ت اور اہیم تھی، حضر ت امام اوزاعی ، حضر ت طاؤس ، حضر ت عطاء ، حضر ت مجابد ، حضر ت سعید بن میں ہم دعر ت سام ان بن اہو بیدر حمد اللہ علیم اجمعین سے مروی ہے۔ (۱)

فقہ حنفی کی عبار تیں ہے ہیں نہ

و تثبت بالوطاء حلالا كان اوعن شبهة او زنا كذافى فتاوى قاضى خان (عالمگيرى) (٢) يعنى حرمت مصابرة وطى طال اور وطى بالشبة اور زنا ت ثابت بو جاتى ہے۔ والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة (كنز) (٢) يعنى زنانور مساس اور نظر بشبوت ہے حرمت مصابرة ثابت بو جاتى ہے۔ لو اقوبحرمة المصاهرة يو اخذ به ويفرق بينهما (عالمگيرى) (د) يعنى خاونداً أر حرمت كا قرار كرے تواين اقرار سے مانوؤ بوكى ہوگيا اور زوجين ميں تفريق كرادى جائے گى۔ ايسے زوجين ميں جن كے در ميان حرمت مصابرة واقع بوكى بت تفريق كرائى جو جاتى ہو جاتى ہو گا۔ اس طرت معدانوں كے مسلمان جاتا كانى بوگا۔ اس طرت ثالث كافيصله بھى كانى بوگا۔ اس طرت محمد كفايت الله غفر له،

<sup>(</sup>١)قال في البحر: ازاد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع ، حرمة المراة على اصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وقروعها على الزاني نسباً ورضاعاً. وردالمحتار، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣٠،٣٣، سعيد،

<sup>(</sup>٢) ود المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٣٠ ، ٣٠ ، معيد

<sup>(</sup>٣) ألهندية، كتاب النكاح، آلباب التالث، القسم الثاني، المحمدية

<sup>(</sup>٣)كنو الدقائق، كتاب النكاح، فصل في المحرّمات، ص ٩٨٠ الداوير (٥) الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم الثاني، ا ٢٥٥ ما جدية

میں بشہوت غلطی ہے بھی ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے (الحمعیة مور خہ اس جولائی سن ۱۹۲۷ء)

(سوال) بہدشتی زیور حصہ چہارم صفحہ ۵ پر مسئلہ۔رات کواپنی بی بی ہے جگانے کے لئے اٹھا۔ مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑگیایا ساس پرہاتھ پڑگیااور بی بی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کوہاتھ لگایا تواب وہ مرواپی بی بی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔اب کوئی صورت جائز ہونے کی شمیں ہے۔اور لازم ہے کہ بیہ مرداس عورت کو طابق وے دے۔ تواب سوال یہ ہے کہ جب دونوں اس میں بے قصور میں توطلاق دینے کی کیاوجہ ہے ؟

(جواب ٣١٠٦) بهشتى زاور .... ہے جو سئلہ آپ نے نقل كيا بيد سئلہ حفيہ كے نزديك اى طرح ہے كہ اگر غلطى ہے يا قصداً كوئى شخص اپنى لڑكى يا اپنى ساس كے بدن كو بغير حاكل ہاتھ لگا دے اور اس وقت اس كو خواہش (شہوت) ہو تواس كى لڑكى كى مال ياساس كى بيئى (ليعنى ہاتھ لگانے والے كى بيوى) اس پر حرام ہو جاتى ہے۔ ١٠٠١ اس مين اگر چہ بيوى كا قصور نہيں اور غلطى ہو جانے كى صورت ميں مر د كا بھى قصور نہيں گر حرمت كى وجہ دوسرى ہے جس ميں قصور نہيں گر حرمت كى وجہ دوسرى ہے جس ميں قصور نہيں گر حرمت كى وجہ دوسرى ہے جس ميں قصور ہونے نہ ہونے كود خل نہيں ہے۔ حفیہ كافرن ہے ہواللہ اعلم۔

محمر كفايت الله غفرله ،

لڑکی سوتیلے باپ سے زناکا قرار کرتی ہے اور باپ منکر ہے ، کیا حکم ہے ؟ (الحمدیة مور خد ۱۳ امارچ سن ۱۹۳۹ء)

(سوال) مساة ہندہ زید کی زوجہ ہے اور ہندہ کے دوسرے شوہر سے لڑکی ہے جس کانام زینب ہے۔ زینب کا یہ قول ہے کہ زید نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور زید مشر ہے اور زینب کے قول کے سواکوئی ثبوت زناکا نہیں ہے۔ (جو اب ۳۱۷) اگر زید مشکر ہے توصر ف زینب کے کہنے ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوگی۔(۲)

محمد كفايت الله كان الله ابه،

١ ) واما الحرمة بدواعي الوطائاذا مسها او قبلها بشهوة تثبت حرمة المصاهرة وان انكر الشهوة كان القول قوله الا ان يكون ذلك مع انتشار الآلة (الخانية على هامش الهندية ، كتاب النكاح ، باب في المحرمات ، ١ / ٣٦ ١ ، ماجدية)
 ٢ ) وان ادعت الشهوة في تقبيله او تقبيلها ابنه و انكرها الرجل فهو مصدق لاهي (الحدر المختار، كتاب النكاح ، فصل في السحرمات ، ٣٧ ٢٣ سعيد)

بارهوال باب

#### كفاءت

چپانے نابالغہ کا نکاح اس کے بھائی کی رضامندی کے بغیر آوارہ سے کر دیا، کیا حکم ہے ؟ (سوال) ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوا تھا۔ صورت اس کی یہ ہے کہ بھائی حقیقی ہندہ کابالغ جائز ولی تھاوہ وقت نکات موجودنہ تھا۔والدہ ہندہ کی مسلوب الحواس ہے۔اس کے چھانے بغیر اجازت بھائی حقیقی بالجبرایک غیر محترم آدمی سے زكاح كردياتها بس كاحال قابل بيان نهيس بـ زيد نهايت آواره بهاور صحبت زنانول كى ركهتا به بسره كا نکاح ہوا تھااس وقت عمر ہندہ کی تخیینا گیارہ سال کی تھی۔اس وفت بالغ نہ تھی اب بالغ ہے جس کو عرصہ تخیینا چار سال کا ہو گیا۔ بھائی اس کااس رشتہ ہے ہر گزراضی نہیں ہے باعد ہندہ بھی ہخت ناراض ہے اور کسی قشم کا آج تک لین دین نسیں ہوالور زیدایٰ رزالت ہےباز نسیں آتا۔ ہندہ کاکسی قشم کا خبر گیران نہیں۔ بخت دھو کاویا ہے۔جو شخص استخ عر سے تک خبر گیران نہ ہواور دھوکاد ہی کرے اور مجبور کرے۔اس کے واسطے ازروئے شرع شریف کیا تھم ہے ؟ بیعوا

(جواب ٣١٨) أكر زيد في اول يدييان كيا تهاكه مين خلاف شرع امور كامر تكب نسيس مول اور چياكواس كى ان حركات كاعلم شيس تحالواس صورت بيس اكاح منعقدي شير بهوار وجل زوج ابنته الصغيرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الخمر فوجده الاب شويبا مدمنا و كبرت الابنة فقالت لاارضي بالنكاح ان لم يعرف ابوها يشرب الخمرو غلبة اهل بيته الصالحون فالنكاح باطل اي يبطل وهذه المسئلة بالاتفاق كذافي الذخيرة (هنديه()ج اص ٣١٠) اوراً لربحائي حقيقي اى شهر مين ياليي جكه موجود تفاكه اس يه اجازت لي جاعكتي تقي اور پھر بھی جیا نے بغیر استیدان اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح بھائی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اگر بھائی نے اطلاع نکات ء و نے پر ناراضی ظاہر کردی تو تکا تباطل ہو گیا۔ وان زموج الصغیر او الصغیرة ا بعد الا ولیاء فان کان الاقرب حاضراً وهو من اهل الولاية توقف نكاح الا بعد على اجازته (صنديه ١٠٠٠) المراكر بحالى إراكر بحالى إراكر بحالى دے دی یا خبر ہونے پر ناراضی ظاہر نہ کی ہو تو نکات صحیح ہو گیائیکن ہندہ کوبالغ ہوتے ہی فٹنخ نکاح کاحق حاصل ہے۔ ریکن فنخ نگاح کے لئے قضائے قاضی مینی حکم حاکم مجازی ضرورت ہے۔ولکن لھما ای لصغیر وصغیرة وملحق بهما خيارالفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ اوالعلم بالنكاح بعد ٥ شرط القضاء (درمخار٣٣٠ص٣٣)(٦)

لونڈی زادہ نے نسب غلطہ تاکر سیدزادی سے نکاح کیا، کیا حکم نے ہ

(سوال) ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ لاعلمی اور دھو کے سے اس صورت پر ہوا کہ اول زید نے اپنے آپ کو شریف النسب، ذي و قار، صاحب حشمت بيان كيا حالا نكه بعد نكاح معلوم مواكه وه ذي اقتدار 'شريف النسب أور صاحب مقدرت نہ تھلاعہ زیدلونڈی زادہ تھااور ہندہ سیدزادی شریف النسب تھی۔وہ کفومطلق نہ تھا۔ چو تکہ گہنااس نے بیتیلی

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتاب النكاح، الباب الخامس،١ ٢٩١، اجدية

<sup>(</sup>٢) الْهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع، ١٠ ٢٨٥ ، اجدية

<sup>(</sup>٣)الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب الولى ٣٠ ١٩٠، معيد

ز بورات و نقر کی پر ملمع کراکر سونے کا بیان کر کے چڑھایا۔ وفت شام کا تھا۔ دوسرے روز معلوم ہوا کہ اس نے دھوکہ فاش کیا۔ چنانچہ چند آدمی اس کے شاہد موجود ہیں۔ ہندہ اس وقت بالغ نہ تھی۔ عمر اس کی تخیینا ۱۳ اسال کی تھی۔ اب بالغ ہے۔وہ اس عقد کو نہیں چاہتی۔ ہندہ کے باپ کو سخت دھوکہ ہوا۔ عرصہ تخیینادہ ۴سال کا ہوا کہ والهن کی سب چیزیں اپنے تبعند میں کر کے گھرے باہر نکال دیا۔جب سے وہ اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔جوان عمر ہے،نہ ٠ روثى ہےنہ كيراہےنہ خرچ پنارى وغيره دلاكى كواميد نبيس كدوه نباه كر سكے داور بسبب آوار كى اور قوم كے ارزل مونے کے ہندہ چاہتی ہے کہ علیحد گی کر دی جائے۔ازرو نے شرع شریف کے تحریر فرمائیں۔ بینوا توجروا

(جواب ٣١٩) چونكه زيد في لول بيديان كياتفاك مين محارم شرعيه كامر تكب شين بول اور بعد مين اسك بيان كا غایف ظاہر ہوا اس لیتے بیے نکاح باطل ہے ـ رجل زوج ابنة الصغیرة من رجل ذکرانه لا یشوب المسكرفوجده شريبا مدمنا فبلغت الصغيرة وقالت لا ارضي قال الفقيه ابو جعفر ان لم يكن ابو البنت يشرب المسكرو كان غالب اهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لان والد الصغيرة لم يرض بعدم الكفاء ة وانمازوجها منه على ظن انه كفؤ انتهى (خانية ١٠)ش ٣٢٣ على هامش الهنديه)اوراً كراس كي آوار گي ــــــ أشع نظر كرلى جائے تاہم اس كاليخ آب كوشريف السب طاہر كرنالوراعد ميں اس كے خلاف طاہر ہونااس امر كا مقتضى ب كه باپ اور الركن دونول كوخيار مخ حاصل و و لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فان ظهر دونه وهوليس بكفؤ فحق الفسخ ثابت للكل وان كان كفوا فحق الفسخ لها دون الا ولياء (عالمَّليري(١٠)ج اص٣١٣)

غلام زادہ نے دھوکہ دے کر سیدہ سے نکاح کیا،اس کے فتح کی کیاصورت ہے ؟

(سوال) ایک غلام زادہ نے دھوکہ دے کرسید کی بیتی سے نکاح کر لیا۔جب مساۃ کو پیتہ لگا تووہ اپناپ کے گھر بڑھ ربی اوراس غلام کے گھر آنے ہے انکاری ہے۔ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر رہنا پیند شیں کرتی۔ آیاسیدانی کا نکات غام زادہ ہے درست ہے یا نہیں 'بینواتو جروا

(جواب ۲۷۰) اگر شخص ند کورنے و حوکہ دے کراپنے کو خلاف واقعہ کسی اعلی نسب کا ظاہر کیالوربعد میں وہ اس سے م درجه كا ظاہر ہوا تواس صورت ميں باپ اور لڑكى دونول كو فتح نكات كا اختيار ہے۔ وان كان حاظهو شواحما ذكر وليس بكفؤ لها بما ظهر بان تزوج عُمِيية على انه عربي فاذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وان رضيت كان للاوليا ، حق الفسخ الخ (قاضي خان )(r)

حفى لركى كانكاح قادماني سے جائز نہيں

(سوال)زیدایک سی المذ ، باور منفی المشرب شخص ہے۔اس کے ایک دختر نیک اختر نے جو نا کتخدا ہے لور باپ بی کے مدیب پر ہے۔ اور ایک تخص بحراحمہ ی ند ہب کا ہے اور نئے پیداشدہ فرقہ قادیانی سے تعلق رکھنا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی رسول ہر حق مانتاہے لوروہی عیسیٰ علیہ السلام تشکیم کرتاہے جن کاؤکر

<sup>(</sup>١)الخانية على هامش الهندية ، كتاب النكاح ، فصل في الكفاء ة ،١، ٣٥٣، الهدية (٢)الهندية، كتاب النكاح ، الباب الخامس في الاكفاء، ١ ٢٩٣، الهدية (٣)الخانية على هامش الهندية . كتاب النكاح، فصل في الكفاء ة ،١ ٣٥٣، الجدية

احادیث میں ہے کہ قریب قیامت کے آسان سے نازل ہوں گے۔ مگر قرآن مجید کو منزل من اللہ اور حضر ت رسول مقبول ﷺ کو سچار سول یقین کر تااور اسلام کے تمام اومر و نوائی پر سچے دل ہے ایمان رکھتا ہے۔ با قاعدہ طورے نماز یڑ ھتالوراسلام کے دیگر تمام احکام کو بجالا تاہے۔اس کا کوئی نیا کلمہ بھی نبیں۔بلحہ ان کا امام اپنے آپ کو نہایت سیالور بروا يكامسلمان متجهتا بالور لكهتاب كه

مصطفئهاراامام ويبيثوا

مامسلمانيم از فضل خدا

ایک دوسری جگدان کالهام بوے دور شورے لکھتاہے کہ ا

مومنوں پر کفر کا کرنا گمان ہے یہ کیاایمان داروں کا نشال۔ کیا یمی تعلیم فر قال ہے بھلا۔ پچھ نو آخر چاہنے خوف خداہم تو ر کھتے ہیں مسلمانوں کادین۔ دُل ہے ہیں خدام ختم المرسلین۔ شرک اوربد عت ہے ہم بیز ار ہیں۔خاک راہاحمد مختار ہیں۔ سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے۔ دے جیے دل اب تن خاک رہاہے۔ یمی خواہش کہ ہویہ بھی فدا تم ہمیں دیتے ہو کا فر کا خطاب۔ کیوں نہیں لو گوشہیں خوف عقاب

اس کاایک لڑکا ہے جوابے باپ ہی کے دین پر ہے اور فرقہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے۔اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ کیاشرع شریف کے جموجب اور قر آن مجید کے ماتحت ان ہر دوکا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور یہ رشتہ مناکحت شریعت محدی کی روہے جائز ہو گایا نہیں؟ نمایت ادب سے عرض ہے کہ جواب باصواب نمایت جلد مرحمت فرمائیں۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ ضرورت صرف اس قدر ہے کہ اس معاملے میں خداور سول کیا فرماتے میں کسی کی ذاتی رائے در کار نسیں۔ بر اہ کرم قر آن وحدیث ہے جو کچھ اس معالیے میں حق ہوخدا کو حاضر وناظر جان کر وہی تحریرِ فرماکر داخل حسنات ہوں۔ بوراس بات ہے ڈر کر کہ ایک روز ضروراییا آنے والا ہے جس دن سب کو خداو ند کریم کے سامنے کھڑے ہو کراپیے اعمال کی جواب دہی کرنی ہو گی اور وہ دن ہوا بخت ہو پکالا آور موت سے خوف کھا کر کہ ایک روز مرنا بھنی ہے آپ فتوکی دیں۔ حق بات کے کہنے میں کسی کا خوف یا ڈریا ند ہمبی تعصب آپ کو نہ رو کے ور نہ خوب سیجھے کہ قیامت میں خداوند کریم کاغصہ سب ہے زیادہ انہیں لوگوں پر بازل ہو گاجود انسنہ حق کوچھیا ئیں گے۔ (جواب ٣٢١) اللهم ربنا الهمنا الصدق والسداد واتباعه وجنبنا الكفر والا لحاد وبرزقنا اجتنابه لك الحمد حمد اتر تضيه و الصلوة على نبيك صلوة ترضيه وعلى مقتقے اثاره و متعبيه اجمعين اما بعده ــ مستفتی کی نصیحت که حق بات صاف صاف ظاہر کر دی جائے۔ پسر و چیتم مقبول و منظور ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی باوجوداتباع قرآن وحدیث کے طویل وعریض وعول کے قرآن وحدیث کے منکر محرف و مبدل ہیں۔انمیاء کی توہین قر آن یاک کی تو بین ،رسول کریم علیه الصلوٰۃ والتسلیم کی تو بین علائے مجتبرین پرسب و شتم ان کے کلام میں اس قدر ہے کہ آفتاب نیم روز کی طرح واضح ہے۔اجماع کے وہ مخالف ہیں اور جو شخص کہ قر آن و حدیث کے احکام منصوبہ صریحہ کا خلاف کرے ، انبیاء علیمم السلام کی تو ہین کرے ، قر آن پاک کی اہانت کرے ، قر آن مجید کے مضامین متفق علیماکوبدل دے ،اجماع کاخلاف کرے وہ یقیناکا فرہے اگر چہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا کتناہی لمباچوڑاد عوی کرے۔ مر زاصاحب خودا بی تصنیفات میں تمام مسلمانوں کوجوان کے دعووں کو نہیں مانے باعد منکر یامستر دو بھی

ہیں کا فرکہتے ہیں اور ان کے بیچھے نماز پڑھنے کو مرزا کیوں کے لئے ناجا زوحرام بتاتے ہیں۔(دیکھو حاشیہ تحفہ کو لڑویہ) ان کے جانشین خلیفہ ٹانی مرزانحود صاحب نے اخبار "فاروق" میں جو قادیان سے نکتا ہے اپنامضمون شائع کرلیا ہے۔ اس میں احمد یوں کو فرماتے میں کہ تمہارے لئے تطعی حرام ہے کہ مز راصاحب کے منکروں کے جنازے کی نماز پڑھو اوران کے ساتھ مناکت یعنی رشتے ناطے کرو۔

پھر تعجب ہے کہ مرزائی کس منہ سے یہ کہ سکتے ہیں کہ مرزاکوباوجودا قرار قرآن وحدیث و توحیدور سالت کا فرکیوں کہاجاتا ہے۔ وہ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ انسوں نے کروڑوں مسلمانوں کو جو توحید و رسالت وضروریات اسلام کے معتقد ومقر ہیں اور ان میں ہزاروں الاکھوں علماء ومشائخ اور صوفیہ ہیں کیسے کا فرہنادیا۔

ر با سعر سربردیات منام کے سعور سرین اور مائیں ہر اردی کے سوئی ماہر سامی مرد سوید میں ہے ، ہامیت استعمال کے است احمدی لڑکے کاغیر احمدی لڑکی ہے اکاح نہیں ہو سکتا قطعی حرام ہے۔(۱)اور مرزا ئیوں پراس نقے کا تسلیم کرنا ااز م نے۔ کیونکہ سرزاصاحب اپنے تمام منکرین اور مترودین کو کافریتا چکے ہیں۔واللہ اعلم

شیعول کاذیحہ کھانالوران ہے رشتہ کرنا کیساہ ؟

(سوال) شیعول کے ہاتھ کافتحہ اور ان کے ساتھ کھاٹالورر شتہ کرنادرست ہے یا نہیں۔ نیز سلام ملیک کرنالورجواب سلام دیناکیساہے ؟

(جو آج ۲۲۳) رافسیوں کاوہ فرقہ جو حضرت علی رضی القد تعالی عند کو عیاذ ابالقد خدایالور پھھ اسی طرح جو شرعا کفر جو مانتا ہوان کے ہاتھ کافیجہ کھاناور ست نہیں۔(۱۰) وجولوگ کہ حضرت علی کرم القدوجہہ، کو خلفائے ٹلٹہ پر صرف افسنل مانتے ہوں ان کے ہاتھ کافیجہ جائز ہے اور ان لوگوں کی لڑکیوں سے نکاح کر لینا بھی جائز ہے۔(۲) مگر انہیں اپنی لڑکیاں نہیں دینی چاہیں۔(۴ مجلا ضرورت ان سے سلام کر تایا خلاط ارکھنا بھی اچھا نہیں۔

قادیانی لڑ کے کا نکاح حنفی لڑ کی کے ساتھ جائز نہیں

(سوال)زید فرقه قادیان سے اور بحر حنی ہے۔ زید کالڑکا ہے اور بحر کی لڑکی ہے ان کا نکاح باہم شرعاً جائز اور درست ہے یانا جائز ہے اور نکاح کرنے میں کوئی نقصال عائد ہوگایا نہیں ؟

(جواب ٣٢٣) قاديانيول كواني لركى دينايان كى لركى خود كرناجائز نهيل ده)

الضأ

(سوال) مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال مندرجہ ذیل میں :۔

(۱) آبیت مبشو1 برسول یاتی من بعدی اسمه احمد کا مصداق میں ہول(ازالہ اوہام طبع اول ص ۲۷۳)\_

<sup>(</sup>١)لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمةً وكافرةً أصليةً وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع أحد كذافي المبسوط \_ (الهندية كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم السابع، ١ /٢٨٢، ماجدية)

<sup>(</sup>٢)ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الا لوهية في على او ان جبريل غلط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمنخا لفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ، بخلاف مااذا كان يفضل علياً اويسب الصحابةفانه مبتدع لا كافر\_(رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ، ٣/٣٤ ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) تعبُوزُ منا كحة المعتزلة . لا نه لا تكفر احد من اهل القبلة وان وقع الزاماً في المباحث .. (الدر المختار ، كتاب النكاح، فصل في الممحرمات، ٣/٥ ٤ ، سعيد)(٣) ففي الفتح : ويجوز، تزوج، الكتابيات، والاولى ان لا يفعل ولا ياكل فبيحتهم الا للضرورة.. (ردالمعتنار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣/٥ ٤ ، سعيد)(٥)لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ... وكذلك لا يجور نكاح المرتدة مع احد ، كذا في المبسوط . (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب التالث ، القسم السابع ، ٢/٢٨ ، ماجدية بوحرم اخت معدته ... والمجوسية بالاجماع والوثنية (البحر الرائق، كتاب النكاح فصل في المحرمات ، ٣/ ١ ١ ، دارالمعرفة بروت)

(۲) مسیح موعود جن کے آنے کی خبر احادیث میں آئی ہے میں ہول (ازالہ وہام طبع اول ص ۹۶۶۵ (۳) میں مهدی معود اور بعض نبیول سے افضل مول (معیار الاخیار ص ١١) (٣) ان قدمي على منارة حتم عليه كل رفعة (خطبه الهاميه ص ٣٥)\_(٥) لا تقيسوني باحدولا احد ابي (خطبه الهاميه ص١٩)\_(١) بين مسلمانول كے لئے مس مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرشن ہوں (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳)(۷) میں امام حسین سے افضل ہوں (دافع البلاء ص ١٣)\_(٨)واني قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر ـ (اعجاز احمدي ص ١٨) (٩) يبوع مسيح كي تين داديال اور تين نانيال زناكار تھيں (ضميمه انجام آگھم ص ۵)(١٠) يبوع مسيح كو جھوٹ يو لنے كي عادت تھی (ضمیہ انجام آگھم ص ۵)۔ (۱۱) یبوع مسے کے معجزات مسمریزم تھے۔اس کے پاس بجز دھوکہ کے اور پچھ نہ تھا(ازالہ اوہام ص ۳۲۲\_۳۰۳)(۱۲) میں نبی ہوں اس امت میں نبی کانام میرے لئے مخصوص ہے( حقیققة الوحی ص ٢٩١)\_(١٣) مجمح الهام بموارياايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا (معيارالاخيار ص ١١)(١٣) مير امنكر · کا فرے (حقیقة الوحی ص ۱۶۳)(۱۵) میرے منکرول بلحه متاملول کے بیچھے بھی نماز جائز نہیں ( فاوی احمد یہ جلداول ) (١٦) مجھے خدانے کہا۔ اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن! (البشری ص ٢٩) (١٤) لو لا ك لما خلقت الا فلاك (حقيقة الوحى ص ٩٩)\_(١٨) مير االهام بوها ينطق عن الهوى (اربعين ص ٣)\_(١٩)وها ارسلناك الا رحمةً للعالمين (حقيقة الوحي ص ٨٢)\_(٢٠) لنك لمن المرسلين\_ (حقيقة الوحي ص ١٠٤)\_(٢١) اتاني ما لم يوت احداً من العلمين (هيقة الوحي ص ١٠٤) (٢٢) الله معك يقوم اينماقمت (ضميمه انجام آنهم ص ١٤)\_ (٢٣) مجهج حوض کو ثر ملاہے۔انااعطیناک الکوثر (ضمیمہ انجام آتھم ص ۸۵)(۲۴) میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہو بہواللہ ہوں۔ رايتني في المنام عين الله وتيقنت اني هو فخلقت السموات والارض (آئينه كمالات مرزا ص ٥٦٥، ۵۱۴ (۲۵)میرے مرید کسی غیر مرید سے لڑکی ندیا اکریں (فاوی احدیہ ص ۷)

جو شخص مر زا قادیانی کاان اقوال میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کار شتہ زوجیت کرناجائز ہے یا نہیں اور تصدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ٢٤٤) مرزاغلام احمد قادیانی کے بیا قوال جو سوال میں نقل کئے گئے ہیں اکثران میں سے میرے ویکھے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کے بے شار اقوال ایسے ہیں جوایک مسلمان کو مرتد بنانے کے لئے کافی ہیں۔ پس خود مرزا صاحب اور جو شخص ان کاان کلمات کفرید میں مصدق ہوسب کا فر ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلامی تعلقات منا کحت وغیرہ رکھنا حرام ہے۔ (۱) تعجید ہے کہ مرزاصاحب اور ان کے جانشین تواپنے مریدوں کو غیر مرزائی کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہتا کیں اور غیر احمدی انہیں مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ رشتے ناطے کریں۔ آخیر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔

یمودونصاری (جواپنے دین پر قائم ہول) ہے مسلمان کا نکاح کرنا کیساہے ؟ (سوال) آج کل جواہل کتاب یعنی یمودونصاری موجود ہیں ایس حالت میں کہ وہ اپنے دین پر رہیں کسی مسیحی یا یمودی عورت ہے مسلمان کو نکاح کرناجائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱)و حوم اخت معتدته .... والمعجوسية بالإ جماع والوثنية ـ (البحرالرائق، كتابالزكاح، فصل في الحريات، ٣٠/١٠،دارالمعرفة ييروت)

(جواب ٢٥ ٣) اہل كتاب يعنى يبودونسادى جواس زمانے ميں موجود بيں دوقتم كے بيں۔ ايك وہ كه اپنے دين پر قائم اور انجيل و توريت كو آسانى كتاب ، حضرت عينى عليه السلام كو واجب الاحترام پيغيمريا خداكا بينايا خداماتے ہيں۔ حضرت موسىٰ عليه السلام كو مقد سرسول سجھتے ہيں ايسے يبودونسارے سے مسلمانوں كو مناكحت جائز ہے خواہ وہ اپنے دين ہى پر رہيں۔ كيونكه كلام ربانى ميں الن كے بيہ عقائد نہ كور بيں (١) اور باوجود الن عقائد كے الن كى عور توں سے نكات كى اجازت دى گان كى عور توں سے نكات كى اجازت دى گئى ہے۔ (١)

ووسرے وہ کہ تعلیم یافتہ سائنس دال ہیں۔ نہ وہ خدا کے قائل نہ انجیل و توریت کے نہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیٰ نمیناوعلیماالسلام کی کسی عظمت وہزر گی کے معتقد۔ صرف رسمی لور آبائی طور پر عیسائی ہے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے مناکحت ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ دہریہ ہیں۔ (۲)واللہ اعلم

عجد كفايت الله غفر له سنهرى مسجد و بلى -الجواب صواب منده محمد قاسم عفى عند مدرس مدرسه امينيه د بل -الجواب صواب منده ضياء الحق عفى عند مدرس مدرسه امينيه د بل فر مهر دارالا فآ-

والدين كى مرضى كے خلاف غير كفوميس بالغه كا نكاح

(سوال) ایک عورت بالغہ کے والدین ایک شریف اوراس کی ہم عمر قرینی رشتہ وارے شادی کررہے ہوں مگر وہ عورت بد چلنی سے ایک اور بغیر موجود کی والدین .

کے وہ نکاح کر الیس مگر وافذین جاکر اس عورت کو واپس گھر لے آئیں۔ اس عورت کا خاد ندا یک فرضی ڈاکہ کا مقد مہ چھیڑ دے۔ اس عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر چھیڑ دے۔ اس عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر چھیڑ دے۔ اس عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر عورت والدین عدالت میں ایک بناوٹی نکاح اپنے تھؤ سے عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر عورت والدین کو بل جائے۔ اب والدین اس بناوٹی خاد ند کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرتا جا ہیں اور پہلے شخص سے طابق جا بیں وہ کسی صورت نہ والدین اس بناوٹی خاد ند کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرتا جا ہیں اور پہلے شخص سے سال بعد ایک مفتی مولوی محمد عبد العلم صاحب ملتائی کو حالات عرض کریں اوروہ یہ فتوگاہ یں کہ بغیر رضاولی یوالدین سال بعد ایک مفتی مولوی محمد دیا ہو اور سے جا المستفتی نبر ۲۵ ساتھ کو رقا تو نکاح سے پڑھ دیا جاوے۔ والدین نے اب وہ نکاح پر مدیا ہو تو کیا وہ نکاح دیس شخص کے ساتھ عورت کیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح سیجے متعقد ہو گیا تھا اور جو اب ۳۲۶ ) پہلا نکاح جس شخص کے ساتھ عورت نے خود کیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح سیجے متعقد ہو گیا تھا اور حواب ۳۲۶ ) پہلا نکاح جس شخص کے ساتھ عورت نے خود کیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح سیجے متعقد ہو گیا تھا اور حواب ۳۲۶ ) پہلا نکاح جس شخص کے ساتھ عورت نے خود کیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح سیجے متعقد ہو گیا تھا اور

(جواب ٣٢٦) پہلا نکاح جس محض کے ساتھ عورت نے خود کیا تھا آگروہ کفو تھا تو نکاح سیجے متعقد ہو گیا تھا اور بدون طابق کے دوسر انکاح درست نہیں ہوا۔ لیکن آگروہ عورت کا کفونہ تھا تواس کی گنجائش ہے کہ پہلے نکاح کوباطل قرار دے کردوسر انکاح جائز سمجھا جائے۔( م)

<sup>(</sup>١)وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري مسيح ابن اللعـ (التوبة ٣٠٠)

<sup>(</sup>٢) والمحصّنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمو هن اجورهن \_(المائدة: ٥)

<sup>(</sup>٣)وُرجحه في فتح القدير باُن انقائل بذلك طانفتان من اليهود والنصّارى انقرضوا لأكلهم مع ان مطلق لفظ الشرك اذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب وان صبح لفة في طائفة او طوائف لها عهد من ادادته به من عبد مع الله تعالى غيره ممن لايدعى اتباع نبي وكتاب الى آخر ماذكره (روالخمار، تمال الكاح، فصل في الحرسة ١٣٥/٣عير)

<sup>(\*)</sup> فنفذ نكاح حرمة مكلفة بلا رضا ولى والا صل انركل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ، ومالا فلا ، وله اي للولى اذ كان عصبة لاإعتراض في غير الكفوفيفسخه القاضي.(روالحتاء تاب الكاح باب الول، 31/20 معير)

وفي المبسوط: وَاذا زُوجَت الموَاة نفسها من غير كفوفللا ولياء ان يقرقوا بينهما ، لانها الحقَّت العار بالا ولياء\_(الجروطلار تحس، إبالاكفاء ٨٥٠ بردت)

## لا علمی میں رافضی سے نکاح ہوجائے تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) زید نے اپنی لڑی ہندہ کا بحر کے لڑکے کے ساتھ عقد کردیا۔بعد چارپانچ سال کے معلوم ہواکہ بحر توم رافضی ہے۔ اب زیدا پنی لڑی کو نہیں بھیجنا۔ کہتا ہے کہ الاعلمی میں نکاح کردیا گیا اب نہیں بھیجوں گا۔ آیا ہندہ جو فد ہ ب خفی رکھتی ہے اس کا نکاح رافضی کے ساتھ درست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۴۹۲ او محدباڑھ والے (ضلع بگلی) (جواب ۴۲۷) اگر لڑکے نے اس کے لوالیاء نے اپنے آپ کوسی ظاہر کیا تھا اور در حقیقت شیعہ تھے۔ توزید کو اور اس کی لڑکی کو حق ہے کہ اس وھوکہ وینے کی بنا پر اپنی لڑکی کے نکاح کو فنچ کرالے۔ (۱) اور اگر دھوکہ دینے کی نوب نہیں آتی تو اگر خاو ندا یہ شیعوں میں سے ہو موجودہ قرآن مجید کو نہیں مانتے یا اس میں تحریف یا کی زیادتی کے فائل میں یا حضر سے عاکش صدیقہ رضی اللہ عنما پر افک کی صحت کے مؤید میں یا حضر سے علی کو خدامانتے میں یاای قشم کے کسی اور عقیدے کے قائل میں تو نکاح ہی صحیح نہیں ہوا۔ (۱) اور اگر وہ تیم انی غالی شیعوں میں سے میں تو او جہ فست اور عدم المکان اللہ لہ،

(سوال) زیرایک قادیانی عقائد کے باپ کامینا ہے جس نے قادیانی عقائد میں پرورش یائی اور قادیانی رہا۔ اس کی والدہ حنی العقیدہ ہے۔ زید کا نکاح بھی ایک حفی العقیدہ لڑک سے ہوا۔ اور ایک ہزار روپیہ مہر مؤجل مقرر ہوا۔ اس کے بعد زید قادیانی لوگوں کی بعض حرکات سے اس قدر متنظر ہوا کہ وہ نہ صرف قادیانی ند ہب سے بلعہ اسلام سے ہی بد ظن بوگیا اور آخر آرید بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مشرف باسلام ہوا۔ اب محمد اللہ وہ عقائد حقد رکھتا ہے اور قادیا نہت سے بوگ اور قادیا نہت سے مندر جہ بالاواقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سرال والوں نے ہو جہ ارتداد اس کے نکاح کو فیج شدہ قرار دے کہ مہر کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلہ میں مندر جہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) حنفی لڑکی کا قادیانی سے نکاح ہوا تو مہر واجب ہو گیا یا نہیں؟
- (٢) قادياني ابنافر بب جهور كر مندو موجائ توكيابيدار تداوعن الاسلام موكا؟
- (m) ہندو ہونے کے بعد زوجین نکاح گوبر قرارر کھناچاہیں تو تجدید نکاح ضروری ہے
  - ( ۴ ) تخدید نکاح کی صورت میں حلالہ ضرور ی نہیں۔
  - (١) آياك حنى العقيده لركى كا فكاح ايك قادياني شوهر عيشر عاجائز بيافاسدوباطل؟
  - (r) اگر فاسدوباطل ب تو آیامر پھر بھی واجب ہے؟ (تعلقات زناشوئی کی سال تک جاری ارب)

<sup>(</sup>۱)ولو انتسب الزوج لها نسباً غير نسبه فان ظهر دونه وهوليس بكف فحق الفسح ثابت للكل \_(الهندية، كتاب الكاح، الباب الخامس للاكفاء، الـ ٢٩٣م احدية)

<sup>(</sup>٢) وبهذا ظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الا لوهية أو أن جبريل غلط في الوحى أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_ (ردافتار، كماب الكاح، قصل في الحربات، ١٣٠/٣٠، معيد) وفي البدائع: فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر \_ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالبدائع: فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر \_ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالبدائع في المناطقة المعالم المرافع المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالبدائع المالة على المدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالمدائع، المواقعة على المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالمؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع، كماب الكاح بالمؤمنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع) الكافر ـ (البدائع الصائع) المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع) الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع) الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع الصائع) المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع الكافر المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الفرنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الفرنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الكافر ـ (البدائع المؤمنة المؤ

( ۵ ) بصورت تجدید نکاح آیا طلاله ضروری ب ؟ به طحوظ رے که زید نے طلاق شیس دی فتخ نکاح یو جدار تداو مجھاجار با

ے.

المستفتى نمبر ۲۰ سيد غلام بهيك نير مگ ايدو كيث انبال ۱۹۳۸ ارتين الول سن ۵۳ اه م ۳ جون سن ۱۹۳۴ . (جواب ۳۲۸ )(۱) نكال جائزے ليني فاسدے۔(۱)

(٢) أَكْرِزُوجِين مِن تعلقات زناشُونَى واقع ،و حِكَهُ مِين تومر مثل ازم وواجب ١٠٠٠

(٣) ہاں، گو قادیا نیوں پر کفر کا فتوی ہے۔ تاہم وہ اسلام کے مدی تو ہیں۔ تو اسلام چھوز کر آربیہ ہو جاناار تداد قرار دیا جائے گا۔ اور اکات جو فاسد ہونے کی وجہ ہے پہلے ہی واجب الفٹے تھا اس کا فتح اور زیاد ومؤکد ہو جائے گا۔ کیو کا اس صورت میں بطلان اکات تیقن ہو گیا۔ (۳)

( ۴ )اگریے زوجین تجدیداسلام زوج کے بعد باہم زناشوئی کے تعاقات رکھناچا ہیں توان کواز سر نو نکاخ کر نا از مرہو کا۔ انگین اکاح ہے پہلے حلالہ کی ضرورت سمیں ہوگی۔(۴)

(۵) حلاله کی ضرورت شمیں کیونکه حلاله تمین طلاق دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ند که نکاح فنخ ہونے کی سورت میں۔ (۵)

شيعه سے اہل سنت كا نكاح

(سوال)فرقه شیعه سے الل سنت وائماعة كى مناكت جائزے يانهيں؟

المستفتی تمبر ۵۱۵ محر مقدس (صلع سلت) ۵ ریخ اثانی س ۵۳ ساحه ۲ جوایا تی س ۱۹۳۵ (مورد این س ۱۹۳۵) (مورد این س ۱۹۳۵) (مورد با ۲۲۹) شیعه جو غالی میں لیخن ایسے اعتقاد رکھتے ہیں جن سے نفر الازم آجا تاہب توان کے ساتھ من کمت ن ایک صورت جائز ہے کہ لڑکا سنی ہواور لڑکی شیعه ہو۔(۱) کیکن اگر لڑکی سنی ہواور لڑکا غالی شیعه ہو تو نکات در ست نہ وگا۔

نکاح کے بعد خاوند قادیانی ہو گیا، کیا تھم ہے؟

(سوال)زید جب که الل سنت والبمامة تصال کا نکاح ایک الل سنت والجماعة عورت سے ہوا تھا۔ آخ وہ اپ آپ کو

<sup>(</sup>٣)وارتد ام احد هما أى الزوجين فسخ \_\_\_ عاجل بلا قضاء (الدر المختار) وَفَى الرد: بلا قضاء أى بلا توقف على قضاء الفاضي\_(روانختار كتاب!اكان باب:كان اكافر،٣ ^ ١٩٣٠/ سعير)

<sup>(</sup>٣) كُلُو ارتد مرارا وجدد الاسلام في كل مرة وجدد الكَّاح على قول أبي حنيفة تحل امراته من غير اصابة زوج ثالب رود السحنار، كناب الكاح .باب لكاح الكافر، ٣ ١٩٣٠.سعيد،

ريد) بين (٢) أس بيه وشيعه لا تي مرادين بوضر وريات، بن كي تنكم تدبور مناكحة المعتزلة ، لا نا لا تكفر احلها من إهل القبلة وان وقع المراها في المعباحث (الدرالخيار، تناب إلاكان، تعمل في الحريات، ٣٥، معيد) اوراً كرضر وريات دين بين ب سي جزف كي جن مسر، و تو

الواها في المباحث (الدرائخار، نماب الأقان، على في أخريات، ٣٥٠ معيد الدرائر فتر دريات دين يش ب بت في نرق في من ع وقر و به في كرويت است فكل جائز أيس. وحرد هـ المعووسية بالاجماع و الدرنية ويدحل في عبدة الاوزان عبدة الشمس. والمبطلة و الوزادقة - لان اسم المسترك

و حود المجوسية بالاجماع والوثية ويدحل في عبدة الا وثان عبدة الشمس والمبطلة و الونادقة لان اسم المشرك تنفهم جميعا(الحرائل، كالبالكان، تشرق فرنت ۱۴ ما ادارام فريروت)

مر زائى كهتاب اور مر زا قاديانى كو محمد رِسول الله عن عني على الله عني المجمعة اب اس كا نكاح قائم ربليا نهيس؟

المستفتی نمبر ۲۰۸ تحکیم نی بخش (ضلع جالندهر) ۱۳ جمادی الثانی س ۵۳ اصم ۱۲ متبر س ۱۹۳۵ء (جواب ۳۳۰)زید کے قادیانی ہوجانے سے اس کا نکاح فنخ ہو گیا۔ کیونکہ قادیانی ہونے سے وہ مرتد ہو گیا۔ اور ارتداد سے نکالے فنخ ہوجاتا ہے۔ عوت بذراجہ کسی مسلمان حاکم کے اس سے علیحدگی اور تفریق کا فیصلہ حاصل کر سکتی

> ۔۔.. تقصیلی شیعہ ہے سی لڑکی کا نکاح کیساہ ؟

(سوال) آیک شیعد لڑکا سی لڑک کے ساتھ نکان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق کیا تکم ہے '' یہ شیعد تعفیلی ہے ؟ اس کے متعلق کیا تکم ہے '' یہ شیعد تعفیلی ہے ؟ اس سے سیلی کودیگر سحلبہ پر فضیلت و سے ہیں۔ لڑک کے رشتہ دار صرف اس وجہ سے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مورت خراب ہے ناجائز طریقے ہے روزی کھاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شیعہ آدمی کے نکان میں رہے۔ مالیکی کے مدووم صفحہ ۲۳ میں ہے۔ الوافضی اذا کان یسب الشیخین او یلعنهما والعیاذ باللہ فہو کا فر وان کان یفضل علیا گرم اللہ وجهہ علی ابی بکر الصدیق لا یکون کافراً الا انما ہو مبتدع۔ اس سے معلوم بوتا ہے کہ سی لڑکی کا۔ ان کے ساتھ نکان درست نہیں ہے۔

المستفقى نبه ٦٣٢ عافظ محمدا تكنّ (كونه)٢٩ جمادى النَّاني من ٣٥٣ الد

فقط محمر كفايت الثد

(جواب ٣٣١) شيعه اگر حضرت على كودوسرے سحابه پر فضيلت ديتا ہے۔ بس اس كے علاوہ اور كوئى بات اس بين الله بيعت كى منيس ہے توبه كافر نئيس ہے اور ايسے شيعه كے ساتھ سنى لڑكى كا نكاح منعقد ہوجاتا ہے۔ ليكن اگر شيعه غلطى وجى يالو بيت على يا ذك صديقه كا قائل ہويا قرآن مجيد ميں كى بيشى ہونے كامختقد ہويا صحبت صديق كامخكر ، و تو ايسے شيعول كے ساتھ سنى لڑكى كا ذكاح منعقد شيمول ہے اس لئے اور معمول ہے اس لئے بات معلوم كرنى مشكل ہے كے فال شيعه فتم اول بين سے ہے يا فتم دوم بين سے اس لئے لازم ہے كه شيعول كئے ساتھ مناكحت كا تعلق ندر كھا جائے شيعه لڑكى كے ساتھ سنى مر دكا نكاح درست ہے (م)كيكن سے تعلق پيداكرنا الله له، الشرحالات ميں مصر ہوتا ہے اس لئے اجتناب ہى اولى ہے۔ (م)

نصرانی عورت سے نکاح

( سو ال) ایک مسلم مر واگر کسی اہل کتاب بیودیا نصاری عورت سے عقد کر لے تو جائز ہے یا نہیں ؟ درانحالیجہ مر د

ر مه بهب تدور روميت وين سرته و حرفي و محمد به روي ورسول موسيق محمد المستقد المستقد المستقد الموافضي ان كان مهن يعتقد الا لوهية في على اوان جريل غلط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة (روانجار، كما بالزكاح، فصل في الحراسة ٢٦٠ سعيد)

ر٤) وألا ولي أن لا يتزوج كُتَايية ولا ياكل ذبيحتهم الا للضرورة (البحرالرائق. كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ١١١٣. ، دارالمعرفة

<sup>(</sup>۱) شوہر کے مر مد ہونے سے لکان صحیح و بانا ہے، قانسی کی ضرورت نہیں، البت قانونی مواخذہ سے محقوظ رہنے کے لئے حاکم کی اجازت حالس کر بیان ہو جدیں کہ سول نہ ۱۳۳ کے جواب میں نہ کوریے دی المدن و ارتداد احد ہما ای الزوجین فسخ عاجل بلا قضاء درالدہ اختہر کو فی المرد: بلا قضاء ای بلا توقف علی قضاء القاضی در روالجنار، کیا بالکان باب نکاح آلکافر، ۳ ۔ ۱۹۳، ۱۹۳، استعید) (۲) ویکھو من اداد بغض النبی صلی الله علیه وسلم سوبقد فی عانشہ رضی الله عنه علی من نسانه فقط و بانکارہ صحبة ابی بکورضی الله عنه علی الاصح کی نکارہ حلافہ عمورضی الله عنه علی الاصل کی نکارہ حلافہ عمورضی الله عنه علی الاسم کی نکارہ حلافہ عمورضی اللہ عنہ علی الاسم کی نکارہ حلی اللہ عنہ علی الاسم کی نکارہ حلی کی محمول کی الحراث کی محمول کی الحراث کی محمول کی الحراث کی محمول کی اللہ کی محمول کی محمول کی محمول کی الحداث کی محمول کی محمول کی محمول کی الحداث کی محمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی المحمول کی محمول کی محم

اسلامیت پراور عورت نصرانیت پر قائم رہے فقط

المستفتى نمبر ١٨٠٥ ــ آر جان (بمبئى) ١٤ إلى الحجر س ١٥٣ احم ١١ مرح المريق س ١٩٣١.

(جواب ۲۳۴ ) آبال مسلمان کے لئے کتابیہ عورت یعنی یبودی یا نصر انی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ۱۰ کتابیہ اپنے قد جب پر قائم رہ سکت سرکتے مسلمان ہوں گ۔ (۱۰)

سن لڑک کا نکاح قادیانی ہے ہوا، کیا حکم ہے ؟

(سوال) آیک هخص کاباپ احمدی ہو اور وہ خود بھی احمدی ہے۔ اس شخص کی شادی آیک اہل سنت واجماعة لڑک ہے :

جوئی ہے۔ شادی ہونے ہے پہلے اس شخص کے احمدی خیالات یوشیدہ تھے۔ شادی ہونے کے بعد اس نے اپنے خیالات فاہر کئے۔ اس کاباپ اپنی احمدیت شمیں جھوڑ تاہ مگروہ شخص توبہ کرنے کے لئے تیارہ۔ اور خاسے دین فقت کے فقوے کو بھی مانے کے لئے تیارہ مگرانی زبان ہے مر ذاصاحب کو کافر شمیں کہتا ہے۔ اب اگروہ اپنا قادیائی عقید جھوڑ کروائرہ اسلام میں آتا ہے اور اپنی زبان ہے مر ذاصاحب کو کافر شمیں کہتا ہے۔ اب اگروہ اپنا قادیائی عقید کے ساتھ دشتہ واری رکھی جائے ایسی ؟ المستفقی نمبر ۱۸۵ عبدالظہور خال (ریاست جہند) ۲۲زی الحج سن ۱۵۳ ساتھ (جو اب ۲۳۴) قادیائی کا زکاح اہل سنت واجماعة لڑک ہے درست شمیں ہوتا۔ آگر ایسا نکاح ہو گیا ہے تووہ ناجائزاہ، اجلا ہے۔ دعاب اگر خاونہ قادیائی نہ : باور اس کے عقائد ہے تائب بو کر فد ہب اہل سنت واجماعة اختیار کر سالام مرزاغلام احمد کو کاذب اور ضال و مقال سمجھنے گئے توجب بھی از سر نو نکاح کی تجدید کرئی ہوگی۔ مرزاضا دب کو اپنی زبان ہے کا مرزاغلام احمد کو کاذب اور ضال و مقال سمجھنے گئے توجب بھی از سر نو نکاح کی تجدید کرئی ہوگی۔ مرزاضا دب کو اپنی زبان ہے کافرنہ کے تو نہ کہ کہ گریے اقرار کرنالازم ہوگا کہ جو علماء مرزاصا حب کی تحکیم کرتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اس زبان ہے کافرنہ کے تو نہ کے عقائد کو مانے لوران کے اعمال میں شریک رہے تودوبارہ نکاح کردیاجا۔ اس

محمر كفايت اللد كان اللدايه

غیر مقلدول کاذیحہ کھانا،ان کے بیجھے نماز پڑھنالوران سے بیاہ کرنا کیساہم؟

(سوال) غیر مقلد جووہاں الل حدیث کے نام ہے مشہور ہیں ان کے ہاتھ کا نیجہ احناف کو کھانا جائزے یا نہیں اور نیہ مقلدوں کے چھے احناف نماز پڑھ کتے ہیں یا نہیں ، اور ان ہے شادی بیاہ لین دین جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر۷۵ مقاضی حکیم ثمد نورالحق (جامراج نگر)۲۱ محرم سن ۵۵ ساھ م ۱۹۳ آپریل س ۲ ۱۹۳۰ (جواب ۲۳۴)اہل حدیث غیر مقلدول کافتحہ بلاشبہ حلال ہے۔ (۴)ان کے بیجھے حفیوں کی نماز درست ہے۔ (۵ ان سے بیاہ شادی لین دین سب جائز ہے۔ (۱) ہاں اگر حفی کسی اختلاف یا جھکڑے کے خیال سے رشتہ ناہ نہ

<sup>(1)</sup> بوصح نكاح كتابية مؤمنة بنبي مقرة بكتاب منزل (الدر المختار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٢٥/٣ ، سعيد) (٢) الولدينج خير الا بوين كذافي الكنز (الهندية ، كتاب النكاح، الباب العاشر، ١٩٦٣ ، ماجدية) (٣) ولا يجوز تنزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، ٢٨١/١ ، ماجدية) (٤) واما شرائط الذكاة فانواع ، ومنها ان يكون مسلماً (الهندية ، كتاب الذبائح، الباب الاول ، ٢٨٥/٥ ، ماجدية) رد ، غير مقلد امام اگر اس امر كي رعايت كرتا هي كه وه ايسا فعل نه كرير جس سے حنفي كي نماز فاسد يا مكروه هو اور ود

متعصب نه هو تو اس كي اقتلاء مين نماز درست هي ، كتب فقه مين اس كي تفصيل مذكور هي - كمافي الدر: ان تيقن المراعاة لم يكره ، او عدمها لم يصبح وان شك كره (الدر المختار، كتاب الصلوة ، باب الا ما مة ، ١٩٣١، سعيد) (٦) ومنها الاسلام في نكاح المسلم والمسلمة - (بدانع الصنائع ، كتاب النكاح، فصل و منها الاسلام، ٢ / ٣٥٣ ، سعيد)

سریں توانہیںا ختیارہے۔

محمر كفايت الله كان الله له،

غیر کفو کے ایک شخص نے لڑکی کواغواء کر کے اس سے نکاح کر لیا ، یہ فنخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک بالغہ عورت جواعوان قوم ہے ہے جواپے آپ کو قریش سمجھتے ہیں اس کوایک غیر کفو کا آدمی جواعوان قریش نمیں اور نہ ان ہے اعلیٰ نسب کا ہے اغوا کر کے لے گیا اور اس ہے نکاح کر لیا۔ کیا یہ نکان در ست ہے ؟ آگر در ست ہے تواس کو فنح کر لیاجا سکتا ہے یا نمیں ؟ کیا مسلمانوں کی چنچا یت اس کو فنح کر سکتی ہے ؟ یاحا کم مجاذ کی ضرورت یہ باکر چنچا یت نکاح فنح کر دے لیکن اس عورت کو مرد سے واپس لینے پر قادر نہ ہواور وہ مرد اس سے وطی کرے تو وہ عال ہوگی یاحرام ؟

المستفتی نمبراا ۱۰ انو محمد صاحب (ضلع گوجرانوالا) کیم ریح الثانی من ۳۵۵ اده م ۲۲ جون من ۱۹۳۱ و جواب ۳۳۵) اعوان کااپ آپ کو قریش سجمنا قریش بونے کے لئے کائی نمیں با بحداس کا جوت ضروری ہے کہ اعوان قریش ہیں۔ پھر دوسرے شخص نے جواعوان میں سے نمیں ہے۔ اگر اعوان عورت سے بدون اجازت لولیا کے نکاح کر ایا اور عورت بالغہ تھی تو نکاح ظاہر روایت کی بناپر منعقد ہو گیا۔ (۱) پھر اگریہ شخص عورت کے خاندان ہے اس فدر مَم در ج کا ہو کہ عام طور پر ان میں منا کست نہ ہوتی ہولور عاد سمجھی جاتی ہو تولولیائے عورت کو اعتراض کا حن ہے۔ فدر مَم در ج کا ہو کہ عام طور پر مقبول ونا فذہوتے ہول فتح دو آکاح کوبذر اید جا کم مجاز کے یا اس پنچایت کے جس کے فیصلے اس بارے میں عام طور پر مقبول ونا فذہوتے ہول فتح الله اس خوا میں معتبر ہوگا۔ اس فیصلہ فتح کے بعد اگر خاوند عورت کو علیحدہ نہ رکھے تو حرام کا مر تکب ہوگا۔ فیصلہ فتح سے پہلے دو زنا کا مر تکب نمیں ہے۔ عد اگر خاوند عورت کو علیحدہ نہ رکھے تو حرام کا مر تکب ہوگا۔ فیصلہ فتح سے پہلے دو زنا کا مر تکب نمیں ہے۔ مناخرین کا فتو کی کے حلت و حرمت کی بدیاداس پر قائم کی جاسکت ہے۔ دند یہ کہ حلت و حرمت کی بدیاداس پر قائم کی جاسکت ہے۔

محمد كفايت الله كان الله الدايه ، و بلي

خافاء ثلانة كوكافر كهنےولے شيعہ سے نكاح جائز نهيں

ا سوال) زید کاند ہب ہے کہ حضرت او بحز اور حضرت عمراً اور حضرت عثمانیّاء غیرہ یہ تمام کافریتھے۔ نعو زباللہ اور منافق تجے اوراس کا عقیدہ تمام اہل شیعہ کا ہے۔اس کے ساتھ اہل سنت عورت کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔اس کی لڑکی یالڑ کا انغ ہویا غیر بالغ ؟

المستفتی نمبر ۱۰۸۵ قاضی الله بخش صاحب (ملتان) اجمادی الاول سن ۵۵ ساره ۴۰ جولائی سن ۱۹۳۱ء (جواب ۳۳۶ )جس شخص کاید عقیده ہواس کے ساتھ سنی لاک کا نکاح شیس ہو سکتا۔ (۳)بال اس کی لاک سے سنی

١) فنقد نكاح حرة مكلفة بلارضا ولى (الدرائقرر) يآب الكان باب الولى ٣٠ (٥٠ معيد)

٣)وله اى للولى أذا كان عصبة الاعتراض في غير الكفير فيفسحد القاضي (ايشا)

٣ اويفتي في غير الكفور بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان\_(ايشاً) ^ )وبهد ا ظهر ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية \_ او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر سحالفند القواطع المعلومة من الدين بالصرورة \_ (رد المحتار ، كتاب الكاح ، فصل في المحرمات ، ٣٠/٣ ٤ ، سعيد)

م و نکال کر سکتاہے۔(۱) کیکن ایسے مال شیعول کے ساتھ تعلقات منا کمت رکھنا مصلحت نہیں ہے۔(۱) فقط محمر كفايت الله كان الله له ، دبلي

اینے کواہل سنت کہنے والے نے اگر شیعہ سے شادی کی ہو تواس کی اولاد سے زکاح کیساہے ہ (سوال)زید کے دادا بی زبان سے اقرار کرتے میں کہ میں اہلست والجماعة ہوں۔ گر انہوں نے اپنا نکاح آبک عورت شیعہ لیعنی عورت رافضی ہے کیا ہوا ہے اور اس رافضی عورت ہے چار پچے میں۔ اور انہوں نے اپنی لڑ کیوں کی شادیاں بھی شیعہ لوگوں میں کر رکھی ہیں اور زید کا کہنا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہو سنت جماعت ہوں۔ حالانکہ اس نے اپنی شادی بھی ایک عورت شیعہ ہے کرر تھی ہے اور مانا جانا خلط ملط سب کا آی طرح ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ زید کہتا ہے کہ میں اہلسعت والجماعة ہوں۔اور ایک سنت جماعت حنی المذہ ب کے ہاں رقعہ اپنی شادی کا جمیجاہے اور شادی سنت جماعت میں کرنی چاہتاہے۔الیں صورت میں اس لڑ کے ہے سنت جماعت کا نکاح ہو سکتاہے یا نہیں ہو سکتا۔ جو اوا بر رافضی کے تخم ہے پیداہو کی اورو میں پرورش یا کی وہ کون ہوئی۔رافضی ہوئی یا ہلسنت والبماعت ہوئی۔ شیعہ لو کوں میں وصو کہ ویناجائز کرر کھاہے۔اپنی مطلب پر آری کے واسطے جس کووہ لوگ تقیہ کہتے ہیں۔ آیاشر عاکیا تحکم ہے ؟

المستفتى نمبر ۳۵۳ امحد دين صاحب دېلوي ـ ۲۸ زې قعده س ۵۵ ساه م اافرورې س ۷ ۱۹۳۰ ا ( جو اب ۳۳۷ ) شیعوں کے بہت فریقے ہیں۔بعض فریقے کا فرہیں۔ مثلاً جو حضرت علیؓ کی الوہیت یاحلول کا اعتقاد ر کھتے میں یا غلط فی الوتی یاافک مائنہ صدیقتا یا قرآن مجید میں کھی زیادتی کے قائل ہیں۔ایسے شیعوں کے ساتھ رشتہ ئرناناجائز ہے اور جولوگ کہ حد کفر تک نہیں چنجے ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے۔(۲) یہ تعجیج ہے کہ شیعول کے یمال تقید کامسئلہ ہے اور اس منابران کے خیالات اور عقائد کا پید لگانا مشکل ہے۔ اور جو شخص اس بات سے واقف ہے وہ شیعوں میں رشتہ نا نہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ رشتے کے عد معلوم ہوا کہ اپنے کوئی کہنے والا غالی شیعہ ہے ، کیا کیاجائے ؟

(سوال) بنده نابالغہ کا نکان اس کے باب نے ایک شخص سے کیا جو شیعہ تھا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں تن ہو کیا وں۔اس کے اس کھنے پر کہ میں سی ہو گیا ہوں ہندہ کے والد نے نکاح کر دیا۔ لیکن ہندہ ابھی رخصت بھی نہ ہونے پائی تنتمی کہ معلوم ہواوہ تنخص سنی نہیں : وابلاحہ شیعہ ہی ہے اور سخت قشم کے شیعہ ہیں۔اب جب کہ لڑکی بالغ ہو ٹی اوراس نے اپنے شوہر کے بیمال جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ وہ شیعہ میں اور اختلاف مذہب رکھتے ہیں۔ پس ایس عالت میں کہ جب کہ بیانوگ قرآن شرایف کے بندرہ پارول کومائے میں اور بندرہ سیپاروں کو شیس مانے اور شیعہ بھی تحت اتم كے بيں۔ ہندہ تابالغه كانكان شيعه كے ساتھ ہوليانہيں۔ أثر ہو گيا تواب چھٹكارے كى كياصورت ہے؟

<sup>(</sup>١) بنني اين شيعه مركي جو ضروريات وين كي مكرينه زواس ــــ كنيام وكإنهان جائز ــــــ تنجوز هنا كلحية المععنولة لا نالا فكفر اجعدا من اهل الصلة والأوقع الزاما في المهاتجث.[الدرالخار، آلب الكاح، تصل في الحريات، من ٢٥، متعيد )ادراك ضروريات وين تين ت كن جيز عاا عر َرْے آئوہ کِرِ آمْ کُسٹ کال مُمِسَءَ عَالَمَ وَفَى الَّوْدُ الحَلَافُ مَنَ ادعَى أَنْ عَلِيّا الله وانّ جيريل غلط ، لا نَّ ذلك ليس عَنَّ شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى اه تمامه فيه ، قلت وكذا يكفر قاذف عائشة و منكر صحبة ابيها . لا ن ذلك نكايب صويعة القو أنْدُ(روافحنارهُ مَابِالإماد ماب البعدة، ٢٠١٣- ١٣٠٠ معيد)

٢ ) وَيَجُوزُ تَوْوِجَ الكِمَا بِياتَ . والا وَلَيْ انْ لا يفعل ، ولا باكُلُّ فييحنهم الا للضووة. (روالمخلر كتاباليكات، فُصَل فَي الحريات،

<sup>(</sup>٣ ) وفي البهر : نجوز منا كحة المعتزلة ، لا با لا بكفر احدا من اهل القبلة .. (اينما).

المستفتى نمبر ٢٨ م ١٥ عبدالله خال (ضلع ميانووالي) ٨ اربيح الثاني س٢ ٨ ١٣ اهم ٢٨ جون س ٤ ١٩٣٠ء (جواب ٣٣٨ )اگريد سيح ہے كه وہ شخص قرآن مجيد كے بندره پاروں كو كلام اللي نهيں مانتا توايسے مخص كے ساتھ سنی لز کی کا نکاح در ست ہی نہیں ہوادا)لور اس کو حق ہے کہ وہ بغیر طلاق حاصل کئے دوسر ا نکاح کر لے۔ باب قانو نی مواخذہ ہے محفوظ رہنے کے لئے حاکم ہے اجازت حاصل کرلینالازم ہے اوراگروہ اس بات ہے انکار کزے بینی کھے کہ میں سارا قر آن کلام خدا سمجھتا ہوں جب بھی لڑکی کو حق ہے کہ وہ اختلاف مذہب اور دھو کہ ۲۰٪ ہی کی وجہ سے اپنا 'کاح منح کرالے کیونکہ سنی عورت اور غالی شیعہ کے در میان نباہ نہیں ہو سکتا۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

الجواب صحيح حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينه وبلى مان نےبالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا ہوند میں پہنہ جلا کہ شوہر شیعہ ہے ، سنج کی کوئی صورت ہے **؟** (سوال) ایک عورت بالغدہے اس کی ماں نے اس عورت کا نکاح باوجود باپ کے ہوتے ہوئے بلااس کا ذکر کئے ہوئے کہ خاوند کس مذہب کا ہے قاضی ہے بڑھوادیا۔ اس نکاح کے ہو جانے کے بعد معلوم ہواکہ خاوند شیعہ مذہب کا ہے اور سب سیخین کرتاہے عورت نے انکار کر دیاہے اور نسی طرح بھی رضامند نہیں ہے اورباپ بھی عورت منکوحہ ک ساتھ ہے۔موجودہ صورت میں نکات قائم رے گایا منح ہوگا۔

المستفتى تمبر ١٥٨٨ محد احمد صاحب (على گڑھ) ٣ جمادى الاول سن ٢ ١٩٣٥ ھ ٢ اجولائى من ٧ ١٩٣٠ء (جواب ٣٣٩)مال كابالغه لڑكى كا أكان كرويين كاكوئى حق شيس تھا۔(٢)اور اگر بالغه لڑكى كواس كے بھونے والے خاوید ئے مذہب ہے ہوا قف رکھا گیااوراس ہے اذ ن حاصل کر لیا گیا تو یہ نکاح بھی لڑ کی کے انکار کر دینے پر واجب انفیج فقظ محمر كفايت الله كان الله له ، د بل ت ١٠ د بذرايه عدالت سيح كرالينا جائے۔

شيعه سنى كاآپس ميں نكاح

(سوال) شیعه لزگ کانکاح الل سنت مر د ہے اور سن عورت کا نکاح شیعه مر د سے جائز ہے یا نمیں ؟

المستفتى عزيزاحمد مدرس مكتب عبدالله يور (ضلع مير خھ)

(جنواب ۳٤٠) شيعه از كى كانكان ابل سنت مرد سے جائز ب-۱۷ اگر چه مناسب اور بهتر نسيس ب- ۱۵ سني عورت كا اکات شیعه مر دے جائز شیں۔

محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ، دیلی

فهو كافر لمخالفته القواطع من الدين بالضرورة \_(روالجار، (١) و بهذا ظهر ان الرافضي ان كال ممن يعتقد الا لوهية في على "ب النجاح، فضل في الحريات، ٣٠ ١٣٠٠، عيد)

النهاق بنسل ومنهاا إسلام) ٢- ١١- معيد)

<sup>( \* )</sup>و لا يجوز للولى اجبار البكر المالغة على النكاح (الهداية ، كماب الكان فصل في الداياء والاكفاء ٢٠ ١١٥١، شركة علمية ) ( ۵ )واجب الفسيخ كا طلب يه بك اكان سيح سيس اول

وهي الهندية. الوكيل بالنكاح من قبل المواة اذا زوجها ممن ليس بكف ء لها . قال بعضهم لا يصح على قول الكل وهو الصحية والشندية كالبالك الباسان المحمدية) للوسط حالتيانيم الورنمي الكل صيفح ك حالتي تميرا-٧ يبر ملاحظرفه ماش

سیٰ لڑکی کامرِ زائی ہے نکاح جائز نہیں ۔

(سوال) ایک شخص مسلمان اہل سنت واجماعت نے اپنی لڑکی مسلمان اہل سنت کا عقد ایک مر زائی قادیانی کے مر زائی لڑکے کے ساتھ دیدہ و دانستہ باوجود منع کرنے ایک عالم کے کر دیا۔ برادری کے تمام لوگ مر دوزن اس شادی میں شریک ہوئے اور عقد پڑھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گیاوہ عقد نکاح جائز ہے اور نکاح ہو گیایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۱ مواوی محبوب عالم صاحب (بھنڈہ) ۲ شعبان سن ۳۵ ۱ اردم ۲ نومبر سن ۱۹۳۷ء (جواب ۴۶۱ ) حنی سنی لڑکی کا نکاح مرزائی مرد کے ساتھ جائز نہیں۔(۲) نکاح کرنے والے اور شر یک ہوئے والے سب گنرگار ہوئے۔اس نکاح کی تفریق کرانی لازم ہے۔

محمد کھایت اللہ کان اللہ اللہ ، دبلی باپ نے نابالغہ قریشے کانکاح ایک لڑ کے سے کر دیابعد میں پتہ چلا کہ شوہر قریشی نہیں ، کیا تھم ہے ؟

رسوال )زید نے اپنی نابالغہ لڑک کا ایک دوسرے گاؤل کے باشندے عمرو کے نابالغ لڑکے سے بولایت عمرو نکاح کر دیانہ زید کا نسبی تعلق قریشی خاندان ہے ہے۔ بعد میں زید کوجب بھنی طور پر علمت ہوا کہ عمرو قوم میراس ہے ہواس نے لڑک نور لڑکا دونوں بالغ ہیں۔ لڑکے اور لڑک کے باپ کی طرف سے اصرار ہوادر لڑکا دونوں بالغ ہیں۔ لڑکے اور لڑک کے باپ کی طرف سے اصرار ہوادر لڑکی اور اس کے والدین کی طرف سے رابر انکار ہے۔

المستفتى نمبر ٢٠٣٧عبد اللطيف صاحب چكوال (جملم) ١٣٥ مضان من ٢٥٣١ه م ١٥ انومبر من ٢ ١٩٣٥ (جواب ٢٠٤٢) اگر لائح والول نے والول نے ابنانسب قریشی تایا تھا اور بعد میں ظاہر ہوكہ وہ قریشی نمیں ہیں یعنی ان كا ساسنہ نسب قبیلہ قریش کے کسی خاندان تک نہیں پہنچا تواس صورت میں لا كی اور اس کے اولیاء كو حق ہے كہ اس نكاح كو فنے كرائیں كيونكہ لا كے والول كی طرف ہے دھوكہ دیا گیا ہے۔ (٣) محمد كفایت اللہ كان اللہ له، د، ملی

شیعہ کا نکاح مسلمان ہونے کے بعد سنی لڑکی سے درست ہے

(سوال)(۱)زید ند مباشیعہ تھااور ہندہ جواس کی پچازادہ ہے وہ ند بہباہل سنت ہے اور زید نے ند بہب شیعہ سے روبرو کو اہان کے توبہ کرلی ہے۔ اور دشتہ داراس کے جو شیعہ تھانہوں نے بھی توبہ کرلی ہے اور کلمہ کی تجدید بھی کرالی ہے اور زید کو قرآن سر پر اٹھا کر حلف کو کہا گیاہے اس نے منظور کر لیا ہے۔ بعد کو صرف حلف منظور کرنے اور آمادہ

<sup>(</sup>۱) آس من وشيد الركي مراوع جو ضروريات و آن لي مكر شهو كما في الدر : وفي النهو : تجوز مناكحة المعتولة: لانا لانكفر احداً من إهل القبلة وان وقع الزاما في المعباحث (الدر التحار، كاب الزكاح، فصل في الحريث ١٣٥، معيد ) بوشيد عورت ضروريات و من من سي المسلم والراس المحارث الدر التحار، كاب الزكاح، فصل في الحريث معتود الا لوهية في على ، او ان جبريل غلط في . او كان ينكر صحبة الصديق الوي وان جبريل غلط في . الوحى ، او كان ينكر صحبة الصديق السيدة الصديقة فهو كافر لمخافته القواطع المعلومة من المدين بالضرورة، (روالحتار، المحارث من الزكات المراقق الصديقة فهو كافر لمخافته القواطع المعلومة من المدين بالضرورة، (روالحتار، المحارث من المحارث المورث من المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المورث المورث المحارث المحارث المورث المحارث المورث المورث المورث المورث المحارث المحار

ہو جانے پر اعتبار اور یقین کر لیا ہے اور اس مجلس میں زید کے توبہ کرنے کے متعلق اور تجدید کرانے کے متعلق وعائے خیر اس لنے مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مذہ بابل سنت واجماعت پر مستقیم رکھے بعد توبہ وغیرہ کے زید ک نکات ہندہ کے ساتھ روبر ودوگواہان جو کہ پہلے شیعہ تھے بعد کو سنت واجماعة ہوئے جو کہ زید کے رشتہ دار تھے مطائق شرخ شرخ شریف کے کیا گیا۔ کیا فکاح زید کا ہندہ ہے درست ہے یا نہیں ؟

ایک مولوی صاحب عدم اعتماد کی وجہ سے مذکورہ نکاح کو صحیح نہیں کہتے ، کیا حکم ہے؟

(۲) سورت ند کوره میں بعد نکاح ہوجانے کے ایک مولوی فارس وال نے شور مجلاک نکاح زید و ہندہ کا نمیں ہوا۔
کیونکہ زید شیعہ ہولوگوہ بھی شیعہ ہیں۔ پچر اس مولوی صاب کو کما گیا کہ انسول نے شیعیت سے توبہ کر لی ہے۔
پچر مولوی صاحب نے کما کہ اگر توبہ کرلی ہ تو میر سے سامنے حلف انحاف پچر زید نے اس کے سامنے حلف انحاف۔
اس مولوی نے زید کی قسم پراور توبہ پر استبار نمیں کیا۔ المستقلی نمبر ۲۰۱۵مولوی مولائش (ماتان) مثوال سن ۲۵ اللہ
(جو اب ۲۴۳) (ا) اگر زید نے فی الحقیقت شیعہ فد ن ب سے توبہ کرلی ہولو نکا تی سنت والجماعة قبول کر لیا تو
اس کا اکاح ہندہ سید سے در ست ہو گیالور اگر خدا نخواستاعد میں وہ پچر شیعہ طاہر ہو تو نکات فنج ہو سکے گا۔ (۱)

ر ۲)اً ران او گوں نے حلف کر کے توبہ کر لی ب توان کا امتہار کر لیناجائز تھد(۱) مسلم کھایت اللہ کان اللہ الـ ۱۶ بل

مسلمانوں کے باہمی رشتہ میں رخنہ ڈالنے والے گناہ گار ہیں

(سوال) میں پہلے غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن عرصہ ۳۵ سال کا ہوا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اوراب تک اسلام کی خدمت کر تا چلا آیا ہوں اور بفضلہ تعالے صوم وصلوۃ کا پابند ہوں اور بوی کی بھی ایک مسلمان صاحب ایمان اللہ بخش کی لڑکی ہے جو صوم وصلوۃ کی پابند ہے۔ میر الیک لڑکا ہے اورایک لڑکی ہے جس کی عمر تقریبادس سال کی ہے اور قرآن نثر دیف پڑھ رہی ہے۔ میں اپنے لڑکے کی شادی آیک جگہ کرناچا ہتا ہوں اور لڑکی والے بھی بالکل تیار میں لیکنی ان کے بیرے اور کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم ہے ان کہ الرکی ضمیں دینی این کے بیرے اور کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم ہے ان کہ الرکی ضمیں دینی چیا ہے تواہیے اور کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم ہے ان کہ الرکی ضمیں دینی جیا ہے تواہیے لوگ جواس نیک کام میں دخنہ ڈالیس ان کے لئے کیا تھم ہے؟

المستفتی نمبر ۲۱۰۸ شیخ عبدالرحمٰن صاحب (دہر ودون) ۸شال سن ۵ ۱۳ اص ۱۱ او ممبر سن ۱۹۳۰، (جو اب ۴ یا ۲۰ میل نا ۲۰۱۰) نومسلم جو نیک صالح کور صوم وصلوٰۃ کے پائد ہوں ان کو لڑکی دینا جائز (۳) بلیحد موجب اجرو تواب ہے۔ جو لوگ کہ اس نیک کام میں رخنہ اندازی کرتے ہیں۔وہ سخت گنگار ہوں گے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللہ المارہ وہ بل

مقلد کا نکاح غیر مقلد کے ساتھ جائز ہے (سوال)مقلد کا نکاح غیر مقلد کے ساتھ جائز ہے یا نہیں اور کلمہ گو مسلمان کو کا فر کہنا جائز سے یا نہیں۔ معروض بی

ہے کہ میں جنمی ہوں اپنی لڑکی کی کسی غیر مقلد عالم ہے شادی کردی اس پر کوئی عالم ظاہر کرتاہے کہ وہ حنفی عالم کافر :و ٔ بیا کیونکہ غیر مقلد ٰ کا فرہے۔اس کے ساتھ جس نے نکاح دیاوہ بھی کا فرہے۔اس کے ساتھ جو چلے گااور ملت گرے گاوہ بھی کا فرے۔ان لو گول ہے سلام کلام ہند کرو۔

المستفتى نمبر ۲۲۲۱ مولوي عبدالكويم صاحب( برگال)۲۱ذي قعده سن ۳۵ ساھ م۲۲ جنوري سن ۱۹۳۸ء (جواب ۴٤٥) غيم مقلدول كوسر ف ترك تقليد كي بنابر كافر كهنا صحيح نسيل ١٠)لور پهر كسي شخص كواس بنابر كه اس ے اپنی لڑ کی غیر و غلید کوشادی کر کے دے وی کافر کھناغلط در غلطے۔ (۴) کافریتانے والیے سخت گندگار ہیں ان کو نؤیہ محمد كفايت الله كان الله ابه ء ديلي

نسب بایے ہے شار ہو تاہے ،مال سے تمیں

(سوال)اکیک عورت نومسلمہ نے ایک نورباف ہے شادی کرلی اس سے تین لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ ایک لڑکی کی شادی ''ت نے اس برادری میں کر دی جس ہے لڑے کے عزیزوا قارب بید حد خوش میں ۔ لڑکی نمایت پر میز گارہے لیکن اب چھ اوگ اس کی دومری لڑئی ہے شادی کرنے میں گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کفو نہیں ہے اور اس ے کفاء ۃو تسل خراب ہو جائے گی۔ پہراس صورت میں چندامور دریافت طلب میں۔نسب باپ ہے شار ہو تا ہے یا مال سد - ہندوستان میں کون کس کا افو ہے کیا محض زبانی و عوے سے کفو کا اعتبار ہوگا۔ ورال حالیعہ اکثر و یکھا جاتا ہے کے دو تمین پشت کا حال معلوم کر کے اپنے کو اہل پر اور کی شار کرنے لگتے ہیں۔ نومسلمہ یاوہ لڑکی جس کی ماں صرف ہ نومسلمہ ہے۔اورہاپ قدیم الاسلام ہان ہے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنااور پر بینز کرنا کیساہے۔اور جو سخص ان ک با تهر منا کحت اورا چھے سلوک ہے پیش آنےوہ عندالقد ماجور ہو گایا تہیں؟

المستفتى نمبر ٢٢ ٢٠ مولانا محمياسين صاحب مدرس مدرسه احياء العلوم مبارك بورضل اعظم أثربيه ( جواب ٣٤٦) نسب كاشارباب سے او تا ہے۔ (٣) مال نومسلمد ہے اورباپ قديم الاسلام تويد لڑكى غير كفو نميس ے۔(۵)اس سے شاہ ی کرنانہ صرف جائز بلعہ ترغیبا فی قبول الاسلام بہتر ہے۔جولوگ اس میں مزاحم ہیں ،وہ ایک المراسلامي مصلحت كو نقصان يوني إن كي ذهه داريي - معمل مصلحت كو نقصان يوني الله كان الله الداد ، دولي

نابالغه کارشته کرنے کے بعد معلوم ہواکہ شوہر زناکارہے، کیانکاح فنخ ہو سکتاہے، (سوال)زید نے اپنی وختر نابالغہ کا ذکاتِ بحر ہے کیالیکن ایک عرصہ ً سُرے کے بعد اب جب کہ زید کی وختر بالغ ہو گی زید کو معلوم ہوا کہ بحر اور بحر کے والندین فسق و فجور ، زناکاری اور حرام کاری میں مبتلا ہیں حتی کہ بحر محالت بلو خیت اپنی

<sup>(</sup>١)انما يجب على الناس طاعة الله ورسوله وهو لاء اولوالا مر الذين امر الله بطاعتهم انما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ور سولد ( فآوي من شميه ۲ - ۱۲ ۴، سعوديه )

<sup>(</sup>٣) أوها فيه خلاف يوهو بالاستعفار والنوبة 👚 وهاهره انه امو احتياط (ررالجاز كالباليمار بإب الر ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ عير )

<sup>( \* )</sup> آوعلي العولود لَه "أيعني الاب فأن الولد بولدًا له وتسب اليّه ( آني أشير ي. ۴۴ م) . ( هاهس له اب و جد في الاسلام او الحريد كفي لبين له آبانه ( درا تنار ) تاب اذه تا باب في انتفاءة ٣٠٠ - ٨٤ معيد )ان دوون مبرات ے معلوم ہوآ کہ انہ ہوتا متبار ماہ ہے۔ اوا تاہے اوال سے انتہار

الده کی حرام کاری اور عفت و عصمت فروشی میں ایک طویل مر سے تک اپنے والدین کا مدومعاون رہااور خود بھی وہی حرام کی کمائی گھا تارہا۔ زید چونکہ نہایت شریف اور نجیب الطرفین خاندانی افرد ہے اس کی و ختر نیک اختر اپنی خاندانی روایات سے متاثر ہو کر بحر کے گھر جائے کے لئے مطلق رضامند نہیں ہے۔ اس کا یہ ظن غالب ہے کہ جس محفق نے دید وود انسند باصحت نفس و ثبات عقل جب اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ یہ نارواسلوک کیا تووہ اپنی تیوی کو بھی بغیبنا حرام کاری پر مجبور کرے گا اور اس کی آمدنی سے اپنادوز ن شکم پر کرے گا۔ لبذا موجب عکم شرع شرع شرای شاف ک ان واقعات حوالات کو طوظ رکھتے ہوئے یہ کی و جس تھر خصت کردینا جائز ہوگایا جائز ؟

المستفتى فمبر ۱۵۱۵ من عبرالحاد صاحب (وبل ) اجمادى الاول س ۱۵۸ ما هم اجولائى س ۱۹۳۹ من المستفتى فمبر ۱۵۱۵ من المحال المحاد وبل المحاد المحد الم

سیدہ کا نکاح معمل پٹھان سے

(سوال) ابل سنت سيدراوي نيم ي منسوب و عنى بيني شيخ مغل پنمان سه شادي جائز جيانمين؟

المستفتى نب ١٥٥٠ احال على خارى (البور) عصفر س ١٥٥ اهم كالماريّ س ١٩٥٠،

(جو اب ۴ ٤٨) سيد زادى نسباقريش كه قبيله سے باور قريش باہم ایک دوسرے كه نفوی اس لئے سيد زادى كا اناق صديقيوں ، فاروقيوں ، مثانيوں ، عباسيوں اور نبير يوں جعفريوں اور ديگر قبائل قريش كى طرف منسوب بها منوں كافراد سے ہوسكتا ہے۔ قريش كے علاوہ كسى دوسرے عربى يا مجمى مسلمان سے أكر نبود عورت (سيد زادى) اوراس كے اولياء راضى بول تو بوسكتا ہے۔ د بل

نو مسلم کی اوا او کی شادی ہر مسلمان سے حبائز ہے

(سنوال) کمترین کو مع ابلید وین اسلام قبول کے ہوئے اس اسال ہوئے۔ای مدت میں کمترین کے دولز کے ہوئے۔ جن کی عمرے اے 1 اسال کی ہے۔ان کی شادی کے لئے مسلمانوں میں پیام بھٹیت مسلمان ہوئے کے دیا گیا توافق

٧ الهندية ، كتاب المكاح ، الناب العنامس والاكفاء ، ١ . ٢٩١ ، ماجدية

ا ر 🕶 ۽ ايڪسا

أه إنها ووجها من غير كشور فعند اللي حيشة رحمة الله تعالى يحوز ، لان الاب كامل الشفقة وافر الراني ، فالظاهر انه تامل غايت المام ووجمد عنه الكفري اصلح من لكف عام والهيفية ، كتاب الكتاب لبات الجامس ، ١ - ٢٩١١ ، ماجدية ،

عضر سے جن کواپی علیت دین کادعوی فرماتے ہیں کہ نومسلم کی اولاد کانومسلم کی اولاد سے ہی رشتہ ہو ناچاہئے۔ چنانچہ اس فقال یہ سے شادی کا بعدم ہوگئی۔

المستفتی نمبر ۲۵۸۴عبدالرحمٰن مدر ت مدر سه عثانیه (حیدر آبادوکنِ)۲۲صفر س ۵۹ ۱۳۵هم کیمایریل س ۱۹۴۰ء

(جواب ۴٤٩) نومسلم کی اوالاد کی شادی ہر مسلمان کی اولاد سے ہوسکتی ہے۔(۱) یہ بات نہیں ہے نومسلم کی اولاد کی شادی اور مسلم کی اولاد سے ہوسکتی ہے۔(۱) یہ بات نہیں ہے نومسلم کی اولاد سے ہو ناچاہے ، شادی نومسلم کی اولاد سے ہو ناچاہے ، وہ جائل اور اسلامی احکام سے ناوا قف ہے۔ شر یعت مقدسہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ وہ موروثی مسلمان ہویا نومسلم ، وہ جائل اور اسلامی احکام سے ناوا قف ہے۔ شر ایک دوسر سے سے مناکحت کار شتہ کر سکتے ہیں کوئی مما نعت نہیں ، وہ جو مسلمان این نومسلم ہمائی کور شتہ دے گاوہ دوہر سے ثواب کا مستحق ہوگا۔

محمر كفايت الله كان الله له ، و بلي أ

# توم حجام کی لڑکی قصاب سے نکاح کر سکتی ہے

المستفتی نمبر ۲۹۲۳ چود هری عبدالعزیز صاحب امر و بد مراد آباد ۲۳ صفر سن ۲۹ اهم ۲۲ مارچ سن ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۰۰۰) اگر عورت کاد عوی غلط اور خلاف واقع ہے تو شوہر کو لازم ہے کہ وہ حاکم پر وہ بات واضح کر دے اور عورت کے بیان کی غلطی واضح مورت کے بیان کی غلطی واضح میں ہوئی اور اس نے عورت کے بیان کی غلطی واضح میں ہوئی اور اس نے عورت کو سچا سجھتے ہوئے نکاح کو فیجے کر دیا تو قضاء یہ فیجے ہوگا۔ (۲) مگر خدا کے نزدیک عورت میں ہوئی اور اس نے عورت عدت گذار کر کسی اور آگر فیخ کے بعد عورت عدت گذار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے تو نکاح بھر ط کفائت و مہر مثل صحیح ہوگا۔ پیشہ کے لحاظ سے کفاء ت کا فقہاء نے دوسرے شخص سے نکاح کر لے تو نکاح بھر ط کفائت و مہر مثل صحیح ہوگا۔ پیشہ کے لحاظ سے کفاء ت کا فقہاء نے آئر چہ اعتبار کیا ہے مگر متقارب پیشو ر) کو باہم کفو بھی مانا ہے۔ (۲) اور اس صورت میں عورت کے اولیاء عدم کفاء ت کا مذرے نکاح کو فیخنہ کر اسکیں گے۔

<sup>(</sup>١)فسن له اب وجد في الا سلام او الحرية كفيو لمن له آناء ، قال في فتح القدير : والحق ابو يوسف الواحد بالمشى كما هو مذهبه في التعريف اي في الشهادات والدعوى\_(رد السحار ، كتاب النكاح ، باب الكفاء ٨٧/٣ . ٨٨، سعيد) (٢)انما المتومنون اخوق\_(الحجرات ١٠٠)

<sup>(</sup>٣)وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا حيث كان المحل قابلا والقاضى غير عالم بزورهم في العقود كبيع و نكاح والفسوخ كاقالة وطلاق لقول على رضى الله تعالى عنه لتلك المراة "شاهد اك زوجاك وقالا وزفر والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى (الدرالخمار)وفي المرد: ظاهراً فقط اى ينفذ ظاهرا لا باطناً، لان شهادة الزور حجة ظاهراً لا باطناً فينفذا لقضاء كذلك ، لا ن القضاء ينفذ بقدر المحجة (روالخمار) آبات التمناء ٥٠ ٣٠٠، عبر)

<sup>(</sup>٣)ن البحرف مَّتي تقاربت لا يعتبر النفاوت وتثبت الكفاء قـ (الصندية ، تماب الركاح، الباب الثام في الاكفاء، ١٠ ٣٩٣، ماجدية )

سی عورت ہے مینے ذکاح کے ہیں ہر سیعد شیعہ شوہر کا یہ دعویٰ کہ میں سی تھااور ہوں کیا معتبہ ہے ہا رسوال) ایک بالغہ کواری لڑکی اہل سنت کوایک شیعہ نے ورغلا کرا غواکر لیااور دوسری کی گمنام جگہ لے جاکر نکات کیا۔ تین چار مینوں کے بعد لڑکی کے وارث ممکن ذرائع ہے لڑکی کوواپس لائے۔ شریعت کی طرف رجوئ کرنے پر بیر مہر علی شاہ مرحوم وغیرہ ہم جیسی ہستیوں اور دو تین علاء کرام نے متفقہ تھم دیا کہ اہل سنت اور شیعہ کا نکاح جائز نہیں۔ اس واقعہ کو عرصہ تقریبایس سال کا ہو گیا جب کہ اس عورت کا نکاح پڑھا گیادیگر اہل سنت کے ساتھ ۔ اب وقت اس عورت سے اہل سنت مسلمان کے (جس کے ساتھ سنت طریقے پر دوبر و گواہان کے نکاح خوال نے بعد ہر طرح تسلی اور صف ازروئے قرآن مجید کے نکاح پڑھا تھا) پانچ ہی ہیں۔ سب سے بوی لڑکی بھی بالغہ ہوگئی ہے۔ ہر طرح تسلی اور حلف ازروئے قرآن مجید کے نکاح پڑھا تھا) پانچ ہی ہیں۔ سب سے بوی لڑکی بھی بالغہ ہوگئی ہے۔ اب بہلا مخص بطور ضد اور شروت کے متا ہے اور اس کے حمایت کر نے دائے والجماعت تھا۔ تواب سے عرف علی سے حمایت کر نے دائے والجماعت ہو گئی ہے۔ بالم علی اور اس وقت تھم جدیدیا نکاح سے اور اس کے بیا افظ ہیں۔ کہ بیدیا نکاح کی جدیدیا نکاح سے دوسر انکاح ناجائز قراروے کربعد سے اور اس کے بیا افظ ہیں۔ کہ بیا کہ جدیدیا نکاح سے دوسر انکاح ناجائز تواب ہوں تو پھروہی شریعت میں انکاح ناجائز قراروے کربعد سے دوسر انکاح ناجائز قراروے کربعد سے ساتھ نکاح کاح کم ماتا ہے۔ اب جب کہ میں پانچ پڑوں کاباپ ہوں تو پھروہی شریعت میر انکاح ناجائز تانی تعقیقات کے بچور ہو کر جناب کی طرف رجوع کیاجاتا ہے کہ فتند از تداؤ کاؤر ہے۔

المستفتى نمبر ٢٦٢٧ جناب ملك الماره ين صاحب (كراچى) كرييج الثانى سن ١٣٩٥ ه مئى سن ١٩٩١ و رجواب ) (از مولوى حبيب المرسلين نائب مفتى) شيعه فد جب تبرائى والے كاسكوت و عوے سے اس قدر طویل زمانه تك كه بهلى لولا و تانى زوج كى بالغه بھى ہوگئى ہو ليل و سند ہے اس بات كى كه به شخص شيعه ہى ہے اگر اہل سنت والجماعة ہو تا تو زكاح ثانى كى خبر سنتے ہى و عوى كر تااپنے ذكاح كے منعقد ہو جانے كالور دو سر سے ذكاح كے باطل ہو جائے كاليكن جب اس نے دعوى نهيں كيا تو يہ سكوت ودعوى نه كر نا قرار ہے اس كى طرف سے اپنے فد جہ ہونے كالم ذال اس كادعوى الله سنت والجماعة ہونے كاغير معتد ہے بوجہ تنا قض كے لوراس كادعوى قابل ساعت شيں اوراس عورت كا ذكاح ثانى حور شائل سنت والجماعة ہونے كاغير معتد ہے بوجہ تنا قض كے لوراس كادعوى قابل ساعت شيں اوراس عورت كا ذكاح ثانى سے حلال كى ہے۔ و آه يبيع عوضاً او دا و أفتصوف فيه المشترى ذمانا و هو ساكت تسقط دعو اه رو المحتار (١) جلد ثالث ص ٢٨٣ فقط والله الله

اجابه و کتبه حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه دبلی اجابه و کتبه حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه دبلی (خواب ۲۰۵۱) (از حضرت مفتی اعظم می حس وقت شریعت کا فیصله جواتھا اور ثالثوں نے اس کو شیعه قرار دے کر عدم جواز ذکاح کا حکم دیا تھا ہی وقت اس کو لازم تھا کہ اپناستی جو ناخامت کر تالور شیعیت سے تیمری کر تالہ گر اس وقت وہ خاموش رہا اور اس کی بیوی کا دوسر انکاح جوالور ایک زمانہ گذر گیا مگریہ ندیولا تواب اس کا اپنے کو سنی بتانا اور بقاء نکاح سائن کا دعاکر نانا قابل قبول ہے۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار ، كتاب الوقف،٣٨٢/٣٠، سعير

اجازت برحكم ہوگا۔

(۱) یوه سیدها پنی مرمضی سے غیر سیدسے نکاح کر سکتی ہے یا**نسیں** ۹

(۲)دبوڑ، بھاوج کو نکاح ثانی سے جبراً نہیں روک سکتا

(سوال ۱۷) کیک بیوه سیدزادی این رضاور غبت به ایک غیر سیدی شرعاً نکاح کر سکتی دیانسی ؟

(۴) ایک بیوہ سید زادی زمانہ کی مجبور ہوں سے غیر کفومیں نکاح کرناچا ہتی ہے۔ مگر اس کا دیور محض تعصب نسلی اور اس کو آکلیف دینے کے لئے مانع ہے۔ کیادہ بھاوج کو نکاح ٹانی ہے جبر آرو کئے کاحن رکھتاہے اور تعصب نسلی مشروع ہے۔

المستفتی نمبر ۱۰۰ عافظ رحیم بخش صاحب جهنم (پنجاب) محرم س ۱۱ سارے ۲۵ مینوری س ۱۹۲۱ء (جواب ۲۵۳ ) (۱) سید زادی کے لئے تمام صدایق، اجواب ۲۵۳ ) (۱) سید زادی کے لئے تمام صدایق، فاروقی، عثانی، علوی، عباسی، زیر می، بینی شیوت قرایتی تفوییں۔ ان میں سے وہ کسی کے ساتھ نکات کر سکتی ہے۔ اور سیدزادی بالغہ غیر تفوییں اولیاء کی رضامندی سے بال کے الیاء میں کوئینہ جو توایق مرضی سے نکات کر سکتی ہے۔ ۱۰ سیدزادی بالغہ غیر تفوییں اولیاء کی رضامندی سے بال کے اس کوئین خل شیس ہے۔ ولی سے مرادا عورت کے باپ دادا، بسانی، تیجا، تایاد غیر ہم یعنی باپ کے خاندان کے عصبات ہیں۔ ۱۶ اور ان میں سے جو قریب تر بواس کی اجازت اور عدم سائی، تیجا، تایاد غیر ہم یعنی باپ کے خاندان کے عصبات ہیں۔ ۱۶ اور ان میں سے جو قریب تر بواس کی اجازت اور عدم

محمر كفايت الله كالنالله الدله ء وبلي

### ہ ٔ جائز طور پریدا ہونے والی لڑکی ہے سید کا نکاح

(سوال) الميک سبی کی ایک از کی حرام سے ہے۔ جواب قریب س بلوٹ کو تضینے کے ہے۔ لیکن ابھی وہ بالکل پاک ہے۔

اس کی ماں کا تصدیح کہ اس لڑکی کو اس فعل سے بچائے اور بدین وجہ اس کی مال معمانی نے در بہوں کے بالکل برے فعل بنی سے منیں باعد ناچنے گانے و فیر وسے بھی تائب ہو گئی ہیں۔ یہ و کچھ کراکیک شریف مسلمان سید نے اس لڑک سے عقد کر لیا ہے۔ اب اس کی براوری والے اس فریب سید کو اس لئے کہ اس نے حرام کی لڑکی سے نکال کر ایا ہے اپنی براوری سے نکال کر دیا ہے۔ بہذا اول اس لڑک کا یہ فعل خلاف شرع ہے یا تہیں اگار تھیں توجو براوری جو کرتے ہیں کہ وہ یا تو طابات دے ورنہ اور بھائیوں کی جمان شرفا میں استیں ہوئی میں وہ چھاوی جائیں گی۔ ان او کول کے لئے کیا تھم ہے ؟

( بعواب ٣٥٣) الركى جوحرام سے پیدا ہوئی ہے اس كاكوئى قصور نہیں ہے۔ یعنی زناكا گناہ اس كے والدین سے ہواہ اور دی اس كے الدین سے ہواہ اور دی اس كے مواخدہ دار ہیں۔ بال الركى كے نسب میں قصور ضرور ہے كہ وہ ولد الزناہے اس كے اگر كوئى شريف المساس سے نكاح كر كے تو وہ نكاح جائز المسب اللہ عند اور جب كه سب اللہ عند نوجه كے شریف ند ہونے سے نسب میں كوئى خرابى نہیں آتی۔ لان النسب للاباء۔ اور جب كه

<sup>(</sup>٢ُ)العَصْبَةُ بَنْفُسَهُ وَهُو مَن بنصل بَالْنَسِبِ حتى الْمُعتقة ﴿ على تُوتِيبُ الارْثُ والحجبِ (الدرالِخَل ،كتابِ الزَك ، باب الولى، ٢ - ١ - )

<sup>(</sup>٣) الكفاء معتبرة ... من جانبه اى الرجل ... ولا تعتبر من جانبها ، لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناه ة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح\_(الدرالخمر بابالخفاءة ٨٨٠ - معير)

لز کے کا قصداس کے ساتھ نکاح کرنے ہے یہ بھی ہو کہ وہ زنالور ہر سے افعال سے عفیفہ ہو جائے گی تو لڑک کے لئے ثواب کی بھی امید ہے۔ پس نکاح نہ کور جائزاور نافذ ہے۔ (۱)لور جواوگ کہ اس نکاح کو فنچ کرانے کی سعی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور اگران کا مقصد کوئی اور امر نہ موم ہو تووہ گنمگار بھی ہوں گے۔ واللہ اعلم

محمد كفايت الله غفرله مدرسه امينيه دبلي

عد التی کارروائی کے ذریعہ ہندوا پنی نومسلم بیوی کودوبارہ حاصلِ نہیں کرسکتا

(سوال) ہندہ آیک ہندومر و کی زوجہ تھی۔اس نے اپنے مروکی زیاد تیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ رہناترک کرے وسرے شرمیں سکونت افتایار کی بعد ودین اسلام قبول کیا۔ جس کو زمانہ قریب ڈیڑھ سال سے زیادہ کا ہوتا ہے۔اب وہ ہندو شوہر عدالت سے قبضہ عورت کی استدعاکر تاہے۔ کیاوہ ہندو شوہر اس مسلمان عورت کا قبضہ پاسکتا ہے ؟یوءا

و جرول المستفتی نبر ۲ ۲ سروین محمد (ریملام) ۱۴ نی قعده من ۳۵۴ ها فروری من ۳ ۳ م برد در در در مرکز کرد منبعه عکمت در در مرکز کرد می متعلق سروره و افسان و

(جواب ۴۰۶) مسلمان عورت ہندو مر دکی زوجہ نہیں رہ عتی۔ اسلامی احکام اس کے متعلق بہت صاف اور وانتیج بیں۔ جب کہ عورت کے اسلام ایانے پر ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکاہے توعدت بھی گزر چکی ہوگی۔ اور عدت ک

اً زرجانے کے بعد غیر مسلم مرد کومسلمہ عورت پر کوئی حق زوجیت باقی نہیں رہتا۔ (۱)

محمد كفايت الله كان الله له ١٠ بل

# ملی ، زندیق اور فاسد العقیده لوگول ہے رشتہ

(سوال) آیک پیر صاحب آپ دادا پر اس طرح درود پڑھاتے ہیں۔ اللهم صل علی محمد الزمان السندی اللوادی۔ آپ دادا کے نام کے ساتھ جل جلالہ شانہ کہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک قصبہ کو مکہ اوراس کے نزدیک ایک گاؤں کو مدینہ اورایک کنوئیں کو چاہ زمز م اورایک میدان کو عرفات اور ایک قبر ستان کو جنتہ البقیع کے نام ت موسوم کر کے 9 ذی الحج کے دن ۳ بڑایک کثیر اجماع کے سامنے ایک بڑے ممبر پر خطبہ قج پڑھتے ہیں اور بطور سند مریدوں کو جے مبارک کاسر دیتے ہیں۔ اوراپنے دادا کے مقبرہ کا طواف و تجدہ کراتے ہیں وغیرہ۔ دی ایک بڑے میں اوراپنے دادا کے مقبرہ کا طواف و تجدہ کراتے ہیں وغیرہ۔ دی اس میں متناق دیں اوراپنے دادا کے مقبرہ کا کار کریں سے شین ناتا ہو دکا ہے ان کے متعاق

(۱)ایسے پیراوران کے مریدوں ہے رشتہ نا تاکر ناجا کڑ ہے یا تاجائز ؟(۲)اور جمن سے رشتہ نا تا ہو چکا ہے! آپ کے متعلق آریا تنام ہے ؟

المستفتى نمبر ١٩٢١ احمد صديق مدير اخبار "رهبر سنده" كرا چي ۵ أست سن ١٩٣٠،

(جواب ٣٥٥) یہ پیراوراس کے مرید جوان عقائد شنیعہ کے معتقد ہوں ملحد اور زندیق ہیں۔ان زناد قدسے علیحہ ، ر بناواجب ہے اورا یسے فاسد العقیدہ لوگوں ہے رشتہ نا تاکر نا جائز ہے۔ (٢) لیکن اس کے اقارب میں سے اگر کوئی شخص ان عقائد شنیعہ کامعتقد نہ ہو تو محض پیر کارشتہ دار ہونے کی وجہ ہے اس پر یہ تحکم عائد نہ ہوگا۔

<sup>(1)</sup> ولذالا تعتبر تعليل للمفهوم. وهوان الشريف لا يابي ان يكونا مستفرشا للدنينة كالا مة والكتابية وفيه اشعار بان لكاح الشريف الولي، (رواتحار كان كاب التفاوير ٨٥٥٨٣ ٢٠٠٠) الشريف الوضيعة لازم فلا اعتراض للولي، (رواتحار كان باب التفاوير الله الاحتمال الآخر وفائد السلم فيها والا بان الدار الاسكت في في

<sup>(</sup>ع) وافيا اسلم احد الزوجين المعجوسين او امراة الكتابي عوض الاسلام على الآخر ، فان اسلم فيها والا بان ابي اوسكت فرق ينهما را المعارد الدرائخار) وفي الود: والمعروسين او امراة الكتابي عوض الاسلام على الآخر المعارد الدرائخار) وفي المورد والمعروبين عن المعروبين المعروبي

شیعہ تفضیلیہ اہل سنت کے مدھب پر نہیں

(سوال) آپ کافتوئی موصول ہوا تھائی کودیکھ کرایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ اہل سنت والجماعة کوالیافتوی د ہے۔
کاکوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چونکہ اہل سنت کے نزدیک ہر مسلم مومن ہے اور ہر مومن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔
اور مومن یا مسلم کی شاخت یہ ہے کہ وہ تین اصول کا قائل ہو۔ توحید ورسالت، قیامت، شیعہ علی العموم تین اصول کے قائل ہیں۔ پونکہ شیعہ عالی نصیری کو بھتے ہیں اور
کے قائل ہیں۔ لیکن اس فتو ہیں مفتی صاحب نے صاف نہی کیا ہے۔ چونکہ شیعہ عالی نصیری کو بھتے ہیں اور
اہل سنت والجماعت کا نہ: ب ہے جس نہ: ب سے اصل میں معاملہ ور چیش ہے اس کو بالکل اڑادیا ہے۔ لیمن شیعہ اثناء عشری اور علاوہ ازیں کوئی شیعہ اثناء عشری اپنے آپ کونسمیری یا غالی نہیں کہتا۔ چونکہ زمانہ موجودہ بٹن

المستفتى نمبر ٢٢٦٥ شمشاد حسين صلع مير نهد ٢٢٠٠ بيع الاول سن ٥٥ ١٥ اهدم ٢٥٠٥ منى سن ١٩٣٨ (جواب ٣٥٦) من ٢٥٠٥ مناهة كانتيل بهد بيد بيد فد بب كي ايك شاخ باور غالى عندم ادوه شيعه بين جو سي عقيد بين جو سي عقيد بين عقيد بين عقيد بين عقيد بين عقيد بين عقيد بين عن الله تعالى عندا الله تعالى عنديا الله تعالى عنديا و تعلى من الله تعالى عنديا و تعلى و تعلى من تعلى من تعلى رضى الله تعالى عنديا و تمرأ يعنى سبوشتم من الله و تعلى و تعلى و تعلى و تعلى و تعلى عنديا و تعرف الله و تعلى و تعلى

کفو ہو نافعحت نکاح کے لئے شرط شیں

(جواب ٣٥٧) صحت نكاح كے لئے مر دوغورت كامسلمان ہونااورغورت كامحرمات ميں سے نبہونا في حد ذائة كافي

 <sup>(</sup>۱)وبهذا ظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الالوهية في على أو أن جبريل غلط في الوحى أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القراطع المعلومة من الدين بالضرورة رد المحتار، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣٠ ٣٠/٠.

ب قرآن مجید کے نصوص صریح اس پروال ہیں۔ واحل لکم ما وراء ذلکم ان بتعوا باموالکہ(االآیة فانکعوا ما طاب لکم من النساء۔(۱) اور سنت سید نبویہ نے عملی طور سے اس کی تصدیق کر دی۔ کہ آنخضر سے اللہ زینبہ ہمیہ کاعقد زید معتق ہے اوجود زینب کی طرف سے انشراح قلب نہ ہونے کے کر دیا۔ اس کے ملاوہ بھی بہت سی مثالیس سحابہ کرام کے افعال اور طرز عمل میں موجود ہیں کہ نسبی نقاوت ہونے کے باوجود نکاح ہوگئے۔(۲) پس نسوص قرآنے اور تعامل سحابہ وسلف صالحین اس امرید دلیل قاطع ہیں کہ کفاء سے نسبی فی صدفات ہوتا انعقاد نکات کی شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے غیر کفوکا نکاح جب کہ منکوحہ اور دلی منکوحہ راضی ہو جائے صحیح ونافذ ہوتا ہے۔ (۳) یعنی مثالی کوئی حالک ہاشمیہ سے اس طرح نکاح کرے کہ ہاشمیہ کاوالد اور خود ہاشمیہ راضی ہو تو نکاح صحیح ونافذ ہوگا۔ حالا نکہ نسبی نقاوت اور عدم کفاء قرنبیہ سے اس طرح نکاح کرے کہ ہاشمیہ کاوالد اور خود ہاشمیہ شرط صحت نکاح ہوتی تو نکاح ولی اور منکوحہ نسبی نقاوت اور عدم کفاء قرنبیہ سے محرمہ کا نکاح موجود اس کی رضامند کی اور دل کی اجازت کے محمد نکاح دارات کی رضامند کی اور دل کی اجازت کے مصیح نہ ہوتا کہ دلیا تھا کہ کا نکاح مصد نکاح دارات کی دھورہ کیا تھا کہ نکاح دلیا تھا کہ کا نکاح دیا تھا کا نکاح دلیا تھا کہ کو دلیا تھا کا نکاح دور اس کی دیا تھا کہ دور اس کی دور اس کی دیا تھا کہ دور اس کی دیا تھا کہ دور اس کی دور اس کی دیا تھا کہ دور اس کی دو

مسلمان لڑکی کاشیعہ سید سے نکاح (الجمعیة مور خد ۱۸ فروری من ۲۷ء)

(سوال) ایک سنی مسلمان اپی وختر بنالغ کا نکات آیک شیعه سیدت کرنا چاہتا ہے۔ کیاشر عابہ نکات جائز : وگا؟

(جواب ۲۵۸) شیعه اگر عالی شہرائی ہو تواس کے ساتھ سنی لڑکی کا نکات ہی تھیجے نہیں ہو تا۔ (د) اور اگر عالی نہ ہو تو اکاح جائز ہو جاتا ہے۔ (۱) مگر اختلاف عقا کہ زوجین کی وجہ ہے سالو قات آپس میں رنجش اور متنافر ہت رہتی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں کہ لڑکی کو ہمیشہ کے لئے ایک عذاب میں مبتلا کر دیاجائے۔ (۱)

(سوال) ایک عوت قوم چمار ہے تھی اور ایک سید ہے اس کی قریب میس سال سے ملا قات تھی۔ اور اس کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے جمل بھی مورد ہے۔ اب اس کے جمل بھی مورد ہے۔ اب اس کے خمل بھی مورد ہے۔ اب اس کا نکاح اس شخص ہوگیا۔ جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ یہ نکاح ہونا ہمارے نہ ہمب میں جائز ہے یا جائز ؟ (الجمعیة مورد نہ ۲۲ متبر سن ۲ ۱۹۳۵)

(جواب ٢٥٩)اً كريد عورت مسلمان ہوگئ ہے اوريس سال سے كس مسلمان كے پاس تھى تواس كا نكاح اس

<sup>(</sup>۱)النساء : ۲۳

<sup>(</sup>۴)النساء: ۳

<sup>(</sup> ٣ )و خطب بلال رضى الله تعالى عنه الى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لهم ان رسول الله سلمي الله عليه وسلم ياموكم ان تزوجوني ، وان سلمان خطب بنت عمر رضى الله تعالى عنه فهم ان يزوجها منه ثم لم يتفق (الجسوط ، كاب الزكاح ماب التخاءة ، ٢٣٥ ميروت)

<sup>(</sup>٣) واذا تزوجت المعرأ \* ة غير كف ء ورضى به احد الا ولياء جاز ذلك (البسوط، كتاب النكاح ماب الاكفاء، ٢٦/ ٥٠ وير وت) (٥) اس كنه كروه كافر بير بريكمافي الوسائل: واما قذف عائشة فحكو بالا جماع وكذا انكار صحبة الصديق لمخالفة الصديق

<sup>(</sup>۵)اس نئے کہ وہ کافر ہیں۔ کمافی الر سائل: و اما فاق عائشہ فلکھر بالا جماع و خانا انتخار صلحبہ الصافیق تمعنالفہ الصافیق نص الکتابقے(مجموعہ رسائل ان عالم ین، ا/۳۱۷مسیل اکیڈی)

<sup>(</sup>٢) تجوز مناكحة المعتولة ، لا نا لا نكفر احداً من ا هل القبلة وان وقع الزاماً في المباحث. (الدرالخذ كاب الزكاع، فصل في المباحث. (الدرالخذ كاب الزكاع، فصل في المباحث. (الدرالخذ كاب الزكاع، فصل في الحريات. ٣٥ ٣٥، سعد)

اح بات. و ۱۵ استند) (۱) وفي الود: ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات ،والا ولمي ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم، (ردالحتار، كتاب الكاح، فصل في الحرمات. سراه مهري ب

مسلمان ہے خواہ وہ کسی قوم ہے تعلق رکھتا ہو جائز ہے۔ (۱) یعنی صرف اس وجہ ہے کہ وہ قوم کی چماری ہے نکاح ناجائز نمیں ہو سکتا۔ بور کوئی وجہ عدم جواز کے شبہ کی ہو تواس کوبیان کر کے تھم دریافت کیاجائے۔

محمر كفانيت الله نمفرايه

دلدالز نا کولژ کی کار شته وینا

(الجمعية مور خه ۸انومبر سن ۱۹۲۷)

(سوال) کیک مخص نے بلا نکاح ایک عورت کو خانداندازر کھا۔اس کے بطن سے اس کالڑکاجوان ہے۔ آیاس لڑک کو لزگی دینا جائزے یا شی*س*؟

(جواب ۳۶۰ گاگروه لاِ کانیک صاحٌ ہو تواس کولا کی دینے میں کوئی مضا اُقلہ شمیں۔(۲) بعنی اس کاولد الزنا ہونا جواز محمر كفايت الله غفرله، نكاح ہے مائع شيں ہے۔

(۱)موجودہ تورات وانجیل اوراس کوماننے والے یہود و نصاریٰ کے متعلق چند سوالات

(۲)وہ موحد جور سالت کا قائل نہ ہواس سے عقد کرنا کیساہے ؟

( m ) قر آن کونا قص کہنےوالے اور خلفاء ثلاثۂ کی تو ہین کرنےوالے شیعہ سے نکاح

(الجمعية مورند ١١ اأكت س ٢٨ ء)

(سوال)(۱)موجوده البحيل و توراة كے مضامين قبل كے مطابق بين يانتيں ؟(۲)موجوده انجيل و توراة ك<sup>عا</sup> مل الل کتاب کملائیل گے یا نہیں؟ (۳) موجودہ انجیل و توراۃ کےعلمل کو مشرک، کافر ، فاسق کہہ کتے ہیں یا نہیں 'ا (۴) موجودہ انجیل و توراۃ کےعکمملان ذکورواناٹ ہے احناف ان کے قاعدہ وترکیب ہے عقد کر سکتے ہیں یا نہیں '' (۵)اگر موجودہ میودونصاری ہے عقد کریں تواحناف این طریقے ہے کریں یالن کے طریقے ہے ؟(۱)موحد ہے جور سالت کا قائل نہیں ہے اس ہے احناف عقد کر <del>سکتے ہیں یا نہیں ؟ (</del>۷) شیعہ جو حضرت خلیفہ اول و دوم و سوم اور بعض دیگر صحابہ کی شان میں خلاف تہذیب الفاظ استعال کرتے ہیں اور قر آن پاک کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وسيارے كم بيں ان ہے احناف عقد كر كتے بيں انسيں؟

(جواب ٣٦١)(١)موجود ه الجيل و توراة محرف ہيں۔ان كے اندر تحريف و تبديل كاو قوع قر آن وحديث ہے ثامة. ے۔ ۱۰ اس کئے ان کے مضامین پریہ بھر وسد شیس رہاکہ کون سی عبارت منزل من اللہ ہے اور کون سی تحریف شده۔ (۲) بال موجودہ توراق وانجیل کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے نال کتاب کہ انہیں گے کیونکہ باوجود خبر تحریف دینے کے بھی قرآن مجیداوراحادیث میں ان کواہل کتاب کہا گیا۔ (r)اوراہل کتاب کے احکام ان پر زمانہ نبو ی میں جاری کئے گئے۔(٣)بال انجیل و توراق پر ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والے جو امور شرکیہ کے قائل ہوال مثلًا حضرت مسيح عليه السلام كو خدا كابينايا خدا كت بول يا حضرت مريم عليهاالسلام كو خدا كاشريك بتات بول وه

<sup>(</sup>۱)فانكحوا ماطاب لكم من النساء \_(اشاء ٣) (٢)وانكحوا الايامي منكم \_(الور:٣٢٣) (٣)فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله \_(القرة: ٩ ٤) (٣)قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم \_(اَلَّعُران: ٦٣)

مشرک بھی اور کافر بھی ہیں اور فاسق ہیں۔(۱)(۲) موجودہ اہل کتاب ہے بھی مناکحت بعنی کتابیہ عورت کے ساتھ مسلمان مردکو نکاح کرنا جائز ہے۔(۱)(۵)اسلام کے طریقے ہے۔(۱)اگروہ اہل کتاب میں ہے نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔(۲)اگروہ اہل کتاب کا ہے کہ شیعہ عورت ہے سی مردکا نکاح جائز ہے مگر سن عورت کے شیعہ مرد ہے جائز نہیں۔(۲)

بدھ مذہب کی عورت سے نکاح جائز نہیں

(سوال) ملک برہما کی عور تیں جو کہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ان کوایک دفعہ چھے کلمے صفت ایمان اور خطبہ پڑھ کر نکاح کیا۔ مرد کے پیچھے وہت کو پوجتی ہیں مرد کو معلوم نہیں۔

(جواب ٣٦٢) بدھ ند جب كى عور تول سے نكاح جائز نہيں ہے(۵) كيونكہ وہ اہل كتاب كے حكم ميں نہيں ہيں۔ ہال اگر وہ ايك د فعہ كلم كے معنی سمجھ كر كلمہ پڑھ ليس تووہ مسلمان ہوں گی اور ان كے ساتھ نكاح جائز ہو جائے گاليكن اگر اس كے بعد وہ مت پر سى كريں گی تو پھر كافر ہو جائيں گی اور نكاح ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

شیعہ سی کے نکاح کے فٹح کی کیاصورت ہو گی؟

(سوال) جب کہ زوجین کے در میان تفرقہ کرناضروری ہے شوہر کے عالی شیعہ ہونے کی وجہ سے۔اور علما کہتے ہیں کہ کافرحاکم کا فتح کرنامعتر نہیں۔ تواب فتح کرانے کے لئے کون می صورت اختیار کی جائے۔اگر شوہر شیعی عقائد کو لا علمی کی وجہ سے صحیح اور ضروری جانتا ہے توہوی کواس کے ماتحت رہنے کی شرعی گنجائش ہے یا نہیں ؟ (جواب ٣٦٣) اگر شوہر غالی سبی شیعہ ہے یعنی اس کے عقائد ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ مثلاً قرآن مجید کو صحیفہ عثانی تناہو، منزل من اللہ نہ مانتاہو، یاس میں پیشی کا قائل ہو، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کو خدایا مظمر خدا یعنی او تارما نتاہو، ان کے اندر خدائی تو تیں ہونے کما معتقد ہویا غلطی آلو می کا عقیدہ رکھتا ہو۔ یعنی یہ سمجھتا ہو کہ وحی حضرت علی پر آئی تھی جبر کیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی اوروہ محمد ہوئے کو دے گئے۔یا افک یعنی یہ سمجھتا ہو کہ وحی حضرت علی پر آئی تھی جبر کیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی اوروہ محمد ہوئے کو دے گئے۔یا افک عنائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ رکھتا ہویا ان کے مثل اور کوئی کفرید عقیدہ رکھتا ہودے) توایب شخص کے ساتھ سید مسلمہ کا نکاح صحیح نہیں ہو تا در اور جب نکاح صحیح نہیں ہواتو شرعاً فتح می ضرورت نہیں مگر قانونی مواخذہ سے مسلمہ کا نکاح صحیح نہیں ہو تواس میں مسلمان حاکم اور غیر جسلم حاکم دونوں سیکی ماروائی لازم ہوتی ہے۔ پس آئر صورت کی ہو تواس میں مسلمان حاکم اور غیر جسلم حاکم دونوں

<sup>(</sup>١)لقد كفر الذين قالو ١ ان الله هو المسيح بن مويم (المائدة: ٢٠)

<sup>(</sup>r) والمحصنات من الذين او توا الكتاب (المائدة : ۵)

<sup>(</sup>٣) وحوم نكاح الو ثنية بالا جماع (الدر المختار) وفي الود: الو ثنية نسبة الى عبدة الا وثان ..... ويد خل في عبدة الا وثان عبدة الشمس وكل مذهب يكفربه معتقده (روالجتار، كاب الكاح، قصل في الحرب ٢٥/٣٥، معيد)

<sup>(</sup>س) جو شیعہ ضروریات دین کامکر ہووہ کافر باس لئے ایسے شیعہ نے نکاح مطلقانا جائزہ حرام ہے۔ واما قادف عائشة فكفر بالا جماع و كذا

انكار صحبة الصديق لمخالفته نص الكتاب (مجموعة رسائل لن علدين ا ٣٦٥ ٣١٥ معمل آليدي) (٥) وان كانو يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز منا كحتهم، لا نهم مشركون \_ (الحرار الق، كتاب الكاح، فصل في الحريات،

٣/ الله والمعرفة بيروت) (٢) يوارتداد احدهما اى الزوجين فسخ .... عاجل بلا قضاء \_ (الدرالمخذر، كتاب الزكاح، فصل في الحريات، ٣٥/٣، سعيد)

<sup>()</sup> ويهذا ظهر ان الرافضي أن كان ممن يعتقد الا لوهية في على او ان جبريل غلط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمختالة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_(روالحتار، كالسوالكاح، فصل في الحرب ٢٨/٣، معيد) (٨)ولا يعبوز تزوج المسلمة من مشوك \_(الحمدية، كالسوالكاح، الشم السائع أفح بالسرار، ٢٨٢، المجدية)

کیساں میں کیونکہ عورت فی الحقیقت اس کے نکاح میں نمیں ہے۔ اس کا فیصلہ صرف قانونی گرفت ہے بیخے کے لئے ہے۔ بہاں میں ہے۔ نہ ایک قائم اور شاہت نکاح کو فتح کر انے کے لئے کہ مسلمان حاکم اسے فتح کر ہے۔ البت اگر شوہر غالی شیعہ نہ ہواور نکاح فی حدذا یہ منعقد ہو چکاہو مگر اس کویو جہ اختلاف عقائد و مناز عتب ہمی یااعتداء ذوج کی بناپر فتح کر انا ہو تو ہے شک مسلمان حاکم کا فیصلہ ضروری ہے۔ غیر مسلم حاکم کا فیصلہ ایک قائم شدہ نکاح کو فتح کرانے کے لئے کا فی نہیں ہے۔ ذوج کا لاعلمی سے کفرید عقائد رکھنا کوئی عذر شرکی نہیں ہے اور اگر پہلی صورت ہے تو عورت کو اس کی مطاوعت ناجائز ہے اور ہر صورت سے اس کواس سے علیحدگی کرلینی لازم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د الی

#### بازاری عورت سے نکاح

(سوال)زید ایک بازاری رنڈی لے آیا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب سے جب نکاح پڑھانے کو کہا تو انہوں نے کہاکہ نکاح درست نسیں۔ کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کی لڑکی ہے یابندو کی۔اگر مسلمان کی لڑکی :و تواس کا شوہر ہے یا نہیں ؟بھر ط موجود گی شوہر نکاح درست نہیں ہے۔

(جواب ٢٦٤) رنڈی آگر مسلمان یا عیسائی یا یسودی ہو اور گمان غالب ہو جائے کہ اس کا کوئی خاوند نسیں ہے تواس کے ساتھ نکاح درست ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ غفر لہ ،

مسلمان عورت قادیانی شوہر سے جداہونے کے لئے نکاح فنے کرداسکتی ہے۔

(سوال) ایک عورت کا عقد ایک مخص کے ساتھ ہوا جس کو عرصہ نوسال کا ہوااور چارلڑ کیاں بھی ہو کیں۔اب معلوم ہواکہ وہ قادیانی ہور لڑ کیوں کو قادیان میں دیناچاہتا ہے۔عورت علیحدہ ہوناچاہتی ہے۔

(جواب ۳۶۵) ہاں اس صورت میں عورت کو حق ہے کہ وہ اپنا نکاح فٹح کرائے۔ کیونکہ تادیانی فرقہ جمہور علائے اسلام کے فتوے کے بیموجب اسلام سے خارج ہے۔(۱)

شیعہ اور سنی کے باہمی نکاح کا تھم

(سوال) ن اورشیعد کے در میان نکاح جائز بے انہیں؟

(جواب ٣٦٦) غالی شیعول اور سنیول میں مناکت فساد پر منتج ہوتی ہے۔ نیز اگر لڑک سنیہ اور لڑکا غالی شیعہ ہو تو نکات بی درست نہیں ہوتا۔(۴) بال لڑکا سنی اور لڑکی شیعہ ہوتو نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔(۴)

<sup>(</sup>۱)وانكحو الايامي منكم\_(النور: ۳۲)قال ابن كثير في تفسيره : الايامي جمع ايم و يقال ذلك للمرام قالتي لازوج لها وللرجل الذي لازوجة له ، سواء قد تزوج لم فارق اولم يتزوج واحد منها\_(تغيران كثير - ۲۸۲، سيل اكيدي)

<sup>(</sup>۲) اگر شوہر نکاح ہے کمل قادیاتی تھا تو نکاح متعقد ہی شمیل موالے کہا فی البدائع ، و منها اسلام الرجل اذا کانت العرام ، قامسلمة فلا يجود انکاح المؤمنة الکافر بـ (بدائع اصانع، کتاب النکاح،۲۵/۲۰ بسعید)

لوراً نر نکاح کے بعد تادیانی ہواہو تو نکاح خووجو د ٹوٹ کیاہے ، سخ کی ضرورت شیں۔ **واد تداد احدهما ای الزوجین فسخ** فضاء ۔ (الدرالمخد ، کماب الزکاح ، قصل فی الح ماہ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، سعید )

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز تزوج المسلمة من مشوك ولا كتابي (الحدية ، كتاب النكاح ، ٢٨٢/ ١ مامدية )

<sup>(</sup>٣) تَعَوِرُ مَناكَحَدَّ الْمعزلة . لانا لا تكفراً حداً من اهل الفيلة . الدو المنحناو ، كتاب النكاح ، (قصل في الحريات ، ٣٥ / ٢٠٠٠ ميد )ليكن ال ت تكان تركز تابهتر به كما في الرد: ويجوز تزوج الكتابيات والاولى ان لا يفعل ولا ياكل فييحتهم الا للضرورة (ايضاً، ورالخمار)

### سید زادی کاامتی سے نکاح (الجمعیة مور نه ۲۰جون س ۳۴ء)

(سوال)(۱) کیاایک سید زادی ایک امتی کے عقد میں آسکتی ہے؟ (۲) اگر نہیں آسکتی تو کیوں؟ (۳) اگر آسکتی ہے تو کھر سید کا امتی سے نسب ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ (۴) اگر سید زادی امتی کے نکاح میں آسکتی ہے تو خدائے کریم نے رسول کریم کی ازواج مطہر اے کو امت پر کیوں حرام فرمایا اور ان کو امت کی مائیں کیوں کہا؟ (۵) جب رسول اکرم فداہ ای وائی کی ازواج مطہر اے امتی کے نکاح میں نہیں آسکتیں تو آپ کی اولاد امتی کے نکاح کے لئے کیسے حلال ہوگئ؟ (۱) اگر امتی کے نکاح میں سید زادی نہ آسکتی ہو اور ایک امتی نے ایک سید زادی سے نکاح کر لیا ہو تو اس کے متعلق کیا علم ہے؟ (۷) اگر سید زادی امتی کے لئے حلال نہیں تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور طلاق کی ضرورت پڑتی ہی نہیں؟ (۸) اگر طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی تو بغیر طلاق لئے نکاح خانی ہو سکتا ہے؟ (۹) اگر سید زادی فرہ باشیعہ اور مائی جو یا امتی شیعہ اور سید زادی خفی ہو؟ (۱۰) اگر امتی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کیوں بڑے بوے عالم بھی رشید نہیں کر سیری

(جواب ٣٦٧)(۱) سیدزادی کی امتی کے عقد میں آسکتی ہے۔ خواہ وہ امتی سید ہویانہ ہو۔(۱)(۲)آسکتی ہے۔ کیونکہ کفاء ت شر الطاصحت نکاح میں واخل نہیں ہے۔(۲)(۳) سید کا غیر سید سے نسب کے لحاظ سے اشر ف ہونا مسلم لیکن شرف کی کی زیادتی لور نسب میں نفاوت ہونااس کا موجب نہیں ہے کہ نکاح درست نہ ہو۔(۲)(۳) آنخضرت بھی کی ازواج مطہرات کے لئے حضور سیاتی کے بعد دوسر بولوگوں سے نکاح ناجائز تھا۔ اس کی وجہ قر آن مجید کاصری حکم ہو۔ و لا ان تنکحوا ازواجه من بعدہ ابداً ۔(۳) ایسا حکم حضور کی لولاد کے لئے موجود نہیں۔ نہ قر آن پاک میں نہ فدین میں بین نہ نیزازواج کے لئے دوسر سے نکاح ناجائز ہونے کی وجہ سے کہ حضور کی افوات میں تحصور کی وفات سے میں۔ نیزازواج کے لئے دوسر انکاح نہیں کر سکتی فوٹ نے والانہ تھا تو آپ کی ازواج آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے نکاح میں تحصیل اس لئے دوسر انکاح نہیں کر سکتی تحصیل سے جو شداء کی زندگی ہو فات نے سے سے اس لئے آپ کی ازواج گویاز ندہ خاوند کی بیویاں تحمیل جو سرا نکاح نہیں کر سکتی ہوں انکاح نہیں کر سکتی ہوں انکاح نہیں کر علی دوسر انکاح نہیں کر علی میں ہو بیان کی تحصیل ہے جو سکتا تھا۔ (۵) میں ان سے نکاح کے بعد ہو سکتا تھا۔ (۵) میں ورنہ حضور کی بیویاں تھی بیٹیاں تھیں ان سے نکاح کیے ہو سکتا تھا۔ (۵) میں وجہ بیان کی گئی۔ (۲) آسکتی ہے اور جائز ہے جیسے کہ حضور تھیں کی صاحبزادی حضرت عثمان نہر ۲ میں وجہ بیان کی گئی۔ (۲) آسکتی ہے اور جائز ہے جیسے کہ حضور تھیں کی صاحبزادی حضرت عثمان نہر ۲ میں وجہ بیان کی گئی۔ (۲) آسکتی ہے اور جائز ہے جیسے کہ حضور تھیں کی صاحبزادی حضرت عثمان

<sup>(</sup>١)فانكحو ماطاب لكم من النساء (الماء : ٣)

<sup>(</sup>۲)واذ تؤوجت المعرأة من غير. كفء ورضى به احد الاولياء جاز ذلك ـ (البسوط، كتاب الزكاح، ۲۶/ميروت) (۳) جيساكه حضرت زير ضي الله تعالى عنه كازكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حسنرت زينب رضى الله تعالى عنها كے ساتھ كرايا تھا، زينب رضى الله تعالى عنها آپ صلى الله كى جيازاد بهن تخيس اور زيدر ضى الله عنه آپ صلى الله عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام تھے۔

<sup>(</sup>۵)وازواجه المهتهم (الاتزاب: ۲)اى في الحرمة والاحترام والتوقير والاكرام و الاعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينشتر التحريم الى بنا تهن واخواتهن باالا جماع ( تمير لن كثير ، ۳۲۸/۳، سيل اكيدى)وفي احكام القرآن: قيل فيه وجهان انهن كامهتهم في وجوب الاحلال والتعظيم، والثاني تحريم نكاحهن، وليس المواد انهن كالا مهات في كل شيئي لا نه لو كان كذلك لما جاز لا حد من الناس ان يتزوج بنا نهن ..... وقد زوج النبي صلى الله عليه بناته (ادكام القرآن لوصاص، / ٣٥٥ ، يروت)

ر سنی اللہ تعالیٰ عند کے نکاح میں آئیں باوجود یہ کہ حضرت عثان ہاشمی نہ ہتے۔(۷) محض اس وجہ ہے کہ خاوند غیر ہاشمی ہے نکاح نہیں ٹو نا۔(۸) نہیں ابغیر طلاق کے سید زادی دوسر انکاح نہیں کر سکتی۔(۱)۔(۹) اگر سید زادی شیعہ بولور شوہر غیر ہاشمی سنی ہو تو نکات جائز ہے۔(۱) اور اگر سید زادی سنی ہو اور شوہر غالی شیعہ ہو خواہ ہاشمی ہویا غیر ہاشمی ناجائز۔(۲) غالی سے مراد ہیہ ہے کہ اس پر حکم کفر عاکد ہو سکے۔(۱۰) عالموں کا سید زادیوں سے احر امانکاح نہ کرنااس کو مشتزم نہیں ہے کہ نکاح ناجائز ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ نکاح

(سوال) کیاائل کتاب (عیسائی میودی) کے ساتھ مموجب شرع محدی عقد نکاح جائزہے؟

ہے نکاحی عورت رکھنے والے سے میل جول اوراس کی اولاد سے صیح النسب کا نکاح کیسا ہے (سوال)زید نے ایک عورت پغیر نکاٹ کے اپنے گھر میں ڈال رکھی ہے۔اس سے عام مسلمانوں کو میل جول رکھنا کیسا ہے ؟ نیزاس کی اولاد کا نکاح صیح العسب مسلمانوں ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۶۹) ہے نکاحی عورت کو گھر میں ڈال رکھنا حرام ہے۔اس فعل کامر تکب فاس ہے۔اس سے میل جول اور معاشر تی اسلامی تعلقات تلطع کر لینافخر من زجرو تو پیچ جائز ہے۔(۱) بے نکاحی عورت سے جواولاد ہووہ اگر چہ الدالزیا ہے مگراس کا نکاح صبحے النسب مسلمانوں کے ساتھ ناجائز نہیں۔اگر کر دیاجائے تو تسجیح ہو جائے گا۔ فقط

محمر كفايت الله كان الله له ،

اہل سنت لڑکی کا نکاح مر زائی ہے جائز شمیں (الجمعیۃ مور خہ کیم جنوری من ۱۹۳۹ء)

(سوال) اہل سنت واجماعت الرکی کا ذکات ایک مرزائی ہے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۷۰)اہل سنت والجماعت لڑ کی کا اکاح مرزائی ہے جائز نہیں۔ کیونکہ مرزائی ہاتقاق علماء دائز ہاسلام ہے خارج میں۔(۷)

(١) الابحوز للرجل أن يتزوج روحة عيوه \_ (الهندية ، كتاب النكائ، الباب الثالث، ٢٨٠١، ٢٨٠، ماجدية )

<sup>(</sup>٢) أن سَنَّه، شَيعة تورَّت مرادَّت؛ وَ ثَمْ يَه مِقَا لَمُدَرَّ فَتَى : ووفى الله و تجور مناكحة المعتولة ، لا نالا فكفر احدا من اهل القبلة و ال وفع الواها في المساحث (الدرائخار) تاب الزكان، فضل في الحرات، ٣٥ ، ٣٥، معيد ) وراكر ضروريات وين يمن سے اس جزئ في ٢٠ فَ لَهُ البِهِ مِنَّ اللهِ عَلَى تابائزت، واما قذف عائشة فكفر بالا جماع وكذا انكار صحبة الصديق لمحالفة نص الكتاب (تُمُوه رسائل انتاب بن ال ٣٤٠ معيل أيدي)

<sup>(</sup>٣)والمحصنات من الدين اوتوا الكتاب \_(المائدة: ٥) (٣) ايضا

 <sup>(</sup>٥) فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابية (البدائع الصنائع، آلب الكان، ٢٠٠١ معيد)

<sup>(</sup>٦) فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الطالمين (الراحام ٦٨)

<sup>( - )</sup> لا يجوز نكاح المجو سيات والو ثيات ﴿ وكل مذهب بكفر بالمعتقده \_ (الحندية مَاكِ الزَّالَ الزَّال الله الله المارية)

## تيرهواكباب

## نفقنه وسكونت

نفقہ کے لئے لئے ہوئے قرض کا شوہر سے مطالبہ

(سوال)خاوندا پنی بیوی ہے اس قدر غافل رہاکہ اس کے نان و نفقہ کی بھی خبر نہ لی اور عورت نے قرضِ فام کر کے اپنی گزراو قات کی توبعد طلاق عورت اپنے اس قرضے کے لینے کی دعویدار ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۷۱)اگرایام ماضیه کا نفقهٔ قرض وغیرہ سے عورت نے بطور خود پورا کیا قضائے قاضی پایاہمی تراضی سے بیہ بات نہ تھی توخاوند سے نہیں لے سکتی۔(۱)واللہ اعلم

شوافع کے ہاں محدود مدت تک نفقہ نہ دینے سے نکاح فنخ نہیں ہو تا

(سوال) اگر کوئی شخص چارسال پی زوجه کو نفقه نه دے تو کیاده ام شافع کی کے نزدیک اس کے نکاح سباہر ہوجاتی ہے؟
(جواب ۳۷۲) حضر تامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کایہ ند بہب نہیں ہے کہ چارسال نفقه نه دینے کی صورت میں نکاح فنخ ہوجاتا ہے۔ بلکہ ان کا صحیح معتمد ند بہب ہے کہ زوج کے نادار ہونے پر زوجہ کو قاضی ہے نکاح فنح کرانے کا اختیار عاصل ہے لیکن اگر زوج منظیع ہواور نفقه نه دے تو اس صورت میں اختیار فنح نہیں خواہ موجود ہویا غائب۔(۲) فی الشامی لکن الاصح المعتمد عند هم ان لا فسخ مادام موسوا وان انقطع خبرہ و تعذر استیفاء النفقة من ماله کہاصورے به فی الام (۲)ن ۲ صال

نفقہ کے لئے دی ہوئی رقم عورت کی ملکیت ہے ، شوہر کے ترکہ میں شامل نہیں۔ (سوال)زیدا پی زوجہ کوماہواری خرچ کے لئے ایک رقم دیا کر تاتھا۔ اس کی زوجہ نے اس رقم میں سے پچھ پس انداز کے پچھ اشیاء ضروریات خرید لیں۔ اب زوج یعنی زید فوت ہو گیا۔ لہذاوہ اشیاء جو زوجہ زید نے اپنی اس مقررہ رقم سے خریدی ہیں وہ زید کے ترکہ میں شار کی جائیں گی یا زوجہ زید ہی اس کی مالک ہے۔

(جواب ٣٧٣) خاوندا پي زوجه كوخرج كے لئے جور قم اپني رضامندي نے دے ده زوجه كى ملك ہو جاتی ہے۔ لہذا زيد كى مرنے كے بعد جواشياء كه زوجه زيد نے اس قم سے خريدى تھيں زيد كے تركه ميں شارنه ہوں گی بلعه ده ذوجه زيد كى مَلَيت ہے۔ (۵)

خاوند کے ننگ دست ہونے پر شافعی المسلک سے نکاح فنے کروانا

(سوال)زید نے اپنے خسر کے گھن کر زیور طلائی کی چوری کی اس کے بعد بہانہ سے ایک طلائی زیورا پنی زوجہ سے لے گیاوراس کور بمن کر کے فرار ہو یا بعنی خیانت کی اور عرصہ ساڑھے چارسال تک اپنی زوجہ کونان نفقہ نہیں دیازید

<sup>(</sup>١)اذا خاصمت المرأ قروجها في نفقة ما مضى من الزمان قبل ان يفرض القاضي لها النفقة وقبل ان يتراضيا على شيء فان القاصي لا يقضي لها بنفقة مامضي عندنا \_(الباترنجامية، تماب النفتات،٣٠٠/اوارة القرال)

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة، ٣ ، ٥٩٠ ، عير (٣) وفي الام : اذا لم يُجد ما ينفق عليها ان تخير المرأ ق بين المقام معد او فواقه (الام، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرائته ، ١/٥ ، بيروت)

<sup>( ~ )</sup>واصل المسئلة ان نفقات الزوجات تصير دينا بقضاء القاضي او بتراضيهما على شيء معلوم بكل شهر بالا تفاق ، وفي الحجة و توجع بها الى تركة (التاتر خانية، كتاب النفقات، ٢٠٧/٤، اداراة القرآن)

کے فرار ہونے کے بعد ہندہ (زوجہ زید ) کالڑ کا پیدا ہواجواب چار سال کا ہے۔ اس مے پیدا ہونے میں صرف آٹھ روپے بھیج تھے اور خرج بیس رو بے ہوئے تھے۔اس خرج میں سے بھی بارہ روپے باتی ہیں۔اس کے بعد چار سال ہو گئے۔ کوئی حق پرورش اس نے کابھی نہیں دیا۔اور زید کاغیر مستطیع ہونااس سے ثابت ہواکہ ہندہ کامبر معبّل تھالہذانصف مبر ہندہ نے بندر بعیہ عدالت طاب کیا۔ عدالت ہے ہندہ کی مع خرچہ کی ڈگری ہوئی۔ چونکہ زید کی کوئی جائنداونہ تھی۔ لہذ آ کچھ وصول نہ ہوا۔ پھر زید نے ناداری کی در خواست دی جو منظور ہو گئی اور زید کی ناد ہندگی اس امر سے ٹاست ہے کہ تین آد میول سے محلّے کے پچھ کچھ سامان خرید کیا تھا۔ ساڑھے چار سال سے ان کو بھی ضیس دیا۔ چو نکہ زید کی بد چانی و ناو ہندگی اور غیر متعطیع ہوناند کورہ حالت ہے لیعنی چوری کرنا، خیانت کرنا، قرض خواہوں کونہ دینا، ہندہ کو ساڑھے چار سال تک نان و نفقہ ندوینا بچہ کاحق برورش چار سال تک نہ دینا۔ مسر معجّل نصف طلب کرنے پر بھی ناوار ہو جانا یہ تو کافی طور سے ثابت میں۔اور کو کین کھانا، شراب نوشی و قمار بازی و زنامیہ چاروں واقعات بھی سنے گئے میں۔ ہندہ ووار ثان ہندہ نے مہر معاف کرنے پر طلاق لینی چاہی۔زید نے منظور نہیں کیا۔ پھر مبلغ تین سورو بے علاوہ مسر معاف کرنے کے وار ثان ہندہ نے بطور خلع کے دیمنا یا ہے جب بھی زید نے طلاق دینا منظور نہیں کیا۔ وار ثان ہندہ نمایت ہریشان ہیں کہ ساڑھے جار سال ہندہ کو بتھائے ہوئے گزر گئے۔اب اور کب تک بٹھائے رکھیں۔اور زید کی مذکور الصدربد چلنیوں ہے کسی طرت امید فااح سیں ہوتی۔ لہذا گزارش ہے کہ کیاشرع شریف میں کوئی صورت اس قیدے خلاصی کی بھی ہے یا سیں ؟ (جواب ٤٧٤) حنفيد ك نزديك زوج ك نفقه ندوي ياندو ي سكني كي صورت مين تفريق كا حكم نبين دياجاتا مر امام شافعیٰ کامذ ہب ہیہ ہے کہ اگر زوج کی تنگد ستی ثابت ہو جائے تو قاضی کواختیار ہے کہ وہ عورت کی طلب پر تفریق کر د ۔۔ ۔ (۱) متاخرین مشائنے حنفیہ ہے منقول ہے کہ اگر ضرورت ہو تواییے موقع پر حاکم کسی شافعی کو مقرر کر کے اس کے ذریعے سے نکاح فتح کرادے۔ پس آج کل سخت ضرورت ثابت ہوجانے پر ممکن ہے کہ کسی شافعی المذہب ہے جواز انٹنجا فتوی حاصل کر کے اس کو کسی مسلم جج یا منصف کی عدالت سے جاری کرالیا جائے۔ غیر مسلم کا تھکم کافی نہ رُوكًا. واصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق استحسنوا ان ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفوق بينهما (شرح و قابيه مختصرا (٢)ج٢ص ٧٧ المطبع مجتبائي د الي)

شوہر کے گھرنہ جانے کے باوجودہ یوی مسر کی حق دارہے

(سوال)زیدئے مساقعاصمہ سے نکاٹ کیا۔اس سے دو پچے تولد ہوئے بعد چار ہرس کے اس کے والدین نے مساۃ عاصمہ اوراس ماصمہ کوورغامااور زید کے ساتھ بھیجئے ہے انکار کیا۔ زید نے عدالت سے چارہ جوئی کی اوروہاں سے مساۃ عاصمہ اوراس کے والدین پر ڈگری ہوئی اور عدالت نے مساقا کو ہدایت کی کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ جاؤ۔ مگروہ اپنے والدین کے کئے سے نہیں گئی۔اس صوت میں وہ زید ہے اپنا مہر لینے کا حق دار ہو سکتی ہے یا نہیں جب کہ اس کا خاوند لے بچانے کو رضا مند ہے۔ بینوا توجروا

<sup>(</sup>ا)ومن اعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ، وقال الشافعي يفرق ، لانه عجز عن الا مساك بالمعروف فينوب القاضي منابد (الحديد - كما لطابق ماك النقية، ٢ ،٣٣٩، شرية عمية)

<sup>(</sup>٢) مُشْرِ ح الو قَايِدُ ، كتاب الطلاق . باب النفقة ٢٠ ١٥٢ ، سعير

المستفتى تمبر ٢٠ چاندخال (مهو)٢١جمادي الاخرى سن ٥٢ ١١هم ١١ كتوبرس ١٩٣٣ء

(جواب ٣٧٥) مر تواس كاخاوندك ذمه ب\_اسبات مرساقط نهيں موله(۱)البته نفقه خاوند اس وقت تك ليخ كى حق دار نهيں جب تك كه خاوند كے مكان پرنه آجائے۔(۱) فقط محمد كفايت الله كان الله له،

خاوندر کھتاہےنہ طلاق دیتاہے، کیا کیاجائے

(سوال) ہندہ کا زکاح نوبرس کی عمر میں ہندہ کے باپ کی ولایت کے ساتھ زیدسے ہول اس وقت ہندہ کی عمر ہیں سال ہے۔ زید ہندہ کواس کے باپ کے گھر سے رخصت نہیں کر اتانہ نان نفقہ دیتا ہے نہ طلاق دے کراس کو آزاد کر تا ہے۔
المستفتی نمبر ۸۱ جمیل الدین (صوات) ۲ رجب سن ۵۲ ساھ م ۱۳۵۲ توبرسن ۱۹۳۳ء

(جواب ٣٧٦) اليي صورت ميں قاضي شرع کی کا عدالت ميں دعویٰ کرکے خاوند کو نفقہ دینے اور زوجہ کو اپنیاس رکھنے پر مجبور کیاجا سکتا ہے یا قاضی فنخ نکاح کا تھم دے سکتا ہے۔ اگر قاضی شرعی میسر نہ ہو توانگریزی عدالتوں کے مسلمان حکام قاضی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔(۳)

نكاح كے بعد داماد پر شر ائط عائد كرنا

(سو ال) بعد از نکاح والدین کوداد پر شرطین عائد کرنے کا حق ہیا نہیں ؟ (۲) کیازید کے ان الفاظ ہے جواس نے پڑھ کر فاظمہ کے میعہ جاتے وقت کے تھے طلاق واقع ہوجائے گی جب کہ اس کی نیت طلاق وینے کی نہ تھی۔ (۳) کیا فاظمہ کا نفقہ زید کے ذمہ اس صورت میں واجب ہے جب کہ وہ بلار ضازید کے میعہ چلی گئی ہواوراس کے والدین زید کی غیر موجود گی میں اس کولے گئے ہوں؟ (۴) اگر نہ کور ہالا الفاظ ہے طلاق واقع نہیں ہوئی تو فاظمہ کانان نفقہ زید ہے طلب کرنا چاہئے یا نہیں؟ نیا فاظمہ اپنے میر موجل کو مجل طرب کو مجل طلب کرنا چاہئے یا نہیں؟ نیا فاظمہ اپنے خیال میں سمجھ رہی ہے کہ میں طلب کرنے کا حق رہوتی ہوئی ہو اور بیوی غیر مقلد ہو تو مسئلہ طلاق و نکاح میں مرد کے مسلک کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کے مسلک کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کے مسلک کا؟ المستفتی نمبر ۲۹۳سعید الدین بک بائڈ ربارہ بھی۔ ۲۹صفر س ۳۵ الصر اور خواب ۳۷۷) عورت کے مسلک کا اعتبار کیا جو اب ۳۷۷) عورت کے مسلک کا اعتبار کیا جو اب ۳۷۷) عورت کے مسلک کا کا مقبار کیا جو اب کا کا کا میں ہوئی ہواس کودی جائے کہ اس میں زوج ہوگا ہوں اب کو گور اب کو گور اب کو گئی ہواس کودی جائے کہ اس میں زوج کے مال باپ یاد گراغ زائر کی نہ ہول۔ (۵) باتی ہو عالہ کو کہ سکتا ہو اس کی نہ ہواس کودی جائے کہ اس میں زوج کے مال باپ یاد گراغ زائر کی نہ ہول۔ (۵) باتی ہو عالہ کو کہ سکتا ہو اور زید پر خالد کو تاب کو کہ سکتا ہے۔ اور زید پر خالد بیات بطور امر بالمع وف و نہی عن المحر کے زید کو کہ سکتا ہے۔ اور زید پر خالد

<sup>(</sup>١)والمهويتا كدباحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين - حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق، (الحندية، كتاب النكاح، الباب السائق في المحر، ١٠ ٣٠٠ما جدية)

<sup>(</sup>٢) وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله ، والنا شزه هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة مند (الحندية ، كتاب الطاق ،الباب السابع عشر ، ا / ٢٥ م ماجدية )

<sup>(</sup>٣) حواله سابقه شرح الوقاية (٣)فان طلبه فامتنع لحق لها كمهر ها لا تسقط النفقة ايضاً - (فَتَّ القدير، كَتَابِ اطلاق، باب النفقة ١٩/٣ عمرمر)

<sup>(</sup> ٤) وكذا تجب لها السكنلي في بيت خال عن اهله (الدرالخار) وفي الرد: لا نها تتصور بمشاركة غير ها فيه ، لا نها لا تامن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الا ستمتاع الا اذا تختا ذلك ، لا نها رضيت بانتقاض حقها ـ (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ١٣ . ٠ . ١٨ . سعيد)

کے کہنے کے بغیر بجائے خود بھی اازم ہے کہ سنت کے موافق عمل کرے اوربد عات سے بیچے کیکن خالد کوان باتوں کی بنایرا نی بیدتی کوزید کے گھر بھیجنے ہے انگار کرنا جائز نہیں اوراس بناپر روکنے کی صورت میں اس کی بیدتی نفقہ نسیں ماً بنت سکتی۔ بشرط یہ کہ زید بھی بیوی کواس کے عقیدہ اتباع سنت کے خلاف کرنے پر مجبور نہ کرے(۱)زید یہ الفاظ جو اس نے بیوی کو کیے تھے صر سے طلاق کے شیں میں۔ان میں نیت طلاق ضروری ہے۔اگر زید نے طلاق کی نیت سے کیے ہوں تو طلاق ہو گی ورنہ شیں ( و باور زید کا قول مع قشم کے اسبارے میں مقبول ہو گا کہ طلاق کی نیت نہ تھی۔ مہر مؤجل جوبغیر تعیین مدت کے ہو معجّل کے تھم میں ہوجا تا ہے۔اس لئے زوجہ اپنے ایسے مہر کامطالبہ کر علق ہے جو محمد كفايت الله كان الله ابه ، س فعمؤجل بلائعين مدت كے لكھ كيا إ-(١)

شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت میکےرہ کر نفقہ کی مستحق نہیں،مہر کی مستحق ہے (سوال)اً گرزید کی منکوحہ بیوی بلااعبازت اپنے شوہ کے لوراینے شوہر کی عدم موجود گی میں بھاگ کر میکے چلی جائے اوروبال بروايس نه آناجا هتي مو توايي حالت مين وه ناك نفقه يامهر و غيره پاين كي مستحق بيانسيس؟

المستفتى نمبر ٣٢٥م زابر كت الله يك (باره بحق) ۵رج الاول من ٣٥٣ اله م ١٩٣٥ ون من ١٩٣٠ و (جواب ۷۷۸)اً رعورت اپنے شہر ک اجازت کے بغیر اس کے گھرے جلی جائے اور والیس نہ آئے تواس زمانے کا محمر كفايت التدكان التدله، القه يان كي مستحق شين بيار ها ها كه به جانا حق جوده ١

نیاہ ندینے طلاق کو نفقہ کی عدم اوا نیک کے ساتھ معلق کیا تو نفقہ نہ دینے سے کیا طلاق واقع ہو گئ ج ؛ سنوال) محمد بوسف کی شادی بھنو ملی کی لڑ کی ہے : و ٹی۔ آپھی عرصہ زن و شوہرِ کے درمیان محبت ربی اور محمد و سنف سر ال میں مع ندوی رہنے <u>لگے</u> لورا پنا کھر یار ہاا مر مت چھوڑ دیا۔ زال بعد محمد یوسف سفر میں چلے گئے اور جب کچھ م ہے بعد لیتن ایک سال عد سفر ہے واپس آئے توجمعو علی نے پنچاہت اٹھلائی کہ یوسف علی میری لڑ کی کو کھانا خریق منیں دیتے۔ اس بات پر پنج نے محمد یوسف کو جمید کی اور بھنو علی نے اپنی رضامندی اس بات پر ظاہر کی کہ محمد یوسف ر ادر مادر ماه خرج و بين كالك شرائظ نامه لكووب مرجنانج محمد يوسف من شرائط نامه لكوويا و (جس أن أنتل مسلمه ا تنفائ بذائه) اور محمد یوسف بیم سر ال بی میں رہنے گئے۔ ہفتہ دو ہفتہ عدمحمد یوسف دوران کی سسرال والول ۔ ، رمیان نابقاتی و گغاور محمد یوسف نے وداعتی ما تھی۔ ہمنو علی نے کما کہ محمد یوسف اپنامکان پیوائے توودا معتی میں مجھ کو ينه مذرنه موگا. چنانچه محمد او مف نے مکان والا۔اس کے عدر محسنی و کی۔اور محمد او سف اپنی دو ی کو گھ الالاور ہا رام مار البَيْنِ الأِنَّى كَ<u> مُعِلَّمُ والله</u> حمر إلا منت كَ فال**ف رئ آن**ر 19 مني من 1911ء كوجب كه حمر إسف مح مركا تہ نے ، پہنے آیا ہو اتنیا تو اس کے ما کابانہ محمد ہوسف کی خوش واقعن صاحبہ بخیر اجازت محمد ہوسف کے

<sup>.</sup> ١٠ ربحت النفقة ولو هي في بيت ابيها اوموصت في بب الروح ، لا لنا شوة حرحت من بينه بغير حقــ (ش ١٠ و تاية ، آبــا اعالَ.

<sup>. 19</sup> كَذَا بَالِنَّا لَا تَطْلُقُ فِي قَصَاءَ الاسِلَةَ وَ (مَدَرُ فَلَدُرُ مَا سُوافِلِ بِالنَّذِيقِ ٣٠ (١٩٩٠ عيد) ١ - ١٤ فاحيل الاحل حياله فاحسه فيحت حالا والدرافيد، أدب أفال وجاليم ١٣٠ ١٥ المعيد)

ه او بالشرف فالانفقة لها حتى بعود الى ميراند. والما سردهي التحارجة على منول روحها المنابعة صَّد (التندية اللها المااتي، ايات

اس کی ہوی کو مسے لے آئیں۔ جب محد ہوسف گھر آیاور ہوی کو غیر حاضر پایا تو سرال گئے وہاں جاکر تکرار ہوئی اور مسکے
والوں نے رخصتی ہے انکار کر دیا۔ اور لڑکی ابھی تک مسلے میں روکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد محمد یوسف نے پنچاہت میں
ایک عرضی دی۔ اس پر پنج نے رخصتی دلانے کی کوشش کی اور بہت اصرار کیا۔ لڑکی والوں نے نہ معلوم کس بنا پر
رخصتی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکی محمد یوسف کی بیوی نہیں رہی۔ حالا تکہ لڑکی کو شیئے گئے ، و نے پورا
ایک ماہ بھی شیں گزرا شا۔ آخر کا رہ پنج نے مجبور ہو کر محمد یوسف کی عرضی و شرائط نامہ مع مناسب سوالات ک
دارالعلوم دیو بند ہیج ویا جس کی نقل مع جواب مشمولہ استفتا ہذا ہے۔ اس ہیر پھیر میں شرائط نامہ کے مطابق مہینہ پر ا
دورہاتھا اس لئے محمد یوسف نے مبلغ پانچ روپ خرچہ کے لئے اپنی بیوی کو بھیج ویا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور
شہر لیا۔ اس کے بعد استفتاکا جواب آیا کہ میکے میں خرچ دیناواجب نہیں۔ اس بنا پر محمد یوسف نے میں خرچ دینا نامہ
شہر لیا۔ اس کے بعد استفتاکا جواب آیا کہ میکے میں خرچ دیناواجب نہیں۔ اس بنا پر محمد یوسف نے میں خرچ دینا دینا ہو کہ بی دینا کے میکن میں دینے اور کتے ہیں کے دینا کئی مرجبہ تناضا کیا اور ہنوز کر رہا ہے۔ لیکن خسر صاحب ر خصتی نہیں دینے اور کتے ہیں کہ لیا۔ اس کے مطابق میں دینے اور کتے ہیں کہ دیا۔ اس کی مطابق ہوگئی۔
در دیا۔ البت رخصتی کے لئے کئی مرجبہ تناضا کیا اور ہنوز کر رہا ہے۔ لیکن خسر صاحب رخصتی نہیں دینے اور کتے ہیں کی دینا کہ دینا کہ مطابقہ ہوگئی۔

تقل ا قرار نامه

بنی شیخ یوسف علی پسر شیخ تی خلیفہ ساکن کھر کیور آگے ہم پنجان کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ ہم اپنی یوی کو برابر ماہ سماہ خرج خاند داری دیں گے اگر دینے میں کسی طرح کی کو تاہی کریں توایک ماہ انظارہ کیے کر آخری دہ ماہ تک نسیں دیں تو ہمارا تیوں طلاق واقع ہو جائے گا۔ اس لنے اقرار نام پراگشت نشان دیا کہ وقت پر کام آوے۔ کا تب شیخ امیر علی۔ ۱۳ -۱۔ ۱۳ المستفتی نمبر ۱۳۳۳ قادر خش خواجہ ( ضلع موقعیر ) سوی الحجہ من ۱۳۵۳ الھ (جواب ۱۳۷۹) اقرار نام میں افاقہ دینالازم ہے۔ ۱۱ خواہ ہو کہ اوسف کے گھر رہے۔ اس لئے محمد یوسف کو دونوں صور توں میں افقہ دینالازم ہے۔ ۱۱ خواہ ہوی محمد یوسف کے گھر رہے۔ البتہ آگر ہوی محمد یوسف کی اجازت کے اور افراد میں میں دی گا کہ ہو ت خواہ مورت البتہ آگر ہوی محمد یوسف کی اجازت کے ان اختیار کی دونوں صور توں میں افقہ دینالازم ہے۔ البتہ آگر ہوی محمد یوسف کی اجازت کے اخراد کر اور نور کی میں رہے۔ البتہ آگر ہوی محمد یوسف کی اجازت کے اختیار کی دونوں میں خواہ ہوگ کی میں رہاجائز تھا تو وہ نقتہ کی مستحق نمیں کی گئی اور افید میں اس کی ہو تو کہا ہو تھی میں جلی گئی اور افید کی سختی نہیں رہاجائز تھا تو وہ نقتہ کی سختی نہیں کے گھر رہ سے کی تو افقہ کی سختی نہیں دیا گئی ہو ہو گیا گور افید میں ہوئی گئی ہو ہو سے نافتہ کی سختی نہیں کی کی مورت کی استحق نمیں کی مقدار نام اس مدت سے در سے کہا میں ہوئی۔ نفتہ کم ایوسف کی جانب سے خواہ نہیں موئی۔ نفتہ کم یوسف کی جانب سے خواہ نمیں کی کہا ہو مقد کی مقدار نام میں کوئی مقدار نام میں کوئی مقدار نام کور تشور سے میکھ نیں کسی عذر صوح شری کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف نے نفتہ نمیں دیا تواگر عورت کی جانب سے میکھ نمیں کسی عذر صوح شری کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف نے نفتہ نمیں دیا تواگر عورت کی جانب سے میکھ نمیں کسی عذر صوح شری کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف کی جانب سے تو محمد یوسف کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف کے نفتہ نمیں دیا تواگر عورت کی جانب سے تو محمد یوسف نے نفتہ نمیں دیا تواگر عورت کی جانب سے تو محمد یوسف کے نفتہ نمیں دیا تواگر کی میں کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف کے نو تو تو کہنا کی سے تو محمد یوسف کے نوائوں کی کہنا پر متیم ہے تو محمد یوسف کے نوائوں کی کہنا کی میا پر متیم ہے تو محمد یوسف کے نوائوں کی کی کیا کہنا کی میان کی کھور کی کے دور کی کے کہنا کی کو کو کھور

<sup>(</sup>۱) والتفقة لا تصير دينا الا بالوضاء او القضاء اي اصطلحهما على قدر معن.(الدراش. آل)باطاق بهبالتقت ٣٠ ـ ٥٩ هـ عير ) (٢) وادا تعييت المواء قاعي زوجها او ابت ان تتحول معه الى منوله او حيت يريد من البلدان وفد اوفاها مهر ها فلا نقفد لها، لا بنا ما شرة ولا نققة للناشزة\_(السوط) [ بهامخاال بابالتقت ٥٠ ١٨٦] مير مت )

۳ ) وُتَجَب التفقة ولوَهي في بيت ابيها او مُرَّصْتُ في بيت الزوج . لا لنا شزة خرجت من بيته بغير حق. احترر عن حروجها بحق. (\* ثُلَّاء قاية ماكانتية، ٢٠ - ١٥٥، حير)

نفقہ نہ دینے سے طلاق ہو گئے۔ (۱)اور پہلی مرتبہ واپس کر دینے کو محمد یوسف اپنے نہ دینے کے عذر میں بیان نہیں کر 'سکتا۔ اگر عورت ناحق میکے میں مقیم ہے توبو جہ اس کے کہ وہ نفقہ کی مستحق ہی نہیں۔ (۲) محمد یوسف کے نفقہ نہ دینے ہے اس پر طلاق نہیں ہوئی۔ کیونکہ اقرار نامہ استحقاق نفقہ کی صورت ہے ہی متعلق ہو سکتا ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له ،

عورت دیماری کی حالت میں والدین کے گھر رہے تو نفقہ کی مستحق نہیں

(سوال) مساقا ختری کا زکاح اشتیاق علی ہے ہواہم سہ اسال۔ دوؤھائی سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ بعد رخصتی کے صرف پانچی چھاہ خاوند کے گھر رہی۔ جب زیاد ہار بیٹ وٹان افظہ نہ ہونے ہے پہار ہوگئی خاوند نے اس کے باپ کے گھر محالت بدراری بھے ویا۔ اس کے چار پانچ ہو کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہوکہ نو اہمی مرگیا۔ جب سے وہ اپنے باپ کے گھر کے است مدراری بھے ویا۔ اس کے چار پانچ ہو کے مطابق بالغ سمجھا جاتا ہے۔ اہذا کے اسال میں دعویٰ دائر کر دیا گیاد الدیت بر کیونکہ ۱۸ سال میں قانون انگریزی کے مطابق بالغ سمجھا جاتا ہے۔ اہذا کے اسال میں دعویٰ دائر کر دیا گیاد الدیت میں چیش کیا جائے گا۔ المستفتی نبر ۲۲۰ حکمت الله (آرہ) مزی قعدہ من ۲۵ سام ۲۹ جنوری من ۲۱ سام علی جو اللہ ین کے گھر دو کر شرعا نفقہ لینے کی حق دار نہیں۔ دس بین گرشتہ زمان خاوند کے گھر رہ کر لے سکتی ہے۔ اپنے واللہ ین کے گھر رہ کر اپنے کی حق دار نہیں۔ دس بین گرشتہ زمان خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ پر گاڑ شتہ زمان خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ پر گاڑ شتہ زمان خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ پر گاڑ شتہ زمانے کا نفقہ لینے کی حق دار نہیں۔ دس بین اور بواس کو جاسے بیاض نت کی جا کھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہوں جاسکتی ہوا ملتی ہے کہ آئندہ ایسانہ کرے۔ آئر خاوند ند کہ آئر خاوند ند کے آئر خاوند کے آئر کی اسام کی کہ آئندہ ایسانہ کرے۔

محمر كفايت الله كان الله ك.

شادی کے وقت نابالغہ بیوی کو نفقہ دینے کاوعدہ کرنے والابعد میں انکار کرتاہے ، کیا تھم ہے ہ (سوال)ایک بوہ نادار کی لڑی ہے جس کی حمر گیارہ سال کی ہے۔ دھو کے سے ورغلا کراس کی شادی کرلی اور پڑا الے روپیہ کھا گئے۔ والدہ سے شادی کے وقت حافیہ قتم کھا کر کہا تھا جب تک بالغ ہوگی نان نفقہ لڑکی کے مکان پر دیں گے۔ عدالت میں لڑکی کا شوہر روٹی کپڑا دینے سے انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں کمیں نوکر ضیں ہوں اور پجھ کام ضیں کرتا ہوں اور لڑکی کوروٹی کپڑا ضیں دے سکتا ہوں۔ عدالت میں شوہ کے خلاف گواہ گزرے کے یہ ہیس روپ ماہوار کا مدور کے جہتے ہیں دوری سے متعرب اس لئے عدالت فتولی چاہتی ہے۔

(٢) اوان بشرت فلا نفقة لها حتى تعود الى منتزله والناشزة هي التعارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها مند(العندية / آلب اطلاق. - بهب " بان شر ١٠ هـ ٨ هـ باجدية)

<sup>(</sup> الهواذا اضافة الى الطلاق الى وجود شوط وقع عقيب وجود الشوط وذلك مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق. وهذا بالإنفاق، لان الملك قانم في الحال والظاهر بقاء ه الى وقت الشوط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت،(اللباب للميدال. ٢- ٥٠ مَذَالَ الجوم والتم يُوكناب اطالق.٢- ١٥٠ امادية)

<sup>(</sup> ﷺ) به بالمباغزة مُد توديو مي تومر تشكيل مات بين باپ كه جمهواز كر آيات لوروه فاه ند كه بال آئے سے انهور بحق نشيل كرتى تو فاه ندسته نفخة بالمباغز كرائي مستقل سند و في المحافية : هر صنت عند الزوج فانتقلت لدار ابيها ان لمه يكن نقلها بمحفة و نحوها فلها اللفقة والاء لا (الدرانخار الآب أطلاق باب النفعة ، ٣ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ معيد)

<sup>(\*)</sup>اذا خاصمت المَواةُ زُوجِها في نفقة مامضيّ من الزمان قبل ان يفرض القاضي لها النفقة وقبل ان يترا ضيا على شبيء فان القاضي لا يقضي لها بنفقة ما مضي عند نا\_(البَّارِ عَابِيّة النّابِ العَمْنت ٢٠٨ / ٢٠٤)

المستفتی نمبر ۲۱۸ مساة منٹرو بیوه دین محمد (آگره) ۲۴ فی قعده من ۳۵ ساهم ۱۸ فروری من ۱۹۳۱ء (جواب ۲۸۱) اگر عدالت کے نزویک بیشان موکداس کے پاس مال ہے تواس پر نفقہ الازم کر دے۔(۱) اور اگر بید ثابت ہوکہ وہ طلمازوجہ کو تنگ کر تا ہے اور نفقہ نہیں دیتا تواس کو تنبیہ کر کے کہ نکاح فتح کر دیا جائے گا۔(۲) مناسب مملت دے۔ اگر پھر بھی وہ بازنہ آئے تو نکاح فتح کر دے۔ بال عدالت مسلمان حاکم کی ہونی لازم ہے۔

محمد كفايت الله كان الله له،

# ناشزه عورت نفقه کی مستحق نهیں۔

(سوال) زید کے نکاح کو صرف ایک دوسال ہوا تھا کہ زید کی منکوحہ کسی باہمی خفگی کے باعث زید کی بلا اجازت وبلا رضاور غبت گھر سے باہر چلی گئی۔ پھر زید نے اس کو سیار منت و ساجت کے بعد بلایا یھر چندروز کے بعد زید کی منکوحہ بلاکسی وجہ بلاکسی سبب کے گھر سے باہر چلی گئی اور چارسال تک نہ آئی۔ اب چارسال کے بعد منکوحہ کے لواحقین ورشتہ داراس کے نان و نفقہ کے عوض بد لا مانگ رہے ہیں۔ کیا تو انہن ملت اسلامیہ واحکام شر عیہ اللہ کی روسے نکاح قائم رہ سکتا ہے جب کہ عورت منکوحہ بلا اجازت شوہر گھر سے باہر چلی گئی جس کے سبب نامعلوم ہیں۔ لور کیا نہ کورہ بالا صورت میں اس کے اخراجات نان و نفقہ کا کفیل اس کا شوہر ہو سکتا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۳ مولانا آزاد افغانی (بمبئی نمبر ۲۲ ازی قعده س ۱۳۵۵ هم ۲ فروری س ۱۹۳۷ و ۱۹۳۰ رجو اب ۲۸۳) شوہر کے گھر ہے عورت کابلاوجہ لور بغیر سب چلاجانا نشوز ہوارایی صورت میں نکاح تو قائم رہتا ہے گرعورت نان نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی جب تک وہ خاوند کے گھر واپس نہ آجائے۔ نفقہ طلب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ (۲) جس وقت خاوند کے گھر واپس آجائے گی اس وقت سے نفقہ آئندہ زمانے کے لئے طلب کر سکے گی۔ گرشتہ غیر حاضری کے زمانے کا نفقہ آنے کے بعد بھی نہ مانگ سکے گی۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له، دہلی

#### ناشزه عورت نفقه کی مستحق نهیں

(سوال) ایک عورت اپنے شوہر کے مکان سے ناشزہ ہو کر نکل کردی میل دور کسی دوسرے مردسے مل گئی اور اس سے ذنا کرتی رہی۔ کئی مینے کے بعد شوہر نے اس بستی میں جاکر کسی جلسے میں ایک عالم متدین اور ذوی الا قتدار کمیٹی کے ممبروں کے پاس پڑھیوی کو اس فعل شنیج سے بازر ہنے کا اور اپنے مکان میں لے جانے کی درخواست کی۔ اس نے اس کو اس ذناکارسے تفرقہ کر ادیا۔وہ عورت اپنے شوہر کے آدمی کے ساتھ وہال سے روانہ ہوئی۔ راہ میں پانچ میل کے فاصلہ پر ایک بستی میں ٹھر گئے۔ ہر چنداس کے شوہر کے آدمی اور اس کمیٹی کے بعض ممبرول نے اس عورت کو اس کے شوہر کے قوہر کے گئر اور بستی میں لے جانے کی کوشش کی۔ لیکن ناکامیاب ہوگئے۔

<sup>(</sup>١)والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء اوا لرضاء \_ (الدرالخار، كماب الطلاق بهاب النفقة ٧ م٥٩٨/٣٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ومن اعسر بنفقة امراته لم يفرق بينهما . وقال الشافعي يفرق ، لا نه عجز عن الا مساك بالمعروف فينوب القاضي منابه (الهداية ، كتاب الطلاق، باب النفقة. ٣٩/٦ ، شركة علمية ) وفي شرح الوقاوية : واصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق استحسنوا ان ينصب القاضي نائباً شافعي المذهب يفرق بينهما، (شركانو تاريخ، تماب الطال باب النفقة ١٥٥/ ١٥٢/٣ ، سعيد) (٣) لا نفقة لا حد عشر : ومنها خارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود و لو بعد سفره (الدرالخار، كتاب الطالق، باب النفقة . من الدراخ من المنافقة في النائب الشركة الذي تمام المنافقة وقيل النائب الشركة الذي تمام المنافقة النائبة النا

٣ / ٣ كـ ٥. سُعيد (٣) اذًا خَاصَمَتُ الْمَرَاءَ ۚ هُ زُوجُهَا فَي نَفُقَةً مَا مَضَ مِن الزَمَانَ قَبَلَ ان يفرضَ القاضي لها النفقة وقبل ان يتراضيا على شيئء فان القاضي لا يقضي لها بنفقة مامضي عندنا \_ (الآلر قالية / كتاب النظاف ٣ - ٢٠٧)

چندروز کے بعد کئی شریروں کی سازش سے پھروہ عورت اس زانی سائن کی بستی میں واپس چلی گئی اوراس زانی سے ٹل کئی اور زنا کرتی رہی اب اس صورت میں سوال میہ ہے کہ مذکورہ عورت کو اپنے شوہر سے نفقہ وغیرہ حاصل کرنے کا تن ہے یا نسیں۔ اگر نسیں ہے تو اپنے شوہ کے افقہ وغیرہ نہ دینے کی وجوہات پیش کر کے قاصنی شریعت یا نسی ذکی افتدار پنجابیت کے صدر کو اس فکاح کے اس وجہ سے منتخ ہونے کا فتو کی دیناجائز ہوگایا نسیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۱ء تحدرون الدین صاحب (کلکته) ۲۰ شعبان سن ۱۳۵۱ هرم ۱۳۱کتوبرسن ۱۹۳۵ء (جواب ۴۸۳) سعورت کواپنے شوہ سنان حالات کی صحت کی صورت میں نفقہ مانگئے کا کوئی حق نسیں ہے۔ ۱۱۱ اور ان وجو بات سے نفقہ نہ دینے کی بنا پر انتی نکار کا حکم بھی نسیں دیا جا سکتا۔ باب اگر فنخ فکات اس بنا پر اوک خاوندا اور ان وجو بات سے نفقہ نہ دینے کی بنا پر انتی نکار کا حکم بھی نسیں دیا جا سکتا۔ باب اگر فنخ فکات اس بنا پر اوک خاوندا ور بنامیں مبتلا ہے فنخ نکات کرنے ہے وہ ذبا سے فی جو سے گی تولور بات ہے۔ بنایت کے قبلے اللہ کان القہ لد اور بلی مبتلا ہے فنخ نکات کرنے ہے وہ ذبال سے کھر کھا ہے۔ اللہ کان القہ لد اور بلی مبتلا ہے فنے نسی مبتلا ہے فنے نکار کے بات کے کہا گھر کھا ہے۔ اللہ کان القہ لد اور بلی مبتلا ہے۔ بات کان القہ لد اور بلی مبتلا ہے کہا ہے۔

تَنْك د سَى كى بناير فَنْخ نْكاح

(سوال) تقریبا چودہ سال ہوئے کہ میری شادی مساہ استدار حمن بنت شیخ برکت الله ساکن و بلی سے ہوئی تھی اس م نے میں تنین بچے مساۃ نذ کورہ کے بطن ہے پیدا ہوئے جن میں ہے دو**فوت ہو گئے۔ایک لڑ کامسی مخم**ر سلطان عمر سات سال حیات ہے اور اپنی والدہ کے پاس ہے۔ میری مالی حالت ، قبل میں انجھی تھی مگر گزشتہ آٹھ سال سے بندر تئے خراب ہوتے ہوئے اب مسرت ہے زندگی ہمر کرتا ہوں۔ میری اہلیہ اکثر میرے ساتھ کلکت میں رہا کرتی تنمی مگر جب ہے میری حالت خراب ہونے گئی ہے میرے خسر نے اس کو اپنے گھر روک رکھا ہے اور اب تک رکھے ءَوے ہے۔ خطو کتات کے ذریعہ ،خود جا جاکر ،اپنے حقیقی بھائی اور بھادج کو بھیج بھیج کر بیسیوں دفعہ خصوصاً تیسرے پو تھے مینے بھی اینے خسر سے التماس کی کہ وہ میری ابلیہ اور پچے کور خصت کردیں۔ جس طرح سے میں ہمر او قات کر ر ما : و اب اس طرح و د دونوں بھی کریں گے گھر میرے خسر نے ایک نہ سنی لوراب وہ جبر آو قبر الذروئے شریعت وعدالت میری اہلیہ کو مجھ سے علیحدہ کر کے اس کا عقد ثانی کردینا چاہتے ہیں اور مہر کے علاوہ چالیس روپے ماہوار کے حساب ت تین سال کا خرج خوراک وغیره و صول کرنا چاہتے ہیں۔اب صورت سوال یہ ہے کہ ند کورہ بالا باتوں کو مد نظم ر کتے ،وئے محض میری سابقہ مالی حالت انجھی نہ رہنے کی وجہ سے میری بیوی کو مجھ سے علیحدہ قرار دے کراس کا نکات نانی کیا جاسکتا ہے انسیں اور کیاجب میری حالت دس روپے ماہوار بھیخے اور بیوی پر خرج کرنے کی نسیں ہے اور اپنی رضا یا میرے خسر کے دباؤے میری اہلیہ این والدین کے گھر رہتی ہے۔ توکیااس صورت میں بھی مجھ پر میری حسب استطاعت ان کاخرج واجب الاداہے؟ المستفتى نمبر ٢١٦٩ شيخ محمد عثان دہلوی مقیم حال کابحة - ٦ ذی قعدہ س ٢ ٥ ٣ اھ (جواب ٣٨٤) نفقه كي نوعيت اور مقدار معين كرنے ميں زوجين كي حالت اور حيثيت كي رعايت ركھني ہوتى ہے۔ مینی اگر زوج دس رویے ماہوار قدرت رکھتا ہے اور زوجہ بیس رویے ماہوار کی حیثیت رکھتی ہے توزید پر پندرہ رویے ماہوار ڈالے جائیں گے۔(۱)لوراگر زید نفقہ واجبہ اوانہ کرے توزوجہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے ساتھ فقرو فاقہ

<sup>(</sup>۱)النا شزة المرأ ة التي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه بغير حق شرعي فلا يجب نفقتها الى ان تعود و تترك النشوز (عمدة الرعاية على شرح الوقاية، باب النفقة، ٢/ ٥٠٠، سعيد)

گ زندگی بسر کرے زوجہ اپنی خوشی ہے قناعت کرے تووہ اس کی رعایت اور شرافت ہے اوروہ مستحق تحسین ہوگی۔ گذشتہ زمانے کا نفقہ طلب کرنے کا زوجہ کو بھی حق نہیں ہے۔(۲)اگر کوئی مسلمان حاکم عدم وصولی نفقہ کی بناپر نکاح فنچ کر دے گا۔(۳) توبعد انقضائے عدت وہ دوسر انکاح کر سکے گی کیکن جب تک کہ مسلمان حاکم کا ایسا فیصلہ صادر نہ ہو دوسر انکاح ناجائز ہوگا۔(۴)

محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي

نفقہ کار قم وصول کرنے سے پہلے بیوی کی ملکیت نہیں

(سوال) شوہر کج کو جاتا ہے لورا پنی والیسی تک زوجہ کے نان و نفقہ کے لئے ایک معتبر شخص کے پاس پچھ رقم رکھواجاتا ہے اور زوجہ کو کمہ جاتا ہے کہ اپنے اخراجات کے لئے فلال شخص سے بر ضرورت منگالیا کرے لیکن زوجہ بوجہ شرم اس سے پچھ نہیں منگاتی لورا پنے والدین سے لے کر خرچ کرتی رہی۔ چنانچہ شوہر کابوالیسی حج جماز میں انتقال ہو جاتا ہے۔ لور زاں بعد شخص مذکور اس رقم ہے ۸ / احصہ شرعی متونی کی زوجہ کو دے دیتا ہے لور بقیہ رقم اس کے شوہر مرحوم کی پہلی مرحومہ زوجہ کے لڑکے کو دے دیتا ہے۔ اب سوال صرف اس قدر ہے کہ زوجہ شوہر کے حج کی روائلی سے تاوقت اس کے انتقال لوراس کے انتقال سے تااختیام اپنی عدت اس کی مترو کہ جائداد سے علاوہ اپنے ۸ / احصہ

المستفتی نمبر ۲۵۲۱ سید عبدالجبار صاحب ۲۸ جمادی الاول سن ۱۳۵۸ هم کا جولائی سن ۱۹۳۹ (جولائی سن ۱۹۳۹) نفقه کی جور قم زوجه نے وصول نہیں کی اور عدت کے زمانہ کا نفقه زوجه کو نہیں ملے گا۔اگروہ نفقه کی رقم لیتی رہتی تو بے شک وہ اس کاحق تھا۔ نہ لینے کی صورت میں بیر قم شوہر کے مودع بعنی امین کے پاس شوہر کی ملک پرباتی رہی اور اس کے انتقال پر اس کے ترکہ میں شامل ہوگی۔(د)اور موت کی عدت کا نفقه متوفی شوہر کے ترکہ میں واجب نہیں ہو تا(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ،و ہلی

معذوربیوی کا نفقہ اور مہر کس کے ذمہ ہے ؟

(سوال)زید کی منکوحہ بلااجازت اپنے شوہر کے اپناعزاکے اغواہے فرار ہو گئی اور شوہر سے علیحدہ رہ کرنان و نفقہ

(۱)وكذا تجب سكنى فى بيت خال عن اهله و اهلها بقدر حالها لطعام وكسوة (الدر المختار) وفى الرد: بقدر حالهما اى فى اليسار والا عسار، فليس مسكن الا غنياء كمسكن الفقراء كما فى البحر \_(روالحتار، كاب الطلاق، باب النققة، ٣ / ٢٠٠، ٢٠٠٠ ، عيد) (٢) والنفقة لا تصير ديناً الا بالقصاء او الرضاء \_(الدرالخار، كتاب الطلاق، باب النققة، ٣ / ٩٣/ ٥، عيد)

(٣) يه فدهب شوافع رمهم الله كاب، حنفيه كے بال اس صورت ميں نكاح نميں تھے كيا جاسكا البت متاخرين احناف نے ضرورت كى بناپر اس كى اجازت دى ہے كہ حاكم مسلم تحقق كركے شافعى المسلك نائب سے نكاح فتح كراسكا ہے۔ كما في شرح الوقاية: واصحابنا لما شاهدو الضرورة في النفريق استحسنوا ان ينصب القاضى نائباً شافعى المذهب يفرق بينهما۔ (شرح الوقاية: كتاب الطلاق باب النظقة: ٢٠ / ١٥٢ ، صعيد) (٣) ولا يجوز للرجل ان يعزوج وجة غيره۔ (الهندية: كتاب النكاح، الباب الثالث، الـ ٢٨٠ ، ماجدية)

(۵)وتسقط نفقة مدة مضت الا اذا سبق فرض قاض او رضيا بشيء فتجب لما مضى ماد اما حيين فان مات احد هما او طلقها قبل قبض اى قبل قبض المراة تلك النفقة سقط المفروض (شرح الوقاية، كاب النكاح، باب النققة، ۲ مام، سعيد)

(٢)ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، لان احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشوع فان التوبص عبارة منها ـ (الحداية باب النقتة

۲۰/۳۳۸،شرکة علمة)

اور زر مهر طلب کرتی ہے۔ زیداس کے چال چلن سے مشتبہ ہے۔ توالی صورت میں وہ کمال تک حقوق پانے کی مستحق ہے۔ زید کے والدین اس امرکی کو حشش بھی کرتے ہیں کہ زبر دستی طلاق دلوائیں حالا نکد زیدا پی منکوحہ کو طلاق دسیے پر آمادہ نہیں ہے۔ کیا قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بطور خود شوہر پر دباؤڈال کر عورت کو طلاق دلوائے یا تفریق کر

(جواب ٣٨٦) عورت خاوند كے گھر سے بلاا جازت چلے جانے كى صورت ميں اس وقت تك نفقه كى مستحق شيں ہے جب تک كہ خاوند كے گھر واپس نہ آجائے۔(۱) گرزيدكى جانب سے عورت كے ساتھ كوئى زيادتى اوربد سلوكى شيس كى جاتى ہے تو عورت طلاق ما تكنے ميں كنه گارہے۔(۲) اور قاضى كوزير دستى طلاق دلوانے كاحق شيس ہے اور نہ وہ بلاوجہ تفریق كرانے كاختیار ركھتا ہے۔

محمد كفايت النّد نحفر له .

<sup>(</sup>۱)واذا تغييت المراة عن بيت زوجها او ابت ان تتحول معه الى منزله .... فلا نفقه لها ، لا نهانا شزة ، ولا نفقة للناشزة \_(الجسوط، كتاباً اطلاق بهاب النفتة، ٨ / ١٨ ير وت)

<sup>(</sup>٢)عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراة ستلت زوجها طلاقاً في غير ماباس فحرام عليها رائحة المجنة (سنن الى واور، كاب اطلاق ماب الطلاق ١٠٠٣، سعير)

جودهوال باب

حقوق زوجين

شوہر بیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جانے کا مجاز ہے

(سوال) ممروزید نے خالوہ وتے ہیں اور ان کاوطن قدیم امیٹی خطہ اودھ ہے۔ ان کے تعلقات ملازمت حیدر آبادہ کن ہیں ہوئے۔ زید اصل باشندہ کا کوری صلع لیحھ نو کا ہے اور اس نے خطہ متوسط میں ملازت انگریزی اختیار کی۔ تعارف و قرارت سابقہ کی وجہ سے زید کا نکاح عمرو کی و ختر کے ساتھ حیدر آباد میں ہوا۔ اور کوئی شرط کسی قتم کی مہر اور آمدور فت کے متعلق نہیں ہوئی۔ بعد نکاح عمرو نے اپنی و ختر کوزید کے ساتھ متعدد مر تبہ زید کی جائے ملازمت مختلف اصلائ خطہ متوسط پر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حتی ارزید کی ساتھ سندہ و ختر عمروکی تین اولادیں ہوئیں۔ نکائ سے چھ سال کے بعد مساق ہندہ اور خودوالد ہندہ کویہ عذر ہوا کہ زید کے ساتھ سفر دور دراز جائے ملازمت زید پر جانا منظور نہیں سال کے بعد مساق ہندہ اور خودوالد ہندہ کویہ عذر ہوا کہ زید کے ساتھ سفر دور دراز جائے ملازمت زید پر جانا منظور نہیں ۔ کیونکہ ان کاریان ہے کہ زید کو شرعا الیا کرنے کاحق نہیں ہے کہ وہ ہندہ کو اپنے ساتھ سفر میں لے جائے۔ مطالبہ میر باعث انکار سفر نہیں۔ قابل دریافت یہ امر ہے کہ ایسی حالت میں زید کو اپنی دوجہ ہندہ کو اپنی جائے ملازمت و سکونت پر جانے کا شرعا حق ہیں آئر ہندہ عذراؤیت و نکلیف دہی پر جانے سے انکار کرے اور اس عذر کو تلت نہ کر سکے یاجہ شوت چیش کردہ آگر شاحق ہے جانے کاشر عا جائے توزید بعد ادخال صانات معتبر ہندہ کو اپنے ساتھ لے جانے کاشر عا محالے کاشر عا محالے کا شرعا ہوں وہ بیدہ کو اپنے ساتھ لے جانے کاشر عا محالے کاشر عا محالے کا شرعا وہ دوروں

(جواب ۴۸۷) زوج کواختیارے کہ اپنی منکوحہ کو جہال چاہے رکھے۔ سفر میں جائے تواس کواپنے ساتھ لے جاسکتا ہے۔ قال الله تعالیٰ اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهند(۱) اور ذوج کا برد کیل و بے ثبوت یہ کہنا کہ زوج مجھے تکلیف وازیت و بتا بے غیر معتبر ہے جب کہ زوج کے ظاہر حالات سے اس بات کا گمان نہ ہو تا ہو لوروہ حسن سلوک کی ضائت بھی وے دے۔ قالوا للزوج ان یسکنها حیث احب ولکن بین جیران صالحین ولو قالت انه یضر بنی ویو ذینی فمره ان یسکننی بین قوم صالحین فان علم القاضی خیل زجرہ و منعه عن التعدی فی حقها والا یسنال الجیران عن صنیعه فان صدقوها منعه عن التعدی فی حقها ولا یتر کہا ثمه وان لم یکن فی جوارها من یوثق به او کانوا یمیلون الی الزوج امرہ باسکا نها بین قوم صالحین (روالحتار ۱۰) ج میران میں ہوتو ایک حالت میں التحدی فی حقها ولا یتر کہا شمہ وان لم یکن فی جوارها من یوثق به او کانوا یمیلون الی الزوج امرہ باسکا نها بین قوم صالحین (روالحتار ۱۰) کا البت اگر زوج کی جانب سے ضر ررسانی وایداد تی کا اندیشہ ہو توالی حالت میں التحدی میں باتے انکار کر دے۔ ثم ذکو عن الفقیهین ابی القاسم الصفار وابی اللیث انه لیس له السفر مطلقا بلا رضا ها لفساد الزمان لا نها لا تائمن علی نفسها فی منزلها فکیف اذا خوجت وانه صرح فی المختار بان علیه الفتوی تائمن علیه الفتوی

۱)الطلاق :۱

<sup>(</sup>٢) و المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ٣ ، ٢٠٢ ، سعيد

وفي المحيط انه المختار (روافخارج ٢٩ ٣٦٩)()

بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جائے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(سوال) ہندہ منکوحہ زید کی ہے جو بے لان اپ خاوند کے اپنے میحہ بوقت شب بساعت سو بچے مع نقذو جنس روپوش ہو کر چلی گئی۔ ہندہ کامیحہ زید کے مکان سے تقریباً تین سومیل کے فاصلے پر ہے قبل بھاگ جانے ہنچہ کے برادر ہندہ واسطے لے جانے اپنی بمشیرہ ہندہ کے آیا تھالیکن زیدووالدہ زید نے بہ سبب حاملہ ہونے ہندہ کے رخصت کرنے سے انکار کیا۔ دو ہفتے بعد یہ واقعہ ہوا۔ بدین وجہ زید دواہستگان زید کا خیال ہے کہ براور ہندہ ہی مخفی طور سے اس کو اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ ایک حالت میں نکات میں گوئی خلل واقع ہو گایا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۳۹ غلام رسول کول مر چنت ۲۶ فی تعده سن ۳۵۲ ایدم ۱۹۳۳ فی س ۱۹۳۴ ایدم ۱۹۳۳ فی س ۱۹۳۴ و اور جواب ۲۸۸ ) منده خواه این کاستان می ساتنده کی مویاسی اور مر دیا عورت کے ساتھ یا تنمابیر صورت نکات میں کوئی خلل نمیس آیا۔ نکاح بدستور قائم ب۔ مهنده بلا اجازت بھاگ جانے میں خطاکار اور گنگار ضرور ب(۲) مگر کوئی کفاره اس کے ذمہ ایازم نمیس۔ سوائے توبہ اور معافی طلب کرنے کے اس کوچاہئے کہ توبہ کرے اور خاوندے معافی مائے۔ کے ذمہ ایازم نمیس۔ سوائے توبہ اور معافی طلب کرنے کے اس کوچاہئے کہ توبہ کرے اور خاوندے اللہ کان اللہ الد،

الجواب صحح يحبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتى مدرسه امينيه دبل.

شوہر کی اجازت کے بغیر کسی تقریب میں شریک ہونا

(سوال) ہندہ اپنے شوہر زید کی اجازت سے میکے گئی ہوئی ہے دہاں اس کے والدین نے بلااجازت زید کے اس کو ایک تقریب میں شریک کردیا۔ بلعد زید نے ممانعت کا خط بھی لکھ دیا تھا مگر اس کی تحریر پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۳۲۳ حاجی حافظ علی محمد علی (مرادریاست گوالیار) (جواب ) ہندہ کو بغیر اجازت اپنے شوہر کے تقریب میں شریک نہیں ہوناچاہیے تھا۔ لیکن اگروہ شریک ہوگئی تواس کواپنے شوہر نے معافی مانگناچاہتے اور شوہر کو مناسب ہے کہ دہ معاف کردے۔(۲) فقط۔

محمر کفایت الله کان الله له . ۵ربیع الاول ۳۵ ساهه ۱۹۳۸ ون ۱۹۳۳

<sup>(1)</sup>ود المحتار ، كتاب التكاح ، باب المهر ٢٠١٣ (١٥٠٠م.

مهور الصحابة المناصب على من مهور المنظمين المنظم المستحد المن أن المن أن المناح المنظرة الماعدة أن مراكة المنديك والحد عليها كامر السلطان الرعية بدر (والمجترة المنسسة في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم (٣) وليعفوا وليصفحو الاتحون أن يغفو الله لكم(التورية ٢٠)

بيوی کوترک وطن پر مجبور کرنا .

(سوال) زوج ترک وطن کرتا ہے اور زوجہ ترک وطن پر رضامند نہیں ہوتی اور سفر پراس کے ہمراہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور اپنے حقیقی بھا یوں اور باپ وغیر ہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس صورت میں زوج اپنی زوجہ کو اپنے ہمراہ جرا سفر میں لے جاسکتا ہے یا نہیں ؟ زوجہ کے انکار پر زوج جبرو تشدد کرتا ہے۔ آیا یہ فعل اس کا جائز ہے ؟ زوجہ باعصمت ہے۔ اپنے بھا یُوں کے نہ چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی وجہ انکار کی نہیں ہے۔

المستفتى تمبر ٣٦٧ مجيد چيزاى (دبلی) ٢٠ رجب س ١٣٥١ هم ١٩٥٠ مناكورس ١٩٥١ وجوب ١٩٥٠ اهم ١٩٥٠ وجوب ١٩٥٠ وجوب ١٩٥٠ وجوب ١٩٥٠ الفي الطبح لور حسن سلوك بيل آز موده بولوراس كى غرض اضراريا ايذائي الشروج بيل الوروه مهر بهى كلام جلا يا يعضا على الشروط لوالعرف اداكر چكا بو توده سفر معتدل متعادف بيل جمال زوجه كوكوكى ناوا جى تكليف و يختي كا احتمال نه بوا ي تمراه له جان وار كفته يرجر كرسكتا بوريد جبر ظلم نه بوگال وراكراس كى غرض اضراريا ايذا بويات كافر يند خلام و شبه كيا جائيا مركى مقدار واجب الادالواندكى كى بوياسفر معتدل متعادف نه بوبلاك دور دور در از مقام بيالكل غير ملك بيل له جانا چاه يازوجه كود بال كوكى ناوا جبى تكليف چنچنے كانديشه بوان صور تول بيل دور دور داز مقام بيالكل غير ملك بيل له جراريا جائيا كارونه على دور دور دار مقام كانديشه بوان الله له دولي الله كارون بيل كانديشه بوان الله له دولي كارون ميل كارون كارون ميل دولي كارون ميل كارون كارون ميل كارون كار

شوہر بیوی کودودھ پلانے اور روٹی پکانے پر مجبور نہیں کر سکتا

(سوال)مرداین زوجه کو بچه که دوده پان پر مجبور کر سکتا ہے یا نمیں؟ نیزروٹی پکانے کے لئے مجبور کر سکتا ہے یا نمیں؟ نیزروٹی پکانے کے لئے مجبور کر سکتا ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۴۹ محمد انور (ضلع جالند هر) ۳۰ ریخ الاول س ۳۵ سام ۲۳ مون س ۵ ساء (جواب ۳۹۱)مرد کو بید حق نمیں کہ منکوحہ عورت پر پیچ کو دوده پلانے کے لئے جر کرے بحر طبید کہ دواتی استطاعت رکھتا ہوکہ بیچ کے لئے داید کا انظام کر سکے ورند مال پر بچہ کو دوده پلانا لازم ہے۔ (۱)دو فی پکانے کے لئے کھی جر نمیں کر سکتا دائد کان اللہ اللہ میں جر نمیں کر سکتا ۔ انہ کان اللہ ا

غیر مرد کے ساتھ جانے سے عورت کا نکاح نہیں ٹو ثبا

(سوال) عورت این شوہر کو چھوڑ کردوسرے مرد کے ساتھ چلی گئد توشوہر کا نکان ٹوٹ گیایا نہیں ؟اب شوہراس کوبلاناچاہتاہے۔ المستفتی نمبرا ۲۵ النی خال (گوے) ۲ اربح الثانی سن ۳۵ الھ

(جواب ٣٩٢) مورت کے پلے جانے ہے تکاح نہیں ٹو نتا۔ (م) اگر خاونداس فعل سے باراض ہو کر اسے رکھنانہ چاہے تواسے طلاق دے سکتا ہے۔ (د)

<sup>(</sup>۱)ويتمافر بها بعد اداركله مؤ جلا و معجلاً افاكان ماموناً عليها والايتودى كله ومالم يكن ماموناً لا يصافر بها، وبه يفتي الإالدر الخمار الكرام بالهالم ١٣٧/٣٠ معير) (٢٠ لا يعن مد لها العدارة علمه ١٤ افاته: ٢٠ اماران اسد خد ثاري ما ماسك للاسم لا الصف مال به مغة (الدرائة).

<sup>(</sup>٢) ولا تنجير من لها العضائة علها الا آفا تعينت لها بان لم يؤ خذ ثدى غيرها ولم يكن للاب ولا للصغير مال ، به يفتي (الدرالخد، المسافعة به ١٠٠٠) له المعلم ، ما يفتي (الدرالخد، ٣٠ ٥٥٩/ معيد)

<sup>(</sup>٣)وان قالت لا اطبخ ولاً اخبر قال في الكتاب : لا تيجبر على الطبخ والخبز\_(الهمدية ١٠/٥٣٨ ماجدية) (٣)والمزنى بمالا تحرم على دو مجملـ(روالمحتار ، تماب الكاح ، ٣ /٥٠ ، سعير)

نافرمان بيوى كأحكم

(سوال) کوئی بیوی شوہر کا کہنانہ مانے بعنی اس سے نمازروزہ وغیرہ کے لئے کہاجائے اوروہ اس کے خلاف کرے تواس کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ١٩٥٨ حاجى محد حيات (ضلع على گرمه) ٢٦ريج الثانى سن ١٣٥٣ هم ٢٦ جولائى سن ١٩٣٥ ع (جواب ٣٩٣) نافرمان بيوى جب كه كسى طرح ندمانے لوربازند آئے توخاوند كو حق ب كه وه اسے چھوڑوے۔(۱) محمد كفايت الله كان الله له،

(۱)خاونداور بیوی کے حقوق

(۲) شرعی حاکم کوشادی کے جھگڑوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ دینافرض ہے

(سوال)(۱)عورت کے کیا کیا حقوق مر دیر ہوتے ہیں اوراہے عورت کے ساتھ کیار تاؤ کرناچاہے؟(۲)عورت کا خاد ند کے لئے کیا فرض ہے؟(۳)ایک فیرمال بردار عورت کے حق میں خاد ند کے لئے کیا فرض ہے؟(۳)ایک فیرمال بردار عورت کے حق میں خاد ند کی طرف سے نیادتی ہونا کہاں تک درست ہے؟(۴) حاکم شرع کو شادی کے جھکڑوں کے بارے میں مطابق شرع فیصلہ دینا جا سے پانہیں؟

(جو اب ٢٩٤٤) عورت كا نفقه كھانا، لباس، مكان مىياكر نامر دك ذمه بـــرد) (٢) خاوند كى اطاعت (٣) اور اس ك مال كى حفاظت ، اولاد كى پرورش، عيصمت كى حفاظت .. (٣) زيادتى اگر فى الحقيقت زيادتى ، و تو ناجائز اور ظلم بـــــــ(٥) (٣) شرع كے مطابق فيصله دينافرض ہــــ(١)

بیو بول کے در میان امتیازی سلوک کا حکم

(سوال)(۱)زید کی دو بیویاں ہیں۔ ایک سے محبت زیادہ ہے دوسری سے کم۔ نیز ایک سے مباشرت کرتا ہے دوسری سے کمی نیز ایک سے مباشرت کرتا ہے دوسری سے کبھی اتفاقیہ بادل ناخواستہ صحبت کی نوبت آئی ہے۔ جس سے باہمی نزاع اور منافرت کھیل کریساں تک نوبت آئی کہ ذرکورہ بیوی زنا پر آمادہ ہوگئی۔ زید کا عذریہ ہے کہ کھاتا کپڑا تو مساوی طور پر دے سکتا ہوں کیونکہ واجب ہے لیکن صحبت کرول بانہ کرول۔ عورت یہ کمتی ہے کہ کھاتا کپڑا تو باب کے کہ بھی تھا۔ زکاح تو صحبت کی ضرورت کے لئے کیا تھا۔ جب میری صحبت سے نفرت ہے تو جھے آزاد کر دے میری

<sup>(</sup>١)الا اذا حافا الا يقيما حدود الله فلا باس ان يتفرقا (الدر المختار) وفي الرد: الا اذا خافا استناء منقطع ، لان التفريق حيننذ مندوب لقرينة قوله فلا باس لكن سياتي اول الطلاق انه يستحب لو مؤذية او تاركة صلاة ، ويجب لوفات الا مساك بالمعروف (رواكتار) تماسانكاح، تصل في الحريات، ٣٠٠ ٥٠٠ معير)

<sup>(</sup>٢) لنفقة هي لغة ماينفقة الانسان على عياله وشرعاً هي الطعام والكسوة والسكني . ونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلاثة روجة وقرابة و ملك، فنجب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها. (الدرائقار ، آناب الطائل باب النفقة ،٣ ٥٠٢ معيد) (٣) وحقه عليها ان تطبعه في كل مباح يا مرها. (الدرائقار) كتاب الكارياب الشم ،٢٠٨ معيد)

<sup>(</sup>٣)عُن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسنول عن رعبته والا مير راع والوجل راع على إهل بيته والمراة راعية على يت زوجهاو ولده، فكلكم راع وكلكم مسنول عن رعبته ( تج الخارق، كتاب الكاح ماب الراء (راعية، ١٨٣/٢). قد كي (۵)عن ابي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان ينومن بالله واليوم الآخو فلا يوذجاره واستو صوا بالنساء خيرا ( شج الخاري، كتاب الكاح، ١٤/٢).

<sup>(</sup>٢)عن ابن بريدةً عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلثة: واحد في الجنة و اثنان في الناو، فاما الذي في الجنة فرجل عرف المحق فقضي به ورجل عرف المحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار\_(سنن الله اؤد، تَتَلِيب القَصَاءِابِ في القائمي مُحَظّى٢ /١٣٤/ الدادير)

کیوں راہ مارر کھی ہے اس معاملہ میں شرعاً کیا تھم ہے؟ ان میں مفارقت کرادی جائے یاای حالت میں رہنے دیا جائے جب کہ عورت زنا پر مستعد ہے۔

زناکی عادی عورت کو طلاق دینازیادہ بہتر ہے

(۲) بحر کی بیوی بحر سے ناخوش اور متنفر ہے اور دو سر می حکد ناجائز تعلق کرر کھا ہے۔باوجود ہر طرح کی خاطر کی بحر کی بیوی بچر کی بیوی بچر کی بیوی بیش ہے۔ عورت کی بیوی بخر کو مند نمیں لگاتی اور نہ بحر ہے۔ عورت کی طرف سے بے حد تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لئے مجبور ہو کر سبکدوش ہونا چاہتا ہے۔ بحر کی مالی حالت یہاں تک گری ہوئی کر سکے یا عورت کا مرادا کر سکے۔ بیسے نہیں جو عدالت سے چارہ جوئی کر سکے یا عورت کا مرادا کر سکے۔

المستفتى نمبر ١٩٨١ محد قاسم ، كنگوه-٢٨ صفرس ١٣٥٥ اهم ٢٠ مكي بن ١٩٣١ء

(جواب ۳۹۵)(۱) اگرچہ قضاء یہ لازم نہیں کہ ہر عورت ہے اس کی باری پر جماع بھی کیا جائے لیکن دیائة مرد پر واجب ہے کہ اتنی مرت تک ترک جماع نہ کرے جس کی در داشت عورت نہ ہو سکے یااس پر شاق ہو۔(۱) اور جب کہ عورت خدا نخواستہ زنا پر آمادہ ہو اور شوہر پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ کرے تومفار قت کرد بنی لازم ہے۔(۱) اور مر (۲) بحر کو ان حالات میں کہ جوی اعلانیہ زنا کرتی ہے اور کسی طرح نہیں مانتی اس کو طلاق دے دینی چاہئے۔(۱) اور مرکی اور نیگی جب ممکن ہواس وقت کردے یاعد م اوائیگی کی وجہ سے جو تکلیف پنچ اے بر داشت کرے معلقہ چھوڑے رکھنا صحیح نہیں۔ (۱) اور اگر جوی بحر کے گھر میں نیک عور توں کی طرح پلیندی اور پر دے سے نہیں رہتی تواس کا نفقہ بحر کے ذمہ واجب نہیں۔(۵)

(۱) نیکی کی نصیحت والدین کو بھی کی جاسکتی ہے دیریں سات ورخہ نفر کرنے میں مدرم نہید

(۲) بہو پر ساس اور خسر وغیر ہ کی خدمت لازمی نہیں ،

(سوال)(۱) کیاالندیاک نے قرآن شریف میں کہیں یہ بھی فرملیا ہے کہ تم اپنوالدین کوجو کہ خلاف شرعی کام کرتے ہیں نسیحت و ہدایت کیا کرو۔ بینامال باپ کو نفیحت کر سکتا ہے یا نمیں ؟(۲) زیدا پی زوجہ سے کتا ہے کہ میرے مال باپ بھائی بہن وغیرہ کاحق خدمت شرعی حکم سے اگر تمہارے ذمہ ہے توادا کرناچا ہے۔ زید کی زوجہ کہتی ہے کہ اللہ کا تھم قرآن شریف میں اوراللہ کے رسول کا تھم حدیث شریف میں مجھے دکھلا ہے کہ میں بدل وجان تھم بجالاؤں۔ المستفتی نمبر ۹۸۰ عبدالوحید صاحب (ضلع بندشر) ۵ اربیح الاول من ۵۵ ساھم الجون من ۱۹۳۷ء

(حواب ٣٩٦ )(۱) برے كاموں سے بيخے لور نيك راہ اختيار كرنے كى تصيحت بيٹا بھى والدين كونرى لور ادب كے

<sup>(</sup>١)في الدر المختار : لا في المجامعة كا لمحبة بل يستحب ويسقط منها بمرة ويجب ديانة احياناً ولا يبلغ مرة الا يلاء الا برضاها (٢)ان سبه الحاجة الى الخلاص عند تباين الا خلاق و عروض البغضاء الموجية علم اقامة حدود الله\_(روائحار ، كاب اطلاق، ٣٠ ١٨٨٠). مد )

<sup>(</sup>٣) جاء رُجل الى رسول الله صلى الله عليه وسِلم فقال: ان عندى اعِراء ة هي من إحب الناس الى وهي لا تصنع بد لامس ، قال : طلقية . قال الا اصبر عنها، قال استصنع بها (سمن النسان، تراس الكات، تراسية تزوج التيم ٢٠ ،٥٩ سعير)

<sup>(</sup>٣)فامسناك بمعروف او تسويح با حسّان - البقرة : (۵)وذا تغيبت السراء 5 عن بيت زوجها او ابت ان تتحول معه الى منزله - - فلا نفقة لها . لا نها نا شزة ولا نفقة للناشزة \_ (المسوط، كتاب اطال باب النقت: ٨٨٥ مريروت)

ساتھ کر سکتاہ ہے۔ حضرت اور اہیم علیہ السلام کی نصیحت اپنباپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے۔ (۲) نید کے والدین کااوب اور احترام اور معمولی عرفی خدمت جس میں زوجہ پر کوئی مشقت اور نکلیف نہ ہو کرنی بہتر ہے۔اس سے زیادہ ذوجہ کے ذمہ لازم نہیں۔ زیادہ ذوجہ کے ذمہ لازم نہیں۔

> (۱)زوجه پر شوہر کی تلعداری ضروری ہے یاوالدین کی \* (۲) پیوی کوالگ رہائش مہیا کرنا

(سوال)(۱) زوجہ کو شُوہر کی تد عداری ضروری ہے یاوالدین کی اور وہ بھی اس صورت میں کہ والدین کی فرمال ہر داری عورت کو شوہر کی تد عداری ضروری ہے یاوالدین کی اور وہ بھی اس صورت میں نباود نبدن مشکل ہو تاجار ہاہے۔ (۲) شوہر کے مکان میں شوہر کی والد ویر اور کلال وخود بھی رہتے ہیں اور حیثیت اتنی نہیں ہے کہ دوسر سے مکان میں رہیں لیکن زوجہ اور اس کے والدین ان کے سامنے آنے کو حرام سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس حال میں عورت کا تشدد کمال تک صحیح ہے؟

المستققى غبر ۱۰۸۴ قارى خادم على مراد آبادى مەرسىدرسەنى سۇك (دېلى) • اجمادى الادل سن ۵۵ ساميد م • سوجولانى سن ۱۹۳۱ء

(جواب ۱)(۱۹۹۸)زوجہ کو شوہر کی تابعد اری لازم ہے۔(۱)لور والدین کی خدمت لور اطاعت اس حد تک لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق میں خلل انداز نہ ہو۔(۲)(۲)عورت کا حق ہے کہ اس کوایسے مکان میں رکھا جائے جس میں شوہر کے اقارب نہ ہوں۔(۲) بور اور جیٹھ کے سامنے ہونے سے اگر زوجہ انکار کرتی ہے تواس انکار میں وہ حق بجانب ہے۔(د)

# بیٹی کے علاج اور تجہیز و تکفین کے اخراجات کادلمادے مطالبہ

(سوال) زیدگی افر کی شادی شده زیاده تراپ پر رزید کے پاس رہی۔ اخیر مرتبہ یمار ہو کراپ شوہر کے یمال سے زید کے یمال آ گئی اور بیعیں اس کا معالجہ شروع ہوا۔ اس علاج میں زید نے کشر مصارف کئے ایک عرصہ تک بیماره کر وقت آچکا تھا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے پر تمامی مصارف یوی تعداد کے ساتھ زید کے یمال ہی ہوئے۔ اس نے ایک بچہ شیر خوار دو ڈھائی سالہ چھوڑا۔ اس کی پرورش بھی بڑے پیانہ پر زید کے یمال ہوئی۔ اس کی خالہ نے اس

<sup>(</sup>۱) اذقال لا يه، يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصرو لا يغنى عنك شيئاً يابت الى قد جاء نى من العلم مالم يا تك فاتبعنى اهدك صراطا سوياً بابت لا تعبد الشيطان ان الشيطن كان للرحمن عصياً يا بت الى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن ولياً [(١٠ورةم يم ٢٣١م))

<sup>(</sup>٢)عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوكنت اهر احداً ان يستجد لا حد لا مرت المرا ، ة ان تسجد لوجها (يام الريزي الواب الرضاع بالبدواء في حل انروع للى الراءة ا ١٩١٩، معيد)

<sup>(</sup>٣) أولا يمنعها من الخروج الى الوائدين في كل حمعة ال لم يقلر على اتبانها ﴿ وَلُو ابُوهَا زَمَنَا فَاحَنَا جَهَا فَعَلَيْهَا تَعَاهَدُهُ وَلُو كَافُوا وأن ابي الزوج\_(الدرائخير، بأب اطلاق بأب النتية ٣٠٠ عبر)

<sup>(</sup>٣) وفي الهدآية : وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس قيها احد من اهله الا أن تختار ذلك (الهدلية) كتاب العال بب المجتار " ٢٠ (١٣٨ المعمد)

<sup>(</sup>۵)عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايا كم والدخول على النساء ، فقال وجل من الانصار - يا رسول الله الرأيت الحمو ، قال : الحموالموت.( كَيَّ النَّارَيُّ /كَابُ النَّالَ ٢٠٠ ـــــــ ٨٥ ـــــــــــــــــــــ

کودودھ پلایا۔ آیک نوکرانی بھی دودھ پلانے کے لئے رکھی گئی۔ اس کی خدمت و پرورش میں ذرکیر صرف ہوالور اس وقت تک وہ زید کے یمل موجود ہے۔ جب عمر اس کی ساڑھے تین سال کی ہوئی قواس کی تعلیم شروع ہونے پر جملہ مصارف اچھی صورت میں ہوتے رہے۔ چ کی عمر اس وقت دس سال کی ہے۔ اب بحر اس کاباب تعلیم کے تام سے اس کو اپنی اس کھنا چاہتا ہے۔ بحر کے پاس دہنا نہیں چاہتا ہے بحر کی پر کیڑ کر کے جاتا ہے۔ بحر کے پاس دہنا نہیں چاہتا ہے بحر کی خوروہ پھر کھا گ کر آجا تا ہے۔ اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ دہاں جانے ہوا تک کو رانا چاہتے ہوتو جس کو سر کی کھی کو لاد ہے۔ بچہ بحر کے پاس دہنا تھا کہ کر آجا تا ہے۔ اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تو وہ دہاں جانے ہوتو جس کو اس کے بیان کو گر کو اس کے بیان کو گر کر کے جاتا ہے وہ اس کا باتا ہے مصارف سے معیار پر تعلیم کر ان نے کا خیال ہوں کہ کو رانا چاہتے ہوتو جس معیار پر تعلیم کر ان نے کا خیال ہوں کہ کو رہ کا اس معیار ہے دہ چھاتا ہو گئی کر ان کا خاتا ہے مصارف سے معیار پر تعلیم کر ان نے کہ کے گئی اس کا باتا ہے مصارف سے رکھنے میں سوائے اس کے کہنا کو جو رہ کی سے میں سوائے اس کے کہنا کو جو دہ ہو تا کو میاں دی ہے۔ اس دخر کے حقوق اپنے سامنے خوشی سے دو جس قدر صرف کی سامنے خوشی سے۔ اس دخر مرحومہ کی یاد گارہ ہو جس کی دور جس قدر صرف کی جائے۔ کوئی غرض واسے نہیں ہور جس فی مطالبات نہ کورہ نے بہر بر کی پر درش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی ادائی کا بحر شر عاذمہ دار ہے یا نہیں اور عدم ادائی مطالبات نہ کورہ نے بہر کی پر درش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی دائیں بحر پر انازم ہے یا نہیں۔ اور عدم ادائی کی مطالبات نہ کورہ نے بہر کی پر درش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی دائیں بحر پر انازم ہے یا نہیں۔ اور عدم ادائی مطالبات نہ کورہ نائے سرد کی پر درش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی دائیں بحر پر انازم ہے یا نہیں۔ اور عدم ادائی کی مطالبات نہ کورہ نائے سرد کی پر درش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی دائیں بھی جر پر انازم ہے یا نہیں۔ اور عدم ادائیکی مطالبات نہ کورہ بائی سے بائیں ہور بی بھی ہو بھی سے بھی نہیں۔ اس کی دور بھی بھی بھی ہور کی بھی ہور بھی بھی ہور کی بھی ہور بھی ہور کی بھی

المستفتى نمبر ۱۲۷ البدايت محمد خال صاحب سرشته دار نظامت پر گنه سر ونج ۱۳۹۳ جادی الثانی س ۵۵ ۱۹۳۳ هـ م کیم ستمبر س ۲ ۱۹۳۳ ه

(جواب ۳۹۸)زید نے بی مرحومہ لڑکی کے علاج اور تجینر و تکفین اور پیدگی پرورش اور تعلیم میں بغیر امر واذان بحر جو مصارف کے بیں ان کا بحر سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ (۱) یہ سب تمرع سمجھے جا میں گے۔ بچہ کی عمر جب سات سال سے متجاوز ہوگئی توباپ کو یہ حق ہے کہ بچہ کوانی گرائی میں نے لے۔ اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اگر بچہ کی تعلیم و تربیت نانا کے بیال دہنے میں خوش ہے تواس کے باپ کو صلیم و تربیت نانا کے بیال احمد بانان طریق پر ہور ہی ہے اور پیہ نانا کے بیال دہنے میں خوش ہے تواس کے باپ کو صلیم و ضامندی کے ساتھ اس پر آمادہ کیا جائے کہ بچہ کو نانا کے بیال جھوڑد سے۔ جرانجہ کوا پینے بیال رکھنے کا نانا کو حق نیس۔ (۱) بالغ ہونے کے بعد بید نانا کے بیال برانا ہونا۔ اس کے بیال مواسل ہوگا۔ (۱)

محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي

(۱) شوہر بربیوی کاعلاج معالجہ لازم تہیں دیں اوغ

(۲) نابالغ کی رضامندی معتبر نهیں ا

(سوال)(۱) بعض سوالات کاجواب بالصریح نه ملنے ہے تسکین نہیں بھوٹی داگر بحرا پی اہلیہ کا علاج کرتا تو زید کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بحر کہ مصارف روک کراپنے مصارف شروع کردیتا۔ کیا شوہر کے یہ فرائض میں نہیں کہ محالت

<sup>(</sup>۱) اور تبرع سربوع شين بوسكم الدازيد بحرسة معروف و فم كامطاب شين كرسكما الاوجوع فيما تبوع عن الغيور (قواعدة القناعدة: ٢١٥، ١٠٠ العدف بالشرز كوقال معشه تحته: فعن انفق على ذوجة الغير بغير اذنه ولا قضاء القاضى لا يوجع عليه (اييناً) توسف: - حاشيه نمر ٧- مع استكل صغيرة حاشيد نم (١- ٧ برملاحط مرسائين):

حدار فی اہلیہ اس کا علاج کرائے اور علاج میں جو مصارف ہوں ان کو ہر داشت کرے۔ کیا یہ شوہر کے فرائض میں نمیں کہ ا نمیں کہ اہلیہ کے مرنے پراس کی تجینے و تکفین کرے اور اس کے مصارف پر داشت کرے۔ مصارف کا باراس وقت بحریج نہیں پڑسکتا کہ جب بحر مصارف کر رہا ہو اور زید اس کو روک کر اپنے مصارف شروع کرے۔ یسی صورت بے ورش بچہ کے مصارف کی ہے۔ کیا ایس صورت میں بھی ان مصارف پر تیم ع ہوسکتا ہے۔

(۳) زید نیخی ناناکو کیا ضرورت ہے کہ جرائچہ کو اپنیاس کھیامصار ف دواشت کرے۔ سوال تو یہ ہے کہ بخد کس تکلیف ہے باپ کے پاس ندر ہنا جا ہے اور اپنی نانا کے پاس خود رہنا لیند کرے تو کیاباپ اس کو جر اَبلار ضامندی اس ک لے جاسکتا ہے۔ کیااس کے باپ کے دعوے پر عدالت بلار ضامندی بچہ اس کو جر کے ساتھ سپر و کر سکتی ہے۔ کیا یہ بات اخلاقا بھی درست ہو سکتی ہے ؟

المستفتى تمبر ٢٣٨ الدايت محد خال صاحب سرشته وار نظامت رسر ونج ١٩ دمضان س ٥٥ سواحد المستفتى مم وسمبر من ١٩٣١ء

(جواب ۴۹۹)(۱) شوہر پر زوجہ مریضہ کاعلاج الزم نہیں۔(۱) ہاں شوہر پر تجییزو سیفین لازم ہے۔(۱) لیکن فاتحہ
ایسال تواب وغیر الازم نہیں۔ تجییز و سیفین میں غالبازیادہ سے زیادہ بیس ۲۰ روپے خرچ ہوتے ہیں اوروہ بھی آئر متوفیہ
کے اتارب بغیر امر زوج کر دیں توان کی طرف سے یہ تیرع ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ روک کر کرے بلحہ
بغیر امر کرنے کی صورت بھی تیم عجو ہوگا۔(۲) جب بچہ نابالغ ہے تواس کی سمجھ اور ناسمجھی ظاہر ہے اس لئے اس کی ابنی
مرضی غیر معتبر قراروی گئی ہے ہے(۱) ابھی اس کا حساس معتبر نہیں ہے کیونکہ ناسمجھی کی عمر ہے۔ یہ شک شارع نے
اطلاق کو چیش نظر رکھ کرضا بطے بنائے ہیں اور ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے بچوں کی مرضی کا عتبار نہ ہوور نہ تماہ
نظام در ہم ہم جو جائے گا۔

محمد كفايت الله كان الله له ، وبل

(۱)والا م والجدة احق بالغلام حتى يستغني وقدربسبع سنين ، وقال القدوري. حتى ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده

وقدر ابو بكر الوازي بتسع سبين والفتوى على الإول وبعد ما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة اولى يقدم آلا قرب فالا فرب (الحندية) من المساهة ان ابا ميمونة سلمى مولى من اهل المدينة رجل صدق قال : بينما انا جالس مع ابى هريوة جاء ته امر ألم قادسية معها ابن لها فا دعياه وقد طفها زوجها فقالت با اله هريرة رطت بالقادسية ، زوجي يويد ان يذهب بابني ، فقال ابو هريرة قادسية ما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقى في ولدى فقال ابو هريرة : اللهم انى لا أقول هذا الا انى سمعت امر ألم أستهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقى في ولدى فقال ابو هريرة : اللهم انى لا أقول هذا الا انى سمعت امر ألم جاء ت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله ان زوجي يويد ان يذهب بابنى وقد سقانى من بنرايي عنه وقله وسلم : هذا ابوك وهذه امك فحد بيد ايهما شنت فاحذ بيد امه فانطلقت (ممن الحراق مرقات المفاتيح : واما عند نا فالولد اذا صار السائم الما الله الما ياكل وحده ويشوب وحده ولاساحق به واجاب عن الحديث بوجهين احدهما انه عليه السلام دعا ان يوفق المستغنياً بان ياكل وحده ويشوب وحده فالاساحق به واجاب عن الحديث بوجهين احدهما انه عليه السلام دعا ان يوفق المختيار الا نظر على مارواه ابو داؤد في المطلاق والنسائي في الفرائض تانهما انه كان بالغا بدليل الا ستقاء من بنر ابي عنبه ومن هو دون البلوغ لا يرسل الى الا باء للاستفاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وتحيم عنه غالبا و نحن نقول اذا بلغ سفيها (مرقات الفات بابلاغ بدليل الا باء للاستفاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وتحيم عنه غالبا و نحن نقول اذا بله سفيها درن الما فيقود بالسكني وبين ال يكون عند ايهما اواد الا اذا بلغ سفيها (مرقات الفات بابلاغ بالمسكني وبين ال يكون عند ايهما اواد الا اذا بلغ سفيها الهاليقال بابدئ السكني وبين ال يكون عند ايهما اواد الا اذا بلغ سفيها الهالم المنافقة عقله وتعده بالسكني وبين ال يكون عند ايهما اواد الا اذا بلغ سفيها الهالم المنافقة المنافقة المنافقة المدى السقوط في المنافقة السافقة المنافقة المن

<sup>(</sup>٣)قى الرد: كما لا بلزمه مداوتها اى اتيانه لها بدواء الموض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولاالحجامة.(روانحتار، آتاب اطلاق. باب الخدم " ٥٧٥،سعير)

<sup>(&</sup>quot;)واحتلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه (الدرائذ، أتاب البنائز، ٢٠١٠ معيد) (٥٠ حاشيد مبر 1 بر ملاحظ فرمايس .

# شوہر بیوی کو تعلیم قر آن ہے سیس روک سکتا

(سوال) ایک نومسلمہ عورت جودین اسلام حاصل کرنے کی غرض ہے ایمان لائی اس کا مسلمان خاوند جس نے اس کی تعلیم قرآن شریف کا مصم عمد بھی کر لیا تھا اب تعلیم حاصل کرنے ہے روکتا ہے اور اس کو افزیت بھی دیتا ہے اور جب کہ عورت ندکورہ کے متعلق بیہ قوی اندیشہ ہے کہ اس کی مشاو کے خلاف کیا جاوے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائے۔

المستفتى نمبر ۱۳۹۸ مولوى عبدالحق صاحب مدرس مدرسه منس العلوم\_ (صلع مراد آبد) ۱ریخ الآنی سن ۱۳۵۲هم ۱۹جون سن ۱۹۳۷ء

(جواب ، ، ٤ ) تعليم قرآن مجيدے روئے كاغاوند كوحق نهيں۔(٠)

محمر كفايت اللّه كان اللّه له ، دبلي

#### شر ریبوی کوساتھ رکھنے کی گنجائش ہے

(سوال) ہیں نے ایک شادی عرصہ ۲۰ سال ہوا جب کی تھی۔ اس عورت سے اوا او بھی پیدا ہوئی۔ بلعہ ایک لڑکا فدا کے فضل سے بعمر ۲۲ سال اب بھی موجود ہے مگر عورت نہ کور میں دما فی طاقت بالکل نہیں ہے۔ نہ نیک وبدکی پچپان ہوئی موجود ہے مگر عورت سے نکل کر کے بدرجہ مجبوری میں نے ایک دیگر عورت سے نکل کر اپیا کیو نکہ بغیر اس کے میری زندگی بیکار تھی۔ خیر میں نے نکاح کر اپیا کیو نکہ بغیر اس کے میری زندگی بیکار تھی۔ خیر میں نے نکاح کر اپیا کیو نکہ بغیر اس کے میری زندگی بیکار تھی۔ خیر میں نے نکاح کر دیا۔ میں دھولپور رہتا تھا وہاں اس قدر نورت بہنا تھا وہاں اس قدر میرے ساتھ شروع کر دیا۔ میں دھولپور رہتا تھا وہاں اس قدر بہنا تی کہ کان میں پڑی اور پولیس تک کو معلوم ہوئی۔ میں بہنوف گر فیاری وہاں شے دوسری عورت کوساتھ لیا کہ بہا ہوں کے کان میں پڑی اور پولیس تک کو معلوم ہوئی۔ میں بہنوف گر فیاری وہاں شے دوسری مجبخا شروع کر دیا تھیں اس نے بور تی بھی ہم بجبخا شروع کر دیا تھیں ہو کہ کو تربی طالب کیا۔ خیر میں نے برج بور گیا۔ ہبات نے دھوگا ازام لگانا شروع کر دیا ہے کہ میرا اضو ند مجھ کو زمر دے کر مارنا چاہتا ہے۔ آخر کار وہاں نے نہ میں ہم جھوری میں نے اس کو اس کو والی دیں برجھ کو ذمر دے کر مارنا چاہتا ہے۔ آخر کار وہاں کی خور میں نے ہر طرح ہے کو شش کی جہاری تو میں نے ہر طرح ہے کو شش کی جور بول۔

اس کو سمجھانے کی اور اس کو اب بھی نان وہارچ دیے کو تیار ہوں مگر اس کی خراب عادت کی وجہ سے ہاں رکھے ت کو مشش کی جور ہوں۔

المستفتى نب ٢٠٣٠ ساعيل لوبار (ج پور) ١ ارمضان من ٥٦ ساهم ٧ انومبر من ١٩٣٠

للولد علمه المقتصة لا في والمحافظية، بالمحافظية، والمناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا (٣) وإن المتنع الزوج عن السنوال كان لها ان تخرج بغير اذنه ، لان طلب العلم فيما يحتاج اليه فرض على كل مسلم ومسلمة فيفلم على حق الزوج (الحانية على هامش الهندية، فصل في حقوق الزوجية ، ١ / ٤٤٢ ، ماجدية)

(جواب ۲۰۱) آگروہ ہمتیں تراشی ہے لوراس کے رویہ سے مر دکو تکلیف پنیچ بلعہ قیدوند کی مصیبت پیش آنے کا خطرہ ہے تو پھروہ اس کو اپنے پاس نہ بلانے لور نہ رکھنے میں گنگار نہ ہوگا۔ (۱) ہاں بہتر یہ ہے کہ پچھے خرچہ تھے دیا کرے۔(۲)

محمر كفايت الله كان الله له ، بلي

ہوی والدین کے گھرسے آنے کو تیار نمیں تو کیا طلاق دینے میں کو کی حرج ہے؟

(سو ال) ایک شخص عادل انصاف پینداہل علم نے ایک ہوہ عورت سے نکاح کیا۔بارہ سال تک عورت اس کے گھر میں آبادر ہی۔ تصور اعرصہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے بھائی اور بچوں سے ملنے کی خواہش کی۔ خاوند خود اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں بہنچ کر عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں بہت مدت کے بعد آئی ہوں اس لئے آپ چلے جائیں میں آیک ماہ یا ڈیڑھ مال کے بعد آجاؤں گی۔ اب ساڑھے جھ ماہ کا عرصہ ہو چکا شوہر نے متواز کئی آیک خط تحریر کئے ہیں۔ وہاں سے بھی توجواب آتا ہے کہ اس ماڑھے جو ماہ کا عرصہ ہو چکا شوہر نے متواز کئی آیک خط تحریر کے ہیں۔ وہاں سے بھی توجواب آتا ہے کہ اس مورت اپنے ہیں دو تو آجائے۔ دراصل اب اس کی آنے کی نیت نمیں۔ مجبور ہو کر خاوند نے شرعی طور پر استفتاکیا ہے اور خاوند کی بیت نہا تو جہ خالق دی جائے اس خاوند کے باس جانے کی نیت میں۔ اس فیصلہ کی نسبت جو شرعا تھی ہو صادر فرما ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۰۴۰ تحکیم محمد بخش صاحب جالندهری ۱۹۱۰ مضان سن ۲۵ ۱۳۱۵ م ۱۸ انومبر سن ۱۹۳۵ (جو اب ۲۰۱۷) اگر عورت خاوند کے پاس بنا نمیں جا ہتی اور مر داس کواس وجہ سے طلاق دے دے تواس میں مر د کے ذمہ کوئی مواخذہ اور گناہ نمیں ہے۔ (۲)

حامله عورت سے كب تك جماع درست ہے 9

(سوال) حاملہ عورت ہے کس مدت تک شوہر جماع کر سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۳۲ نبی احمد خال۔ آگرہ۔ (جواب ۴ و ٤) جب تک عورت کو تکلیف اور حمل کو نقصان نہ پنچ۔ (۴)

(۱) پیوی کووالدین اورا قارب سے ملانے کے متعلق چنداستفسارات

(۲) تعمیل حکم اور خدمت میں شوہر مقدم ہے مایاپ ؟

(مسوال)(۱)خالد بسلسایہ روزگارو معاش اپنے وطن سے بہت دور قیام پذیر ہے اور بیوی پیچ بھی ساتھ رکھتا ہے چونکسہ اس کی بیوی کے والدین اور قریبی رشتہ داروطن میں رہتے ہیں۔الین صورت میں خالد پر شرعاکس قدر عرصہ میں جوی کواس کے والدین سے ملادینا ضروری والازمی ہے۔

(۲) ما او بے میں بہتے وقت اور دن کی تعداد شریعت میں ہے یاسال دو سال میں دوچار روز کے لئے بھی ملادینا کافی ہے۔ (۳) خالد کواس صورت میں نمایت آرام وراحت ہے کہ جب اس کی نیوی کامال باپ سے یامال باپ کا ہیدنی سے ملنے کو ول جاہے تو خالد آمدور فت کا خرچہ ان کو بھی دے خسر خوش دامن دونوں یا ایک آجا نمیں اور جب تک ول چاہے قیام کے مصرف میں اس مجمد عالم بھی مصرف شدہ کی انہوں میں مسلم

كرين اور پير جليجائين سيه صورت شر عاجازت ياشين -الوالى المد صعر كالمين حاشيه صفي تمر ٢٧٥ برمعد خطر والين « (۲) دوسرے قریبی رشتہ دار داواداوی، نانانانی، بچیا، پھوئی، خالہ، بہن، بھائی ان سب سے کس قدر عرصہ میں ملادینا چاہنے اور میہ شر عاضروری ہے اغیر ضروری امور میں سے ہے؟

(۵) ہوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ضروری ولازم ہیں؟

(۱) ایک کام شوہر بیوی کو ہتلادے جب تک کروہ خلاف شرع نہ ہوالور ایک کام ای قبل سے اس وقت بیوی کاباب اپنی لائے کو ہتلادے تو یوی کو سست کے تھم کی تقبیل ضروری ہے لور خدالور رسول کی خوشنودی کس شق میں ہوگ ؟

(2) شوبر بیمار میوی بھی بیمار لوردونول خدمت کے مختاج میوی پر کس کی خدمت آیا شوہر کی بلاپ کی اازم ہوگی؟

المستفتى نمبر ٢٣١٨ مولوى محمد جميل كالمحياواز ٢٥رجب بن ٢٥٣١هم ٢١ متبرس ١٩٣٨ء

(جواب ٤ • ٤) خاوند کے ذمہ یہ لازم شمیں کہ وہ یوی کئوں کو یوی کے مال باب ولواد اوی سے ملانے کے لئے وطن پنچائے دی البتہ سفر میں لے جانے کے وقت اگر کوئی وعدہ کیا تھا تواس وعدہ کو پورا کرنا دیانۃ الزم ہے اور یہ بھی الزم نمیں کہ وہ بیوی کے مال باپ کو بلانے کے لئے مصارف سفر اواکر ہے۔(۱) اگر دید ہے تواس کی بیہ رواداری اور موجب اجرو نیکی ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت اور حفظ عصمت اور اس کے گھر کی حفاظت لازم ہے اگر باپ اور شوہر دونوں متاج خدمت ہوں تو شوہر کی خدمت مقدم (جو کوکام کہ شوہر نے بتلایا ہے اگر وہ بیوی کے ذمہ لازم ہو تو چوی کو اطاعت بھی ایزم نمیں۔ (۹ - ۱۰ - ۱۷)

نماز جمعہ اور تعلیم قرآن کے لئے عور آول کا گھروں سے نکلنا

(سوال)(۱) کیاعورت پر شوہر کی اطاعت واجب ہے ؟(۲)عور توں کو نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جانا جائز ہے یا نمیں ؟(۳)عور توں کے لئے قرآن کی تعلیم بوراس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے یا نمیں ؟(۴)عورت کو کس جگہ نماز پڑھنی جائے ؟(۵) ترجمہ قرآن سکھنے کے لئے عورت کو گھر ہے باہر جانا درست ہے یا نمیں ؟(۱)جمعہ کی نماز کو

<sup>(</sup>١) تعظوهن وا هجروهن في المضاجع\_(السام٣٠).

<sup>(</sup>٢)ولو على في بيت أبيها أذا له يطلبها الزوج بالنفقة به يفتى (الدر المختار) وفي الرد: ولوهي في بيت ابيها تعميم لقوله فتجب للروجة ، وهذا ظاهر الرواية ، فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وان لم تنفل الى منزل الزوج اذا لم يطلبها ـ (روائمتار كتاب الطابق ، بيت عند ٢٠٠٠) مياني أول الطلاق أنه يستحب لومؤذية أو تاركة صلاة ، ويجب لو فاة الا مساك بالمعروف ـ (روائمته كتاب الكامل عند ٢٠٠٠) معد ٢٠٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٣) وَلُو تَصْرُوتَ مَن كَثَرُةَ جِمَاعَة لَمُ تَجَوِّ الزيادة على قدر طاقتها (الدر المختار) وفي الشامية: فعلم من هذا كله انه لا يحل له وطعيرها بما يؤدي الى اضرار ها (والتنزر الباركان بالبالعمرة ٢٠٥٠ جير)

<sup>(</sup>٧) وأوفوابا لعهد (بني الرائل ٣٦٠) . عن حكيم بن معاوية القشيري عن لهدفال قلت بارسول الله ماخق زوجة احدنا عليه قال ال تطعمها اذا طعمت وتكسوها ادا اكتسبت ، الحديث (مشمن في دو باب في المرافق في دو اجدا ١٩٤١مادية )

<sup>(</sup> ٩.)فال عليه السلام الوكنت أمر الايسجد احد لا حد لامرت السّاء ان يسُجُد ن لا زواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقر(اليفا)(٩)فالصالحات قانتات حافظات للغيب(السّاء ٣٨٠)

وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقو الله في السياء ، فانكم إنحذتمو هن نامان الله واستحللتم فروجهن بكلسة الله ولكم عديمي ان لا يؤطل فرنسكم احدا تكرهونه الحديث (التي محم بالمجيد الجرائس الندعانية عم السلم علم التي ي)

<sup>(</sup>۱۰) القن ابن عبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم واع وكلكم مسبول عن رعبته والامير واع والرحل واع على اهل سنه والبيراة واعية على بنت ووحها وولده فكنكم واع وكلكم مسبول عن وعبته (صحيح البحاري)، كتاب البكاح ، بات السراة واعبه في بيت ووحها ، ٢ ٧٨٣، فديسي، (١١) فال عليه السلام ، لوكنت أمو ان يسجد احدا لا حد لاموت النساء ان يسجدن لا وواحين لما جعل الله لهم عليهن من الحق وسنن ابي هابود، باب في حق السراء قاعلي زوجها ، ٢٩٨١، امداديه)

جانے ۔ ہر توہر عورت کوروک سکتاہے انہیں؟

العستفتی نمبر ۵۵ ۵ امستری نور محر (سیالکوٹ) ۲۷ ریج الثانی من ۲۵ ساھم ۲ جوالئی من ۲ ۱۹۳ء (جواب ۵۰ ع ۶) (۱) ہاں عورت پر شوہر کی اطاعت امور جائزہ میں واجب ہے۔ (۱) کی ناجائز تھم کی اطاعت جائز نہیں (۲) عور توں کو نماز جعد کے لئے معبد میں جانانہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت۔ صرف مباح تقالور وہ بھی عدم غلب فسادئی وجہ سے حضور بھی ہے نیائے کے نیائے تک لیکن صحلبہ اپنے زمانے میں ہی عور ر توں کو نماز کے لئے محبد میں آنے ہے منع فرمانے یکی خورت کی نماز میں ہور توں کو نماز کے لئے محبد میں آنے ہے منع فرمانے یکھے تھے۔ (۳) (۳) عور توں کو بقد ر ضرورت قرآن مجید کا ترجمہ سیسنالازم ہے۔ (۵) (۳) عورت کی نماز میں افضل ہے۔ اور کا نمیں چاہئے۔ (۱) اور فتہ کا خوف ہو تورو کئے کا حق ہے۔ (۱) (۲) جعد کی نماز ہے عورت کو خوف نہ تو تورو کئے کا حق ہے۔ (۱) (۲) جعد کی نماز ہے عورت کو روکنے کا بی حکم ہے جو نمبر ۵ میں نکھا گیا۔ لورباوجو د شوہر کی ممانعت کے جلی جائے تو تواب کی مستحق نہ ہوگی۔ روکنے کا بی حکم ہے جو نمبر ۵ میں نکھا گیا۔ لورباوجو د شوہر کی ممانعت کے جلی جائے تو تواب کی مستحق نہ ہوگی۔

بیٹے برباپ کے حقوق

(سوالی )باب کے حقوق کیا ہیں فرزند پر۔ یہاں لوگ اپ فرزندوں سے چرائی کاکام لیتے ہیں اور کہتے ہیں فرزندوں پر بماراحق ہے۔ علم سے محروم کر رہے ہیں۔ عورت مرد کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں لوگ عور توں سے پائی لکڑی دھونا پردہ ند ینالور علم سے محروم نمازروزہ سے سستی کراتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم عور توں کو نفقہ دیتے ہیں یہ کام لینا ہماراحق ہے۔ المستفتی نہر ۱۵۲ احاجی با ومقام لہمہ زیرین ڈاکھانہ یار خال۔ ضلع لورالائی (بلوچتان)

۲۳ جمادی الاول سن ۵ ۱۳ هم ۱اگست من ۷ ۱۹۳ و

(جواب ٤٠٦) باپ کو فرزند کے مال میں فرزند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نسیں۔ بال کسی سخت حاجت کے وقت بقدر حاجت فرزند کامال خرج کر لے تو مضا کفتہ نسیں۔ ٨٠) عورت سے زبر وسی یانی بھر وانا لکزیاں منگوانا بھی

(١)عن انس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : المر أ ة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعليا فلندخل من اى ابواب الجنة شاء ت \_\_\_ رواه ابو نعيم في الحلية\_(مشكوة المصابيح ، كتاب النكاح، باب عشرة النساء التصل الناني ، ٢٨١٠ ٣ سعيد)

(٢)عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم : السمع والطاعة على المراء المسلم فيما احب وكره مالم يومر بمعصية قال امر لمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة ـ ( بـ ٣٠ تـ تـ تـ الهاب الجماد باجاء الطاعة التحلول في تقسية الخاص، ٣٠٠ . صعير)

(٣)عن عانشة قالت. لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساة لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعهن، قالت: نعمد ( صحالة الغارق، آلب النوك ماب تروق الساء الليل، (١٠٥٠، قد كير) معرف من الله

(\*) شايد تذرت ورت بده وآيات مراه چرج و الاهامي مشتمل چي، ال ادكام كاهم جر مكافف پر درم جد طلب العلم فريضة بقدر ها بحتاج اليه لا مر لا بديد من احكام الوضوء و والصلوة وسالو الشرائع ولا مور معاشه وها وراء ذلك ليس بفوض ـ (السراجية مكاب اسراحية ما باسراحية باسراحي

( a )عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المراء ة في بيتها افضل من صلوتها في حجر تها وصلوتها في مخدعها . افتشار من صلوتها في بيتها (مش الردان كالسالسلوقات التعديد في ذك السمه سعير )

( 1 )هاد لم تقع لها نازلة وارادت الحروج لتعلم مسائل الوضوء والصلوة ان كان الزوج يحفظ ذالك و يعلمها لدمنعها والا فالاولى ان ياذنالها (روائخار) تتب الطاق باب الختيم ٢٠٠٥، عير)

( بـ )وحيث الحنالها الحروج فالها بناح تشرط عدد الريبة وتغير الهيلة الى مايكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، ايصاب ( ٥) للفقير ان يسترق من ابنه الموسر ما يكفيه الدابي ولا قاضي ثمه والا الهم (الدرائقاء التاساعية) ١٢٢ - معيد)

محمر كفايت الله كان الله الديه أوبلي

جائز نہیں۔(۱)اولاد کویاعورت کو علم سے محروم کرنابھی ناجائز ہے۔(۲)

# بیوی کاشب باش سے انکار سخت گناہ ہے

(سوال) مماہ دسمبر ایک شب کو خمروا پی زوجہ رشیدہ سے خواہش مند مواصلت کا ہو تاہے۔ رشیدہ یہ کہ کر انکاری ہوتی ہے کہ تر انکاری ہوتی ہے کہ تم تو بھے کوروز کے روز ستاتے ہو۔ میں آج ہی تو نمائی ہوں۔ میری شبح کی نماز قضاہو جائے گی۔ سر دی میں بھھ سے سویرے نہیں نمایا جاتا۔ جاؤیم آوارہ عور تول کے ساتھ خراب ہو میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ خمرو عاجز ہوکرا ہے استر پر سور ہتا ہے۔ رشیدہ اس کہنے ہے گنگار ہوئی انہیں ؟ اوراگر خمرور شیدہ کے اس فعل سے ناراض ہوکر مرسیدہ کے اس فعل سے ناراض ہوکر مرسیدہ تکب حرام ہو تواس کی ذمہ داری رشیدہ پر سے یا نہیں ؟

(جواب ۷ • ٤) اگرچہ خاوند کے لئے بھی مناسب ہے کہ زوجہ کی صحت اور موسم کی شدت اور عنسل کے وقت کا لحاظ رکھے۔ تاہم زوجہ کا انکار بغیر کسی سخت مجبوری کے جائز نہیں۔اگر فی الحقیقت نماز فجر سے پہلے عنسل کرنے میں کوئی شرعی عذر ہو تووہ تیم کرکے نماز پڑھ سکتی تھی۔(۲)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت خادند کی ناراضی میں رات گزارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔(۴)اور ا رشیدہ کے بیہ الفاظ کہ "جاؤتم آوارہ عور تول کے ساتھ خراب ہو" سخت گناہ کے الفاظ ہیں۔(۵)رشیدہ کو توبہ کرنی چاہئے۔لیکن اگر ان الفاظ سے متاثر ہو کر خاوند حرام کاری کامر تکب ہو تواس کی ذمہ داری رشیدہ پرنہ ہوگی۔ بلعہ خاوند اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا۔(۱)

> خاوند کی اجازت کے بغیر اس کاروپیہ صرف کرنالور خاوندھکے ساتھ تکرار ریبیوں میں میں میں منہ

اور ناشائسته الفاظ بولناجائز نهيں۔

(الحمعية مور خه ۲ فروري سن ۱۹۲۷ء)

(سوال)(۱)خاوند کے منع کرنے کے باوجوداس کی زوجہ خاوند کاروپیہ اپنی والدہ وغیرہ کودے دیتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ سب عور تیں ایساہی کرتی ہیں۔ (۲)زوجہ نہ کورہ بالاامر میں ججت و تکرار کرتی ہے اور خاوند کو دق کرتی ہے جس سے وہ ناراض رہتا ہے۔ الفاظ ناشائت بھی یولتی ہے۔ (۳)وہ سمجھتی ہے کہ مجھ پرماں کاحق ہے۔ مال کے پیر تلے جنت ہے۔ (۴) انہیں حالات میں وہ تکرار کرکے ایک روز شوہر کے گھر سے بغیر اجازت شوہر اپنی مال کے گھر چلی گئی بعد میں آگئی۔ (۵) نہ کورہ بالاحالات میں عورت گئی گئی بعد میں آگئی۔ (۵) نہ کورہ بالاحالات میں عورت گنہ گارہے یا نہیں اور اب تلافی کی کیاصورت ہے ؟

(ا)وان قالت لا اطبخ واخبز قال في الكتاب لا تجب عليها الطبخ والخبز وعليه من الماء ما تغتسل به ثيابها وبدنها من الوسخــ(الهندية بهابالنثقة ا/٥٣٩ماجدية)

رم) كوتك ضروري سائل كاعلم برمسلمان مرو، عورت يرفرض به ، جيما كر المثلاث غمر ٢٠ ين ابھى گذر چكاب ، اور فرض برد كناجائز خميل (٣) كيوتك ضروري سائل كاعلم برمسلمان مرون و نفساء لم يقدر على الماء اى على ماء يكفى لطهارته ..... اور لموض لا يقدر معه على استعمال الماء او ان استعمل اشتد موضه حتى لا يشترط خوف التلف (شرح الوقاية ، آب المحمارة باب الشمى ، المحمد مرحمه حتى الا يشترط خوف التلف (شرح الوقاية ، آب المحمدة بالسيم ، المحمد مرحمه على الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراق قلى فواشه فابت ان تجنى لعنتها الملاتكة حتى التصبح رصحيح البخارى ، باب اذا ابت الموق قمها جرة فواش زوجها ، ٧٨٢/٢، قديمى ، (٢٠ عند الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( ميح البخارى ، باب الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( ميح البخارى ، باب الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( ميح البخارى ، باب الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( ميح البخارى ، باب الشهر عن السباب واللعن

(جواب ۸ ۰ k کا)جوروپیہ اور سامان کہ خاوند نے عورت کواس غرض سے دیاہے کہ وہ گھر میں خرچ کرے اور و خاوندے عورت کی تملیک نیس کی اس میں سے عورت کو بغیر اجازت خاوند کے خیرات کرنا بھی جائز نسیر اسے ال باب بھائی کودے وینا تو سی طرح مباح نہیں۔(۱) اگر عورت ایسا کرے می توبد دیا ہو اروپید اس کے ذمہ رہے گالور مواخذہ دار مرے کی۔(۱)بال اجازت کے لئے ضروری تہیں کہ صریحی ہو۔باعد یہ بھی کائی ہے کہ خاوند کو علم ہولوروہ منع نہ کرے۔(r)اور تملیک کے بعد پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔(۲)جب کہ خاونداس کے اس قعل ہے ناراض ہو تاہے توعورت کو ہر گز جائز نہیں کہ ووہ ا**س کا مال بغیر اس کی اجازت کے خرج کر کے اسے نا**راض کرے ادر الفاظ ناشا تستدیو انا تولور بھی برا ہے۔ ( م) ( ٣ ) بے شک بال کاحل ہے لور مال باب کی خد مت لور ان کی رضا جنب کاوروازہ ہے کیکن خاوند کی اطاعت زوجہ پر مقدم ہے۔(د)خاوند کو راضی رکھ کرمال باپ کی خدمت کرے۔(۴) بلاا جازت خاو ند کے بغیر نمس حاجت کے جانا جائز نہیں ہے۔(۲)(۵)جوہا ت**یں کہ خاد ند کے حق کے خلاف ہو چکی ہی**ں ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ کے لئے ان کے ارتکاب ہے احتراز کرے۔

شادی کے بعد عورت کا انکار معتبر نہیں

(سوال)زیدا پی بی بی کاعاش ہے۔ اپن بی بی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ مرجانا پیند کرتاہے مگراس کو چھوڑنا نہیں جاہتا۔ اور زوجہ شوہر کے پاس رہنا نہیں جاہتی اور اس کے والدین بھی بھیجنا نہیں جاہتے۔ مگر عقد اور ر خصتی ہو چکی ہے اور پچھ عرصے تک دہ زید کے پاس رہ چکی ہے۔

(جیواب ٤٠٩)جب تکاح اور خلوت و صحبت ہو چکی ہے تواب بااوجد عورت جدائی کا مطالبہ کرنے میں اوراس کے والديناس كى حمايت كرفي ميس حق جانب سيس بير عديث شريف يعي آيا به كمدجوعورت بغير كسي وجد ك خاوند ے خلع چاہےوہ جنت کی خوشبو بھی ندپائے گی۔ (ء) پس زوجہ کو لازم ہے کہ وہ خاد ندکے ساتھ نباہ کر ہے اور خواہ مخواہ جدانی کامطالبه نه کرے۔ اور مر د کوبلاو جه طلاق دیناضروری شیں ہے۔ (۸) محمد کفایت الله غفر له،

بیوی شوہر کے ہال نہیں آتی تو کیاوہ جیز **اور م**ر کا مطالبہ کر سکتی ہے ہ

(سوال)زید کا نکاح ایک نبالغه لڑک ہے یا نچ سال پیشتر ہوا۔ بعد نکاح ولین صرف نوروز دولها کے گھر رہی۔ دوسر ی مرتبہ پھر دولھا کے گھر میں ہفتہ عشرہ رہ کر میکے چلی گئی تب ہے آج تک دولها کے گھر نہیں آئی۔ کئی مرتبہ دولها

<sup>(</sup>١) وليس لها ان تعطى شياء من بيته بغير اذ نه \_ (الله فل حامش الهندية و ساب الكاح، قصل في حقوق الزوجية ، ٢٧٥٠ ماجدية ) (٢) ولا يجوز لا حدان يتصرف في ملك الغير بغير اذنه \_ (قواعد التقدء ، أم القاعدة ٢٢٩٠ ، ص: ١١١٠ الدلاية )

<sup>(</sup> r )والا ء ذن عام سواء كان صراحة او دِلالة\_(ايضا)

<sup>(</sup>م) عام مسلمان كور العملا كمنا كناهب لورخاوتدك اطاعت توجوى يرضرورى ب، ابذاخاوند كے لئے ناشاكت الفاظ استعال كرنا تومزيد مناوج عث السباب واللعن ١٩٣/٢)

<sup>(</sup>٥)عن ابي هرّيرة عن التي صلى الله عليه ومبلم قال : لو كنت آمر احداً ان يسجد لا حد لا مرت المراء ة ان تسجد لزوجها

رجامع المترمذي . كتاب النكاح بآب ماجاء في حق الزوج على المعراء ق ، ١٩/١ ، ١ ٢ ، سعيد) (٢) وليس لها ان تنعوج بلا اذنه اصلاً (ردافخار، كلب الكاح ماب إلى ١٣٠٦ ١٨٠٠ سعيد)

<sup>( / )</sup>عن تُوبانِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما أمراً ، ة سالت زوجها طلاقا في غير ماباس فحرام عليها رانحة الجنة (سنن الل داؤد ، كتا**ب الطلاق م**آب الخلع ، السوح ، اسعيد )

<sup>(</sup>٨)فان اطعنكم فلا تبغو عليهن مسيلاً \_(الترام :٣٣)

نے جاکر دلمن کو بلایا نمیں آئی۔ اس کے باپ نے دولها کے سامنے دلمن کو گوشہ کرار کھاتھا۔ یہل تک کہ دولها کے بواد لہن کے باسے بھی گوشہ کرادیا تھا۔ قریب ایک سال کے بواد لہن کے بال گئے توضیافت وغیر در لمن بالغ ہو گئے ہا ہم آکر لے جاستے ہو۔ اس کے بمود بدولها اور اقرباء وغیر در لمن کے یہاں گئے توضیافت وغیر در هوم دھام ہے ہو ئی ور تمام رات نوشی میں گرامو فون وغیر ہ کے گانے ہوتے رہے۔ صبح کو دو لھا والوں نے دلمن کی رخصتی چاہی تو بلاقصہ و فساد روانہ کر نے سے انکار کر دیا۔ دولها اور اس کے اقرباء سب مایوس واپس گئے۔ بعد چند دن کے دولها نے مجوراً دوسر انکاح کر لیا۔ اس خبر کو سن کر دلمن کے باپ نے عدالت میں دولها کے نام پر دعوی مر اور جیز کے لئے کر رکھا ہے۔ مالا کر لیا۔ اس خبر کو سن کی طرف سے بلاوجہ خالاند کے یہاں جانے سے انکار کرناصر سے طور پر زیادتی ہے۔ مہر آگر مجتل قرار پایا تھاتو دلمن کی ملک مؤجہ نے انکار کرناصر سے طور پر زیادتی ہے۔ مہر آگر مجتل خواس کو ملک کو سے بھال جائے۔ (۱۰) مراگر مجتل خمیں تھا بلکہ مؤجل تھا تو دلمن کی ملک ہے جہاں چاہے رکھے اور جب چاہے طلب کرے۔ (۱۳) مراگر مجتل خمیں تھا بلکہ مؤجل تھا تو دلمن کی ملک ہے جہاں چاہ ہے۔ کہ طلب کرے۔ (۱۳) مراگر مجتل خمیں تک کہ طے شدہ اجل (مدت) پور کی نہ ہو جائے۔ (۱۳) اور خالا نہ کو ہر وقت حق ہے کہ دلمن کو این خوالے نے گھر لے آئے۔ (۵)

فغظاوالله اعلم محمر كفايت القدعفاعندريه مدرسه اميينيه دبلى

بوی پر ناکاشک ہونے کی وجہ سے کیا شوہر اس کو طف دے سکتانے ۹ (الحمعیة مور خد ۱ المرچ س ۴۳۱ء)

ر سوال) ایک محف کواپن بی بی بی پرشک ہے کہ کسی غیر مخص سے زناکیا ہے۔ مر د چاہتا ہے کہ لی بی کو حلف دے۔ بی بی حلف لینے کے لئے تیار ہے۔ مر د کاشک بغیر حلف کے دور نہیں ہو سکتا۔ کیا حلف دینادرست ہے ؟

(حواب ۱۹۱۶) اس صورت میں مر د کواین اطمینان کے لئے ٹی ٹی سے صلف لے لینے کامضا کقہ نہیں۔ قضاء ٹی ٹی پر حلف لازم نہ ہونادوسری بات ہے۔ ہال مر د کویہ لازم ہے کہ آگر ٹی ٹی حلف سے انکلا کر دیے تو محض اس وجہ سے اس پر ملوث بالزنا ہونے کا بقین نہ کرے۔ (۱)

محد كفايت الله عفرانه ،

<sup>(1)</sup> ولها منعه من الوطيع ..... والسفر بها ولو بعد وطرع وخلوة رضيتهما... لا خذ ما بين تعجيله من المهر كله او بعضه المختار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٤٤٧ - ١٤٥٠ معيد)

<sup>(</sup>٧) وللَّزوج ان يسكنها حيث احبُّ ولكن بين جيران صائحين (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ٢/٣ . ٢ ، ٣ معيد) (٣) قال في الولوالجية: اذا جهز الآب ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسمة منها، فان كان الاب اشترى وسلم اليها ذلك في صحته فلا مبيل لور ثنه عليه ويكون للابنة خاصة (تنقيح الحامدية، مسائل الجهاز، ١ / ٢٦/ قدهارٍ)

<sup>(</sup>٤) لا خلاف لا حَد ان تاجيل المُهر الى غاية معلومة نحو شهر اوسنة صحيع (الّهندية ، كتاب النكّاح ، الباب السايع في المهر ، ١٩١٨ ماجدية )

<sup>(8</sup> بواذا كان المهر مؤجلاً اجلاً معلوماً فحل الاجل ليس لها ان تمنع نفسها (ايضاً) وقال تعالى : اسكنوهن من حيث سكنتم (الطلاق : ٣)

<sup>(</sup>٦) بوانَ الظَّن لا يغني من الحق شيئة (النجم: ٧٨)

وقال تعالى في مقام اخر: لولا جاؤواعليه باربعة شهداء فاذ لم يا توا بالشهداء فاولتك عند الله هم الكافيون (النور: ١٣) عن عمر بن الخطاب قال ان الله بعث محمد أ بالحق وانزل عليه الكتاب ... الا وان الرجم على من زني اذا احصن وقامت البينة اوكان حمل اوالا عتراف (جامع الترمذي ، كتاب الحدود ، ياب ماجاء في تحقيق الرجم ، ٢٦٤/١ ، سعيد)

يندر هوال باب.

حقوق والدين واولاد

والدين كانفقه اولاد يراس كى حيثيت كے موافق واجب ہے

(سوال) ایک بیوہ عورت کے چار میٹے ہیں۔ایک نابالغ اور تین بالغ بالغوں میں سے دولڑ کے بہت غریب ہیں مشکل سے تین تین آنے روز کی مز دوری کرتے ہیں۔ان دونوں میں سے ایک تواکٹر یواسیر کے مرض میں جہتارہ ہتا ہے۔

بہر حال یہ دونوں بہت غریب ہیں۔ تیسر الڑکاخوش حال ہے پچیس روپے ماہوار کا سرکاری ملازم ہے اور بھی پجھیہ توں کو

پڑھالیتا ہے۔اس کو ممینہ میں معقول یافت ہوتی ہے۔وہ دونوں غریب لڑکے اپنی ہیوہ ماں اور نابالغ بھائی کو دوروپ ماہوار نفقہ کے لئے دیے ہیں اور باتھ پاؤں ہے اکثر خدمت کرتے ہیں۔اب گزارش ہے کہ تیسر الزکاجو خوش حال ہے۔اس پر بھائی نابالغ اور والدہ کا کیا حق ہے۔ان دونوں غریوں کے برابر ہی حق ہے یا پھھ زائد ؟

(جواب ۲ ۲ ٤) اگر وہ وونوں مالک نصاب عنیں ہیں یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کا مال ان کی ملک ہیں نہیں ہوں ہور تیس ہور تیسر سے اور تیسر استے مال کا مالک ہے تو والدہ اور چھوٹے بھائی کا نفقہ صرف تیسر سے قدمہ واجب ہے۔ اور اگریہ دونوں بھی مالک نصاب ہوں تو پھر تینوں کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن چو تکہ ان کی آمدنی ہیں تفاوت فاحش ہوا سے ان دو غریوں پر ان کی حیثیت کے موافق واجب ہوگا۔ وان کان النوق پر این کی حیثیت کے موافق واجب ہوگا۔ وان کان للفقیر ابنان احده ما فائق فی العنی و الا خریملک نصابا کانت النفقة علیهما علی السواء (عالمگیری) (۱) قال الا مام شمس الا ئمة قال مشان خوار حمهم الله تعالی انماتکون النفقة علیهما علی السواء اذا تفا و تا فاحشا فیجب ان یتفاوتا فی قلر النفقة انتهی (عالمگیری) (۲) محمد کان سے ان یتفاوتا فی قلر النفقة انتهی (عالمگیری) (۲)

بهن کے حقوق کی نوعیت

(سوال) بهن کے حقوق فرض بیں یاواجب یاسنت؟

(جواب ٢٩ ٤) حقوق بمشره سے اگرباپ کے ترکہ میں سے بھن کاحق میراث مراو ہے تواس کااداکر نافرض ہے۔ جو ندر کے گافاس ہو گا۔ اور اگر یہ مراو ہو کہ بہن مسکین ہواور اس کو ضرورت ہو تواس صورت میں اس کی مدد کر ناواجب ہے۔ و تجب نفقة الاناث الکبار من ذوی الا رحام وان کن صحیحات البدن اذاکان بھن حاجة الی المنفقة کذافی الذخیره۔ (هندیہ)(م) لیکن اگر اس کو ضرورت نہ ہو تواس کا نفقہ واجب نہیں تاہم اس کے ساتھ سلوک کرتے رہناایک اچھاکام کور موجب اجرب۔ (م) شریعت مقدسہ میں صلدر حمی کی بہت تعریف آئی ہے۔ (د)

<sup>(</sup>١)الهندية . كتاب الطلاق، الباب السابع عشر ١٠ ٥٦٥، اجديد (٢) ايضاً

<sup>(</sup>٣) الهندية. كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، القصل الخامس في نفقة ذي الارحام ، ا/٢٢٥، اجرية -

<sup>(</sup>٣)عن أبي سعيد المتحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يكون لا حدكم ثلاث بنات أو ثلاث المتوات أو ابنتان أو اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة \_(جامع الترزي الهاب البروالصلة ماب اجاع الفقة على البنات ١٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>۵)عن ابي سلمة..... فقال عبدالرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تبارك وتعالى : انا الرحمن : خلقت الرحم وشققت لهااسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته (جامع الرندي، اولب البر، واصلة ٢٠/١٠، معيد)

بیٹے کی شادی میں اپنی مرصنی ہے خرچ کی ہوئی رقم کامطالبہ باپ نہیں کر سکتا۔

(سوال)زید نے اپنی حسب خواہش اور دستور زمانہ کے موافق بغیر رائے کڑے لڑک کے خرج کر کے شادی کرائی۔ ند کورشادی کاخرج لڑکے اور لڑکی ہے لیاجائے ہائیں؟

(جواب ٤١٤)باپ نے جو روپیہ اپنی مرضی ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی میں خرچ کر دیادہ لڑکے اور لڑکی ہے وصول نہیں کر سکتا۔(۱)

محمر کفایت الله کان الله له مدرسه امینه و بلی

كياب يي ك جائداد پر قبضه كرسكتاب ٩

رسوال)زید کاباب ایک دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی جائداد فروخت کرنے کے بعد زیدگی پیدا کردہ جائداد فیمن چھ بزار قابض ہوکراپی دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی جائداد فروخت کرنے کے بعد زیدگی پیدا کردہ جائداد فیمن چھ بزار قابض ہوکراپی دوسری بو کی اور اس کی اواد پر تقسیم کرتا ہے اور اس جائداد بیدگی دائی ہے محروم کرنا چاہتا ہے در انحابی سے جائداد زیدگی دائی آمدنی کے دینا چاہتا ہے۔ دور نحابی سے جو کہ زید کے ایک مماجن کے مشتر کہ کاروبار کے منافع سے حاصل ہوا تھا۔ زید کے پاس شوریوی شوت ملکیت موجود ہے آگر چہ حقوق والدین کے اواد پر بہت ہیں لیکن زید کے بھی چھوٹے چھوٹے جی اور بوی

المستفتی نمبر ۱۲۵ محدیار خال ہے پور۔ کیم شعبان المعظم سن ۱۳۵۲ ہ مومرس ۱۹۳۱ء (۱۹۳۳ م ۲۰ نومبرس ۱۹۳۳ء (۱۹۳۳ میر ا (جو اب ۲۵) زید کے باپ کی یہ کارروائی قطعانا جائز ہے کہ زید کی مملوکہ جائداد پر اس طرح تصرف کرے(۱۰) زید کو حق ہے کہ وہ اپنی جائداد کو اپنوالد کے اس پجاتصرف ہے محفوظ رکھنے کے لئے کارروائی کرے۔(۲)

محر كفايت الله كان الله له،

# عدالت ازخود نكاح فنخ نهيس كرسكتي

(سوال) اگر کسی کاوالد ناراض ہواس وجہ ہے کہ اس کالڑکا اپنے خسر وخوش دامن کے خلاف ہے لوروہ اپنی ہوی کو میکے اس وجہ سے نہیں بھیجتا ہو کہ وہ لوگ یعنی لڑکی سے مال باپ دوسری جگہ بھیر طابق لئے ہوئے شادی نہ کر دیں۔ کیونکہ ایک مر تبہ ان لوگوں نے جبر آئیا تھا۔ لور لڑکے کاوالد بھی اس بات کا قائل ہے کہ واقعی ان لوگوں نے حد سے زیادہ میرے لڑکے پر ظلم کیا مگر بھر بھی لڑکے کو دبلا جاتا ہے لور دھمکی دی جاتی ہے کہ میں طلاق دلوادوں گا۔ لڑکے میں کوئی عیب بھی نہیں بات کہ مافظ بھی ہے۔ اس وجہ سے لڑکاوالد کے خلاف ہے۔ لگر والد لڑکے کو عاق کر دے یاصر فہا ناراض ہے تو کیااس کی بھش نہیں ہو سے جا وہ بھی اس وجہ میاں ہوی میں لور لڑکا کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے اس میں عیب ہے تو صرف آتا ہے کہ نہ دوہ دوی کو کوئی تھے تھے جاتا ہے دہ اس کے مال باپ کے سامنے نکلنے دیتا ہے وہ بھی اس وجہ میں عیب ہے تو صرف آتا ہے کہ نہ دوہ دوی کو کوئی تک کے والدین عدالت سے طلاق لے سکتے ہیں۔ اگر مرد طلاق نہ دے کہ اے اندیشہ ہے تو کیااس صورت ہیں لڑکی کے والدین عدالت سے طلاق لے سکتے ہیں۔ اگر مرد طلاق نہ دے

١ )لارجوع فيما تبرع عن الغير - قواعد الفقه ، رقم القاعده : ٢٥١ ،

٢) يَا يَهَا اللَّهِنَ امْنُو اللَّا تَا كُلُو الْمُوالكُّم بِينِكُم بِالبَّاطِلُ (النساء: ٢٩)

٣)عَنَّ عَمْرَ بَن نَفَيَل عَن النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : من قَتَلَ دُونَ ماله فهو شهيد (جامع الترمذي، ابواب الديات ، باب باجاء من قتل دون ماله فهو شهيد، ٢٩١٩ ٢٠،سعيد؛

توكياعدالت اليزآب فكاح حفى فرب وال كافنخ كر سكت ؟

المستفتی نمبر ۷۵ محافظ نناء الله خال (ضلع جانون) ۲۵ محرم سن ۵۵ سامه ۱۱ مل سن ۲۵ سامه ۱۱ مرایریل سن ۱۹۳۱ مراود (جواب ۲ ۶ ۶) والداگر اولاد سے نارانس ہو اور ناراضی کی وجہ معقول ہو توبیعک اولاد سے مواخذہ ہوگا۔(۱) اوراً گروجہ معقول نہ ہو تو چھر اولاد سے مواخذہ نہیں ہو تا۔(۱) شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ بیوی کواس کے والدین سے نہ طف د سے (۲) اگر اس کو اندیشہ ہو کہ وہ اس کا نکاح کمیں کر دیں گے تواس کی روک تھام کر لے صانت و غیرہ کر او ہے۔اً گرچہ ہوی کورو کنالوراس کے مال باپ سے نہ طف دینانا جائز ہے مگر اس وجہ سے نکاح فیخ نہیں ہو سکتا۔

محمد كفايت الله كان الله اله ،

اولاد کے در میان ہبہ اور عطیہ میں مسادات لازم ہے

(سوال) ایک باب کے تین بیٹے بیں۔باپ نے اپی زندگی میں دوبیٹوں کی شادی کر دی جن پر کافی مال خرج کیا۔اب باپ کے پاس یغیر گھر کے اور کوئی مال اور جا کداد نمیں۔ چنانچہ باپ نے اپنی زندگی میں اپناتمام گھر تیسرے ہے کے نام جس کی شادی ابھی تک باپ نے نمیں کی تمام سر کاری کاغذات پر درج کر دیا۔ اور شادی شدہ دونوں بیٹوں کو میراث سے محروم کر دیا۔ بچھ مدت کے حد باب سر مگیا۔لبذادونوں شادی شدہ بیٹوں کا حصہ سے یا نمیں ؟

(جواب ۲۱۷) اواد میں عطیہ کی مساوات ارازم ہے۔ (۵) جس قدر مال اس نے دویٹوں کو بطور تملیک دیا ہوائی قدر اس میخ کو بھی دے سکتا تھا۔ شاہ کی فندول مصارف عطیہ نہیں ہیں اور ندان کا شر عاائتہار ہے۔ اپس آئریہ مکان جس قیب کا ہے۔ اس قیمت کامال دونوں بیٹوں کو بھی دیا تھا تو یہ فعل جائز ہوا۔ اور آگر جبہ مع القبض ہو چکا تھا تو اب دونوں بیٹ قیمت کامال دونوں بیٹوں کو بھی دیا تھا تو یہ فعل جائز ہوا۔ اور آگر جبہ معلیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی اور وارائر اس مکان کی قیمت ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی اور وارائر اس مکان کی قیمت ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی اور وارائر اس مکان کی قیمت ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی اور وارائر اس مکان کی قیمت ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی اور وارائر اس مکان کی قیمت ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی کے دونوں بیٹوں کے عطیات سے نیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا گئی کا دونوں بیٹوں کے عطیات سے نیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا کھی کے دونوں بیٹوں کی توباپ اس کا کہ کا دونوں بیٹوں کے عطیات سے نیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کا کہ کا دونوں بیٹوں کے عطیات سے نیادہ تھی توباپ اس ناانسانی کی توباپ اس کا دونوں بیٹوں کے عطیات سے نیادہ تھی توباپ اس کا دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کو کو کھی کیا تھا تو کی توباپ اس کا دونوں بیٹوں کی توباپ اس کی توباپ کا دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کو کوباپ کوباپ کی توباپ کی توباپ کا دونوں بیٹوں کی توباپ کی توباپ کی توباپ کی توباپ کی کوباپ کی توباپ کی تو

محمر كفايت الله كان الله له .

# نافرمان اولادے قطع تعلق کرناکیساہ ؟

(مسوال)کوئی اولاد اپنے والدین کی ، فرمانی کرے اور اس نافرمانی کے اندر والدین کواذیت پنچے اور خدا کا کلام پڑھنے پڑھانے ، بیوی پیوں کو پڑھنے پڑھانے میں روگر دانی کرے ، باتوں میں والدین کے ساتھ گستاخی کرتا: و ، زبانی اقرار

<sup>(</sup>۱)عن عبدالوحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا انتكم باكبر الكباتر ، قلمنا: بلي يارسول الله . قال : الا شريك بالله وعقوق الوالدين و كان متنكا فحلس فقال : الا وقول الزور و شهادة الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت ( صحاباً الزارى، كما بالاوب ماب عقوق الوالدين، ٢ - ٨٨٥ قد يك) (٢) معقول نه بوشكام طلب بياجك فيم قر عن كا داور غير شركل العامور مين الحاجت جائز تمين بهذاكي صورت من الوادير مواخذه تمين : وكا عن

<sup>(</sup>٣) معقوليذ بوكامطلب يديك كم غير شرك بولورغير شركا موريس اظاعت جائز سميل الهذاكي صورت مي اولاد ير موافذه سمين وكدعن ابن عمر قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اللسمع والطاعة على العرء المسلم فيما احب واكره مالم يؤمر بمعصية فان امر بعصية فلا سمع والطاعة والعمالية والمحلوق في معصية المخالق ١٠٠٠، ابواب الجهاد، باب ماجاء لا طاعة المخلوق في معصية المخالق، ٢١٠٠، ٣٠٠ سعيد) (٣) ولا يمنعها من المحروج الى الوالدين (الدر المختار) وفي الشامية : و لا ينبغي ان ياذن لها في زيارتهما في المحين بعد الحين على قدر متعارف (رالخار، تمال المال بالمنت ١٠٢٠، معيد)

<sup>(</sup>٣)قال محمد رحمة الله عليه وبهذا كلّه ناخذه ، يتبغى للرجل أن يسوى بين أولا ده في الخلة و لا يفضل بعضهم على بعض ـ (الوطاءللام تحر، ا ٣٣٨، مير تحر)

<sup>(</sup>٥)وشوانط صحتها في الموهُوب ان يكون مقبوضاً ـ (الدرالتخار، كتاب العبة، ١٨٨/٥، معيد)

<sup>(</sup>۲)وفمي الخانية لا باس بنفضيل بعض الا ولاد في المحبة ، لانها عمل القلّب وكذا في العطا يا آن لم يقصد به الا ضرار ، وان قصد فسوى پنهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني وعليه الشوى . ولو وهب في صحة كل السال للوقد جازوا ثمــ(الدرا لخمّار،كمّابـالهمية ، ١٩٩٠ ، محيد)

ہے قر آن دحدیث کا قائل ہو مگر فعل لورروش ہے مخالف ہو ،والدین نیک باتوں کی ہدایت کرتے ہوں اوروہ الٹاسمجھ کر دل میں تعصب رکھ کربدلہ لینے پر تیار ہو۔بات چیت ایسے کر تا ہو کہ کفر عائد ہوجائے توالیکی اولاد کے ساتھ نشست دہر خاست ،خورونوش بائی کاٹ کردنیاوالدین کی طرف سے جائز ہے اینسیں؟

المستفتى نمبر ١٨١نور محمه بازر توپ خانه حچاؤنی نکھنوء ٢٢رجب س ١٣٥٧هم ٢٨ ستمبر س ٢ ١٩٣٠ء (جواب 418)بال نافرمان اواادے والدین زجر کرنے کی نیت سے مقاطعہ کرلیں تو جائز ہے اور اگر نافرمانی حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر مقاطعہ کر ناواجب ہے۔(۱)

محمر كفايت الله كان الله له، و بلي

جاربابے سے قطع تعلق کرنے والے کی اقتداء میں نماذ جائز ہے یا نہیں ؟

(مسوال)زید کاطرز عمل اینے لڑ کے بحر کے ساتھ نمایت سخت جاہر انہ اور غیر منصفانہ تھااس کوہر طرح مثلک اور ذلیل کر تا تھا جلہ عام میں بغیر کسی خطاہ قصور کے مور دالزام ہناکر چوری اور غین اس کے ذمہ ثابت کرتا تھا۔ بحر نے مجبور ہو کر اس کے پاس کی آمدرور فت ہدیں خیال ترک کر دی کہ مبادا مقضائے بھریت وہ کسی قشم کا جواب دینے پر مجبور ہو جائے اور موجب گتاخی اور ہے اوبی ہو۔اب بھی زید طرح طرح کی دھمکیاں دینار ہتاہے۔اس کے شرعی حقوق ۔ ہے بھی بحر کو محروم کرناچا ہتا ہے۔ بحر کو معاف بھی نہیں کر تا۔ یہ بھی کہتاہے کہ مجھے صورت مت د کھاؤ۔ کیاہے ورت بالأبحر فاسق ہے۔اس پر فسق کا اطلاق ورست ہے۔اور کیااس کی لمامت بلا کراہت سیجے ہے۔یامع الکراہت ؟ کراہت أرے تو تحریمی یا تنزیمی؟

المستفتى نمبر ٢٢٦٩عبدالستار (مراد آباد)٢٣ربيح الادل من ١٣٥٧هـم ٢٥مني من ١٩٣٨ء (جو اب ٤١٩ )اگر بحر اپنے والد کا فرمال پر دارہے اور اس کی طرف ہے کوئی گستاخی ہے ادبی اور نا فرمانی لور ایذا نسیس ہوتی اوراس کے والد کی طرف ہے زیادتی اوراعتداہے توبحر فاسق نہیں ہے۔(۴)اوراس کی امامت جائز ہے۔

محر كفايت الله كان الله له ، وبل

#### غلام احدنام دكھنا

(الجمعية مور نعه ۱۸جنوري من ۱۹۲۷ع)

(مسوال) میں نے اپنے نو مولود لڑکے کانام غلام احمد رکھا ہے۔ چند بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نام نہ رکھو کیوں کہ غلام احمد قادیانیول کے سر دار کانام تھا۔

(جواب ۲۰ ۲) ایک نام کے ہزاروں آدمی ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے اجھے اور بعض برے ہوتے ہیں۔ سے نام اس وجہ سے ناجائز نئیں ہو سکنا کہ قادیانی فرقہ کے پیشواکانام تھا۔ تاہم آگر آپ بجائے غلام احمہ ہے محمد احمہ نام بدل کرر کھ دیں تو بہتر ہے۔(۴)

محمر كفايت الله نمفرله،

<sup>(</sup>۱)فلا تقعد بعد الذكراي مع القوم الظالمين (الانعام ۲۸) (۲) لموافقة قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً.(سورةلقمال: ۱۵)

<sup>(</sup>٣) برحامنيدا كل صغي عاشيد تمراس ملاحظر فرائس

بدچلن مال باپ سے علیحد گ

(الجمعية مورند ١٩١٧ يل س ٢٤٠)

(سوال)اً کر کسی شخص کے مال باپ بد چلن ہوں اور اس کی اوارد کو سب خویش واقریاحقارت کی نظریت و یعتے ،وں اور وہ خود بھی شر مندگی کے مارے کسی سے بات شمیں کر سکتا تواہیے والدین سے علیحدہ ہو جاتا جائز ہیں نہیں ؟ (جو اب ۲۲۱) بال اگر مال باپ کی بد چلتی نہ ہمی اور اخلاق حیثیت سے اس درجہ کی ہو کہ لوگوں کی نظر میں فرات اور حقارت ہوتی ہوتوا پنی دین و عرفی عن الساس کے افعال ذھیمہ کے خلاف احتجاج کے طور پر اان سے علیارگی کر لینی جائز ہے۔ لیکن الن کے ساتھ کوئی مختی اور تو ہین کار تاؤنہ کرے اور ان کو امر بالمعروف و من عن المسند کرتارے۔(۱)

محمد كفايت الله نمفرايه ،

عاق کرناکیساہے؟

(سوال) آیک عورت نے کہ جواپنی پرورش کردہ بوتی کو جسے ہمیشہ سے گود لے رکھا ہواورا پنی اوا دیمنا کر پالا ہو بعد شاہ ی کرنے کے محض اس بنا پر عاق کر دیا ہو کہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور میر کی طالب بھی ہووہ اپنامبر معاف کر چکی ہو۔ المستفقی منٹی احسان اللہ بازہ ہندور اؤد بلی

(جواب ۲۲۲) عاق کرنے سے کوئی لڑکا یا لڑکی عاق نہیں ہوتے۔(۳) ( یعنی شرعاً محروم الارث نہیں ہوتے۔ واصف) یہ ایک فضول خیال لوگوں کے داول میں قائم ہو گیا ہے۔

محمد کفایت الله کان الله له ، دبل الجواب صحیح محمد مظهر الله غفر له ،امام مسجد فتیوری دبل

<sup>(</sup>۱)عن سهل قال اتى بالمنذر بن ابى اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيىء بن يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فحد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصبى فقال ابو اسيد اقبلناه بارسول الله قال مااسمه قال فلان قال ولكن اسمه المندر فسماه يومنذ المنذر ( سح ابخاري، كاب الدب باب تحويل الاسمال السمال العندر على التراكم المناور الله قال مااسم المناور الله عليه وسلم الدبير التراكم المناور التراكم التراكم المناور التراكم المناور التراكم التراكم التراكم التراكم المناور التراكم التراكم

<sup>(</sup>٢)اذا رَأَى منكواً مَن والدَّيه يا مرّهما مُرة فانْ قَبَلاْ فيها وَآن كُرُهُ سَكَت عنهما واشتغل بالدعا والاستغفار لهما فان الله تعالى يكفيه ماهمه من امرهما (روالختار، كتاب لندود باب المحز بر٣٠ ، ٨٥، سعير)

ماهمه من اموهما درواحار: الاب العدود باب الحرورية ١٠٠٠ عليه؟ (٣)عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميرات وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيمة. (الدرائ<sup>ي</sup>ر، السرير عي: ١٨٨٠مرروت)

سو لھوال باب

ثبوت نسب

زناہے نسب ثابت نہیں ہو تااگرچہ زانی اقرار کرے

(سوال) بچدو کے ساتھ مساۃ بستی کا نکاح ہوا۔ جب بچدو مرگیا تو بچدو کے سوتیلے لڑکے بلانے مساۃ بستی کو · کھر میں ڈال ایااوربلاکے مختم سے مسماۃ بیستنی کے بطن سے ایک لڑکی مسماۃ انو عرف ولین پیدا ہو گی۔ جس کا نکات بلانے مجھ اللّٰہ بندہ کے ساتھ کہ میں اس کا ہم قوم اور ہم ہر اور ی ہوں اپنے سامنے اور موجود گی میں کیا۔ اب ولین کے کنبے برادری کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نکاح کو توڑ دیں اور کہتے ہیں کہ یہ ولین ولد الزناہے اس کی اجیت بلاسے ثابت نسیں۔بلاس کاباب نسیں گواس کے تخم سے پیداہو کی ہے۔ حرام میں تخم کا عتبار نسیں ہو تا۔ نکاح اس کے باب کا کیا ہوا نہیں ہے ایک فتویٰ بھی کسی عالم نے اس مطلب میں دے دیا ہے۔اب علمائے دین سے یہ سوال ہے کہ اس صورت میں جب ولین پیرا ہوئی توبلان اپنی ولدیت ئے ساتھ اس کی پیدائش لکھوائی اور بروقت نکات کے بھی اپنی والايت اورولين كالني بيدنى مونالكهوليا- توآيايه ولين اس اقرار سےبلاكي بيدنى موسكتى ہے اوربلااس كاباب موسكتا ہے يا سى ؟اور بيرولين أينا نكاح خود تورُّ سكتى بيانهيں ؟اور بيه نكاح باپ كاپڙهايا بهواتصور كياجا سكتا ہے يانهيں ؟ بينوا توجروا\_ الجواب وهو الملهم للحق والصواب (از مولوي محمر عبرالوباب حنفي وبلوي) صورت مر قومه مسئوله مين به لزك ولین ولد الحرام ہے کیونکہ بلائے اپنے باپ کی موطوء ہ کو کہ پیبلا پر دوامی حرام ہو چکی تھی۔اپینے گھر میں ڈال ایا۔ پی ولین اس سے بیدا ہوئی۔اور حرام وطی میں ثبوت نسب کے لئے شرعاد عویٰ شرط ہے۔ کیونکہ ایس حالت میں نسب ک سے شامت نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص دعویٰ نسب کا کرے اس سے شامت ہوجاتا ہے۔ چونکہ بلاکو نسب کادعویٰ ہے ا جبولین پیداموئی توبلانے اس کی پیدائش اپن ولدیت کے ساتھ لکھوائی جیسا کہ ساکل بیان کر تاہے۔ انوعرف ولین بنت بلا۔ جب بلانے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ یہ ولین میر ی ہینتی ہے تب قاضی نےولدیت لکھی۔اور ولدیت ولین کی ہلاکی طرف منسوب کی درنہ قاضی اپنی طرف ہے کچھ نمیں لکھ سکتا تھا۔ لہذا یہ اقرار ہلا کی طرف ہے هلز ههٔ (<sup>منظل</sup>ص)(۱)جب اس اقرار اور اس دعوی ت بلاد لین کاباپ ثابت ہو گیا توب**ه نکاح باپ کا پڑھایا ہوا** متصور : وگا۔ اور باپ کے پڑھائے: وے نکات کو اواز و یا لئے۔ وار شیس تورَ کتے جب تک کہ باپ کی ولایت شفقتی میں نقصان نه ظاہر ہو۔(۲) اور نقصان یہ کہ باپ لا ٹی ہے ایسے کم ورجہ کی قوم میں بینایا بیدنی بیاہ دے کہ جس ہے ان کوشر م یامار آتی ہو خاص کر ہیتی کو۔ توالبننہ ایس صورت میں باپ کا پڑھا ہوا نکاح ٹوٹ سکتا ہے بھر طریہ کہ بیہ لڑ کا لڑ کی جاہیں۔ کیونکہ یہ امر شفقت کے خلاف ہے۔ سویمال یہ بات بھی نہیں ہے۔اللّٰہ بند ہلاکا ہم قوم لوراس کے ہر اہر کا ہے بابحہ ٹڑ کی ولین اللہ عدہ ہے تم درجہ کی ہے کہ ولد الزناہے لبذا ہے ولین ازخو دیا کنبہ برادری کے لوگ اس کا نکاح نہیں توڑ سکتے جب تک اللہ بندہ طلاق نہ دے ۔ اگر ولین اس ہے ناراض ہے تو اس سے طلاق کے لیے ۔ اور ولین کے کئیے

<sup>(</sup>۱) لم اطلع عليه (۲) ولزم النكاح ولو بغير فاحش ان كان المنزوج بنفسه اباً او حدا لم يعرف منهما سوء الاء حتيار ل والدر المحتار ، كتاب النكاح ، باب الولي، ٦٦/٣. سعيد)

برادری کے لوگ جو کہتے میں کہ بلاولین کاباب شمیں ہو سکتا کیونکہ ولین وجہ حرام سے پیداہو کی ہے تو یہ قول ان کا غاط ہے۔ کیونکہ حرام سے بھی نسب ثابت ،و جاتا ہے۔ فقها علیم الرحمة نے جوت نسب کی دوصور تیں بیان فرمائی ہیں۔ ا کیے صورت رہے کہ اس میں بلاد عویٰ نسب ثابت ہو جاتا ہے جیسے نکاح صحیح اور نکاح فاسد میں اگر بچہ پیدا ، و توبلاد عویٰ ناکج کے ناکج سے ہی اس بچہ کانسب ثامت ہو گا۔ ای طرح کسی کی ام ولد کے باب بچہ پیدا ہو توبلاد عولی آ قاست ہی نسب ثلت ہوگا۔ کیو نکہ ان تینوں صور تول میں وطی حلال ہے۔اور دوسری صورت میں کہ جمال وطی حرام ہے وبال بدون د عویٰ کے نسب خات نہ ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے اپنی ام ولد کو مکاتب کر دیابعد میں اس کے ہاں چند بید اہوا توبدون د عویٰ اس آقا کے اس سے نسب ثابت نہ ہو گااس لئے کہ اس سے وطی اس آقا کو حرام ہے۔ اس طرح کسی کی ام ولد ہے۔ اس كرباب يا يين في وطي كرلى ياخوواس في اس ام ولدكي مال يابييني عندوطي كي اوراس ام ولدك بال حيد بيدا: وات بدوان وعوى كاس أقات نسب فات نه دو كاكيونك ان چارول صور تول مين به ام ولداس أقارر حرام دو كل ب-غرض حرام وطی میں بلاد عوے کے نسب شدت نہ ہوگا۔ وعویٰ کرنے سے شامت ہو تاہے۔ تو لیس بلا کا بھی اس ولین ے نسب ٹاہت ہوگا۔ کیونکہ بلا کو سب جگہ اقرار ہے۔ حاکم وقت کے ہاں بھی اور مجلس نکاح میں بھی کہ موجود گی ہر خانس و عام ہے۔اگر چہ اس گناہ کی وعید سخت ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی مال سے حرام کیا۔اس کا مذاب قیامت میں و نیچے گاریام دیگر ہے۔ بیال دنیامیں قاعدہ شرعیہ کے مطابق نسب فاحد ہو گیا۔ کیونکہ اس کی وطی پر حرام ہی کا اطائق آئے گا۔ کو حرام مدامیں تشدد ضرور ہے توبائتبار گناہ ہی کے ہے۔ جوت نسب کومانع سیس ہے۔قال اصحابنا فيُّورت النسب ثلثة مراتب احدها النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه انه ينبت من غير دعوة والثانية ام الولد والحكم فيها أن يثبت النسب من غيردعوة أمااذا كان لا يحل فلا يثبت النسب بدون الدعوة كام ولد كاتبها مولاها وكذا لوحرم عليه وطيها بعد ذلك بوطي ابيه اوابنه او بوطيه امها وبنتها لم يثبت النسب ماتلده بعد ذلك بوطي ابيه اوابنه اوبوطيه امها وبنتها لم يثبت النسب ماتلده بعد ذلك الا بالدعوة عالمكيري ـ()قوله كام ولد كاتبها مولاً ها فانها إذا اتت بولد لا يثبت من الولى الا اذا دعاه لمحرمة وطيها عليه مشامي (٢) بال أكرالله بنده به جلن يانامر دي توولين دوجيار آدميول كويّ میں وال کراس سے فیصلہ کریا خود ہود نکات نمیں توڑ سکتی۔ فقط

حرره داجابه خادم الانام محمد عبدالوباب المعظى المد بلوي عفاالقد عنه الذنوب والآخام (مهر)

جواب صحیح ہے۔ کیونکہ فالوی عالمگیری ہے۔ واضح ہے کہ جس عورت سے نکاح درست نہ ہوادر جس کواس ہے نکاٹ درست شیس اس نے غاط نکاح پڑھوا 'یااور چیہ پیدا ہو گیااور اس نامج نے دعوی نسب کا کیا تودعوی کرئے ہے نسب خامت ہوجائے گا۔ کانیہ العاصم مشاق احمد منفی عفاعنہ

الجواب صفیح عبدانسیع مدرس مدرسه تنتیوری و بلی - عبدالعزیز مدرسه تنتیوری د بلی - شبیراحمد مدر <sup>س تن</sup>یوری د بل -شرف الدین مدرس مدرسه تنتیوری د بلی - محمد عالم مدرس مدرسه تنتیوری د بلی اور عبدالمق ( تفسیر حقانی)

<sup>(</sup>١) لهندية ، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ١٠ ١٥٣٢ ، بدير.

<sup>(</sup>٢)ولَّد المحتار، كتاب الطَّلاق ، فصل في تُوت السُّبُّ،٣٠ - ١٩٥٥ - ويد.

(جواب ٢٣ ٤ ) (از حفرت مفتى اعظم )جواب ندكور غلط ب- كيونكه سوال مين ندكور ب كربلان مساة بستى كو گھر میں ڈال لیا۔اس عبارت سے بشہادت عرف مید مفهوم ہو تاہے کہ بلانے بستی سے نکاح نہیں کیا۔ویسے ہی گھر میں ڈال لیاوریسی مطلب مجیب نے بھی سمجھاہے کیونکہ انہوں نے ثبوت نسب کی اول صورت نکاح صحیح و نکاح فاسد میں اس کو داخل شیں کیا۔ اور زکاح کاذ کر جواب میں کیا۔ بلحہ محض وطی حرام اس کو قرار دیا ہے۔ پس جب کہ بلانے بستی سے بغیر نکاح وطی کو توبیه زنائے خالص ہے۔ اور زنامیں ولد الزناکا نسب زانی سے ثابت نہیں ہو تااگر چہ وہ دعویٰ كرے حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر (١)اور قصه عتب لن الى و قاص ولن زمعداس بات يربصر احت دلالت کر تا ہے۔ (۲) اور فقهاء رحمہم اللہ نے یمی تصریح کی ہے کہ ولد الزناکا نسب زانی سے ثابت نہیں پس مجیب کاہر وطی حرام میں خواہ وہ صریح زنامود عویٰ ہے نسب ثابت کر ناصری علطی ہے۔ بہر حال بہت می صور تول میں بوجہ شہت المحل نہ ہونے کے باوجود وطی حرام ہونے کے نسب ثابت نہیں ہو تا۔ جیسے مطلقہ ثلثہ سے حالت عدت میں وطی کرلی توباوجود دعوے کے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہدایہ وغیرہ تمام کتب فقد میں بہ تصریح موجود ہے۔ شہبة الفعل کے مواقع میں بھی وطی حرام ہوتی ہے مگر ہایں وجہ دعویٰ نسب ثابت نہیں ہو تا۔ پس صورت مسئولہ میں نہ شہتہ الفعل ہےنہ شبہته المحل اس لئے زناصر تکے ہےاور ہر گزنسب ثابت نہیں ہو سکتا۔قال فی الهدایة والنسب یثبت فی الثانيه اذا داعي الولد (اي في شبهة المحل) ولا يثبت في الا وللي وان ادعاه (اي في شبهة الفعل) لا ن الفعل تمحض زناء في الاولى انتهى الهدايه (٣)مع تفسير يسير ـ اوربيم سئد ايمامعروف ٢ كداس پردليل بیان کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔ پس جب کہ بلا ہے ولین کانسب ثانبیر نہ ہوا تووہ اس کاباپ اور ولین اس کی ہیڈی نہیں۔ پس اگر حالت عدم بلوغ میں اس نے نکاح کیا تھاولین کو اختیار فنخ نکاح ہے۔ (۴)اگر ولین خود بالغ تھی اور اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا تواب وہ خودیاس کنبہ والے نکاح کو نہیں توڑ سکتے اور اگریہ بھی مان لیا جائے کہ بلانے بستی ے نکاح بھی کر لیا تاہم ولین نسب بلاے ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ نکاح باطل ہے۔ ہال امام صاحب کے نزدیک فقط دفع حد کے لئے کافی ہےنہ کہ ثبوت نب کے لئے۔ عندعامۃ المشائخ فی رد المختار والظاهر ان المراد بالباطل ماوجوده كعدمه ولذالا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم ايضاً انتهيٰ(٥)

كتبه محمر كفايت الله عفاعنه مولاه

ہمارے مجیب اول کو طول طویل جواب لکھنے کا نہایت شوق ہے۔ فہم خدادے۔ مجیب اول کی تحریرے اب توسارے ولد الزنا بھی صحیح النسب ہو گئے۔ چاہے جسے دس روپے دیئے دعویٰ نسب کا کرادیابس نسب ثابت ہو گیا یہ غلط ہے اور مجیب اول کے مصد قین صرف عالمگیری کی عبارت دکھے کر معتقد ہوئے ہیں ورنہ غورسے انہوں نے بھی کام نہیں ،

<sup>(</sup>١)الصحيح لمسلم، كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش و توقى الشبهات، ١/١١م، قد كي\_

<sup>(</sup>٢) عن عاتشة انها قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص و عبد بن زمعة في غلام فقال سعد; هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يارسول الله ولد على فراش من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراني شبها بينا بعتبة فقال هولك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط (الصحيح لمسلم، كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ٢ - ٤٧ ، قديمي)

<sup>(</sup>٣) الهداية ، كتاب الحدود، باب الوطني الذي يوجب الحد، ٢٨٨/٢، شركة علمية

<sup>(</sup>٤) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ، (الهداية ، كتاب النكاح ، باب الولى ، ٣١٧/٢، شركة علمية) (۵) د المحتار، كتاب النكاح ، باب المهر، ٣ ١٣٢، عيد

اليا-جواب مجيب انى نمايت درست اوربهت غوروقهم ير منى يـــــ فقط محمدار انيم واعظ دبلوي (جواب المجواب )(از مجیب اول) مجیب صاحب کویا توان مسئلے پر غور شیس یا نظر نہیں۔ آج تک نہیں سمجھے کہ زنا میں نسی نسب کی علمائے حنفیہ کے نزدیک س وجہ ہے ہوران کااس باب میں کیا نمہ ہبے۔ مجیب جو مطاقاً نفی کر رہے ہیں تو بید مذہب علمائے شافعیہ کا ب نہ علمائے حنفیہ کا۔ حنفیہ عدم شرافت اور پر دہ دری کی وجہ سے نسب ثابت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ نسب میں شرافت ہوتی ہے اور زناایک **ن**ہ موم چیز ہے اس میں شرافت نہیں ہوتی۔ کیونکہ زانی اور مزنبیا کی اس میں بتک ہے اور ولد الزنا کو ایک طرح کابطہ لگتا ہے۔ لہذا اس میں ثبوت نسب سے عدم شرافت کا ہے تو در حقیقت شرافت کی آفی ہے نہ نفس نسب کی۔ کیونکہ در حقیقت نطفہ تو اس زانی کا ہے۔ قال الشافعي النكاح امر حمدت عليه والزناء فعل رجمت عليه فاني يكونَ سببا للنفقه الا ترى انه لا يثبت مه النسب ولا العدة قلت اجيب بان عدم ثبوت النسب به بكون المقصود من النسب الشرف به ولا یحصل ذلك بالنسب الى الزاني عیني شوح هدایه كتاب النكاح ص ۱۳۹٥)أَر علمائے دفیے کے نزو یک بالكل أفي نسب كي بهو تى تؤزنامين مصاهرت اوراصوليت وفروعيت ثلث نه بهو تي اور ولد الزياز اني پر حرام نه بهو تي ـ حالا ئايه ان کے نزدیک سب کچھ ثامت ہے۔اورولدالز نابھی زانی اور مزیبیہ پر حرام ہے۔ ہاں علائے شافعیہ کے نزدیک اس میں ے کوئی چیز ٹابت شمیں ہوتی۔ وقال الشافعی الزناء لا یوجب حرمة المصاهرة لا نھا نعمة فلا تنا ل بالمحظورولنا الوطي سبب الجزئية بواسطة الولدحتي يضاف الى كل واحد منهما كما لا فيصيراصولها وفروعها كا صوله وفروعه (هدايه)٢٠) كاصول الواطى وفروعه واراد بالا صول ابانهما وبالفروع اولادهما في الحل والمحرمة كتاب النكاح ـ جبوطي طال بوياحرام دونول بين اصوليت اور فروعيت كي حرمت علمائے حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے تو نسب بھی ثابت ہو گا۔ کیونکہ نسب ہی کی جہت سے جزئیت اور حر مت ثابت ،ونی ہے۔اگر نسب ثابت ندہو تا توحرمت کیو نکر آتی اور جزئیت کیو نکر ثابت ہوتی۔ پس بہ سبب اقرار کے ولین کانسب با ہے ثابت ہے اور ولین بلا پر حرام ہو گئی۔ کیونکہ فروعیت اس کولگ گئی۔ اور بلاولین پر حرام ہو گیا کیونکہ اصولیت اس کولگ گئی تو پھر بلا کے باپ ہونے میں کیاا ختال رہا جو مجیب صاحب انکار کرتے ہیں۔اگر شافعی بن کر انکار کرتے ہیں اور سائل کوعدم ثبوت نسب کا حکم دیتے ہیں توسائل حنی المذن ب ہے توشر عالیہ جائز شیں ہے۔اوریہ حکم نیسر نافذن والا۔ شامی وغیره کتب تقهیبه میں تصریحامر قوم ہے اور حنفی ئن کر حکم دیں تواس میں دھو کہ دہی ہے اور مجیب کی اس میں و ما بازى ثابت ہوتى ہے اور جو قول فقها عليهم الرحمة كاعدم ثبوت نسب در زناہے اس كامطلب اس سے عدم ثبوت شر افت ہے نہ عدم ثبوت نفس نسب کا۔ ورنہ اصوایت و فروعیت ثابت نہ ہوتی۔اصوایت و فروعیت نسب ہی کے امتبار ہے ت چھر میں مجیب کیو نکرانکار کرت ہیں۔

أَمْرِ بِالتَقَدِيرِ والتَّسليم ولين مجهول السّب تحسرے فَى تب بقى اس كانسب بلات ثابت :بو گا۔ كيونكمه بلامد فى ہے۔ مجبول نب کا جو مخض مدعی ہوتا ہے تو اس کا نسب اس سے ثامت ہوجاتا ہے۔ یصع اقرار بالولد بشوط ان یکو ں

<sup>(</sup>۱)البنائية ، كتاب النكاح ، فصل في بيان المحرمات.٣ ٣٥. (٢)المهداية ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات.٣ ٣٠٩ . ٣٠٩. أركة المرية

المقرله بحال يولد لمثله وان لا يكون المقرله ثابت النسب من غيره وان يصدق المقرله المقر في اقراره اذا كان له عبارة صحيحة(عالمُنيري جهم ٤٢٠) (١١) اذا دعت المراء ة صبياً انه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد امراً وقع على الولادة ومعنى المسئلة ان تكون المرأة ذات زوج لا نها تدعى تحميل النسب على الغير فلا تصدق الا بحجة بخلاف الرجل لا نه يحمل نفسه النسب (هدايه )(٢)قوله بخلاف الرجل اي يصدق الرجل في دعوىٰ الولد بدون شهادة القابلة لان دعوى الرجل اقرار على نفسه يوجب النفقة و المحفظ والتوبية (كفايه باب دعوي النسب ص ۴۱۴) (۴) يهال خود ولين لوراس كي مال لورتمام برادري كواس ك ا قرار کی تنگیم ہے کیونک تمام پر ادری کے سامنے بلانے اپنی والایت سے ولین کا نکات کیالور کسی نے انکار شیس کیالور انکاحبلا کے ساتھ ولین کی مال بھی شریک حال تھی۔اور پھراس نکاح پر عمل در آمد بھی ہوا۔اللہ بند ہاوراس کی بہن بیان کرتی ہے کہ جب ولین پیمار ہوئی توالند بندہ جہال خودر ہتا تھاولین کو علاج کی غرض ہے لے آیا۔ مہینہ ؤیرھ مہینہ اس کے مال رہی تو خلوت بھی ہو چکی۔اس وقت ولین چودہ ساڑھے چودہ پر س کی تھی اوراس عمر میں لڑ کی خاوید کے ا اُق ہو جاتی نے اور خاو ند کے رہنتے کو بھی جاننے لگتی ہے۔ توولین اللہ بندہ کو شوہر سمجھ کراس کے ساتھ آئی گیو نکہ مال نے ضرور کہا ہو گا کہ بیہ تیرا شوہر ہے تو پس بیاس نکاٹ ہے بھی راضی ہو گئی تواب بیاس نکائے کو کیو نکر تور کلتی ہے۔اور مجیب کو بیبات بھی معلوم ہو کہ بلانے ولین کا نکاح شرع شرع نیف کے حکم ہے کیا ہے۔ کیونکہ وعویٰ واقرار نسب ہے بلا کے اوپر ولین کی حفاظت اور تربیت واجب ہو گئی تھی۔اور لڑکی کا نکاح کر ویناباب حفاظت ہے ہے۔ زنالور حمام سے لزکی کو بچاتات۔ تو اپس بلائے شرعی تھم سے نکاح کیا۔ اُئر مجیب صاحب کمیں کہ ولین کے انتد بند و کے کھ میں آنے کاسوال میں ذکر شیں ہے تو کو ٹی قباحت شیں اور محل اعتراض شیں۔ہم نے اللہ بند ہاوراس کی بھن ہے ریافت بیا تا ا نسوں نے منہ زبانی بیان کیا اور مفتی کو یوں ہی جا ہے کہ جب سوال کا کا غذ ہاتھ میں لے توسائل سے مند زبانی بھی س لے تاکہ واقعہ کے مطابق تھم دے دے میہ بات تعلیم پر مو توف ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ب کہ دو شخصوں نے ایک لڑ کے کادعویٰ کیا تھا تو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ولد صاحب فراش کا ہےاور زائی کے لئے ہیں۔ تہیں ے۔ چنانچہ مذہب ملائے منفیہ کائے کہ آمر کوئی شخص کی کی افاحی یا مملوکہ سے زماکرے تونسب صاحب فراٹ سے ثابت ہوگا۔ کیونکہ اس میں ولد انزیاں پر دہ ہو تی اور اس نے لئے شرف ہے۔اس لئے صاحب فراش ہے ثابت ہو تا ے اور یہال یہ صورت نہیں ہے۔اگر بھدوزندہ ہو تالور بیستی تھیدو کے نکاح میں ہوتی لوربااد عویٰ نسب کر تا توبا! ے نسب ٹاہت نہ ہو تانچیدو ہے ہو تا۔ نینی شرح ہدایہ جلد ۴ کتاب الطلاق میں ہے۔اختصبہ سعد بن ابی و قاص وعبدالله بن زمعة في غلام الحديث. ( ٢) الولد للفراش \_ يُسجو تول فقهاعليهم الرحمة كالْفي أسب بيست تويا تو یمی صورت مراد سے بامراد آفی شرف ہے۔ یہال جب بلانے دعویٰ کرے اپنی بٹک کی اور ولیس کا شرف کھو دیا تواب ثہ ن لو کو غرض ہے کہ شرف کا لحاظ کرئے نسب کی نفی کر ہے۔ تو اپس بلا کا نسب بھی ثابت

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتاب الاقوار الباب السابع عشر في الاقرار بالنسب. ٢- ٢١٠ ،ابدية (٢)الهداية كتاب الدعوى ، باب دعوى. السب ٢٠ -٢٢٩ . تا ميت

<sup>(</sup>٣) التخلية على الحداية و تمات الدعون وب و وال المعرب و ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣)سنن أبيي داؤد، باب ألولد للقراس ١٠٠٠ عيد

ہے اور نکاح بھی نمیں ٹوٹ سکتااور جو فقهاعلیهم الرحمة نفس نسب کی بھی نفی کرتے تو زنامیں مصاہر ت اور اسوایت و فروعیت ثابت نہ کرتے۔

محر عبدالوباب الحنفى وصلوى

(جواب المجنواب )از حضرت مفتى اعظمٌ - هوالمصوب - مجھاب معلوم ہواكد مجيب صاحب دعويُ اجتهاد بهي ركھتے ہیں اور تصریحات اعلام حفیہ کے خلاف اپنے اجتماد سے مسائل ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ میں تو حنفی ہوں ۔ اور دنفید کے ند: ب کے مطابق میں نے زنامیں نسب ثابت نہ ہونے کا حکم ویا ہے۔ مگر مجیب صاحب اس حکم کوشافعی نہ ؛ ب کا حکم بتاکر مجھے د غاباز بتاتے میں۔ <sup>لیک</sup>ن مجھے ان کی ایمانداری دیکھنا ہے۔ مجیب صاحب نے خود مینی کی جو عبارت نقل کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ "زنامیں نسب شاہت نہ ہونا حفیہ اور شوافع دونوں کے نزو یک امر مسلم ہے۔" بال شوافع اس کے قائل ہیں کہ زناہے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی اور اس کے لئے عدم ثبوت نسب کو (جومسلم۔ فریقین ہے) حنفیہ پر بطور مقیس عایہ کے بیش کیا کہ اے حنفیہ جب تم زنامیں نسب ثابت نہیں کرتے ہو تو تم کو جا ہے کہ حرمت مصابرت بھی ثابت نہ کرو۔اس کے جواب میں علامہ عینی نے کماکہ بیٹنک ہم نسب ثابت نہیں کرتے اس لئے کہ جُوت نسب میں ایک قشم کی شرافت ہے اور جُوت نسب سے وہی مقصود ہوتی ہے اور زنامیں وہ مُثلی ہے کیو تک زانی کی طرف نسبت ثابت : و نے ہے ہے کو کیاشر افت حاصل ہو گی۔ توجو نکیہ ثبوت نسب کا فائدہ وہاں مثنی ہے اس لئے نسب ٹاہت شمیں کرتے۔ رہی حرمت مصاہرت تواس کامدار جزئیت پرہے وہ زنامیں متحقق ہے اس لئے حرمت مصاہر ہ ثابت کرتے ہیں۔الناصل مینی عدم ثبوت نسب کو تسلیم کر کے پھر مقیس اور مقیس علیہ میں فرق بتاتے ہیں۔ آپ نے مینی کی عبارت تو نقل کی مگراس کے معنی نهیں سمجھے۔ یادر کھئے کہ زنامیں نسب کا ثابت نہ ہو نا نو حنفیہ وشافعیہ دونوں کے نزدیک مسلم ہے رہی حرمت مصاہرت تواس کامدار ثبوت نسب پر نہیں جیسا کہ آپ سمجھے ہیں۔اوراس پر تیاں اور دوسری شق بعنی مجہول النسب پر دعوی نسب ہے نسب کا ثلبت ہو جانا یہ منشائے نزاع ہے کو سول دور ہے۔ اس کا بیمان کوئی تعلق نہیں۔ تعجب ہے کہ باوجود ہیا کہ میں نے مدانیہ کی عبارت (جس میں تصریح ہے کہ زنامین باوجود وعوی نسب ثابت شیس ہوتا) لکھردی۔ اور شامی کی عبارت (جس میں تصر سے کے نکاح محارم میں نسب ثابت شیس ہوتا) نقل کر دی چر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیااور مجھے شافعی اور د غلباز کہنے گئے۔ کیایہ کتابیں بھی شافعی نہ: ب کی میں۔ اور پھرش فعی باب عدم ثبوت نب من الزانی میں حنف کے خلاف کمال ہیں۔اس میں تودونوں متفق ہیں۔

اب ہم آپ سے پوچینے ہیں کہ ولدالز ناکواپنہاپ ذانی مدعی اوۃ کے ترکہ سے میراث ملتی ہیا نہیں ''اورباپ کواس کے ترکہ سے حصد ملے گایا نہیں ؟ قیام تورہنے دیجئے۔ کسی فقد کی کتاب سے ثامت سیجئے کہ زنامیں نسب شاستہ ہو تاہے اور ولدالز ناکو زانی کی میراث اُلی کی میراث ملتی ہے۔ حرمت مصاہر سے پر قیاس نہ سیجئے ان دونول میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ چاہیں تو علاء کی مجلس میں زبانی میرے ساتھ اس مسئلہ کو صاف کر لیس میں تیار : واں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

طلاق کے جارماد بعد بچہ پیدا ہوا تو نسب کا کیا تھم ہے؟

(سوال) زنے مسماۃ شربانواول بروجیت سے زین الدین یو ویاعدہ او طلاق واو۔ وبعد مرور عدت طلاق باحیدر نکات شدہ

خلوت صحیحه یافته شده بعد چند بوم به جست فرزندان طرفین مایین زوجین قضیه شده شربانو فرار رفته بازوج اول که زین الدین است مخلطت نمو دن گرفت و زوج اول راه یافته بعد الت ناکش کرد که این زوجه من است طلاق نداده ام -الغرض بسیار به قضیه و فساد شده حیدر طلاق داده است و بعد طلاق حیدر باندرون سه چار ماه وضع حمل شده است -دختر به که نامش گلبانواست تولد شده است این دختر از نسب کیست ؟

ترجمہ : ایک عورت شربانوزین الدین کے نکاح میں تھی اس نے اس کو طلاق دے دی۔ عدت طلاق گزر جانے کے بعد حیدر کے ساتھ عورت کا نکاح اور خلوت صحیح ہوئی۔ پچھ عرصے کے بعد اواا دی معاملہ میں زوجین کے در میان جھڑا ہوا۔ شہر بانو حیدر کے پاس سے چلی گئی اور زوج اول یعنی زین الدین سے دوبادہ تعاقاعہ قائم کر لئے۔ زین الدین نے موقع غنیمت جان کر عدالت میں دعویٰ کیا کہ یہ میرک ویوی ہے میں نے اس کو طلاق نمیں دی۔ الغرض جب جھڑا اور ھتا ہواد کچھا تو حیدر نے میں مناسب سمجھا کہ طلاق دے دئی جائے۔ جبدر کے طلاق دینے کے بعد چار ماہ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی جس کانام گلبانو ہے۔ اس لڑکی کا نسب کس سے نامت ہوگا ؟

(جو اب ٤٧٤) اگربعد طلاق حیدر در مدت سه چارهاه فرزند تولد شده نسب این فرزند باحیدر ثابت است خواهاو و عوی کندیانه کند ـ زیراکه هر گاه که طلاق دادن زین الدین دانقضائے مدت دے و نکاح حیدراز جمیع شاہدین ثابت است پاس ثبوت نسب اززین صورتے ندار دوصحت نکاح حیدر مقتضی ثبوت نسب بالوست ـ واللّداعلم ـ

محمد كفايت الله غفراله ومدرسه امينيه وبلي

(جواب) حیدر کے طلاق دینے کے بعد آلر تین چارہاہ کے اندر پچہ پیدا ہوا تواس پچہ کانسب حیدرت شامت ہوگا۔ خواہ وہ دعویٰ کرے یانہ کرے یانہ کرے یانہ جب کہ زین الدین کا طلاق دینالور پھر عدت طلاق گزرنے کے بعد حیدر کا اس عورت سے عورت سے نکاح کرنا تمام گواہوں کے بیانات سے ثابت ہے توزین الدین کے ساتھ بچہ کا نسب کسی صورت سے شامت نمیں ہوسکتالور حیدر کے نکاح کی صحت کی بنا پر بچہ کا نسب حیدرہے ہی شامت ہوگا۔واللہ اعلم

محمد كفايت الله غفرانه مدرسه امينيه دبلي

نکان کے چھے ماد بعد پیدا ہونے والابچہ صحیح النسب ہے

(سوال)زن و شوہر کی کیجائی کو جھے ماہ چھے آہو م ہوئے کہ ہندہ کے ہاں پورا پچہ پیدا ہول ایسے غیر شرعی بچہ کی پرورش اور ہندہ کے میروچڑھاوے اور خرج عدت کے واسطے کیا حکم ہے ؟

المستفتى نمبر ٨٠ مزيزخال وبلي - ٣٠ جيادي الاخرى من ١٥٣ ١١ هم ١١ أكتوبر من ١٩٣٣ -

(جو اب ۲۵) یکجانی کے جید ماہ چھ دن بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ تھیج النسب بچہ ہے۔ (۱۰) اس میں شبہ کی گفجائش نمیں۔ کیونکہ کم از کم مدت حمل چھے ماہ ہے۔ (۲)اس لئے بچہ کی پرورش باپ کے ذمہ ہے۔ اگر وہ محض شبہ کی وجہ ہے

<sup>(</sup>۱)المعتدة عن طلاق باتن اذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك ان ولدت لا قل من سنتين من وقب طلاق اول ، ولاقل من سنة الشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للاول (النابية على ما مش الحندية ، الباطال، فصل في النسب. ١ ٥٥٨ ما بدية ) والاقل من سنة الشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه ، وان جاءت به لسنة الشهر فصا عدا يثبت نسبه منه اعتوف به الزوج او سكت (احمدية ، ساباطائل الباباطام عثر في تبوت الحسب. ١ ٥٣١ ما بدية ) يثبت نسبه منه اعتوف به الزوج او سكت (احمدية ، ساباطائل الباباطام عثر في تبوت الحسب. ١ ٥٣١ ما بدية ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، وقصاله في عامين فبقي للحسل سنة الشير ، والله منه أشهر النسب ، ٢ ٣٠٤ مشركة علمية »

عورت کو طلاق دے دے گا تو عورت کا پورامبر اور عدت کا خرچہ وینا ہو گا۔ ۱۱)اور جیز کی مالک تو عورت ہی ہے۔ ۱۰،۰۰ اپنا جیز اور چڑھادائھی لے جائے گی اور پیچ کی پرورش کا نفقہ باپ کے ذمیے ہو گا۔ (۲) مسلم محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ ،

بار ہویں مہینے میں جو بچہ پیدا ہو اوہ ثابت النسب ہے

(سوال)زیدگی لڑکی اپنے خاوند کے مکان ہے اپنے والدین کے مکان پر ماہ رمضان المبارک کی ائتیس تاریخ ہوگی ہو۔ آٹھ ماہ رہ کر اپنے خاوند کے بال رخصت ہو آئی۔ پھر شوہر کے گھر دوبارہ رہ کر اپنے مال باب کے گھر پھر چلی گئی۔ اب میحہ میں رمضان کی ۱۵ تاریخ کو لڑکا پیدا ہوا۔ پس اس صورت میں شرع شریف کے موافق کڑکے کی بابت کیا تھم صادر موگا۔ بینوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۱۹۰ عبدالففور معمار (نسلع رائے ریلی) ۱۳ شوال سن ۱۳۵۲ ہے ۱۹۸ بنوری سن ۱۹۳۰. (جواب ۲۲۶) یعنی برھویں مینے بیس لڑکا پیدا ہوا تو کوئی مضا کقد نمیں۔ لڑکا خادندی کی طرف منسوب اور شاہت الشب ہوگا۔ (۲۲) حمل کی مدت دوبر س تک ہے۔ شبہ کرنے کی کوئی وجہ نمیں۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ مسلم اور نصر انبیہ کے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ مسلم ہوگایا نصر انی ج

(سوال) شمى بلد فافي باب اكات ان فريس الولد يتع قير الابوين، يناكى تحت ين تبيد بيان ك جس بين يه بحق بيان كيا به كم مسلم اور نصرائيه سه جوولد الزنا بيدا بوااس كو بلل مقصى لم بينا مسلمان نهي كما جائل المنارجة في المعارف القيقة الجزية ب بعد بين مندرجة في عبارت سركا كيا مقلب بالقطرة و لله على الفطرة حتى السكا كيا مقلب ب اقلت يظهر لى المحكم بالا سلام للحديث الصحيح كل مولوديو لد على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهود انه او ينصرانه فانهم قالوا انه جعل اتفاقهما نا قلا له عن الفطرة فاذا لم ينفقا بقى على اصل الفطرة او على ماهوا قرب اليها حتى لو كان احدهما مجوسيا والا خركتا بيا فهو كتا بي بقى على اصل الفطرة او على ماهوا قرب اليها حتى لو كان احدهما مجوسيا والا خركتا بيا فهو كتا بي انفع له ولا تشك ان النظر له حقيقة المجزية انفع له وايضا حيث نظر وا لجزئية في تلك المسائل احتياطا انفع له وايضا أحيث نظر وا لجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينا المتناط المحكم به على فلينظر اليها هانا احتياطا ايضا فان الاحتياط بالدين اولى ان الكفر اقبح القبيح فلا ينبعي الحكم به على شخص بدون امر صويح ولا بهم قالوا في حومة بنيته من الزنا ان البشرع قطع النسبة الى الزاني لما فيها من اشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والارث لذلك وهذا لا ينفي النسبة الحقيقة لان الحقائق لا مرد لها فمن ادعى انه لا بد من النسة الشرعية فعليه البيان به فسر ادعى انه لا بد من النسة الشرعية فعليه البيان به فسر ادعى انه لا بد من النسة الشرعية فعليه البيان به في النسبة الحقيقة لان الحقائق لا مرد لها

المستفتى نبه ١٢٣ منجاوي ساحب جوبانسر ك(افرينه ١٢٠، ٢٠ تماني الثاني من ١٣٥٣ هـ م ما أنتوبر من ١٩٣٠،

<sup>(</sup>١) وبتا كدعندوطاء اوخدرة صحت من الروح (الدر البحدر ، كتاب الكتاح ﴿ ﴿ النَّهِرِ ٣ ٢٠٢ . سعيد،

<sup>(</sup>۲)جهنز انتها مجهار و سلمها ذلك ليس نه لا سنر دآد منها ، ولا نور مد بعد د ارالمبر المتحسر كتاب سكاح اداب السهير، ٣ ـ ١٥٥ سنعيد) (٣)وفي الشر نبلا لمية - واعسار الا ب يفيد أن الاب الموسر يجبر على دفع الا جرة لنزد نظر المشعير - (رد المحتار ، كتاب المطلاق ، باب الحضائة، ٣ .٧٥٥، سعيد)

<sup>(</sup>٣)واكثرُ مدة الحمل ثنتان لقول عائشة رصى الله عنها: الولد لا ينفى في بطن اكثر من سنتين وبظل معزل \_ والهداية . كتاب الطائاق ، باب ثبوت النسب . ٣ ٣٣٠ . شركة عنسة)

<sup>(</sup>۵) رد المحتار، كتاب النكاح . بات بكاح . الكافر ۳ ، ۹۵ ، ٠٠٠٠

(جواب ۲۷) اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیچ پر اسلام کا حکم کرنائی ظاہر ہے۔ وجہ یہ کہ حدیث ان میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر بیدا ہوتا ہے بھر والدین اس کو یمودی یا نصر انیا ہجوی بناتے ہیں۔ تو حدیث نے نقل عن الفطرة کو مال باپ دونوں کی طرف نسبت کر کے یہ بتایا کہ اگر مال باپ متحد المذہ بند ہوں تو نقل کا حکم نہیں ہوگا اور بچہ کو اصل فطرت پر باقی قرار دیا جائے گا۔ یا جو فطرت سے قریب تر فدہ ہب ہواس پر بچہ کو قائم رکھا جائے گا۔ یا جو فطرت سے تربیا کہ فطرت پر بااور فطرت اسلام ہے تو وہ صورت مجوث عنها میں ہس بچہ کے مال باپ متفق اللہ ین نہیں ہیں تو وہ اپنی فطرت پر بااور فطرت اسلام ہے تو وہ مسلمان قرار پائے گا۔ نیز فقمانے یہ بھی کہا ہے کہ بچہ کا اخاق مسلمان یا کتابی (من الاہوین) کے ساتھ اس کے لئے انفع ہو تو اس میں بھی شک نہیں کہ موجودہ صورت میں حقیقہ جزیمۃ کا اعتبار کرنا اس کے لئے انفع ہے نیز جب انہوں نے حت متولد ہوا ہے تو اس حقیق جزیمۃ کا امتبار کرنا اس کے لئے اختیا طاحہ امر بنایا تو اس فقی ہونے کا اخارے صروری ہے۔ نیز جب انہوں نے حت من الزنا کو ذائی کے لئے اختیا طاحہ امر بنایا تو دی کی ہے کہ اسلمان قرار ویں یا کافر زیادہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہتے اور وہ کئی ہے کہ اسلمان قرار دین اول واحوط ہے۔

مسلمان قرار دیا جائے۔ بہر حال اس بچہ کو مسلمان قرار دین اول واحوط ہے۔

مسلمان قرار دیا جائے۔ بہر حال اس بچہ کو مسلمان قرار دین اول واحوط ہے۔

مسلمان قرار دیا جائے۔ بہر حال اس بچہ کو مسلمان قرار دین اول واحوط ہے۔

#### مطلقه ثلاثة سے حلالہ کے بغیر تجدید نکاح

<sup>(</sup>۱)عن ابى هويرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه كما تنا تج الايل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قافو ايار سول الله افوائيت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانو ا عالمين\_(شمنال وافز، كاب استراسب في زراري المخركيين، ٢ ٢٩٣، سمير)

<sup>(</sup>٢)فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرهـ(البقرة: ٢٣٠) (٣)الوطى الموجب للحد هو الزنا ، وانه عرف الشرع واللسان وطي الرجل المواع ة في القبل في غير الملك و شبهة الملك\_

<sup>(</sup>الهداية ، كتاب الحدود ، باب الوطى ، الذي يو جب الحد ، ٢/ ٣ / ٥، شركة علمية ) (٣)الطلاق هو ... رفع قيد النكاح \_(الدرالخماركاب.اطلاق،٣٠ ٢٢٦، سعير)

جمیسی عورت ہے ایک وطی کی اجرت کا مبصرین متنتین ہے اندازہ کر الیا جائے۔(۱۰)(۴) اگر اس وطی ہے بیدا جو جائے تووہ اس شوہر کا ثابت السب بچہ بیدا ہو گا کیونکہ وطی بالشبہ واقع ہوئی ہے۔(۵)(۲)زوجین اصورت تنم این یا عدم تفریق ایک دوسرے کےوارث نہیں کیونکہ نکاح فیمائیٹہمامنعقد نہیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ اللہ ، دبلی حاملہ من الزناہے نکاح

(سوال)ایک عورت بیوہ نے اپنے شوہر کے مرجانے کے بعد عرصہ دوسال کے بعد نکاح کیا۔لیکن جب اس عورت نے نکاح کیا تواس کو کسی غیر شخص کاچار مہینے کا تمال تھ جو نکاح کے دوماہ کے بعد اس نے بچہ جنافر ہائیہ یہ اکا ت جائز ہے اِنہیں ؟

المستفتی نمبر سس ۱۳۳۷ مستری صادق ملی صاحب (صلق بلند شر) ۱۹۳۳ شعبان سن ۱۳۵۵ ساره م ۱ انومبر سن ۱۹۳۹ و (جو اب ۲۹۹) شوہر کی وفات کے دوسال کے بعد جو بچہ ہو اوہ زناکا بچہ قرار پائے گا۔ (۲) اور اس حمل کے زمانہ میں جو اکاتے ہو اوہ حاملہ من الزناکا اکات ہے اور وہ جائز ہے۔ (۴)

#### الضأ

(سوال)زید نے ہندہ سے نکات کیا۔ ہندہ حاملہ تھی اور چھے مادہ حد نکاح ہندہ کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بنا پر زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق تحریری دے دی۔ طلاق کو عرصہ ایک سال ۸ماہ کا گزر گیالب زید وہندہ بر ضاور نعبت اپنی بھر زکاح کر سکتے ہیں یا نہیں (۲)اگر ہندہ حاملہ زیدہ سے تھی تواس صورت میں نکاح اول جائز تھایا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٥٦٠ عيم عظمت القد صاحب (فرخ آباد) ٣٣٠ رئيج الناني من ٣٥١ هم ٣٩٠ ولا في من ٢٥٠ هم المستفتى نمبر ١٥٠ اعتم عظمت القد صاحب (فرخ آباد) ٣٣٠ رئيج النائي من ٢٥٠ الهم عبولا في من ٢٥٠ عن المرح المنافر المنافر

۔ نکار ج کرنے کی غرض سے مسلمان ہونے والاشخص مسلمان ہے جب تک اس سے ارتداد صادر نہ ہو۔ (سوال )کوئی عیسائی کسی مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کی غرض سے مسلمان ہوا۔ پھر بعد میں کوئی کسی قتم کا اسلامی شعار اس میں نہیں بایا گیالور نہ اس کو کلمہ آتا ہے اور نہ وہ صحیح مفہوم خداور سول کا جانتا ہے اور پہلے کی طرح مر دار کھاتا

<sup>(</sup>۱) العقر هو مهر مثلها في الجمال الى مايرغت فيه في مثلها جمالاً فقط ، واما ماقيل ما يستاجر به مثلها للزي لوجاز فليس معناه ، بل العادة ان مايعطي فذلك اقل مما يعطي مهرا ، لا النابي للبقاء بنحلاف الاول (روائختار، كماب الكان البرائيل معام مهرا ، لا النابي للبقاء بنحلاف الاول (روائختار، كماب الطاق باب العرة ٣٠٠ ما ١٩٠٣ معيد (١) واكثر مدة المحمل سنتان لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: الولد لا يبقى في البطن اكثر من سنتين ولو بنظلُ معول (المعداية ، ١٤٠١ العداية ، البيل تابيل العرة ٣٠٠ ما ١٩٠٣ ، شركة عمية )

عنب هلان باب بوت منب، المسلم المعلم المعلم المعلم المعلم المسلم المعلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم (4) و صبح نكاح حيلي من ذنبي .. (الدرالخيار ، كتاب الزكاح ، فصل في المحريات ، ٣٨ أمه معيد )

<sup>(</sup>٥)وان جانت به لستة اشهر فصاعداً بثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت. (المندية اكتاب الطفاق الهاب الخاص عشر في ثبوت النب ١٠٠٠ ماجدية)

<sup>(1)</sup> وينكح ميا نته بما دون الثلاث في العدة وبعدها با لا جماع (الدرالخذر كتاب اطلاق ماب الرجعة ٣٠٠ ٥٠٠ معيد)

ہے۔ شراب نوشی کو جائز سمجھتا ہے تواب اس کی عورت کو جو بچہ پیدا ہوگادہ کیسا ہوگا۔ اس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں
د فن کیا جادے کہ نمیں۔ بعد اسلام اس نے کوئی تجدہ تک نمیں کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۹ ابراہیم ساحب
(جو اب ۲۳۱) جو عیسائی کہ مسلمان ہو گیا اور کسی مسلمان عورت ہے اس نے نکات کر لیا توجب تک اس سے کوئی
ایسافعل سر زونہ ہو جس ہے اس کو مرتد قرار دیا جا سکے اس کی اولاد کو مسلم قرار دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا معاملہ اس
کے ساتھ کیا جائے گا۔ ترک اعمال موجب فسق ہے مگر موجب کفر نمیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، بل
نکاح کے ساڑھے سات ماد بعد بید اہونے والا بچہ صبح المنسب ہے۔

(سوال) زید نے ہندہ کے ساتھ چند شرالط کے ماتحت کر ضاور غبت نکاح کیا۔ تاریخ نکاح سے پورے سات ماہ اور تیم ہ ایک اور تیم کے بعد مساق ہندہ کے بطن سے ایک لڑکا تولد ہوا مجملہ شرالط کے جو فریقین میں یہ قت نکاح طے ہوئی تھیں آیک شرط فد کورہ ذیل کو فنح کر انے کے لئے چند مخالفین کے اکسانے سے ذید نے ہندہ پرالزام کیا کہ جو پچہ اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے وہ اس کے نظف سے شیں ہے بلعہ حرامی ہے اور مساق ہندہ کو جس کو زید نے اس بہانے سے کہ میں تجھ کو تیرے باپ کے سال پہنچادیا۔ وضع حمل کے دوران میں اورازال بعد تیرے باپ کے سال پہنچادیا۔ وضع حمل کے دوران میں اورازال بعد زچہ لور پچہ کے اخر بجات کا کفیل ہندہ کاباپ ہور ہا ہے اس کے بعد ذید نے بیان کیا کہ اگر شرائط نامہ سے شرط باست رہائش کرنال اڑادی جائے تو میں ذچہ لور بچہ کواپنے وطن پہنچانے کو تیار ہوں

واقعات ند کوره کی موجودگی میں بروئے شرع شریف بیامور دریافت طلب میں نہ

(۱)وہ بچہ جو تائخ نکاح سے سات ماہ اور تیرہ یوم کے بعد پیدا ہوا ہے کیاوا قعی حرامی ہے؟

پیدائش اور بچہ کی پرورش کے اخراجات کس کے ذمے ہیں 9

(۳) انتراجات یو قت وضع حمل اور بعد و انتراجات پرورش بچه اوراس کی والده کاکون و مدوار یم ؟ (۳) اگر زید نے بهنده پر بلاوجه اتهام لگایا ہے اوراس شرط ندکوره کو فنج کرانے کے لئے کوئی اصلیت نہیں ہے توزید پر کوئی شرعی حد قائم ہو سکتی ہے انہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۳۱۱ ایوالحین (کرنال) ۱۵ شوال س ۵۲ ساھ ۱۹ اور تمبر س ۱۹۳۵ میر س ۱۹۳۵ کی افراد باتھ و قرار پائے گا۔ (۲) زید نے آگرا پی منکوحہ پر شمت لگائی ہے تووہ مخت گنگار ہوا (۳) مگر صرف اس شمت کے لگانے سے نہ نکاح ٹوٹا اور نہ بچے کے نسب کی صحت میں کوئی فرق آیا۔ اقرار نامے کی شرط کو چھوڑ نے نہ چھوڑ نے کا بهندہ اور اس کے اولیاء کو احتیار ہے۔ افراجات زیجگی خاوند کے دے ہیں۔ (۴) زیداگر اس امر کا اقراد کرے کہ اس نے بچے کو حرامی کہ دیے میں احتیار ہے۔ افراجات دیگی خاوند کے دے ہیں۔ (۴) زیداگر اس امر کا اقراد کرے کہ اس نے بچے کو حرامی کہ دیے میں

<sup>(</sup>۱)واما تارك الصلوة فان كان منكراً لو جوبها فهو كافر باجماع المسلمين .... وان كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك و الشافعي والجماهير من السلف والخلف الى انه لا يكفر بل يفسق. (۲)وان جاء ت به لستة اشهر فصا عداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت ، لان الفراش قائم والمدة تامة (الهداية ، كتاب الطلاق ، فصل في ثبوت النسب، ۲ ،۳۳۲، شركة علمية)

<sup>(</sup>٣)ان اللين يرمون المحصنات الغافلات المنومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (النور ٣٣٠) (٣)وفيه اجرة القابلةعلى من استاجرها من زوجة وزوج ولوجاء ت بلا استجار قيل عليه وقيل عليها (النر المختار)وفي الشامية :قوله قيل عليه ) عبارة البحر عن المخلاصة: فلقائل ان يقول عليه، لا نه مؤنة الجماع ، ولقائل ان يقول عليها .. . ويظهر لي ترجيح الاول ، لان نفع القابلة معظمه يعود الى الولد فيكون على ابيه (رد المحتار،كتاب الطلاق، باب النفقة ،٣ ،٨٠٠، سعيد)

تهمت لگانے كالر تكاب كياہے تووہ مجرم ہےاور شرعى عدالت قائم ہوتى تواس كوسزادى جائلتى تھى۔(١) محمد كفايت الله كان التدله ، دبلي

نکاح کے سات مادیعد پیدا ہونے والے یج کانسب

(سنوال)اًگر عورت بیوہ ہو گنیاور بیوہ ہونے کے بعد اس کے دیور سے اس کا ناجائز تعلق ہو گیااور اس کا عقد اس کے ساتھ ہو گیا۔ عقد ہونے کے بعد کے ماہ میں لڑ کا پیدا ہوا مگر ٹھیک پتہ نہیں چاتیا کہ یہ حمل عقد سے پہلے کا ہے یا عد کا۔ ر بی پیات که نکاح جائز ہولیا شیں ؟

المستقفتي نمبر۲۳۰۴مبر محمدونورالدين صاحبان (ريوال)۲اربيع الثاني سن ۵ ۳۵ اهرم ۱۶۴ون سن ۸ ۱۹۳۰ (جواب ۲۳۳ )اگر بیوه کے مدت وفات بوری کرلی تھی اس کے بعد دیورے نکاح ہوااور نکاتے ہے کہ ماہ بعد بیرے : وانو نکائ بھی در ست ہوااور بچہ بھی حلائی قرار دیاجائے گا۔ (۴) محمد كفايت الله كان الله له ، د ملى

منکوحه طلاق لئے بغیر دوسر انکاح نہیں کر سکتی

(سوال)اکیک کنواری لئر کی جس کی عمر شادی کے وقت چود دیرس تھی اور پر وقت نکاح اوراس کو قریبادوماہ کا حمال حرام تھاجواس وقت کی پر ظاہر نہیں ہوا۔ شادی کے قریباچید ماہ بعد سسرال میں جاکر لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے : حدای کے مر دینے بغیر طلاق دیئے اس عورت کواپنے کھر سے علیخدہ کر دیالوراس مر دینے دوسری شادی کرلی عورت ئن مال نے یہ مشتهر کر دیا تھا کہ میری لڑکی کو طلاق مل چکی ہے۔ چنانچہ ایک سال بعد اس عورت ہے ایک مر د صالح نے شریعت کے مطابق نکاح کر لیا۔ جس کواب دوسال کا عرصہ ہوا۔ اب کیچھ شک ہوا کہ چونکہ پہلے مرد نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تھی اس وجہ ہے شاید دوسرے مر د کا نکاح نہیں ہوا۔ لہذا اندریں صورت اس عورت کا نکات دوسرے مروکے ساتھ جائزرملائنیں؟

المستفتى نمبر ٢٣٠٩عبدالرحيم خان صاحب (گوژگانوه) ١٣٨ر يخ الثاني سن ١٣٥٥م ١٣١٣ م ١٩٣١ء (جواب ٤٣٤)اگر پہلی(۴)شادی کی تاریخ ہے چیر ماہ کے بعد لڑکی پیداہوئی تھی تووہ لڑکی خاوند کی لڑکی ہے اور تسیح السب ہے: ۱۶)ور عورت اس کی متکوحہ ہے اور اگر اس نے عورت کو طلاق شیں دی ہے تووہ اس کے نکاح میں ہے اور محمد كفايت الله كان الله الد ، و بل دوسر انگاڻ ناڄائز ہولہ(د)

(٢)ولو زني بامراً ق فحملت ثم تزوجها فولدت ، ان جاء ت به لستة اشهر فصا عداً ثبت نسبه (الهندية ، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ١٠ ٥،٠٥٠ ماجدية)

وكذا في الدو المختار: وصح نكاح حبلي من زنا ... لو نكحها الزاني حل له وطنوها .... و الولدله (الدر المختار) وفي الرد: اى ان جاءت به لستة اشهو (رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٣٩/٣، سعيد) (٣) يه شاوى ليني نكاح تنج منعقد تواركما في الدر: وصع نكاح حبلي من زنا (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في

المحرمات، ٣٩.٣ ممسعيد)

(٣)وأن جاء ت به لسنة اشهر فصا عداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت (الهندية، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ، ٥٣٢٠، ماجدية )

(٥) لا يَجُوزُ للرجل أن يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، ١٠ ٢٨٠ ، ماجدية ،

<sup>(</sup>١)والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدأ واولنك هم الفاسقون

عدت کاعلم ہوتے ہوئے معتدہ سے نکاح حرام ہے

(سوال)اً كركوني شخص كسي عورت سے جو طلاق كى عدت كے اندر ہے لينى قبل ازا ختتام عدت طلاق ويد ووانسند كات پڑھالے توکیایہ نکاح صیح ہو گاوراگر نہیں تو کیوںاور پھراب کیا ہوناچاہئے۔اوراس در میان میں جواولاد ہو چکی ہےاس.

المستفتى نمبر ٩٥ ٣٣ منشى عبدالله صاحب (احمد آباد)٩٦ ربيح الاول بن ٣٥٨ اهرم ٢٠ مئى س ٩٩٣٠ و (جواب ٤٣٥)عدت ختم ہونے سے پہلے معتدہ عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ قرآن پاک کا سر تُ عظم ہے۔ َولَا تَعْزِ مُواعْقَدُةَ النِّكَاحِ حَتَى يَبْلَغَ الَّيْنَامِ أَجْلَهُ ﴿ () پُس جو نكاح عدیت کے اندر ہواوہ جائز نہیں ہوا۔ اور اگر باوجو دا س علم کے کہ عورت معتدہ ہے نکاح کیا گیا تواس کاوجودوعدم برابر لور لوالاد بھی حرامی ہوئی۔(۱۰)البت اگر شوم کو عورت محمر كفايت الله كان لله له ١٠ بل کے معتدہ ہونے کاعلم نہ ہوا ہو نولولاد ثابت النسب ہو گی۔ (۳)

عدت کے اندر حلالہ معتبر نہیں

(سوال)ایک تخص نے اپنی بیوی کو طلاق مغلطہ دی چھروہ بچچتلا۔ حلالٰہ کرانے کی غرض ہے ایک شخص دیگر ہے نکاح کرادیا۔ اور پھر طلاق دلوادی۔ زوج اول کی طلاق ہے سات مینے گذرنے کے بعداس عورت کے بچہ پیدا ہوا۔ اس سات میسنے میں نکاح ٹانی اور حلالہ بھی ہوا۔اب بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہواکہ نکاح ٹانی عدت میں ہوا تھا۔ جواب طلب بيامر ہے كه بيه نكاح صحح نوريه حلاله معتبر موايانسيں؟

(جواب ٤٣٦)مات مينے كى مدت اتنى مدت ہے كه اس ميں زوج لول كى طلاق كى عدت ختم ہو كردوسرے سے علوق ہو نااور اقل مدت حمل میں بچہ پیدا ہو ناممکن نہیں۔زوج اول کی عدت گزر نے سمے لیئے اًلر عدت بالحیض ہو کم از تم انتالیس چالیوں روزور کار بیں لوراس کے بعد علوق ہو کروضع حمل سات میننے میں غیر ممکن ہے۔ لیکن چونک عدست طابق مغلطہ کی ہے گؤر دوسرے سے نکاح کر لیاہے اور دوسال سے عبل بچہ پیدا ہواہے اس لئے بچہ کانسب ذوج اول بی ے ثابت ہو گا۔ اور دوسر انکاح نکاح فاسد ہو گا۔ اور حلالہ غیر معتبر سمجھاجائے گا۔ زدح اول کے لئے حلال ہونے کے واسطے كافىنہ بوگا۔ اذا تزوجت المعتدة بزوج اخوثم جاء ت بولد ان جاء ت به لا قل من سنتين منذ طلقها الا ول او مات ولا قل من ستة اشهر منذ تزوجها الثاني فالو لد للا ول الخ(عالمَّليريُ ص ٦٠ ٥-١طيعُ مصرٍ) (٣)وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويد خل بها الغ (عالمليرى(د)ص ا ٥٠ خ اطبع مصر)

<sup>(</sup>۲) لولادًاس صورت میں حرام ہو گی جب پیلے شوہر ہے اس کا نسب شات ہو نا ممکن نہ ہو۔اً کر ممکن : واتو حدال ہو گی۔ولو تز وجت معتدہ امان فولدت لا قل مِن سنتين مذبانت و لا من الا قل مذتز وجت فالولد للاول لفساد نكاح الأخر . . . عن البدائع انه للثاني معللاً ، فان اقدامها على النكاح دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فانكاح فاسد و وللمها للآول ان امكن اثباته منه بآن تلدلا قُل من سنتين مذطلق او مَات ﴿ آللو الْمَحْتَارِ ، كَتَابِ الطَّلَاقِ ، فَصَلَّ فِي ثُبُوتَ ٱلنَّسِبِ ٣ . ٥٥٥ سعيد) (٣)هذا اذا لم يعلم قبل التزوج انها تزوجت في عدتها ، قان علم ذلك وقع النكاح الثاني فاسداً ﴿ (الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، المصحماجلية)

<sup>(</sup>٣)الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ، ١ - ٥٣٨، ماجدية

<sup>(</sup>٥) الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب السادس في الرجعة ، ١ ، ٢٥٣٠ ، ماجدية

بلالغ شوہر کی ہوی سے پیداہونے والے بچ کا تھم

(سوال)زید کی شادی ایک بالغ عورت سے ہوئی۔ زیدخود نلالغ ہے۔ عورت سے زید کی نبالغی کی عمر میں آیک لڑ کا پیدا ہوا۔ کیونکہ بحر نے زوجہ زید سے منہ کالا کیالور بعد میں زیر دستی زید سے طلاق دلواکر زوجہ زید سے نکاح کر لیا۔

ہولہ یونلہ بحر نے زوجہ زید سے منہ کالا کیالوں بعد ہیں زیر و سی زید سے طلاق دلوا کر زوجہ زید سے نکاح کر گیا۔ (جو اب ۴۳۷) بنالغ نا قابل وطی شوہر کی ہوی سے جوئے پیدا ہولوہ ولد الحرام ہے۔(۱)اس صورت میں زوجہ فید لور بحر (اگر اقرار زنا کر ہے) دونوں شرعی سزا (اگر اقرار زنا کر ہے) دونوں شرعی سزا جاری کرنا ممکن نہیں۔اس لئے مسلمانوں کو دونوں سے مقاطعہ کرنا جائز ہے۔ جب تک کہ وہ تو بہ نہ کریں اور خلوص قوبہ کا ظرن غالب حاصل نہ ہو جائے۔

واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ،

غیر کی منکوحہ سے نکاح

(جواب ٤٣٨) صورت مسئول ميل عمروكا نكاح منده كے ساتھ جو منكوحد زيد تھى درست نبيس مول (٣) مگر عمر و كواس بات كاعلم بھى تقاكد يد منكوحد زيد ہے تووہ سخت ظالم كنگار فاسق مول لوراگر اسے علم ند تقاتو معذور موگا۔ لور

<sup>(</sup>۱) لوجاء ت امراً الصبى بولد لا يثبت نسبه (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، فصل فى ثبوت السب ، ۳ ، ۵۵۱ سعيد) (۲) سوكوزك كسر السوقت بجب كه زناكر نے والے شاوى شدونه بول. كما فى قوله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلد ة(التور ۴)(٣) لوراكر شاوى شده بول تو پحران كى سرا سكسارى بـ ويرجم محصن فى فضاء حتى يموت (الدر المحتار،

كتاب الحدود،٣/ ١٠/ سعيد) (٣) لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث، ا /٢٨٠ ماجدية)

دونوں صور تول میں اس کی اولاد کا نسب ثابت ہوگا۔ و ھذا صویح بان الشبھة فی المحل و فیھا یشت النسب یہ کما مو (در مختار)(۱) ثبوت نسب ناک کا جواز لازم نہیں آتا۔ کیونکہ محل شبہ میں باوجود و طی حرام ہونے کے بھی نسب ثابت ہوجاتا ہے اور صورت مسئولہ میں عقد کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسئولہ کے نزدیک اس صورت میں نہ حدزنا آتی ہے اور نہ نسب سے محرومی۔ (۱)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ،

ساس سے زنا کے بعد بچہ بھی پیدا ہوا، کیا حکم ہے ؟

(سوال) ایک مخص کا پنی خوش دامن سے ناجائز تعلق ہونے کی وجہ سے ایک لڑکا ہے۔ آیا ایسی صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہے یا نہیں۔ ساس کو لڑکا اسی دلیاد کے نطفے سے ہے۔ اس کا شبوت کافی ہے۔ لڑکا حرام کا کہلائے گایا نہیں ؟

(جواب ۴۳۹) اگرواقعہ صحیح ہے توشخص ند کورکی منکوحہ زوجہ اس شخص پر حرام ہو گئی۔(۳) اب اس کی بیوی کی طرح بھی خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی۔اور خوش دامن کے بطن سے جولڑ کا پیدا ہوا ہے وہ اس شخص کالڑ کا ثابت النسب نہ ہوگا۔اگر خوش دامن کا خاوند ہو تواس کی طرف منسوب ہوگاور نہ وہ ولد الزنا قرار پائے گا۔ صرف بال سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔(۲)

نكاح كے دوران پيدا ہونے والى بچى ثابت النسب ہے۔ (اخبار الجمعية مور خد٢٢ مئى سن ١٩٢٤ء)

(سوال) زید نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اسی دوران میں بحرکاس عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت کو ایک لاکی پیدا ہو ئی۔ بعد ازاں اس عورت کو زید نے طلاق دے دی۔ لڑکی کی شکل وشاہت بحر سے ملتی جلتی ہے۔ عورت اور بحر بھی میں کہتے ہیں کہ یہ بحرکی اولاد ہے۔ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے۔ بہت نیک ، پلند شریعت پاکیزہ خیالات رکھتی ہے۔ بحر خاندان قریش میں سے ہے۔ وہ عورت اور زیدارائیس قوم سے ہے۔ خاندان قریش کا ایک لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنا جا ہتا ہے۔

(جواب ، ٤٤٠) جب كه وه لؤكى اس زمانے ميں پيدا ہوئى كه اس كى مال زيد كے نكاح ميں تقى تووه لؤكى شرعاً زيدكى لؤكى قرار پائے گى اور ثابت النسب ہوگى۔(۵) اگر زيداس لؤكى كے متعلق اپنى لؤكى ہونے سے انكار كرے جب جھي وہ زيد ہى كى طرف شرعاً منسوب ہوگى اور تاوقت بير كه با قاعده لعان نه ہو (١) اس وقت تك اس كا زيد ہى سے ثابت

<sup>(</sup>١) الدر المختار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدودو الذي لا يوجبه، ٢٣/٣٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا حد ايضاً بشبهة العقد اي عقد النكاح عنده (الدر المختار ، كتاب الحدود، ٢٣/ ٢٣، سعيد)

وفي الرد: وفي هذا زيّادة تحقيق لقول الا مام لما فيه تحقيق الشبهّة حتى ثبت النسب ويؤيده ماذكره الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوي انه يثبت النسب عنده خلافاً لهما (رد المحتار، كتاب الحدود، ٢٠/ ٢٠٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣) إن وط ء الا مهات يحرم البنات (الدر المختار ، كتاب النكاح ، فصل في المجرمات ، ٣١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٤) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قام رجل فقال : يارسولى الله أن فلانا ابنى عاهرت بامه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الا سلام ، ذهب امرالجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الحجر (سنن ابي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب الولد للفراش ، ١/ ١ ٣٠ سعيد)

٥)ايضاً

<sup>(</sup>٢) وان قذف الزوج بولد حي نفي الحاكم نسبه عن ابيه والبحقه بامه (رد المحتار ، كتاب الطلاق، باب اللعان ،٣ /٢٨٩ سعيد)

ہوگا۔ (۱) اور شکل و شانت بحر کے ساتھ ملنے سے تعلم شیں بدیے گا۔ (۲) پھر اگر کوئی قریشی لڑکا اس لڑک سے نکاٹ کرے گا تو نکاح جائز اور درست ہوگا۔ (۲) اور آلرچہ بیالز کی رامین قوم کی ہے مگر اس قریش کی اولا وجو اس کے بطن سے جوگی قریشی قرار پائے گی۔ کیونکہ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے۔ (۲) اور اولاد کا نسب وہی قرار پاتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی اولاد کی شادی و غیر و قریش میں ہو سکتی ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ،

ولدالز نازانی کاوارث نهیس

(سوال) ایک معزز مسلمان مختص کا ایک ہندہ عورت ہے تعلق ہو گیااور (عقد شرعی کے بغیر )اس کے نطف ہے ہندہ عورت کے بطن سے ایک لاکا پیدا ہوا تواس مسلمان مختص کی جائید او میں ہے اس بچے کو حصہ طے گایا نہیں ؟ (جواب 251) اگر چہ ثانت بھی ہو جائے کہ یہ بچہ مسلمان کے نطف سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے احکام میں اس بچ کا نسب اس مختص ہے ثابت نہ ہوگا۔ کیو نکہ اس مسلمان کی وطی جو ہندہ عورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذیا قراریائے گیاور زنامیں نسب ثابت نہیں ہو تا ( عبلاحہ زناکی سزاجادی ہوتی ہے۔ پس بچے کواس شخص کی جائیدادو متروک میں سے گوئی حصہ نہیں بل سکتا۔

اسلام لانے کے بعد مامول اور بھانجی میں تفریق لازمی ہے،اس سے پہلے کی اولاد ثابت النسب ہے (سوال) ایک مشرک معانی زوجہ اولاد کے اسلام قبول کرناچاہتا ہے۔ مگر اس کی زوجہ رشتے میں اس کی بھانجی ہے۔ کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کے لئے طال رہ سخت ؟ لور اس کی لولاد استِنباپ کی وارث ہوگی یا نہیں ؟ (جو اب ۲۶ فی) بھانجی سے نکاٹ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ (۲) جب زوجین مسلمان ہو جائیں تو ان کا تعلق زوجیت باتی نہیں رہے گا۔ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ (ع) اس سے پہلے کی لولاد علت النسب ہوگی۔ اور مال باب کے ترکہ سے اس کو حصہ میر اث ملے گا۔ (۸) فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ،

. (سوال)زید نے مساقانبیدہ سے نکاح کیا۔ مساقانبیدہ حاملہ تھی مگرزید کو معلوم نہ تھا۔ چار میپنے کے بعد لزگی پیدا ہو گی۔ لہذا ہیہ نکاح جائز ہے بانا جائز؟

<sup>(1)</sup>قال اصحابنا : لغوت النسب ثلث مراتب : الأولى النكاح الصحيح .... والحكم فيه انه يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفى بمجرد النفي ، وانما ينتفى باللعان (الهندية، كتاب الصلاة ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ، ا ٥٣٦، ماجدية ) معجر على مستقد الله من السياس المعارض المثل من المالية المناسبة المنا

<sup>(</sup>٣)عُن ابي هريَّرة انَّ رجلاً اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ولَد لَى غُلام اسودٌ فقال: هل لك من ابل قال: نعم ، قال : ماالوانها قال : حمر،قال: هل فيها من اوراق؟ قال : نعم ، قال فاني ذلك؟ قال : لعل نزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه (صحيح البخاري ، كتاب الطلاق . باب اذاعرض بنفي الولد، ٤٩٩/٣ ك، قايهي)

<sup>(</sup>٣) والكحو الايامي منكم والصالحين من عبَّادكم ﴿ النَّوْرِ: ٣٢)

<sup>(ُ</sup>٣)لُكنه غَيْر مُقَصُودُ ولاَ يُسبق له النَّص كما فَى قُولُه تَعالى: "وعلى المولود له رز قهن" الآية، سيق لاثبات اللفقة ، وفى "المولودله" اشارة الى ان النسب للآباء (الحاشية منهية على ردالمحتار ، باب الحيض ٢٩٨/١، سعيد)

<sup>(</sup>٥) فالوط ، فيه زنا لا يثبت به السب (رد المعتمار ، كتاب الطلاق ، فصل في ثبوت النسب ، ٣ ، ٥٥٥ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) حرَّمت عليكُم امها تكم وبنا تكم واخواتكم وعماتكم وخالا تكم وبنات الآخ وبنات الآخت (النساء ٣٣٠)

<sup>(</sup>٤)ولُو كانا اى المتزوجانُ اللذان أسلما محرَّمين اواسلَم احدالمجرَّمين او ترآ فعا الينا وهما على الكفر فرق القاضي او الذي حكماه بينهما (الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر،٣٠ ١٨٦٠سعيد)

<sup>(</sup>٨)قلت وقيه مافقد شرَّطه ليس ُصحيحا عند الآطلاق ، وايضًا مع أنه يئبت فيه التوارث (رد المحتار ، كتاب النكاح ، باب مكاح الكاثر ، ٢ /١٨٥ سعيه)

(جواب ۴۶۴) آگر مساۃ ندیدہ نکاح کے وقت غیر منکوحہ وغیرہ معتدہ تھی اور حمل زنا کا تھا تو زید کا نکاح درست ہو گیا۔(۱) نکاح کی تاریخ سے چھے ماہ گزرنے سے پہلے جو لڑکی پیدا ہو گئیوہ ظامت السب نہیں بنوگ۔(۱) الدائز تا قرار پائے گی۔ مگر زید کا نکاح قائم رہے گا۔

(۱) وصح نكاح حبلي من زنا لا حبلي من غيره (الدر المختار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ،٣٩/٣٠، سعيد) (٢) فلولاً قل من ستة اشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب (رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات،٣٩/٣٠، سعيد)

ستر هوال باب

#### تعدادازدواج

(۱)"ذرو الحسناء العقيم و عليكم بالسو د<sup>ا</sup>الولود"مديث كي اساوي حيثيت

(۲)ایک حدیث کی تحقیق و تخ تج

(سوال)آیا پیرحدیث صححے ہے؟ فروالحسناء العقیم وعلیکم بالسودا والولود\_لینی انجمہ حسین عورت کو چھوڑ دو اور سیاہ فام مگر ہے جننے کی صلاحیت رکھنےوالی عور توان سے نکاح کر نااختیار کرو۔ اگرید مفہوم سیح ہے تواسلامی نقط نظر ے زن و شو کے تعلقات میں نہ صرف تزلزل پیدا ہو گا۔ بلعہ خداو ند کریم کی مرضی میں صریح وست اندازی ہو گ۔ اور لا کھوں بلعہ کروڑوں عور تیں اس بنایر چھوڑ دی جائیں گی اور پھر دوسر بے لوگ بھی ان ہے نکاح کرنے ہے پر بییز كريں گے۔ يه خداوند كريم كى مرضى پاك پر موقوف ہے كہ جس عورت كوچاہے صاحب اولاد بنائے اور جس كوچاہے بانجھ رکھے۔انسان کی قوت سے بیے خارج ہے کہ وہ پرورد گار کی منشاء اورارادہ میں اس طرح و خل انداز ہو ، کیونک قرآن یاک میں جاجانے تھم ہے کہ بغیر ہمارے تھم کے پچھ نہیں ہو سکتا۔انسان ضعف البنیان ہے اور اس کے سارے کام مکڑی کے حالے سے بھی کمز ور ہیں۔

(٢) دوسر استله بيدريافت طلب بيك آياكو كى ايباسر كاردوعالم كالرشاد بيك "جو شخص تنك دستى يافلاس ك خوف ے ایک سے دو عور تیں ند کرے گاوہ مجھ سے نہیں ہے۔ "اوراس کے ساتھ سے بھی بیان کیاجاتا ہے کہ "جو کوئی توالدو تناسل کے خیال سے ایک سے زیادہ عور تیں کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی روزی میں ہر کت عطا فرمائے گا۔ "اس آخر الذكر مسئلے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سكتا۔ لیكن اس میں كہ جو شخص افلاس یا تنگ دستی کے خوف ہے ایک ہے دو عور تیں نہ کرے گادہ مجھ سے نہیں ہے۔ کسی قدر کھٹک معلوم ہوتی ہے۔ پس آپ ہے اس میں صراحت کے ساتھ اطمینان کی ضرورت ہوئی۔ فقط عطامحمہ خاب امین جی ملازم ریاست گھتیوی۔ شیخاوائی راجیو تانیہ منتظم زنائی ڈیوڑ ھی (جواب ٤٤٤) آنخضرت ﷺ نےاس خیال ہے کہ امت محمد یہ کی کثرت ہوجس کی وجہ ہے قیامت میں حضور کو این کثرت برمفاخرة کاموقع ملے اس امر کی ترغیب دی ہے کہ جو عورت زیادہ ولادت کی صلاحیت رکھتی ہواس سے نکاح کیاجائے،اس کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات سے میں ۔

تزوجوا الو دود الو لود فاني مكاثر بكم الا مم (كنز العمال ١١)ج ٨ ص٣٣٣) يعني محبت والى اور قابل واروت عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں تماری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کرول گا۔ اموا م قولود احب الی الله من امرأ قد حسناء لا تلداني مكاثر بكم الا مم يوم القيامة (كنزل العمال(٢)ج ٨ ص ٢٦٢) يعني قابل واادت عورت خداکے نزدیک زیادہ محبوب ہے تا قابل والدت حسین عورت سے پیشک میں تمہاری کثرت کی وجہ ہے قیامت کے دن امتوں پر انخر کروں گا۔سو داء ولو د خیر من حسناء لا تلد العحدیث(کنزالعمال(ع)تّ ۸ ش ۲۳۸) سیاه فام مگر قابل وااوت عورت تا قابل ولادت خوبصورت عورت سے بہتر ہے۔ "ان تمام حدیثول سے معلوم

 <sup>(</sup>۱)كنز العمال ، كتاب النكاح ١٦٠ ، ٢٠١ ، (وقم الحديث ، ٣٤٥٩٤)، التراث الاسلامي بيروت

<sup>(</sup>٢)كول العمال ، كتاب التكاح. ١٧ : ٢٩١، أرقم الحديث ٢٣٥٣٠).التوات الاسلامي بيروت

<sup>(</sup>٣)كُنُولَ العمال . كتاب النكاح . ١٦ - ٢٨٣ ، روقم الحديث . ٣٣٣٢٤ ]،التواث الا سلامي بيروت

ہو گیاکہ حضور رسالت مآب ملط کا مقصود کثرت امت کے اسباب کی تر غیب ہے۔ پس مدیث بذکور فی انسوال جس ك الفاظرية بين : ـ فروا الحسناء المعقيم وعليكم بالسوداء الولود ـ جوكترل المعمال() بي ٨ ص٢٣٣) بين كال بن عدی ہے منقول ہے۔اس سے مقصود بھی میں ترغیب ہے بور ذروا کے معنی ہیں کہ بانجھ عورت اگر چہ حسین ہواس ے نکاح نبہ کرو۔ یہ معنی نہیں کہ نکاح بی کو چھوڑ دولینی طلاق دیدو۔ اور ظاہر ہے کہ قبل نکاح کسی عورت کے عظم کا علم ہو جانانادر ہے کثیر الو قوع نہیں ہے۔ پس حدیث کے مضمون پر کوئی شبدوارد نہیں ہو تا۔

(۲) یہ حدیث کہ "جو تحض تنگ دی کے خوف ہے ایک ہے دوعور تیں نہ کرے گادہ بچھ ہے نہیں ہے۔ "میری نظر سے شیں گزری۔البنۃ حدیث من توك التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا ۔(کنزالعمال؟ ٨ص٣٣)(٠)بيں ویلی سے مروی ہے۔اس کا مطلب سے ہے کہ جو مخاجی کے خوف سے نکاح ند کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔اس سے مقصودیے ہے کہ مختاجی نے خوف سے سنت فکاح کونہ چھوڑے۔ کیونکہ حق تعالے کا از شاد ہے۔ ان یکونوا فقراء يغنهم الله من فضلف (٣) يعنى الروه محتاج بول توالله تعالان كوايية فضل سے غنى كرد كا-

خلاصہ سے کہ نفس نکاح پر توخوف محتاجی کو چھوڑ کر نکاح کر لینے کی ترغیب ہے لور خوف محتاجی ہے نکاح نہ کرنے پر یر لیس مناکی و عید ہے۔ کیکن تعداداز دواج کے بارے میں بیہ فرمان میری نظر میں نہیں ہے۔ واللّٰداعلم محمد كفايت الثدغفر لهءمدرس مدرسه بمينيه وبلى

چنداحادیث کی تخ تابج

(مدوال)ا یک عرصہ ہے چند مسائل دریافت کرنے کے لئے خط لکھنے کاارادہ کررہاتھا آج خدا تعالیٰ نے توفیق خط لکھنے کی دی ہے۔ یاد نہیں لیکن میں نے یہ حدیث دیکھی ہے اور اس کا ترجمہ ایک کتاب کے خالی درق پر لکھ لیا تھا۔ وہو ہزا۔ سعید بن میتب سے روایت ہے کہ عثان بن مظمون نے رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا ر سول الله میرے جی میں آتا ہے کہ خصی ہو جاؤل۔ حضور ﷺ نے فرملیا میری امت کا خصی ہوتاروزہ رکھنا ہے۔ عرض کیا۔ میرے جی میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں جاہٹھوں۔ فرمایا ہے عثمان میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ مسجد میں پیٹھ کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تنظار کریں۔ عرض کیا میرے جی میں آتا ہے سیاحی کرواب افرمایا میری امت کی سیاحی ہے خدا کی راہ میں جہاد کر نا۔ حج اور عمرہ۔ عرض کیا میرے جی میں ہے کہ اپنی بیوی خولہ کو طلاق دے دول اور چھوڑ دول۔ فرملیاے عثان میری امت کی ترک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے حرام کیاہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا میری زندگی میں ہجرت کر کے میرے پاس آوے یا میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے یا اپنے مرنے کے بعد ایک یا دو تین یا چار ہویاں چھوڑ جائے ۔حدیث مذکورہ کے متعلق مطلع فرمائیں کہ یہ حدیث سحاح ستہ میں سے کون می کتاب میں ہے اور کس درجے کی حدیث ہے اور خط کشیدہ الفاظ اس حدیث میں ہیں یا نسیس ؟

<sup>(</sup>۱)كنزالعمال ، كتاب النكاح،١٦/ ٢٧٣/(قم الحليث :٣٣٥٣١)، التراث الا سلامي بيروت (٢)كنزالعمال، كتاب النكاح،١٦/ ٢٤٩، (رقم الحليث :٣٣٣٦)،النواث الا سلامي بيروت

#### اقتباس اذكيميائے سعادت باب الزكاح

اسی سبب سے سحابہ کرام اور اسطے بزرگ بے عورت مرنے سے کراہت رکھتے تھے۔ حضرت معاذ سلی دو بیال محس طاعون میں مر گئیں اور خود بھی ان کو طاعون ہوا تو فرمایا کہ میرے مرفے سے پہلے میر انکات کرادو کہ میں بیال محس طاعون میں مراب کیونکہ رسول اللہ عظیمتا نے فرمایا ہے کہ مرنے والوں میں رذیل تروہ ہیں جو بن بیاہ مرتے میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنال و عیال کو نفقہ وینا صد قد دینے سے افضل ہے۔

اقباس از تماب تلییس المیس معنف مولانا عبد الرحمان این جوزی (۱) این عباس کتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین وہ تھے جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں لیخی رسول اللہ علیہ (۲) شداد بن اوس نے کہا کہ میری شادی کر دو کیو نکہ رسول اللہ علیہ ہیں ہے۔ جو کو وسیت فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بن بیابی جاؤں۔ (۳) محد بن ارشد مے نے ہم ہے بیان کیا کہ مکول نے ایک آدی سے روایت کیا کہ او ذر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کا نام عکاف بن بھیر شمی تھا۔ رسول اللہ علیہ شماری کوئی بیوی ہے ؟ حرض کیا نہیں۔ استفساد فرمایا کوئی او نڈی ہوں ہے ؟ حرض کیا نہیں۔ استفساد فرمایا کوئی او نڈی ہوں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تم فارغ البال ہو۔ کہا! میں خوش حال ہوں۔ ارشاد فرمایا تو اس وقت شیطان کا بھائی ہے۔ اگر تو نصاد کی میں رو بل تر وہ میں جو بان بیا ہے مرتے ہیں۔ (۵) شیاطین کے پاس حالی بنا ہے ہیں۔ (۵) شیاطین کے پاس حالی بنا ہے مرتے ہیں۔ (۵) شیاطین کے پاس حالی بنا کہ بی کہ کراور کوئی ہتھیار زیادہ کار گر نہیں ہے۔ (۲) ہو جر المزوری نے ہم ہے بیان کیا کہ مصافین کے لئے ترک نکاح ہے بنا مجال چھوڑ کروفات پائی۔ (۷) رسول اللہ علیہ کی بیہ حالت تھی کہ اکثر نو قات آپ کے مسلم میں خود رسول اللہ علیہ کی بیہ حالت تھی کہ اکر نویوں ہوں تا تھا۔ آپ کے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہ ہو تا تھا۔ اس پر بھی آپ نکاح کو پہند فرماتے تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت ہے۔ گورت نے منع فرماتے تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تے۔ اور تو گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور او گوں کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور اور کواس کی تر نیب و بیت تھے۔ اور اور کوئی تھے۔ تھے۔ تھے۔ اور اور کوئی ہوں کی کی تر نیب و بیت تھے۔ اور کوئی ہوں کی تر نیب و بیت تھے۔ اور کوئی ہوں کی کی تر نیب و بیت تھے۔ اور کوئی ہوں کی کی کی کر نیب و بیب کی کر نیب و بیب و بیب کی کی کر نیب و بیب و بیب و بیب و بیب کی کر نیب و بیب کی کر نیب و بیب کی کر نیب و بیب کر نیب کر نیب کر بیب کی کر نیب کی کر نیب کی کر نیب کر

مولانا!ان ساری با تول کے متعلق حدیثیں علاش کرنااوران پر غور کرنا جلدی کاکام نسیں ہے،اس لئے آگر تااش میں و پر ہوجائے تو مضا اُقد نسیں۔ گر میں نمایت عاجزی سے التماس کر تاہوں کہ مجھ پر کمال احسان فرما کران اقوال کی مند حدیث سے تااش کراد یویں اور بیا کہ ہر ایک حدیث کس کتاب میں ہے اور اس حدیث کا درجہ کیاہے؟

المستفتى محمد حسين قريثي يعفز از جالندهر متصل جامع مسجد ١١٢ست من ١٩٣٠ء

(جواب 640) احادیث منتظر عنها میں۔ جن احادیث کا پید مل گیا ہے وہ دری ذیل ہیں۔ بعض اور حدیثیں بھی جو محصف ہے متعلق تنمیں کھودی ہیں۔ آپ نے جس غرض سے ان احادیث کا پید نشان دریافت فرمایا ہے۔ وہ فرض ان احادیث کا پید نشان دریافت فرمایا ہے۔ وہ فرض ان احادیث سے جومیں نے لکھی میں حاصل ہو جائیں گی۔ مزید دریافت کی ضرورت نمیں ہے۔ یہ امر نقینی ہے کہ آنخضرت اللہ نے نکاح کرنے کی ترغیب بہت ذور دار الفاظ بی دی آئے ہور بے نکاح کرنے کی ترغیب بہت ذور دار الفاظ بی دی ہے۔ اور بے نکاح رہے ہے منع کیا ہے اور خود متعدد نکاح کے اور اخر ط قدرت تعدد نکاح کو بھی پیند فرمایا ہے۔

(۱) عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال بينا انا مع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا اذ دخل عليه عكاف وكان من سادة قومه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال يا عكاف ها

لك زوجة قال اللهم لا قال ولا جارية قال لا قال وانت موسرقال نعم قال انت اذاً من اخوان الشياطين ان كنت من رهبان النصاري فانت منهم وان كنت منا فشاننا التز ويج ويحك يا عكاف ان من شواركم عزابكم وما للشياطين من سلاح هو ابلغ في الصالحين من المتغربين الا المتزوجين فاولنك المبرنون المطهرون ويحك يا عكاف اما علمت انهن صواحب دا گر د و يوسف وكرسف ويحك يا عكاف تزوج والا فانك من المذنبين فقال يا نبي الله زوجني فلم يبرح حتى زوجه ابنة كلئوم الحميري رواه الديلمي كذا في كنز العمال. ان عباسٌ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ عکاف ن بشیر ﷺ می حاضر ہوئے۔ یہ اپنی توم کے سر دارول میں سے تھے اور حضور عظیم کا حضور نے جواب دیا پھر فرمایا ہے عکاف تمہار ی دو ی ہے۔ عرض کیا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کو کی باندی بھی نہیں ؟انھوں نے کہانہیں۔ فرمایااور تم صاحب مقدرت ہو؟ عرض کیاباں۔ فرمایا تو پھرتم شیطان کے بھائیوں میں داخل ہواگر تم نصاریٰ کے راہبوں میں سے ہو تو کھیک تم ان میں ہے ہواور تم ہم میں ہے ہو تو ہمارا طریقہ تو نکاح کرنا ہے۔ عکاف تیم ابرا ہو تم میں ہے جو لوگ مجر دیں وہ بدترین لوگ میں اور بے نکاح رہنے سے زیادہ مئوثر کوئی ہتھیار شیطان کے پاس نہیں ہے جووہ صالحین پر استعمال کرتا ہے۔ مال جو نكاح كركيتے ميں وہ پاك صاف رہتے ہيں۔ عكاف تيرابرا ہو۔ تمهيں خبر نهيں كه عور تيں حضرت داؤڈ ، حضرت ا و سفت اور کر سف کی بیویال رہی میں۔ عرکاف تیر ایر اہو ، نکاح کرور نہ تو گندگاروں میں سے ہوگا۔ عرکاف نے عرض کیا۔ اے خدا کے نبی آپ بی میرانکاح کر دیجئے اوراس جگہ ہے اس وقت تک نہ ہے جب تک حضور ﷺ نے کاثوم حمیر ک کی بیشی سے ان کا نکاح نہ کر دیا۔ یہ روایت کنز العمال میں دیلمی ہے بروایت ان عباس اور مسند امام احمد (ع) ہے بروایت او ذرٌ اور منداویعلی معجم طبر انی نبیر و شعب الایمان یسه هی (۴) سے بروایت عطید ان بشیر المازنیٰ نقل کی گئی ہے اور جمح الفوائد میں بھی اس کو مند امام احمز ہے پر وایت او ذرٌ نکل کیا گیا ہے۔اس میں لفظ کر سف کے بجائے کر فس ہے۔ (٢)عن ابن جبير قال قال ابن عباس هل تزوجت قلت لا قال تزوج فان خير هذه الا مة كان اكثر هم

 (٢)عن ابن جبير قال قال ابن عباس هل تزوجت قلت لا قالي تزوج فان خير هذه الا مة كان اكثر هم نساءً يعنى النبي صلى الله عليه وسلم للبخاري(٢)كذافي جمع الفوائد.

(٣)عِن ابن مسعود الا نصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق المسلم نفقة على اهله ويحتسبها كانت له صدقة (بخاري)(د)

(٣)قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ماترك غني واليد العليا خير من اليدالسفلي وابدأ بمن تعول (بخاري ١١)

(۵)قال النبي صلى الله عليه وسلم مسكين مسكين رجل ليست له المرأ ققالوا وان كان كثير السال قال وان كان كثير السال قال وان كان كثير المال قال وان كان كثيرة المال قال وان

<sup>(</sup>١)كتر العمال.١٦ - ٩١ مرزقم الحديث ٢٠١ هـ ٢٠) احياء الترات الا سلامي بيروت.

<sup>(</sup>۲) میسید احسد . کتاب النگاح، ۵ ۱۲۳ مدار صادر بیروت

رع بصحيح البحاري . كتاب النكاح . آبات كثّرة السناء ، ٧ ٨٥٨. قاييمي و علي الفعر علي العرب المقال علي الفعر علي الأحل ٧ . ٥ م ٨

رد إصبيح بخارى، كتاب المثقال، باب فصل المفتد على الاهل . ٢ - ٨٠٥ قديمي

<sup>(</sup>٣ عِصَحِيمَ البخاري ، كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على الا هل والعيال. ٢ . ٦ . ٨ . قديسي

كانت كثيرة انمال مسكينة مسكينة امراً قاليس لها زوج قالووان كانت كثيرة المال قال وان كانت كثيرة المال (١)

ان جیر کتے ہیں کہ حضرت ان عباسؓ نے مجھ سے پوچھاکہ تم نے نکاح کیاہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا نکاح کر لو کیونکہ اس امت میں افضل ترین وہ تھے جن کی ہویاں سب سے زیادہ تھیں۔ لینی آنخضرت ﷺ۔

ان جبیر اوران عباس رضی الله تعالی عنماکا به مکالمه خاری شریف میں موجود ہے۔

الی و مسعود (انصاری آنخضرت عظی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور عظی نے فرمایا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اللہ و کی اپنے الل الل و عیال پر بہ نیت رضائے مولی خرج کرے وہ اس کے لئے صدقہ کا تواب رکھتا ہے۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی دینے والا غنی رہے۔ اور او پر والا ( یعنی دینے والا ) ہاتھ ینچے والے ( یعنی لینے والے ) ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے اپنے اہل وعیال پر خرج کر (اس کے بعد غیر وں پر صدقہ کر )

حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص کی ہیوی نہ ہووہ مختاج ہے مختاج ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اگروہ برا مالد ار ہو فرمایا پر امالد ار ہوجب بھی مختاج ہے اور جس عورت کا خاو ندنہ ہووہ مختاج ہے۔ لوگ نے عرض کیا کہ اگروہ بڑی مالد ار ہو فرمایا اگرچہ بری مالد ار ہو۔ (رواہ رزین سحذافی جمع الفوائد)

 (٢)وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الا مم ابوداؤود(٢)كذا في جمع الفوائد.

( ) ) رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولواذن له لا محتصينا ـ (٣) رمذى ـ حضور عَنَيْ في في الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولواذن له لا محتصينا ـ (٣) رمذى ـ حضور عَنَيْ في فرمايا كه الله على تمارى كروب عن تمهارى كروب كروب كروب كاروب كا

سعد ً فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو تبتل ( یعنی ترک د نیاوترک تعلقات زوجیت) کی اجازت نہیں دی۔اگر حضوران کواس کی اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی بن جلیا کرتے۔

حضرت عثمان بن مظعونؓ کے متعلق وہ طویل روایت جو آپ نے نقل کی ہے باوجود تلاش کے بیجھے نہیں ملی۔ نیز حضرت معاذ (۴)اور شداد بن اوس رضی اللہ عنماکی روایت بھی نظر سے نہیں گزریں۔

محمد كفايت الله غفر له ،مدرسه امينيه دبلي

<sup>(</sup>١)كنز العمال ، كتاب النكاح،٢٠٤٠ (وقع الحديث: ٣٣٢٥٥)،التراث الاسلامي

<sup>(</sup>٢)سنّ ابي دآؤود، كتاب النكاح، باب في تزويج الا بكار ١٠ .٢٨٠، سعيد

<sup>(</sup> ٣٠) جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، باب ماحاء في النهي عن التبتل ، ا . ٢٠٤٠ سيعيد ( ٣٠) جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، باب ماحاء في النهي عن التبتل ، ا .

<sup>(</sup> م )معاذ رضی الله عنه کی دوبات "مصنف ان افی شیبة "میس بور شد لوین لوس رضی الله عنه کی دوایت "مصنف "لور"احکام القر آن للجصاب " دونول پیر مذکورینه -میس مذکورینه -

عن الحسن قال: قال معاذ في مرضه الذي مات فيه : زوجوني اني اكره ان القي الله اعذباً (مصنف ابن ابي شيبة، كتاب النكاح . ٣ ٣٣٩، (رقم الحديث : ١٨٩٠٣) ، بيروت)

عن شداد بنُ أُوسُ وكَانَ قَدْ ذهب بصُرَّهُ قَال: (وجوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني الا القي الله اعذب مصنف ابن ابي شبية ، كتاب النكاح ، ٣ ٩٣٨. (وقم الحديث : ١٩٩٠٢) ، بيروت ، وكذا في (احكام القرآن ،٣٢٠/ ٣٠٠، بيروت)

(۱) کی مرد کتنے نکاح کر سکتاہے؟

(۲) بیوی کاحق مارنے کی غرض ہے دوسر انکاح جائز نہیں

(سوال ۱) ایک مرد کون ی صور تول میں کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ (۲) ایک مرد کی ایک پہلی ہوی موجود ہے اور اس کو طلاق دیے بغیر بلائسی قصور کے لور بغیر اس کی رضامندی کے اس کا حق ملانے کی غرض سے دوسر انکاح کر لیے توجائز

(جواب ٤٤٦)(١) چار عور تول تك نكاح مين لاسكتاہے۔بشرط بيك ہر بيوى كے ساتھ انصاف كرسكے اور سب دہ یوں کور اور رکھ سکے۔(۱) ۲) یہ نیت کر کے دوسر انکاح کرنا جائز ہے۔(۱)

محمر كفايت الله كالنائلة له،

جارے زیادہ بیویال کرنا جائز نسیں

(سوال)ایک تخص کی جارد عال پہلے سے موجود ہیں۔ یا نچویں اپنی خواہش سے بلاخواہش مرد کے تیار ہوئی کہ ہم تمہارے ساتھ عقد کریں گے۔مر دیے مجبورا بعقداس ہے بھی کرلیا۔اب بیستی کےلوگوں نےاہے جماعت ہے بند كرر كھاہے كديا ي فى فى كرناشر بعت سے هم نہيں ہے۔ تم نے كيول كيانس كےبارے ميں كيا تكم ہے؟ المستفتى نمبر ۲۱۸۴ جناب قست الله صاحب (ميمن سنگهه)۳۱ ذي قعده س ۵۲ ساه م ۱۲ جنوري س ۱۹۳۸ء

(جواب ٤٤٧) بال پانچ يويال كرنا جائز شيس لهذااس پانچونيس كا تكات جائز شيس موله (r)اس كو فورااين پاس سے محمر كفايت الله كان الله الدله ، د بلي علیحدہ کر دے اور توبہ کرے۔

(۱) بیوی کی عدت گذر نے سے پہلے سالی سے نکاح جائز نہیں

(۲)مطلقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرناچا ہتاہے ، کیا حکم ہے ؟

(سوال)۱)زید نے اپنی عورت کوبلا قصور طلاق دی اس کو حمل تھالور بچہ پیدانہ ہوا تھا کہ زید نے بیوی کی حقیقی بہن ے نکاح کر لیا۔ زیدنے بغیر قسور پہلی دوی کو طلاق دی۔ ہوئی یا تھیں؟

(۴) چھوٹی بہن سے نکات کیادہ جائز ہے یا سیں؟

(۳) پیر که مپلی عورت سے زید خوش ہے اور زید کی بیہ مرضی ہے کہ عورت کو حلال کرنا چاہتا ہوں جو نکات اس کی چھوٹی بہن ہے کیاہےوہ شیں جاہتا۔

المستفتى نمبر ٢١٨٨ رمضاني شاه فقير (بع پور) ١٩١٨ ي قعده س ٩٦ ١٣٥ ه م ١٢ دنوري س ١٩٣٨ و (جواب ٤٤٨) بهن كى عدت پورى ہونے سے پہلے دوسرى بهن سے جو نكاح كيا وہ ناجائز ہوا۔ (٥) طائل ب

 <sup>(</sup>۱)فانكحوا ماطاب لكم من النساء مشي وثلث ورباع فان خفتم ان لا تعدلو ا فواحدةً (النساء ٣).
 (۲)واذا كانت له امرا قرو اراد يتزوج عليها اخرى وخاف ان لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك (الهندية، كتاب النكاح.
 المدروم معرف في التروي معرف من تروي الباب الحادي عشر في القسم، ١٠ ٣٠ ما ما جدية)

<sup>(</sup>٣)واذا نزوّج العرّ خمساً على التعاقب جاز نكاح الاربع الاول ولا يجوز نكاح الخامسة (الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث، آ ٤٤٢، ماجدية )

<sup>(</sup>شمُ)ولا يجوز أن يتزوج آخت مُعتَدةً سُوًّا، كانت العدة عن طلاق رجعي أوبائن أوثلاث ﴿الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث. ا ٩ ١ ٩٠ ماجدية)

قصد دی توبراکیا مگر طلاق ہوگئی۔(۱)باً گر مطلقہ سے شوہر خوش ہاوراس کور کھناچاہتا ہے تواس کا یہ تحکم ہے کہ اُسر طلاق مغلطہ شمیں دی تھی تواس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔(۲)مخر طریہ کہ دوسر ی بہن کو علیحدہ کر دے اوراس سے قطع تعلق کر لے۔(۲)

## ہوی کی رضامندی کے بغیر دوسر انکاح کرنا

(سوال)زیدگی ایک یوی ہے وہ پنھ پیمار اور پیروں سے معذور ہے اور اس سے بیوی جیسا تعلق رکھنے پر جب اس کے پھر ہال ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ مخت مسیبت میں گر فقار اور مرنے کے قریب ہوجاتی ہے تو زید کوڈا کٹرول نے بیدرائے دی ہے۔ کہ تم اس کے ساتھ اپنازہ ی جیسا تعلق ندر کھوبل ہداس کی زندگی چاہتے ہو تواس کوروٹی کپڑا او بیتے رہواور تم اپنا عقد ٹائی ہے اس کی بیڈوی رضا ہند نہیں ہے اور سخت درج و ملال ظاہر کرتی ہے تواس صورت میں زید کا عقد کر نافیر سابقہ دوی کی رضا مندی کے شرعاکیسا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۲۹ مستری محمد عمر صاحب سروث دروازه (مظفر گر) ۲۵ ربیع الاول سن ۵ ساهه (جواب ۴۵) بینر ورت دوسری شدی کرناجائز ہے۔ موجودہ تبوی کی اجازت لازمی نمیں بال دوسری شدی کے بعد پہلی یوی کے حقوق کالوائر نالازم: وگا۔ (۵) ورند سخت گناه لازم ہوگا۔ (۵)

# تعدادازواج بریابندی لگانے کامسودہ پیش کرناجا بُزنہیں

(سوال) جناب عبدالعزیز صاحب چود هری و ممبر اسمبلی ریاست کپور تھلد ، ریاست کپور تھلد کی اسمبلی میں "قانون انفباط تعدد ازدواج" کے نام ہے ایک مسودہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ موصوف نے اس مسودہ قانون کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے ہے قبل اس کی ایک نقل حضرت مفتی اعظم موانا کا گفایت اللہ صاحب صدر جمعیة علمائے ہند کو افسار رائے کے لئے بھی ۔ اس کے متعلق حضرت موصوف نے تحریر فرمایا۔

(جواب ، 20) جناب کا حنایت نامہ نے مسودہ تا قانون انتظام تعدداز دوئ "پنچار میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ جناب نے جس غرض ہے اسے چیش کرنے کا رادہ کیا ہے وہ خود اس بل کی تمیید میں مر قوم ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ بہت ہے مر دول کی سیاد کاری ہے عور توں کو مصائب اور تکالیف چیش آری ہیں۔ مگر محترمی! میرامتحکم اور پختہ خیال یہ ہے کہ یہ بہا اور اس قسم کے تمام بل جائے اس کے کہ ان مظام کو روکیس شریعت مطہرہ کے اندر مداخت کا دروازہ کھو لئے اور ادکام شریعت مطہرہ کے۔ سارد الیک کا معاملہ جناب ادکام شریعت کو غیر مسلم جنوں کے ہاتھ میں کھلونا، ناوینے کا دروازہ کھول دیں سے ۔ سارد الیک کا معاملہ جناب

<sup>(</sup>١)بيقع طلاق كل زوح بالغ عاقل والدر المختار، كتاب الطلاق. ٣- ٢٣٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢))ذا كان الطلاق باننا دون النالب فلد ان يتزوجها في العدة وبعد انقضائها والهندية ، كتاب الطلاق ، الناب السادس في الرجعة ١-١-٢- منحدة ،

 <sup>(</sup>٣) عليكم إواد بجمعوا بي الاحين (النساء:٣٣).

 <sup>(\*)</sup>واذا كانت لدامراً قواراد ال يتروج عليها اخرى وخاف ال لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وال كان لا يحاف وسعه ذلك
 رالا متناع اولي ويؤجر بترك ادخال العج عليها (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الحادي عشر في القسم ، ١٠٣١ ، البدية)
 (ح) مدرج من المراج الله على مدار قال من المراكات عبد الحدار أعلان فلم بعدل منهما حاديده القسم مشقه

<sup>(</sup> ن)عن ابي هريرة عن الئبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا كانت عند الرجل امراً تان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيمة وشقه ساقط رجامع الترمذي، ابواب النكاح ، باب ماحاء في التسوية بين النساء،! ١٠٤-٣٠مير)

کے پیش نظر ہے۔ جمعیۃ علائے ہنداور ہندوستان کی دوسری مسلم جماعتیں اور جمعیتیں اس سے مستر و کرانے کے لئے اس وقت گور نمنٹ سے بر سر پیکار ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر مطمح نظر یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اسمبلی کے لئے و گیر نہ ہی ادکام میں مداخلت کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس کو مسلمان پر داشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے میر کی ناچیز رائے اس بل کے قطعی خلاف ہے جو جناب پیش کر ناچاہتے ہیں۔

میری رائے یہ ہے کہ آپ کوئی الیا مسودہ قانون پیش کریں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے شرق معاملات نکاح طلاق خلع عنین مفقودہ غیرہ کے تمام مقدمات فیصل کرنے کے لئے مسلمان قضاۃ کی عدالت قائم کی جائے اور اس مسلم عدالت بیں ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مسلم قانون مرتب کیا جائے اور اس کے موافق مقدمات فیصل کئے جائیں۔ یہ کوئی نئی اور انو تھی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بعض غیر مسلم ریاستوں ہیں اس فتم کے قاضی جن کوان معاملات کے مقدمات فیصلے کرنے کے اختیارات ہوئے ہیں مقرر ہے۔ اور امریکہ نے اپنی معض ریاستوں میں ایسی شری عدالتیں مسلمانوں کے لئے قائم کی ہوئی ہیں۔ مسلمانان سیلون نے بھی اس مضمون کا مطالبہ اس نئی اسکیم میں چیش کیا ہے جو اصلاح کے لئے ذیر خور ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مہاراجہ کپور تھا۔ ایک روشن خیال والی ریاست ہیں۔ اگر مسلمان ارکان اسمبلی متفقہ طور پر یہ مطاب پیش کریں گے تو مہاراجہ اس کی منظور دے ویں گے۔ آپ اس کی تمیید میں یہ ضرورت واقعیہ طاہر کریں کہ مسلمان کے نہ ہب کاریہ قطعی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے شرعی معاملات میں غیر مسلم حاکم کا فیصلہ کافی شیں ہے۔ بلعہ نہ ہی احکام کے ہموجب ان معاملات کا فیصلہ کرنے والاحاکم مسلمان ہوناضروری ہے۔

اگر آپ کی کوشش سے مید مطالبہ پوراہو گیا تو بھرنہ صرف وہ مظالم جو تعداداندواج سے بیش آتے ہیں باعد عور تول کے متعلق تمام مظالم کاسدباب ہو جائے گا۔اگر جناب اس مضمون کابل پیش کرنے کاارادہ فرمانیں گ تومیں اور میری جماعت پورے طور پر ہر ممکن امداد کے لئے تیار ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی رائے مبارک سے جامد مطلع فرمائیں گے۔

محمد كفايت الله غفرله ،٢٦ ماري من ٣٠ ء

اٹھاروال باب

# صبط تولید (برتھ کنٹرول)

كمزور عورت كے لئے ضبط توليد

(سوال) مسکه برتھ کنٹرول نیعنی صبط تولید پراکٹر آج کل مضمون شائع ہواکرتے ہیں۔ڈاکٹروں اور اطباء کی نظر میں کمزور عور توں کا حاملہ ہو ناان کے اور آئندہ اولاد کے لئے مصراور خطر ناک سمجھاجا تا ہے۔ حمل کا متواتر ضائع ہو جانا بار اسقاط ہونے کے باعث جسم میں خون کی کی کاواقع ہو تا ، یا چند اعصافی امر اض میں مبتلا ہو جانا جس کے باعث دل و دماغ کا کمزور ہو جانا ، عام طور پر مخدوش زنانہ امر اض میں مبتلار ہندان صور توں میں بعض کا مل پر ہیز صحبت ہے بتاتے ہیں جو عرصے تک قائم رکھنا ہے۔ بعض اطباجو عالم بھی ہیں جو عرصے تک قائم رکھنا یا تو مشکل ہے یاز دواجی تعلقات میں تکی پیدا کرنے کا اختمال رکھتا ہے۔ بعض اطباجو عالم بھی کہلاتے ہیں۔ اپنی روایت کے اشتماروں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ صبط تولید بیار تھو کنٹرول گناہ ہے مگر ان کی گولیاں کی صحب کے لئے ضرور کی بتائی کھانے ہے دو تین سمال تک ایس کمزور عور توں کو حمل قرار نہیں پاسکتا اور یہ گولیاں ان کی صحب کے لئے ضرور کی بتائی جاتی ہیں۔ مقصد ان گولیوں کا بھی و ہی ہے جو دیگر تراکیب صبط تولید کی اختیار کرنا جائز ہے انہیں انہیں وربی ہیں کوئی مؤثر تدبیر صبط تولید کی اختیار کرنا جائز ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۹۴یس۔ایم۔مرتضی (ٹاٹانگر)۲۵دینج الاول سن ۵۵ ۱۳۱۵م ۱۹۹۳ون سن ۱۹۳۹ء (جواب ۲۰۶۱) کرتھ کنٹرول لیعنی ضبط تولید کے لئے کسی دواکا استعمال کرنا یا اور کوئی جائز تدبیر عمل میں الانااگر عورت کی کمزوری یااس کی صحت کی خرائی کی بناپر ہو تو مباح ہے۔(۱) لیکن اگر کمژت اولاد کے خوف سے یا عورت کے حسن کے قائم رکھنے کے لئے ہو تو یہ مقاصد نا قابل اعتبار ہیں اور ضبط تولید کے لئے وجہ لباحث نمیں بن سکتے۔(۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دالی

جماع کے وقت فرنچ لیدر کا استعال

(مسوال) فرنچ لیدر کااستعال منکوحہ بیوی کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ بیہ تھیلی پاک کیونکر کی جاسکتی ہے؟اور کیا اُسے دھوکر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟عزل کے داسطے کیا بیوی کی اجازت ضروری ہے اگر ہے تو کیوں؟

(جواب ۲ 2 ) فرخ لیدر کااستعال منکوحہ بوی کے ساتھ جائز توہ مگر عزل کے تھم میں ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ (۳) یہ تھیلی دھوکر پاک ہو سکتی ہے اور مکرر استعال میں آسکتی ہے۔ (۳) عزل کے لئے منکوحہ کی اجازت

<sup>(</sup>۱)المرضعة اذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لا بي الصغير ما ستاجر به الظئر وينحاف هلاك الولد قالوا بياح لها ان تعالج في استنزال الدم مادام الحمل نطفة او علقة او مضغة لم يخلق له عضو وقد رو اتلك المدة بمائة و عشرين يوماً وانما ابا حوالها فساد الحمل با سنزال الدم، لانه ليس بآدمي، فيباح لصيانة الآدمي (الخانية على الهامش الهندية، كتاب الحظر والا باحة، فصل في المختان ٣٠ /٢١٠/مراحدية)

<sup>(</sup>٢)(ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق) اى خوف ان تفتقرو افى ثانى الحال (تفسير ابن كثير،٣٨/٣٨،سهيل اكيدُمى لاهور) وفى صحيح البخارى : عن عبدالله قال : قلت يارسول الله اى الذنب اعظم ؟ قال : ان تجعل لله نداً وهو خلقك، تم قال اى ؟ قال : ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك (صحيح البخارى ، باب قتل الولدخشية ان ياكل معه،٨٨٤/٨،قديمى)

<sup>(</sup>٣)عُن عامر بن سعد ابي وقاص انه كان يعزل ..... قال محمد : وبهذانا خذ لا نرى بالعزل باساً عن الامة ، واما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذن (مؤطا للامام محمد ، باب العزل، ١٣٩٨ ، مير محمد )

<sup>(</sup>٣) المني اذاصاب الثوب فان كان رطباً يجب غسله (الهندية ، كتاب الطهارة ، الباب السابع، ا ٣٣/ ، ماجدية)

غاہے کیونکہ اولاد میں اس کا بھی حق ہے۔(۱)

محمر كفايت الله غفرله،

تنظیم نسل یا ضبط تولید (ایک ناتمام مضمون جو قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

(سوال) کچھ عرصے سے ہندوستان کے ارباب فکر اور اہل قلم کے لئے ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جس کو تنظیم نسل یاصبط تولیدیا تحدیدولادت باہر تھ کنٹرول کہاجا تا ہے۔ جہال تک اصل مسئلے کا تعلق ہے۔ وہ کوئی نیامسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق بندی نوع انسان کی ایک ایسی فطری قوت کے ساتھ ہے جو ابتدائے آفرینش سے خلاق عالم فاطر السموات والارض نے نوع انسان میں ودیعت رکھی ہے اور اس قوت اور اس کے صحیح استعال پر نوع کے بقالور تکثیر نسل کا مدار ہے۔ جس طرح دوسری فطری قوتیں اپنے استعال میں مخصوص فطری اور شرعی نظام کی مختاج ہیں اس طرح یہ قوت بھی فطری اور شرعی نظام کی بیاندی سے مستمی نہیں ہے۔

مبدائے فیاض نے سلملہ توالدو تناسل کے لئے دورکن (مردو عورت) بنائے اور دونوں میں فعل وافعال یا اختلاط وامتزاج کے اصول پر قوت تناسل و دیعت فرمائی۔ مردو عورت دونوں اس قوت تکے حامل ہیں اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے موافق اس سے کام لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مگر ہر ایک کے لئے انفر ادی اور اجتماعی استعال کے فطری اور شرعی قوانین اور حدود ہیں کہ ان سے تجاوز کرنا فطرت اور شریعت کے نزدیک جرم ہے۔(۱) مثلاً مرد وعورت دونوں کے لئے حرام ہے کہ وہ اس قوت کو انفر ادی طور پر جلق یا مساحقت سے ضائع کریں۔(۱) مثلاً مرد سے بناز ہو کر کسی مخالف نوع (مثلاً حیوانات) کے ساتھ ہو س رانی کریں۔(۱) اسی طرح فطرت سلمہ اور شریعت نے مردوں پر حرام کیا ہے کہ وہ بنی نوع کے کسی فرد (یعنی مردیا عورت) (۵) کے ساتھ غیر محل حرث (۱) میں اپنی قوت شہوانیہ کو استعال کر کے تباہ وبرباد نہ کریں۔ چو نکہ اس فعل خلاف وضع فطرت کی خواہش ابتداء مرد کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے اس بند ش اور ممانعت کو ہم نے مردوں کی طرف پر اور است منسوب کردیا ہے۔ منفعل (مردیا عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے اور اپنے آپ کو اس فاحشہ اور انتائی ذات کے کام سے عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے اور اپنے آپ کو اس فاحشہ اور انتائی ذات کے کام سے عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے اور اپنے آپ کو اس فاحشہ اور انتائی ذات کے کام سے عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے اور اپنے آپ کو اس فاحشہ اور انتائی ذات کے کام سے

<sup>(</sup>١) ويعزل عن الحرة وكذا المكاتبة .... باذنها (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ٣٠ / ١٤٥ اسعيد)

<sup>(</sup>۲) فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون (المؤمنون:۲)

<sup>(</sup>٣) في الجوهرة: الا ستمناء حرام (اللر المختار) وفي الرد: اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة (رد المحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجب، ٢٤/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣/)عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلؤه واقتلوا البهيمة جامع الترمذي، باب جاء فيمن يقع على البهيمة ، (٢٦٩/ معيد)

ب و بین میں میں میں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے اس فعل بینچ کی حرمت شدیدہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اتنا بخت گناہ کا کام ہے کہ اس کے مر تکب کو قتل کر دیاجائے لیکن یہ حد نئیں بلکھ تعزیر ہے۔ کہا فی التر مذی : عن ابن عباس : من اتبی بھیصة فلا جد علیہ (ایضاً)

وفي الدر: ولا يحد بوط و بهيمة بل يعزر (الدر المختار ، كتاب الحدود ٢٠/ ٢٠٠، سعيد) (۵)عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لو ط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به (جامع التومذي ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في حداللوطي، ٢٧٠/١، سعيد)

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتي حائضا ، او امرأ قُ في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد (جامع الترمذي، كاب الطهارة ، باب ماجاء في كراهية اتيان الحائض ، ٢٥/١، سعيد)

محفوظ رکھے اور عزت انسانیت کو بچائے۔(۱) ب

یمال تک جن بند شوں اور حدود وقیود کاذکر کیا گیاان کے بارے میں قوانین فطرت اور محکمات نثر ایعت آئین عقل اور ضابطہ اخلاق سب متفق میں۔ان قیود اور بند شوں کے نہ صرف مستحسن بلعہ لازم اور ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔اور یہ ہمارے زیر بحث مسئلہ سے بھی متعلق نہ تھیں گر ہم نے ان کو بعض آئندہ مضامین کی تمسید کے طور پرذکر کر دیا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث سامنے آتی ہے کہ سلسلہ تناسل کے یہ دونوں رکن مردوعورت فطری قانون کے موافق اپنی قو توں کو کیف مااتفن استعال کرنے میں بھی آزاد میں یاس مر طلے پر بھی ان پر کچھ قیود عائد کی جاسمتی ہیں۔
تواس کاجواب بھی صاف ہے کہ ہر مرداور ہر عورت اس مر طلے پر بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی قو توں کو علی اا اطلاق اختلاط کے لئے استعال کر شکیں۔ مردوں کے لئے بھی صدود مقرر ہیں اور عور توں کے لئے بھی اور یہ حدود فطرت سلیمہ کی طرف سے اور بھی شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً مردکواس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جس عورت سلیمہ کی طرف سے اور جب تک اس کو خاص سے تعلق از دواج قائم کرے اس کو ہیشہ کے لئے شریک زندگی بنانے کی نیت سے کرے اور جب تک اس کو خاص رسوم کے ذریعہ اپنی ہیو کی نامنا لے اس وقت تک اس کے ساتھ مباشر سے نہ کرے۔ (۱) ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پیشتر کسی آزاد عورت کے ساتھ مباشر سے کرناشر عی اور معاشر تی جرم ہے۔
جاتا ہے اور جو بعض قیود کے اضافہ کے ساتھ قانو ناجھی جرم ہے۔

پھر جو مردکسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرناچاہے اس پر شریعت کی طرف سے الذم ہے کہ وہ عورت محرمات شرعیہ میں سے نہ ہو۔ بین نہ نسب کے لحاظ سے اس پر حرام ہونہ مصاہر ہ کے اعتبار سے اور نہ منکوحہ الخیر ہو اور نہ کسی الیبی عورت کے ساتھ اس کا نکاح میں اجتماع لازم آئے جس کے ساتھ جماع کرناشر عاحرام ہے۔ دہ بچو نکہ ازدواجی تعلق فطرت کے اہم ترین مثنا اور غرض کو پوراکر نے کے لئے قائم کیا جاتا ہے بینی بقائے نوع و تکثیر نسل ،اس لئے اس تعلق کو مستخام بنیادوں پر قائم کرنے اور دائمی تاحیات زوجین قائم رکھنے کے لئے جنتی با توں کی ضرورت شمی اسلام نے ان میں سے ہرایک بات کے متعلق کھی ہوئی ہدایتیں دیں۔ اور پورا اہتمام کیا کہ زوجین ان کی پوری پیندی کر کے اپنی زندگی کو بھی شیریں اور پر لطف بنائیں اور فطرت کے منتاکی بھی علی احس الوجوہ سمیل کریں۔ مثل انس تعلق ازدواج کے متعلق سرور عالم سیکھنے کے ارشادات گرامی ملاحظہ ہوں :۔

<sup>(</sup>۱) قمر آن مجید میں موممن کی انحروک کامیانی کی آیک شرط شرم گاہ کی حفاظت بھی ہے و الدین ہم لفر و جھم حافظون (المنومنون: ۵)

<sup>(</sup>٣) عن الله نصورة قال كان أبن عباس يا مربالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابربن عبدالله فقال على يدى دارالحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله هاشاء بماشاء وان القرآن قد نزل منازله فاتمو اللحج والعمرة كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرا ة الى اجل الا رجمته بالحجارة (الصحيح لمسلم ، كتاب الحج ، ١ / ٣٩٣: قديمي (٣) ولا تقربو الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل : ٣٧) (الصحيح لمسلم ، كتاب الحج و بنا تكم واخواتكم وعما تكم وخالا تكم و بنات الاخروبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم و ربا تبكم التي في حجور كم من نسائكم التي دختلم بهن فان لم تكو نوادخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلامل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف ان الله كان غفورا رحيماً والمحصنت من الساء (النساء : ٣٠٣ - ٢٠ ) وفي الهندية : لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، القسم الثامن ، ٢٨٠ ، ماجدية)

## از دواج و نکاح کی تر غیب

(١)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ة فليتزوج فانه اغض للبصوو احصن للفوج - (١) انتهى محتصراً متفق عليه - ترجمه أتخضرت عليه في فرمايا ا وجوانو! تم مين سے جو تشخص از دواجی زندگی کابار اٹھا سکتا ہے اسے لازم ہے کہ نکاح کرے کہ بیاس کی نظر کو پنچی رکھنے والا اور شرم گاہ کامحافظ

(٢)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الا داء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله(٢)(ترمذي نسائي ابن ماجه كذافي المشكوة)ترجمه : آنخضرت ﷺ نے فرملیا۔ تین شخص ہیں جن کی مدواللہ تعالیٰ نے خوداینے فضل و کرم ہے اپناوپر لازم کرلی ہے(۱) م كاتب جو آقاكو طے شدہ رقم اداكر ناچا ہتا ہے اور (٢) نكاح كرنے والاجو پاك دامن رہے كے ارادے سے نكاح كرنا

چاہتاہےاور (m)اللہ کے راہتے میں جماد کرنے والاً۔

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا الموا أ ة الصالحة (٢) (مسلم شريف كذافى المشيحوة) ترجمه: \_ آنخضرت عظف نے فرمایاد نیاتمام كی تمام انسان كے فائدہ اٹھانے كاسامان ہے اور دنیا كے تمام سامانوں میں سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔

(٣)قال النبي صلى الله عليه وسلم مااستفاد المئومن بعد تقور الله خيراً له، من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وما لهـ (~)(ابن ماجه كذافى المشكوة) ترجمه ـ آنخضرت على في فرماياكه ملمان كے لئے الله تعالى كے تقوى (يعني ايمان واعمال صالحہ) کے بعداس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں کہ اسے نیک بیوی میسر ہو جائے جواس کے احکام کی تعمیل کرے اور جب بیاس کی طرف نظر اٹھائے تووہ اس کو حسن خلق اور خندہ پیشانی ہے مسرور کر دے۔ اور اگر یہ کوئی ایسی قتم کھا لے جس کا پورا کرنابیوی کے قبضہ میں ہو تواس کی قتم پوری کردے اور اگرید کمیں چلاجائے توبیوی اپنے نفس کے روبیاور مر د کے مال میں خیر خواہی اور اخلاص پرتے۔

(٥)عن سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لا ختصينا \_(٥) (متفق عليه كذافي المشكوة) ترجمه : - سعد عن الى و قاص رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے عثان بن مطعون کی مجر در ہے کی در خواست نامنظور فرمادی ۔ اگر حضور ان کو تجرد کی اجازت دے دیے توہم اپنے آپ کو جھی کر الیا کرتے۔

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من لم يستطع الباء ة فليصم ،۲ /۵۵۸ ، قديمي. (۲)جامع الترمذي ، ابواب فضائل الجها د عن النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاء في الجهاد والمكاتب والناكح وعون الله اياهم ، ٦/ ٩٥ ٧ ، سعيد و كذافي سنن ابن ماجة ، ابواب العتق، باب المكاتب ، ص :١٨١. قديميـ

<sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء، ا / ٧٥٥ ، قديمي و كذافي كنز العمال ، كتاب النكاح، ١٦ / ٢٧٨، (رقم الحديث: ٣٣٣٥١) التراث الاسلامي بيروت

<sup>(</sup>٣) مسنن ابن ماجة ، ابواب النكاح ، باب افضل النساء ، ص : ١٣٣ ، قديمي وكذافي كنزالعمال ، كتاب النكاح ، ٢٤ /٢٥ ، (رقم الحديث : ٣٠٩٠) التراث الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>۵)صحيح البيشاري ، كتاب النكاح ، باب مايكره من التبتل والخصاء، ٢ / ٢٥٩ ، قديمي

ند کورہ احادیث اوراسی قشم کی بخر ت روایات تعلق از دواج کی اہمیت اوراس کی فضیلت بھر احت تمام ٹاہت کرتی ہیں۔ اس کے بعدوہ احادیث ملاحظہ ہوں جن میں آنخضرت ﷺ نے شریک زندگی کے انتخاب میں ان صفات کی طرف توجہ دلائی ہے جو زوجین کی آئندہ زندگی کو پر کیف اور مسرت سے معمور کرنے والی اوران کے تعلقات کواشخکام بخشنے والی ہیں۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكع المرأة لا ربع لما لها ولحسبها ولجما لها ودلدينها فاظفر بذات الدين الغرار) (متفق عليه كذافي المشكواة) ترجمه : آنخضرت على فرماياكه عورت اكات كالم فاظفر بذات الدين الغرار) كاخيال ركها جاتا ہے۔ (۱) عورت كے الدار ہونے كا(۲) اس كى خاندانى برترى كار (٣) اس كى خوادورتى كار (٣) كى خوادورتى كار (٣) كى خوادورتى كار (٣) كى خوادورتى كار (٣) كى خوادورت كى خوادورتى كار كار كار توتم ويندارى كار توتم ويندار عورت حاصل كرنے ميں كام يا كى حاصل كرو

(2)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد فتنة فى الارض وفساد الا تفعلو ا تكن فتنة فى الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلث مرات (١٠) (ترندى) قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلث مرات (١٠) (ترندى) ترجمه : آنخضرت على أن في في الماري والماري والماري الماري والماري الماري ا

مذکورہ احادیث میں عورت کی ان صفات کاؤکر فرمایا ہے جوا شخکام رشتہ الفت و محبت نے لئے ضروری ہیں اور ظاہر ہے کہ دینداری اور حسن خلق ہی ایسی چیزیں ہیں جو عورت کو مراعات حقوق اور حفظ مراتب پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو دوسر می چیزوں پر مقدم رکھا۔ اور ان کی رعایت کو ضروری قرار دیا۔ باسحہ ہمیں آنخضرت ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو وسر می جن میں نری مالداری اور خوبصورتی اور نسبی برتری کو نظر انداز کرنے کی تعقین فرمائی گئی ہے۔

(A) لا تنكحو المرأ ق لحسنها فعسى حسنها ان يرديها ولا تنكحوا المراء ق لما لها فعسى مالها ان يطغيها وانكحو ها لدينها فلا مة سوداء خرماء ذات دين افضل من امراء ق حسناء لا دين لها۔(٣)(رواه سعيد بن منصور في سننه كذافي كنزا لعمال ) ترجمہ : - آنخضرت عليہ نے قرملياكہ كى عورت سے محض حسن كى بنا پر تكاح نہ كرو ممكن ہے كہ اس كا حسن اس كو بلاكت ميں ڈال دے اور كى عورت سے محض مالدار ہونے كى وجہ سے تكاح نہ كرو۔ ممكن ہے كہ اس كا مال اس كو مركش اور نافرمان بنادے ـ بال عورت كے ديندار ہونے كى بنا پر

<sup>(</sup>۱) صحح المخارى ، كتاب النكاح ،باب الاكفاء في الدين، ۲/۲۲٪ قديمي و كذافي الصحيح لمسلم ، كتاب النكاح ، باب جواز هبتها نو بتها لضرتها، / ۳/ مفديمي\_

<sup>(</sup>٢) حاصَعَ الْتُومِدُيّ ، ابواب النكاح ، بآب ماجاء في النهي والتبتل، الـ ٢٠٤ اسعيد. (٣) كنر العمال ، كتاب النكاح ، ١٦ /٣٠٣ ، (رقم الحديث ، ٨-٣٧٠)، التواث الا سلامي بيروت

ثکاح کیا کرو کیونکہ سیاہ فام گن چری عورت (باندی) دیندار ہو تووہ خوبصورت بے دین عورت سے افضل ہے۔

(9) لا تنکحو النساء لحسنهن فعسی حسنهن ان پر دیهن ولا تنکحو هن لا موالهن فعسی اموالهن ان یطغیهن فانکحو هن علی الدین و لا مة سو داء خوماء ذات دین افضل (۱) (رواه الطبوانی والبیهقی کذافی کنوا لعمال) جمعہ نہ آنخضرت علی ہے فرایا کہ عور توا ہے محض ان کے حسن کی وجہ نہ اکا ت کرو ممکن ہے کہ ان کامال ان کہ ان کا حسن ان کے لئے موجب ہلاکت ہوجائے۔ لورنہ ان کی مالداری کی بنا پر نکاح کرو۔ ممکن ہے کہ ان کامال ان کے لئے سب رعونت و سرکشی ہوجائے تو تم ان کی دینی صلاحیت پر نکاح کرولور پیچک ایک سیاہ فام کن چری عورت (باندی) جب کہ دیندار ہوافضل ہے۔ (ناتمام)

<sup>(</sup>١) كنز العمال، كتاب النكاح،١٦ ٥٠٠٠ (رقم الحديث: ٢٠٤٠ ٣٠٣ ،التراث الا سلامي بيروت.

انيسوال باب

متبنى

متبنى بنانادرست بيانيس و

(سوال) زید نے ایک لڑے کو متبنی بنار کھا ہے اوراس کے ہاں حقیقی اولاد بھی موجود ہے متبنی لڑکے سے بہت خاطر مدارات اورا جھی طرح سے اس کی پرورش کرتا ہے اور حقیقی اولاد کے ساتھ اچھی طرح پرتاؤ تمیں کرتا اور نہ ان کی تربیت کا خیال ہے۔ آیا اس صورت میں زید حقیقی اولاد کی حق تلفی کرتا ہے یا نمیں ؟ فور متبنی بنانا درست ہے یا نمیں ؟ سام المستفتی نمبر ۱۹ اس المام الدین چاہ رہند ہلی۔ ۱۹ رمضان سن ۱۹۳۱ھ م سرجوری سن ۱۹۳۱ء نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۸ اس المام الدین چاہ رہند ہلی۔ ۱۹ رمضان سن ۱۹۳۱ھ م سرجوری سن ۱۹۳۱ء نمیں ہوتے۔ ان اور نہ تا ہو درست ہے۔ لیکن متبنی بنا تو درست ہے۔ لیکن متبنی کی اور خقیقی اولاد کے احکام ثابت نمیں ہوجتے۔ (۱۰) اور نہ متبنی کی وجہ سے تبدیل نمیں ہوجاتے۔ (۱۰) اگریہ شخص متبنی کی خدمت گزاری اورا طاعت شعاری کی وجہ سے اس کی خاطر مدارات کرتا ہے اور حقیقی اولاد کی نافر مانی کی وجہ سے باراض ہے تو اس میں وہ ایک حد تک معذور ہو سکتا ہے۔ لیکن آگر حقیقی اولاد ہمی اطاعت شعار اور خدمت گزار ہو اور یہ بغیر وجہ معقول متبنی کو اولاد پر ترجی دے تو ہے شک حق تلفی کا مواخذہ وہ ارد)

محر كفايت الله كال الله له،

متبنى كوييثا كهنه كريكارنا

(سوال) ایک شخیص نے ادوارث ہونے کی وجہ سے ایک لڑئے کو مقبنی ہمنایا لیکن اپنی ہیوی سے دودھ شیس پلولیا۔ وہ لڑکا ان دونوں کو مال باپ کمد کر پھار تاہے لوروہ دونوں بھی اس کو بیٹا کہتے ہیں یماں علما کے در میان یہ اختلاف ہے کہ بھش تو کہتے ہیں کہ اس بچہ کو بیٹا کہ کر پھار ناحرام ہے۔ لوروہ اپ کمہ کر پھارے تو یہ بھی حرام ہے۔ بھش کہتے ہیں کہ اگر وہاپ کمہ کر پھارے تو جائز ہے گر ان کو جواب دیناحرام ہے۔

المستفتی نمبر ۳۱۸ عیم مولوی عزیز الرحمٰن (جازگام) کا ارجب من ۳۵ ساهم کا اکتوبر من ۱۹۳۸ء (جواب 60 ع) اس افرے کے لئے جائزے کہ یہ اپنے مقبقی بنانے والے کوبلپ اور اس کی اہلیہ کو مال کہ کر پکارے اور ان دونوں کے لئے جائزے کہ دواس کوبیٹا کہ کر پکاریں۔ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ شرعی عظم یہ کارے اور ان دونوں کے لئے جائزے کہ دواس کوبیٹا کہ کر پکاریں۔ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ شرعی مقت اور ہے کہ متبنی میٹے کو حقیق بیٹے کے احکام شرعیہ نکاح در اخت پر دوو غیر و میں شریک نہ سمجھا جائے۔ (م) شفقت اور پر درش کے لحاظ سے بیٹا کہنے اور پکارنے کی ممانعت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

محر كفايت الله كال الله له،

<sup>(</sup>۱) وما جعلكم ادعيا تكم ابناتكم ـ(الا حزاب : ۳)قال الصابوني : ادعياتكم جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً وليس بابن وهو النبني الذي كان في الجاهلية -(رواقع البيان تفسير آيات الا حكام لمحمد على الصابوني، ۲۵،۳۵۳مكتبة الغزالي دمشق) (۲) ذلك قولكم بافواهكم :(الا حزاب ۳)قال الجصاص في تفسير : يعني انه لا حكم له وانما هو قول لا معي له ولا حقيقية (احكام القرآن ، ۲/ ۲ ۲۵، دارالكتاب العربي بيروت)

<sup>(</sup>٣) حَلَيْنا حَمَاد عن حاجب بن المفضل بن الملهب عن ابيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدارا بين ابناكم اعملوا بين المناكم العملوا بين المناكم ا

متبنیٰ بناناشر عاکیساہے ؟ (سوال)متبنیٰ بناناشر عأجائزہ یا نہیں؟

المستفتى عبدالتارخال (ثونك)

(جواب ٢٥٤) بنیت بین سی دوسرے کے بیٹے کو اپنایینا بنانا یعنی حقیق بیٹے کے احکام اس پر متر تب کرنا جیسا کہ عرب میں دستور تھالوراب بھی ہندوؤل اور بعض دوسری قومول میں مروج ہے منسوخ اور مر دود ہو چکا۔ اس میں کوئی نزاع نہیں۔ یہ شرعالور عقلاً باطل ہے کہ مخلوق میں ماء عمر وائن زید ہوجائے۔ رہی بیبات کہ اگر زید عمر و کے بیٹے کو لے کراپنے بیٹے کی طرح پرورش اور تربیت کا محفل کرے اور یہ کے کہ میں نے عمر و کے بیٹے کو بیٹا کر لیا ہے۔ یعنی مثل اپنے بیٹے کی سی کے پیٹے کی طرح پرورش وتربیت کا کفیل ہو گیا ہوں۔ ہوہ عمر وہی کا بیٹا۔ میر احقیقیۃ بیٹا نہیں ہے ہال مقبدتی ہے تو اس کی پرورش وتربیت کا کفیل ہو گیا ہوں۔ ہوہ عمر وہی کا بیٹا۔ میر احقیقیۃ بیٹا نہیں ہے ہال مقبدتی ہے تو عمر اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں قرآن پاک کی آیت ماجعل ادعیاء کم ابناء کم (۲)اور ادعو ہم لا بنہم (۲)اور عقیق بیٹے کا سی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں قرآن پاک کی آیت ماجعل ادعیاء کم ابناء کم (۲)اور ادعو ہم لا بنہم (۲)اور حقیقی بیٹے کا اس کی ممانوب کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حقیقی بیٹے کا اس کی مندی ابیٹا ہما لیا ہے۔ خالد اپنی جب کہ یوں کہا جائے کہ زید بیٹا تو محمود کا م عارف کا متنافل ہے۔ وہ خالد کاوارث نہیں اور کوئی تھم حقیقی بیٹے کا اس پر جاری وہ تھی تھیں تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔

یہ بات کہ کسی حال میں اور مجازاً بھی کسی کومیٹا کمنا ناجائز ہے۔ یا بیہ کہ فقہ کے بعض مسائل مثلاً کسی مجھول النسب اور ایسے شخص کے بارے میں بیہ اقرار کرنا کہ بیہ میر امیٹا ہے جس کا عمر کے لحاظ سے مقر کامیٹا ہونا ممکن ہوا جرائے ادکام کا موجب ہو تاہے حقیقتہ تبنیت کاجواز ثابت کرنامیرے خیال میں درست نہیں۔(۴)

محد كفايت الله كان الله له ، و بلي

(جواب )(ازنائب مفتی صاحب) بیشک به فیصله حضرت مفتی صاحب کا نمایت صحیح و درست ہے۔ تبنیت حقیقی منسوخ اور مر دود ہے اور تبنیت مجازی جائزومشروع ہے۔ اور فقہا کے بعض مسائل سے تبنیت حقیقی کاجواز ثابت کرنا

غلط ہے۔(٥)

فقظ حبيب المرسلين عفي عنه

<sup>(</sup>۱) (قولكم بافوا هكم) فقط من غير ان يكون له مصداق وحقيقة في الاعيان فاذن هو بمعزل من استتباع احكام النبوة كما زعمتم (تفسير ابي السعود ،٣٠/ ٣٠٠ ،مكتبة الرياض) قال ابن كثير : وقد كانوا يعاملونهم معاملة الا بناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغيره ذلك ، ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امر أق ابي حذيفة رضى الله تعالى عنهما : يا رسول الله انا كنا ندعو سالماً ابناً ، وان الله قد انزل ماانزل وانه كان يد خل على واني اجدفي نفس ابي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال صلى الله عليه وسلم : ارضعيه تحرمي عليه (تفسير ابن كثير ٣١٧، سهيل اكيدمي)

و أيضاً قال : (ادعوهم لا باتهم هو اقسط عندالله ) هذا امرنا سخ لما كان في ابتداء الا سلام من جواز ادعاء الا بناء الا جانب وهم الا دعياء فامر تبارك وتعالى بر دنسبهم الي ابانهم في الحقيقة وان هذا هو العدل ، والقسط والبر (ايضاً)

<sup>(</sup>٢)الا حزاب : ٤ (٣)الا حزاب : ٥

<sup>(</sup>٣)وهو الذي يدعى ابنا وليس بابن وهو التبنى الذي كان في الجاهلية وابطله الاسلام (رواتع البيال تفسير آيات الاحكام، ٢/ ١٥٠ مكتبة الغزالي دهشق) (١٥٠ لرضًا

### متبنی کے لئےوصیت کرنا

(سوال) ایک شخص نے اپنی و فات ہے نوسال قبل ایک لڑکی بھم کیسالہ کو اپنامتبنی بنایا۔ لوراپنی و فات ہے پیشتر چند معززین کوبلا کروصیت کی کہ میری و فات کے بعد ند کورہ بالالڑکی میری جائیداد کی جائز وارث ہوگی۔اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۹۱۲ حاجی محمد تقی پانی پت۔ ۱۰ اصفر سن ۱۳۵۵ هـ ۲۰ مئی سن ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۰ هـ ۲۰ مئی سن ۱۹۳۱ میں ارجو اب (جو اب ) (از مولوی حمد اللہ پانی پتی) شریعت میں متبنی بنائے سے مال پر پچھ اثر نمبیں پڑتا۔ لہذالڑی کاوراشت سے پچھ تعلق نمبیں۔ مال کے وارث اس کے وارث قریبی بعیدی جو ہوں گے ان کو حق پنچے گا البتہ چو نکہ مرنے والا وصیت کر گیا ہے کہ میرے مال کو میرے مرنے کے بعد لڑکی مقبنی کو وے دینالبذاو صیت کی روہے لڑکی کو تمائی مال سے گا۔ دابیدائش علی عند

(جو اب ۷**۵۷)(از حضرت مفتی اعظم ؒ)اگر الفاظ بیہ تھے جو سوال میں مذکور ہیں کہ "میزی و فات کے بعد لڑکی جائز وارث ہو گی۔ " توبیہ اغو ہیں وصیت نہیں۔ ہاں اگر بیہ کہا ہو کہ سب ترکہ اس کو دے دینا تو وصیت ہو گی اور ثلث میں حاری ہو گی۔ (۲)** 

(جواب المجوّاب ) (از مولوی حمرالته پائی تی) عو لانا المه کوم زاد الطافکم بعد سلام مودبانه عرض ہے۔ مشکور ہول کہ گرای نامہ جلدی موصول ہو گیاور جناب نے اصلاح فرمادی۔ اور مجھ ہار ہاکا ہو گیاایک سند حاصل ہو گئی۔ لیکن ابھی تک پوری سکین وانشر آن صدر حاصل شمیں ہوا، جس کی مجھ کو خالص اپنے لئے ضرورت ہے۔ جناب نے کوئی حوالہ یاد لیاں تحریر شمیں فرمائی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سوال افو ہیں۔ وصیت میں شمایک مضاف الی مابعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری شمیں بلعہ اور الفاظ ہے بھی ہو سکتی ہے۔ وصیت ، وراثت میں مشابهت بھی لکھتے ہیں کہ وونوں میں قائم مقامی ہے۔ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الا مکان صحت پر محمول کرنا چاہئے حقیقت نہ ہو تو مجازی۔ وصیت بعض موقع پر غلط الفاظ ہے بھی مائی ہے۔ جیسے کوئی وارث کو وصیت کرے تو افونہ ہوگی بلعہ مو تو ف اجازہ البر ہوگی۔ تواگر سے کے کہ میرے مر نے کے بعد فلال میر اجور البر وارث ہے باہوگا اور میں یہ وصیت کرتا ہوں تو کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے کور لفظ جائز کو افو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موضی لہ ، یہ محمول کرتا جو صیت کے طور شکٹ دے دیا جائے۔ فقط

کرریہ بھی عرض ہے کہ مر نے والے کی غرض تو یہ ہے کہ اس کو تمام مال دیاجائے پھر بعض بھی نہ طیے تو غرض کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضر است دیو بندی اپنا خیال وصیت کا ظاہر کرتے ہیں۔ مگر دلیل بور حوالہ نہیں اور نہ دستخط میں دوبارہ جناب کو تکلیف دیتا ہوں۔ امید ہے کہ اس طرح تحریر فرمائیں گے کہ طبیعت یکسو ہوجائے گی۔ والسلام۔

<sup>(1)</sup> ولا تجوز بما زاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعّد بن ابي وقاص رضى الله عنه . الثلث والثلث كثير معد ماتفي وصبته بالكل والنصف (الهداية ، كتاب الوصاياء ٣٠ ـ ١٥٥ ـ ١٥٥، شركة علمية) (٢ / استرأ

(جواب) (از حضرت مفتی اعظم ) سوال میں جو الفاظ فد کور ہیں وہ صرف یہ ہیں (میری وفات کے بعد فد کورہ لڑکی میری جائیداد کی جائزوارث ہوگی ) یہ ایک جملہ خبر یہ ہے۔ انشا پراستے محمول کرنالوراس سے انشائے وصیت نکالنا متصور نہیں۔ متوفی کے الفاظ میں وصیت کا الفظ بھی نہیں۔ سائل اپنی بیان میں یہ کہتا ہے۔ چند معززین کوبلا کریہ وصیت کی تویہ لفظ وصیت اس نے استعمال کیا ہے۔ متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے۔ متوفی کے الفاظ کا جملہ خبر یہ چونکنہ غلط لور شریعت کے خلاف ہے کہ ایک غیر وارث کو وہ جائزوار شدتارہا ہے اس لئے وہ غلط لور انفوجی ہوگا۔ اس کے سوااور کوئی اس کا محل نہیں۔ اگر مرحوم کے الفاظ میں یہ ہو تاکہ "میں تمام جائداد کی اس کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ یا اپنی جائداد کا مستحق اس کو حیصنا۔ یا بیس آپی جائداد کا مستحق اس کو قرار دیتا ہوں۔ یا بی جائداد کا وارث اس کو قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں گرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں گرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں گرار دیتا ہوں۔ "توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں گرار گرار دیتا ہوں گرار

محمر كفايت اللدكان اللدامه

متبنیٰ کے لئے میراث میں کوئی حصہ نہیں

رسوال)زید نے وجہ لاولد ہونے کے ایک لڑکا پی سالی لیمنیء وی کی بہن کا پرورش کیا۔ آیاشر عاوہ زیر کا بیٹا ہو سکتا ہے یا سیس اور زید کے انقال کے بعد اس کی جانداد میں ہے کچھ ترکہ اس کو پہنچ گایا نہیں۔ بعد ازاں زید نے ایک مسجد کی اقلیم کی اور اپنی کچھ جائیداد اس مسجد کے نام وقف کر وی۔ اب زید فوت ہو گیا۔ اور اس نے اپنے بعد ایک بیوی کالورا کیک بھیجہ حقق لیمن اپنے بوٹ ہوائی کا لڑکا اور دو بھانچ لیمن بہن کے لڑئے چھوڑے ہیں گر زید کا بھائی لیمن کی گئے کا باپ اور زید کی بھی ہونے میں گر زید کا بھائی لیمن کیا ہے اور اس کھرت پر تقسیم بھی گا؟

المستفتی نمبر ۲۱۳۲ حشمت الله صاحب امر وہد۔ ۱۳ شوال س ۳۵ ساھ م ۲۰ ممبر س ۲۵ ساھ و بد ۱۹۳۰ میر س ۲۵ ساھ و بد کے نمیں (۱) یعنی ندوہ یئے کی طرح میر اث پاسکتا ہے نہیں کے دوسر یے احکام اس پر جارئ ہوتے ہیں (۱۰ اگر زید نے اس کو حق میں کو ئی وصیت کی ہو تو وصیت کی رو سے ایک ثافت کر کہ کے اندراس کا ستحقاق ثارت ہو سکتا ہے۔ (۲۰ بوراگر کوئی وصیت ندہ توزید کاتر کہ اس کی دیوی اور بھیجے کو ملے گا۔ دو کا میر دیاجائے گا۔ اور پھر (اگر اور کوئی قرض ووصیت ندہ و) تو بقید ترکہ کی چو تھائی اس کو بحق میر الث دی جائے۔ (۱۰) اور نیز چو تھائی جھی کاحق ہے۔ (۱۰) کوئی حق نمیں۔ (۱)

محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي

<sup>(</sup>١) لإبدروش البريام كومير أث لح كُل كما في قوله تعالى : واولوا لارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله (الاحزاب : ٣) (٢) وما جعلكم ادعيا نكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.(الاحزاب : ٣)

<sup>(</sup>٣)وما جعلكم الأعلى لحم النائكم ذلكم فولكم الوالمكم والمه يعول الكن وطريها في السيال - 10 السيال - 10 السعيد) (٣)وتجوز بالثلث الاجنبي عند علم المانع (المر المختار ، كتاب الوصايا، ٢٠٠١ السعيد)

ر ۱۱ ولهجور بالنب الا جمعي صفاحتم الفاح ولد (النساء ۱۳) (۳) ولهن الربع مماتر كتم ان لم يكن لكم ولد (النساء ۱۳)

العصبة بنفسه تنم جزء ابيه اى الاخوه ثم ينوهم (السراجي، ص شااسعيد) (٧) اس صورت من عصب كـ وتـ وتـ وتـ وقال ارمهام كاكول «ساكس كما في السواجي: ثم بالعصبات من جهة النسب سائم في السواجي في الميراث، سائم معيد) فوي الارحام (السراجي في الميراث، سائم معيد)

بيسوال باب

په نکاح زانی وزانیه

زناہے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح سیجے ہے

(سوال) ایک مخص نے کسی عورت اجنیہ غیر منکوخہ غیر معتدہ سے زنا کیالور اس زناسے وہ عورت حمل پر دار ہوئی۔ زانی اقرار کرتا ہے کہ میرے زناہے ہاور مزیبہ بھی اقرار کرتی ہے کہ اس کا ہاور کسی سے نہیں۔ ابغدالن دونوں کا نکاح کردیا گیا۔ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٦٥٣ محمد الحق (بريا) ٢٣رجب من ٣٥٣ اهرم ٢٣ أكتوبر من ١٩٣٥ -

(جواب 8 0 4) عالبًاسوال كامنشايہ كدران ورمز نيه كانكاح وضع حمل في بيلے حالت حمل ميں كروياً كيا توبيه كان جائز ہوايا نسيں۔ توجواب يہ ہے كہ جب كہ عورت غير منكوحه غير معتدہ تھى تواس كا نكاح حاملہ من الزنا ہونے كی صورت ميں جائز ہے خواہ ذائی ہے ہویا غير زائی ہے۔ زائی ہے نكاح ہوجائے تووطی بھى جائز ہے اور نير زائی ہے ہو تو وضع حمل تك وطي ناجائز ہے۔ (۱)

محمر كفايت الله كان الله له ،

الضأ

(سوال) مساة سارا کازید سے ناجائز تعلق تھالور زید کے نطفے سے حمل بھی قرار پایا۔لیکن سارانے زید کو چھوڑ کر عمرو سے نکاح کرلیا۔ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ دوسر سے مساة ساراابھی تک حاملہ ہے لوراب وہ عمرو کو چھوڑ کر زید سے نکات کرناچا ہتی ہے۔اس کی کیاصور ت ہوگی ؟ المستفتی چھوخال(د بلی)

(جو آب ، ٤٦) حمل جب زناہے ہو تو حاملہ کا نکاح زانی اور غیر زانی دونوں سے صحیح ہوجاتا ہے لیعنی خواہ زانی سے نکاح کرے یا غیر زانی سے آگر زانی سے نکاح ہو تو وہ دوران حمل میں وطی بھی کر سکتا ہے اور غیر زانی سے نکاح ہو تو وہ وضع حمل سے پہلے وطی نہیں کر سکتا۔ الغرض صورت مسئولہ میں نکاح صحیح ہوگیا۔ (۱۰) اب آگریہ محض اس کو طلاق دے کر علیٰ دو کر دے تو سار ابعد وضع حمل نید سے ( یعنی وہ ذانی جس سے حمل تھا) نکاح کر سکے گی۔ (۲) فقط

محمر كفايت الله كال الله له،

زانی مزنیہ سے نکاح کر سکتاہے

(سوال) ایک عورت کے ساتھ کسی نے زنا کیا۔ اگروہ شخص جاہے کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھائے مدت پوری کرنے کے بعد تواس کے ساتھ نکان درست ہو سکتاہے یا نہیں؟

المستفتى تمبر ٧٨٨ محد عبدالقادر (بمبئي)٢٨ محرم س ١٣٥٥ الهم ١٢ ابريل س٢ ١٩١٠ و

<sup>(1)</sup> وصح نكاح حبلي من زنا لا حبلي من غيره وال حرم وطنهها ودواعيه حتى تضع . لو نكحها الزاني حل له وطفهها الفاقا والدو المختار كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ٣٠ "سعيد)

<sup>(</sup>٣)وَصح نكَاح حَمِلَلَ من زَنا . ﴿ وَانْ حرمُ وَطَفَعَا وَهُواعِيه ﴾ ﴿ لُونكِحِهَا الزّاني حَلَّ له وطنمها ﴿ (الدَّر المَحْتَارِ، كَتَابِ الْكَاحِ، فصل في المحرمات ، ٣٩٣٣/٣٩، سعيد)

<sup>(</sup>٣) واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (الطلاق:٣) وفي الرد: لاحبالي من غيره شمل الحبلي من بكاح صحيح او فاسد التوت نسبه فهي في العدة ونكاح المعتدة لايصح (ردالمحتار) كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٢٨.٣٠ سعية،

(جواب ٤٦١) بال زانی اس عورت کے ساتھ نکاح کر سُلاً ہے جس سے اس نے زناکیا ہے۔(۱)جب کہ وہ عورت منکوحة الغیر یامعتدہ نہ ہواور کسی اور رشتہ کی وجہ سے اس کے لئے حرام نہ ہو۔ زناکی کوئی عدت نہیں۔ یعنی زنا کے بعد کوئی مدت گزارنے کی شرط نہیں۔(۲) فقط محمد کا استد کان اللہ لہ، دہلی

زناہے حاملہ کے ساتھ نکات

(سوال) مجھ کودھوکہ دے کرایک شخص نے میرے لڑکے کا نکاح اپنے دشتہ دارگی لڑکی کے ساتھ کر دیا جس وقت لڑکی دخصت ہو کراپنے خاوند کے گھر آئی تو معلوم ہوا کہ لڑکی حمل حرام رکھتی ہے۔ دوسرے روز لڑکی مطابق روائ دنیوی اپنجاپ کے گھر چلی گئی تواس کے حمل کو کسی ذریعہ سے اسقاط کرا دیا گیا۔ دنیوی اپنجاپ کے گھر چلی گئی تواس کے حمل کو کسی ذریعہ سے اسقاط کرا دیا گیا۔ چنانچہ چند شہاد تیں بھی اس قصبہ کے لوگوں کی کہ جمال پر اس کا باپ رہتا ہے گذریں کہ واقعی میدام واقع ہوا تھا۔ لہذا اس صورت میں اس کا نکاح بروئے شرع شریف ہوایا کہ نمیں ؟ دویم ہے کہ بروقت نکاح جو مهر باندھا گیا تھا اس کو وہ کر امت کے بلانا نمیں چاہتا ہوں۔ تو گئی معاف کر چکی ہے۔ مگر لڑکی اب اپنجاب کے گھر پر ہے اور میں اس کو بوجہ کر امت کے بلانا نمیں چاہتا ہوں۔ تو کیا دیا ہیں مہرکی حق دار ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳ ساند ر محد صاحب ، بلی - ۲۳ ذی الحجہ سن ۳۵ ساھ م ۸ ماری سن ۲ ساور صورت (جواب ۲ ج ۲) حمل حرام بعنی زناکا ہواور عورت منکوحہ یا معتدہ غیر نہ ہو تو زکاح منعقد ہوجاتا ہے۔ (۲) اور صورت مسئولہ میں حمل کا شبہ ہو تا مسئولہ میں حمل کا شبہ ہو تا ہے۔ اور یہ قرینہ بھی حمل کا شبہ ہو تا ہے۔ اور یہ قرینہ بھی حمل کے خلاف موجود ہے کہ اگر لڑکی اور اس کے گھر والوں کو حمل گرانا ہی ہو تا تو شادی کرنے اور خاوند کے گھر بھیجنے سے پہلے اسقاط حمل کی کارروائی کرتے اور لوگوں کی اس بارے میں شمادت بھی مشکوک ہے۔ پس خود اس شبہ کو نظر انداز کر کے اپنی مشکوحہ کو اپنی سن خود اس شبہ کو نظر انداز کر کے اپنی مشکوحہ کو اپنی سن خیشت اپنی ہوی کے لانے اور رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ (۲) اور پیش کر نانہ مہر معافی کی مشکر ہو تو معافی کی شہوت بیش کر نانہ مہر ذوج ہوگا۔

پیش کر نانہ مہ زوج ہوگا۔

فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

(۱) حاملہ ہے جو نکاح ہواہے وہ صحیح ہے دوربارہ نکاح کی ضرورت نہیں

(۲) حاملہ کے ساتھ جماع کرناکیاہے ؟

(سوال)(۱) اگر کسی لڑکی کا نکاح کیااوربعد شادی کے معلوم ہوا کہ حاملہ زنا ہے ہے توبعد حمل دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے انہیں۔ کیونکہ ہدایہ شریف میں وارد ہے کہ نکاح حملی درست ہے۔ مگر جماع نہیں اور بہال دونول باتیں ہوئیں۔ (۲) اور اگر قصدا حملی لیعنی حاملہ من الزناکا نکاح کیا اور جماع سے نہ روکا تو نکاح پڑھانے والے کا کیا تحکم

<sup>(</sup>۱)في مجموع النوازل: اذا تزوج امر أ ق قدزني هو بها وظهر بها حبل فالنكاح جائز (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، القسم الثالث، أ ۲۸۰،ماجدية )(۲)فلا عدة لزنا (الدر المختار ، كتاب الطلاق ، باب العدة،٣ ٣-٥٠٣،سعيد)

<sup>(</sup>٣)وصع نكاح حيلي من زنا لا حيلي من غيره (الدر المحتار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ،٣٨ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) بهذا يه شك تى صورت ہوتى اور حمل ند ہوتا يعين ہے ، تو يقين صرف شك ئے زائل حميں ہو سكتا ، اليقين لا يزول بالشك (قواعد الفقه ، ص: ١٤٣ ، رقم القاعدة: ٢١ كم ، الصدف ببلشرز)

<sup>(</sup>۵) والمهوريتا كد باحد معان ثلاثة : الدخول والخوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمى او مهر المثل حتى لا يسقط منه شيىء بعد ذلك الا بالا ء براء من صاحب الحق (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب السابع في المهر ، ١ ، ٣٠٣ ، ماجدية)

ب اور دوباره نكاح كياجائيا نبيس؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۷میر زمال خال صاحب (برار) کریخ الاول سن ۵۹ ساھ م ۱۸ مئی سن ۱۹۳۷ء (جو اب ۴۹۳) عاملہ من الزناکا نکاح درست ہے۔اگر زوج کویہ معلوم ہو کہ عورت حاملہ ہے تواس کے لئے جماع کرنا حلال بنیں بعد وضع حمل کے جماع جائز ہوتا ہے۔(۱) اوراگر اسے حاملہ ہونا معلوم نہ تھا اور اجماع کرلیا تو گئے گار نہ ہوگا۔اور وضع حمل کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔خواہ جماع واقع ہوا ہویانہ ہوا ہو۔

(۳)جبلی من الزناکا نکاح کر دیناباد جود حامله ہونے کاعلم کے درست ہے۔بال زوج کوبتادینا چاہئے کہ وضع حمل تک وطمی نہ کرے۔(۲)

محمر كفايت التد كان التدله ١٤ ملى

زانی مر د عورت کا نکاح آلیں میں صحیح ہے

(سوال) زانی مردوعورت اگر توبه كرليس توان في در ميان نكاح موسكتاب يا شيس؟

المستفتى نبر ١٢ ١ ١ خواجه مصلح الدين صاحب (مغربي فاندليس) ٢٣ سريح الاول سن ٥٦ ١٠ الد

(جواب ٤٦٤ )زاني مرداور عورت :ب توبه كرليس توان كاباتهم كان بوسكتاب (٢)

محمد كفايت الله كال الله اد على

#### حامله من الزناسة نكات

(سوال)ایک عورت کوزنات حمل ہے اور یہ معلوم نہیں کہ تس کا حمل ہے مگراس عورت کا یہ کمناہے کہ بحر کا حمل ہے مگراس کے وکان پردس بدوم دجایا مرتبہ تنجے۔ آیا بحراس عورت سے نکاح کر سکتا ہے لوراگراس نے اکاح کیا تو کیا اس کا اکاح تسجیح سے لیا طل ہے۔

(۲) اُنْرود عورت جس کو زناہے تمل ہے وہ اقرار نہ کرے کہ اس کا تمل ہے لوریہ بھی معلوم نہ ہو کہ کس کا تمل ہے تو بھی نکات نسج سے انہیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٨٥ قائنى بدرو ميال محمود ميال د ١٦٨٥ قائن من ١٩٥١ه م ١٦٣ أست سن ١٩٣٥ (جواب ٢٥٥ ) جس عورت كوزناكا حمل بواوروه كس كى منكوحه يامعتده نه بوتواس كا نكال حمل كى حالت مين جائز بيداواس شخص سے جس كا حمل به بنواه بهى دوسر سے سے مگر جس كا حمل ہے اس كے ساتھ اكات بوتووو ولى بھى كر سكات بوادروسر سے شخص سے بوتوجہ بيدا بوٹ سے قبل وہوطی نميں كر سكتا دام، فقط، محمد كفايت اللہ كان اللہ له

<sup>())</sup>وصبح بكاح حللي من زيالا حيلتي من عبرة .... وان حرد وط ها ودواعيه حتى تضع (الدر المختار ، كتاب البكاح ، فصل هي السحرمات ٣٠٠ -٣٠ معيد)

<sup>(</sup>۲)ایشا

<sup>(</sup>٣)اذا تزوج أمر، أو قد زنى هو بهاوظهر بها حل فالنكاح جانز (الهندية اكتاب النكاح الباب الثالث الـ ١٨٠٠، ماجدية) ( \*)وصح نكاح حبلي من رنا لا حبللي من غيره \_ وان حره وطايعا و دواعيه حتى نضع \_ فرع الونكح الزاني حل له وطايمها اتفاقا (الدر المتحار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ٣٠٠ م.٩٣٠،سعيد)

#### أيك عبارت كاترجمه

(سوال) ورمخار كاس عيارت كاتر جمد لفظ به لفظ تحرير فرمائيل وصح نكاح حبلي من الزنا لا حبلي من غيره اي الزنا لثبوت نسبه ولو من حربي او من سيدها المقربه وان حرم وطيها و دواعيه حتى تضع

المستفتى نمبر ٢٦٣٣ مولوي عبدالحق لمام معجد دوحد ضلع پنج محل مور حد ١٩١٣ مولوي عبدالحق لمام معجد دوحد ضلع پنج محل مور حد ١٩٣٣ مولوي عن ١٩٣٠ م

(جواب ٤٦٦) جوعورت زناہے حاملہ ہواس کا نکاح جائز ہے۔ اور حاملہ زناہے حاملہ نہ ہواس کا حالت حمل میں نکاح جائز نے۔ اور حاملہ زناہے حاملہ نہ ہواس کا حالت حمل میں نکاح جائز نہیں کیونکہ اس عورت کے پیدا ہونے ہے پہلے حاملہ کا نکاح درست نہیں ہوتا۔ خواہ یہ ثابت النسب بچہ حربی کا ہویا عورت کے مولی کا ہوجواس نسب کا قرار کرتا ہو۔ البتہ حاملہ من الزناہے ناکح کو (جب کہ وہ غیر زانی ہو) وضع حمل سے پہلے وطی کرنااور دواعی وطی محمل میں لانا حرام ہے۔

حاملہ کا نکاح پڑھانےوالے اور شر کاء محفل کا نکاح نہیں ٹو ٹنا۔ (الجمعیة مور چه ۲۰ جنوری من ۱۹۳۲ء)

(سوال) ایک شخص کاایک حاملہ عورت سے نکاح ہوائیکن عورت کے رشہ داروں میں کسی کویہ معلوم نہیں تھا کہ یہ · حاملہ ہے۔ایس صورت میں کیا نکاح پڑھانےوالے قاضی اور شر کائے محفل کے نکاح فنخ ہوگئے ؟

(جو اب ٤٦٧) زناہے حاملہ عورت ہے نکاح جائزہے۔(۱) جولوگ نکاح میں شامل ہو بے نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ان کے نکاح پر کوئی اثر پڑا۔ اور نہ ان پر کوئی کفارہ لازم آیا۔ البنۃ اگر حمل زناکانہ ہوبلیحہ ایساحمل ہوجس میں پچہ ثابت النسب ہوتا ہے توالیمی حاملہ عورت ہے نکاح درست نہیں ہوتا۔(۲) لیکن نکاح میں شامل ہونے والوں کو معلوم نہ ہوتواس صورت میں بھی وہ گئر گار نہیں ہوتے۔

حاملہ من الزناسے نکاح کیو تکر درست ہے جب کہ قرآن میں ہے "واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن"

رسوال) آیک کنواری لڑی عمر ۱۸ سال کو حمل حرام کا ہو گیا۔اس کا نکاح کرنا ہے۔ حمل اس وقت تقریباً چار پانچ ماہ کا جہد کیا اس کا نکاح اس جائز ہے یا نہیں ؟ اور کس نیم آومی ہے۔ کیا اس کا نکاح اس شخص ہے ہو سکتا ہے جس کا حمل ہے ؟ نکاح کے بعد مباشر ہے جائز ہے یا نہیں ؟ اور کس نیم آدمی ہے کیا جاوے تو مباشر ہے جائز ہے یا نہیں ؟ سنا گیا ہے کہ امام محمد عبدالرحمٰن جائل الدین سیوطی اپنی کتاب جائے البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم ووند کورو بالا صور تول میں نکاح تو جائز ہے مگر مباشر ہے تاجائز ہے۔ کیا ہے در سے ہے ؟ ہراہ کرام جواب دیے وقت قرآن پاک کی آیک (سورہ طلاق بارہ نمبر ۲۹) واو لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (۲۰)کا بھی خیال رکھئے گا۔ قرآن پاک کی آیک واضح آیت کو چھوڑ کر ہم حدیثوں کی جانب کیوں رجو تا کر ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ..... (۲) وصح نكاح حبلي من زنا (الدرالمختار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣ ، ٤٨ ، سعيد) (٣) وحيلي ثابت السب لا يجوز نكاحها اجماعاً (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم السندس المحرمات التي يتعلق يها حق الغير ، أ ٢٨٠، ماجدية ) (٤) الطلاق : ٤

المستفتى حافظ ظفر حسن كلكثر ريلوب وزير آباد كوجرانوالد ٢ ١١ كتوبر ١٩١١ء

(جواب ۲۹۸) جوعورت که زناہے حاملہ ہوجائے اس کا نکاح حالت حمل میں خود زانی اور غیر زانی دونوں میں سے سے حمل ہے تواہے حالت حمل میں وطی کرنا بھی درست ہے۔ اگر خود زانی سے نکاح ہوجس سے حمل ہے تواسے حالت حمل میں وطی کرنا بھی درست ہے۔ اور اگر کسی دسر ہے مختص سے نکاح ہوا تواسے وضع حمل سے پہلے وطی (۱) کرنا درست نہیں ہے۔ زنا ہے حاملہ عورت کا نکاح حالت حمل میں اس لئے درست ہے کہ نثر ایعت مقدسہ میں زنا کی کوئی عدت قرار نہیں دی گئی۔ (۱) پس زنا ہے حاملہ عورت گویا عدت میں نہیں ہے اس لئے نکاح درست ہے۔ آیت مطهرہ واو لات الاحمال الایہ (۳) پس زنا ہے حاملہ عور تول کے حق میں ہے جو نکاح سے حجا نکاح فاسد میں طلاق یاموت یا متار کت کے زیرانز ہیں اور حاملہ ہوں تو وضع حمل ان کی عدت ہوگا۔ لیکن زنا کی کوئی عدت شر بعت سے ثابت نہیں۔ پس حاملہ من الزنا اس آیت کے حکم سے علیحہ ہے۔ و صح نکاح حملی من زنا المنج (۳) (در مخار)

كتبه محمد كفايت الله عفاعنه مولاه مدرس مدرسه امينيه دبلي ـ ٢٩ ٣ ١٥هـ

 <sup>(</sup>١) وصح نكاح حبلئ من زنا الاحبلئ من غيره وان حرم وطبيعا ودواعيه حتى تضع فرع: لو نكحها الزاني حل له وطبيعا اتفاقاً (الدرالمختار، كتاب النكاخ، فصل في المحرمات ٩ / ٤ ، ٩ ، ٩ ، سعيد)

و ٢) فلاعدة لزنا (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب العدة، ٣ ،٣٠٥، سعيد)

<sup>(</sup>۱) الطارق . ۲

<sup>(</sup>٣) الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٣ / ٤٨، سعيد)

اكيسوال باب

# نكاح باطل اور فاسد

نکاح پر نکاح کے متعلق چند سوالات

(سوال)زید ایک قصبہ کی معجد کا پیش امام ہے۔ نکاح خوانی کار جسر بھی اس کے پاس ہے۔ یعنی وہ قصبہ کا قاضی بھی ہے۔وہ ایک بارات میں لے جایا گیا جس گاؤل میں بارات گئی وہال مسجد میں کوئی پیش امام نہ تھا۔ برات والول اور مقامی لوگوں کے اصرار بر زید نے نکاح بڑھلیا۔ جس میں با قاعدہ ایک و کیل لور دو گواہ تھے۔ نکاح کے بعد گاؤل کے ایک دوسرے آدمی نے بتایا کہ لڑکی جس کا نکاح پڑھایا گیاہے اس کا نکاح پہلے ہو گیاہے اور ۷ مہء سے اس کا خاوند پاکستان میں موجود ہے-اسے ہر چند لکھا گیا کہ آگر لڑکی کولے جائے مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی جوان تھی اِس کی ہیوہ ماں نے اور اس کے جملہ رشتہ داروں نے قاضی کواس کاعلم نہ ہونے دیا۔ قاضی (زید) کا حلفیہ بیان ہے کہ اگر اسے نکاح ے پیشتر علم ہو جاتا تووہ ہر گز نکاح نہ پڑھتا تواب:

(۱) قاضی (زید) کس حد تک قصور وارہے اوراس کے قصور کی کس طرح تلافی ہو سکتی ہے؟

(٢) نكاح موابيانسيس ؟ أكر نهيس تو پيمركياطريقه اختيار كياجائ؟

(m) نکاح خوانی کے رویے قاضی کو لینے جائز ہیں یاناجائز؟

المستفتي عزيزاحدمدرس كمتب عبدالله يورضلع ميرخد

(جواب ۲۹۸)اس صورت میں که لڑکی منکوحہ ہے اوراس کا خاوند زندہ پاکستان میں موجود ہے اس کادوسر انکاٹ جائز شی<u>ں ہے۔ (۱) پہلے اس کے پہلے</u> خاوند ہے طلاق لینی یا عدالت میں مقدمہ کر کے نکاح فیج کرانا اس کے بعد عدت کزارنالازم\_ہے-

الم كواگر بہلے نكاح كى خبر نہيں تھى تووه دوسرا نكاح برمانے ميں معذور ہے۔ لاكى اور لڑكى والوں كولازم ہے كه ده دوسرے خاوندے لڑی کو علیحدو کرلیں۔ قاضی کو نکاح کے رویے ندلینے جا جئیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ عدالت کے اندر نکاح کرنا سیحے نہیں

(سوال)میرے خاوندنے نان نفقہ اوانہ کرنے کی جہے مجھ کوطلاق دے دی۔طلاق نامہ مکمل نہ ہو سکاتھا کیونکہ کسی نے کو مشش نہیں کی۔ان ہی ایام میں میں بیرہ بچی کو دودھ پلار ہی تھی اور عدت میں تھی۔ طلاق کے ایک ماہ کے اندر ہی میرا دوسر انکاح رات کے دویج قاضی کوبلا کر کرادیا گیا۔ میرے مال باپ کی غیر موجود گیمیں قاضی نے طلاق نامہ پورانہ ہونے کی وجہ سے میرے دوسرے نکاح کا کاغذ بھی نہیں لکھالور ہیے کہہ دیا کہ میں دونوں کاغذ دے دوں گا۔ نیکن میرے کسی چیروکار کے نہ ہونے کی وجہ سے بید کاغذات نہ حاصل کر سکی۔ میرے نکاح کے بعد میرے موجورہ خاوند نے ایک اور نکاح کیالوراس نے اپنی دوسری ہیوی سے بیشہ کر اناشر وع کر دیا۔اس کے بعد مجھ پر بھی زور دیناشر وع کر دیا

<sup>(</sup>١) والمحصنت من النساء (لانساء:

وَهَىٰ الَهِندية : لايجوزَ للرجلُغن يتزوج زوجَة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، ١ / ٢٨٠، ماجدية)

اور بر قتم کے دباؤدے کر مجھ سے حرام کاری کرائی گئے۔ میں جب بھی اس کام سے نفرت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔ لیکن ایک کمزور عورت ہونے کی وجہ ہے اس کے چنگل سے آزاد نہ ہوسکی۔

اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شرعی تھم حاصل کر کے اپنے لئے راستہ اختیار کروں۔ایسی صورت میں مجھ کو خدااور اس کے رسول کے احکام سے آگاہ فرمایا جائے کہ میرانکاح شرعی نقطہ نگاہ سے ہوایا نہیں۔آگر نہیں ہوا تو میں اس کے چنگل سے آزاد ہونے کے لئے کسی مضبوط ہاتھ میں اپناہاتھ دے دوں تو کیا مجھ کو عدت یالور کوئی صورت انتیار کرنی ہوگی ؟

(جواب ٤٦٩) طلاق کے بعد اس کی عدت پوری کرنی ضروری تھی۔ اگر عدت پوری کئے بغیر دوسرا انکات کی اور شخص سے کردیا گیا تووہ نکاح حرام تھا۔ (۱) عورت کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو صفح کرائے اور پہلی عدت ختم ہونے کے بعد دوسر انکاح کر سکتی ہے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ، د، ہلی۔

عقد نکاح کے بعد انکار سے نکاح نہیں ٹو نما (الجمعیة مورند ۱۹ افروری ۱۹۳۰ء)

(سوال)زید نے فالدہ فائم ہے بر ضاور غبت تقریباً ایک سو آدمیوں کے جمع میں فالدہ فائم کے مکان پر بھ زید کے مکان سے دیم میں فالدہ فائم کے مکان پر بھ زید کے مکان سے ۲۵ میل کے فاصلے پر ہے نکاح کیا۔ گواہ فیرہ سب موجود تھے۔ جب زید اپنے مکان پروائی آیا تواس نے اپنے رشتہ داروں کے دریافت کرنے پر نکاح ہونے ہے انکار کیا۔ اس انکار میں مصلحت سے تھی کہ اگر ایکا یک رشتہ داروں کو معلوم ہوگا توصد مہ ہوگالور آئیس میں رنجش و کشیدگی ہوگی۔ اب اگر ہفتے کے بعد نکاح ہونے کا افرار کرتا ہے تو آیا نکاح ٹوٹ گیا؟

رجواب ٤٧٠) اگر پہلے نکان حسب قاعدۂ شرعیہ منعقد ہو چکاہے توزید کابغر ض اخفا نفی میں جواب دینا موجب فنخ نکاح نہیں ہو سکتا۔(۱) زیادہ سے زیادہ یہ کہ زید پر کذب بیانی کا الزام عائد ہوگا مگر منعقدہ شدہ نکا کبد سنور قائم لور تصحح رہے گا۔واللہ اعلم

شوہر کے کفر کی جھوٹی خبریا کر بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، کیا تھم ہے؟

(سوال)زید کی عدم موجودگی بین به مشهور ہوگیا کہ زید آریہ ہوگیا ہے-اس کی زوجہ کا نکاح ثانی کردیا گیا ہے-بعد مدت کے عورت کو پہنا چاکہ زید آریہ ہوگیا ہے-بعد مدت کے عورت کو پہنا چاکہ زید نے ند ہب تبدیل نہیں کیا-بیافتر الور بہتان تھا۔ ایسی صورت بین عورت ند کورہ کیا کرے؟

(جواب )اس صورت میں کہ زوجہ نے محض ایک غلط خبر کی وجہ سے نکاح ٹائی کر لیا تھا نکاح ٹائی صحیح نہیں ہوالور زوج اول کا نکاح باقی ہے۔ ۱۹۰۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

<sup>(</sup>١) والاتعزمواعقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (البقرة : ٣٣٥)

لايجُوزُ للرَّجَلُ ان يتزوج زُوجة غَيْرة وكذا المعتدة، (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث ١/ ١ ٢٨، ماجدية)

<sup>(</sup>٢)البيان يعتبر بالابتداء أن صح. والا فلا (قواعد الفقة ، ص : ٦٥، (رقم أثقاعدة: ٦٣)، الصدف يبلشرز)

<sup>(</sup>٣) لايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذا المعتلة (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، ١ / ٢٨٠، ماجدية)

## بائيسوال باب

# متفرق مسائل

مرد، عورت کے دعوے کے بغیر نکاح پر شادت معتبر نہیں

(سوال) مسمی المان خان مید و عوی کرتا ہے کہ مساۃ صاحبزادی نے حکیم محمد شریف سے نکاح کیااور میہ ہر دو یعنی مساۃ صاحبزادی اور حکیم محمد شریف اس نکاح سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے در میان انعقاد نکاح نہیں ہوا۔ المان خان انعقاد نکاح کے دوگواہ پیش کرتا ہے - بیان میہ ہے کہ مساۃ صاحبزادی کا جس روز نکاح ہوااس روز صرف جان محمد و اس انعقاد نکاح کے دو گواہ پیش کرتا ہے - بیان میہ ہے کہ مساۃ صاحبزادی و حکیم محمد شریف خصاور کوئی نہیں تھا۔ حکیم نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور مساۃ صاحبزادی نے تین دفعہ کہا کہ میں نے جھے کو اپناتن بخشا۔ اب دریافت طلب امر میہ کہ المان خان جو ایک خالث شخص ہے جس نے دعوی نکاح کیا۔ باوجود یکہ مساۃ صاحبزادی و حکیم محمد شریف انکار کرر ہے ہیں۔ اس خالث شخص کی شہادت پیش کرنے سے نکاح منعقد ہوگایا نہیں اور باوجود انکار ہر دو کے بیہ شہادت قابل النفات ہیں جینوا توجروا۔

(جواب ۲۷۴) نکاح پر بغیر دعویٰ احدالزوجین شادت مقبول نہیں۔ پس جب تک زوجین میں سے کوئی نگاح کا مقرنہ ہو کسی تیسرے مخص کاشادت پیش کرناغیر معتبر ہے-(۱) جن چیزوں میں شادت بغیر دعویٰ مسموع ہوجاتی ہےوہ خالص حقوق اللہ ہے۔ نکاح ان میں داخل نہیں۔(۱)واللہ اعلم۔

## مسجد میں نکاح کرنامستحب ہے .

(سوال) زید کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نکاح مبجد میں ہونا چاہئے کیونکہ قرون اولیٰ میں نکاح مبجد میں ہوتا تھا۔ عمر و کہتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا اول تو مشابہت بہ نصاریٰ ہے اس لئے کہ ان کے فد جب میں گرجامیں ہی نکاح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں خاص اس نکاح کے لئے روشن بے حد ہمیشہ سے زیادہ کرنی اور فرش وغیرہ ہمیشہ سے زیادہ پھھانا اس کے علاوہ مسجد میں خاص اس نکاح کے لئے روشنی بے حد ہمیشہ سے اکثر بے وضواور اکثر بے نمازی ہوتے ہیں) اور بعد نکاح کے اسی مسجد میں شوروغل ہونا جس سے نمازیوں کی نماز میں کے اسی مسجد میں مبار کباوی گانا پھر صحن مسجد میں شربت پلانا، مسجد میں شوروغل ہونا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے وغیرہ میہ سب خلاف آداب مسجد میں۔ اس لئے مسجدوں میں نکاح نہیں ہوناچاہئے۔ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے جمینواتو جروا۔

(جواب ٤٧٣) مجدين نكاح كرنا مستحب - ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فى مسجد يوم جمعة (درمختار) ، ورعم قول كه ال يس مشابهت به الحديث (٤) (ردالمحتار)، اور عمر وكايه قول كه السيس مشابهت به نصارى باس لئے صحح نميں كه جب كه حديث بيس مجدك اندر نكاح كرنے كا حكم وارد بے تواب مشابهت كاكوئى

 <sup>(</sup>١) ولا تقبل الشهادة بدون الدعوى ، لان طلب المدعى يشترط في الشهادة، لانه حقه، (فتاوى النوازل، كتاب الشهادة، ص: ٢٩٨،
 حيدر آباد دكن الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلادعوى (قواعد الفقة، ص: ٨٦، (رقم القاعدة: ٧٥١)، الصدف يبلشون

<sup>(</sup>٢) الشهادة : ويجب الاداء بلاطلب لوالشهادة في حقوق الله تعالى وهي كثيرة (الدرالمحتار، كتاب الشهادات، ٦٣/٥ ، سعيد) (٣) الدرالمحتار، كتاب النكاح، ٨/٣، سعيد

<sup>(</sup>٤)ردالمحتار ، كتاب النكاح، ٨/٣، سعيد

اثر نہیں ہوسکتا۔ فرش زیادہ پھانا کی امر مستحسن و مندوب کے لئے اس لئے مضر نہیں۔ ہزار ڈھیر ہزار آدمیوں کا گھس آنا بھی موجب کراہت نہیں ہوسکتا کیو نکہ کثرت جماعت اسباب کراہت میں سے نہیں ہے۔ بوضو ہونایا ب نمازی ہونا بھی جواز دخول کو مانع نہیں۔ ہاں نکاح کے بعد بلند آواز سے مباد کبادگانا یا مسجد کے صحن کو شربت سے ملوث کرنا یا مسجد میں شوروغل کرنا بیبا تیں آواب مسجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے مسجد میں مکروہ ہیں۔ پس اس سنت کو کہ نکاح مسجد میں ہو جادی کرنے کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ان امور کوروکا جائے جو آواب مسجد کے خلاف ہیں نہ بیت کہ اصلا سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آگر کوئی ممنوعات سے کسی طرح بازندر ہیں۔ یعنی مسجد میں نکاح کرنا گویا از می اور ضروری طور پر ان منہیات کے وجود کو مسئز م ہو اور اس کی اصلاح نہ ہو سکے توالی حالت میں مسجد میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہوگا تاکہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو۔ کیونکہ مسجد کا احترام قائم رکھنا ضروری ہے۔ (۱)

زیادہ روشنی مسجد کے مال سے کرنا قطعاً جائز نہیں۔(۲) ہال اگر ناکج اپنے مال سے کرے توبھر طبیکہ حداسر اف کونہ پہنچ جائز ہے۔(۲) فقطواللہ علم۔

. غیر ملک میں نکاح کو کورٹ میں رجسٹر کرانا

(سوال) ملک ساؤتھ افریقہ میں یہاں کا قانون ہے کہ اگر عورت کورٹ میں یا میرج آفیسر کے پاس نکاح رجشر ذنہ کرے توجب نہ کورہ عورت کا خاوند مر جائے تواس کو پچھ حصہ گور نمنٹ کی طرف سے نمیں ماتلہ مر نے والے کی سب جائیداد گور نمنٹ ضبط کر لیتی ہے۔ آگر مر دکی کوئی اولاد ہو تواس اولاد کا ثبوت گور نمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ آگر گور نمنٹ کو بینا پڑتا ہے۔ آگر گور نمنٹ کو بینا پڑتا ہے۔ آگر گور نمنٹ کو ہو جائیداد میں سے بحصد میں سے وس پونڈ کا کا ٹی کر باقی جائیداد نمیں ہے۔ بحصد میں سے وس پونڈ کا کا ٹی کر باقی جائیداد نمی اولاد کو والیس دے دیتی ہے لیکن عورت نہ کورہ کو پھر بھی پچھے نمیں ماتا۔ اور اس ملک میں ایک ہی عورت کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کو اس صورت میں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کورٹ یا میرج آفیسر کے پاس نکاح رجشر کرنے سے پر بیز کرتے ہیں اس لئے کہ اگر مسلمان اپنی عورت کو رجشر کرے تو پھر دوسری شادی نمیس کر سکتا۔ اولم اسلام ہیں چار شادی کرنے کی اجازت ہے۔ آگر عورت رجشر کی جائے اور خاو ند مرجائے تو آد بھی جائیداد عورت کو اور سری شادی نمیس کر سکتا۔ اولم اسلام ہیں چار شادی کرنے کی اجازت ہے۔ آگر عورت رجشر کی جائے اور خاو ند مرجائے تو آد بھی جائیداد عورت کو اور ہو سے کہ سلمان کو چار عورت میں کرنے کی اجازت ہے لیکن دجشر ڈھی ہو کہ سلمان کو چار عور تیں کرنے کی اجازت ہے لیکن دجشر ڈھی ہو کہ مسلمان کو چار عور تیں کرنے کی اجازت ہے لیکن دجشر ڈو عورت اور اس کی اولاد جائیداد کی وارشہ ہو سکتی ہے۔

اب دریافت طلب بیامر ہے کہ اس صورت میں ساؤتھ افریقہ کامسلمان اپنی عورت کور جسٹر ڈکر سکتا ہے یا نیس؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کی دوسر می عورت یا دوسر می عورت کی اولاد ہو تو اس صورت میں مذکورہ مروکی

<sup>(1)</sup> ياايها الذين آمنوا لاتحلوا شعانر الله (المائدة: ٢) قال احمد مصطفى المواغى في تفسير هذه الاية: والمعنى ياايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر دين الله حلالاً لكم تنصرفون فيها كما تشاؤون بل اعملوا بما ينه لكم ولا تها ونوا بحرمتها (تفسير المراغي، ٤/٦ ٤) (٢) ولا باس بان يترك اكثر من ذلك الا اذا شرط الواقف ذلك او كان ذلك معتاداً في ذلك الموضع (الهندية، كتاب الصلوة، الباب السابع، ١/١ ما ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ولا تسرفوااله لايحب المسرفين (الانعام: ٣١)

جائیداد کے تقتیم کی جائے اور کیا عورت رجٹر ڈکرانے میں ازروئے شریعت پچھ نقصان ہے یا نہیں۔اگر مسلمان عورت کو رجٹر ڈنہ کریں تو مالدار مسلمان اگر مرجائے تو ایک تو اس کی جائیداد کو بہت نقصان پنچاہے دوسرے گورنمنٹ کے مزدیک اس کی بیداولاد حلال نہیں سمجھتی جاتی۔

(جواب 274) نکاح کی رجشری کرانے کا لزوم (۱) اور رجشری کرانے کی صورت میں عورت کو نصف جائیداو کا مستحق قرار وینالہ (۲) رجشری نہ ہونے کی صورت میں جائیداو کا ضبط ہوجانالہ (۳) غیر رجشر ڈعورت کو میراث کا نہ مانالہ (۳) میر ان ایک عورت کو رجشر کر سکنالہ (د) غیر رجشری شدہ عورت سے جو اولاد ہوا کو میراث مانالہ (۲) یہ تمام ہاتیں اسلامی پر سنل لاء کے خلاف اور مسلمانوں کی نہ ہی آزادی میں بے جامداخات کی صاف اور صریح صورت سے – مسلمانوں کا پہلا فرض تو ہے ہے دوہ ہر جائز اور ممکن طریقے سے اسلامی پر سنل لاء کی آزادی کے لئے پوری کو شش کریں اور جب تک ان کو اس میں کامیائی نہ ہوائی وقت کے لئے اگر وہ نکاح رجشری کرانے میں مصلحت سیجھیں تو کرائے ہیں۔ لیکن رجش کی شدہ منکوحہ احکام اسلامیہ کی روسے نصف جائیداد کی مستحق شہرے کہ سمجھیں تو کرائے ہیں۔ لیکن رجش کی شدہ منکوحہ احکام اسلامیہ کی روسے نصف جائیداد کی مستحق شہرے کہ عروس کی طرف یہ نقصان بھی ہے کہ عورت جو لولاد ہونے کی صورت میں ۸ / ای مستحق ہے ۲ / ای قانو نا مستحق ہوجاتی ہے اور رجشری کرانے میں کی قدر صورت میں لانے میں کی قدر فورت میں لانے تم ان تمام غیر شرعی قوانین کو مسلمانوں کے حق میں شرعی صورت میں لانے کے لئے پوری جدد کرنی لازم ہے۔ تاہم ان تمام غیر شرعی قوانین کو مسلمانوں کے حق میں شرعی صورت میں لانے کے لئے پوری جدد کرنی لازم ہے۔

عذر کے بغیر بیٹی کوشوہر کے گھرے رو کناظلم ہے

(سوال) مجھ کمترین کی شادی انجمیر شریف میں ہوئی تھی ہورشادی میں میرے والد کاروپیہ میری زوجہ کے والدین نے ڈیڑھ ہزار صرف کرایا۔ اس کے علاوہ میری زوجہ کی نائی صاحبہ نے چی میں بہت روپیہ لیافور میری زوجہ کو تین چار مین خات میرے پاس بھیجالور دیگر مکانول میں جھی میرے پاس بھیجالور دیگر مکانول میں چھی ناشر وع کر دیا کیونکہ وہ میرے پاس آنا چاہتی تھی اور جب اس نے اسپے والدین سے کہا کہ جھے کو میرے شوہر کے ساتھ بھی دو تو اس کو ریاست کو یہ بھی دیا۔ اس طرح سے ڈھائی تین سال کا عرصہ گزرا۔ اب اجمیرکی عدالت میں میری زوجہ کے نام سے جھوٹاد عوی کرولیا کہ "شادی میں سے وعدہ وشرط ہوئی تھی کہ گھر دامادر ہوں گالور میرے والدین کے مکان پر دس روزرہ کر لور میر اتمام زیور لور کپڑے لے کر رات کو فراز ہوگیا۔ ابذا میں طلاق لینے کی حقد ارہوگئ

<sup>(</sup>۱)واضح رہے کہ رجشری کالزوم صحیح نمیں اس لئے کہ نکاح ایجاب و قبول سے متعقد ہوجاتا ہے کما فی الهدایة : النکاح ینعقد بالایجاب والقبول (الهدایة، کتاب النکاح، ۷۰،۵۰۷، شرکب علمیة)

<sup>(</sup>۲)چائز تسین ولهن الوبع مماتر کتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن آلشمن مما ترکتم – (انسماء : ۱۲) (۳)چائیرلاکی نرکوره ضبطی چائز تسین لاتاکلوا موالکم بینکم بالباطل (۳)شادی شده عورت کی میراث کو تر آن مجید می سیان فرملیا گیاہے :

ر بہجائیروں روزہ میں جو رہے۔ وہ صوبہ عوبہ علیہ بہتس بہتس کا در ہے۔ انسانہ : ۱۲) (۵) ایک عورت کار جسر وُمونا یشن ولهن الربع مماتو کتم ان لم یکن لکم ولدفان کان لکم ولد فلهن النمن (النساء: ۱۲) (۵) ایک عورت کار جسر وُمونا یشن ایک بی شادی پر مجبور کرنا چائز شمیر ہیں عددہ چار عور توں سے بیک دقت شادی کر سکتا ہے۔ قال تعالیٰ : فانکھوا ما طاب لکم من النساء مشی و ثلث ورباع (النساء: ۳) (۲)لوااد کومیراث سے محردم کرنا چائز شمیں یوصیکم اللہ فی اولاد کم للڈکو مثل حظ الانٹین (النساء: ۱۹)

ہوں۔" تو حضرت میری زوجہ کے والدین کی خاص منشایہ ہے کہ عدالت سے نکاح ٹانی کی اجازت لے کر اور دوسر سے آدمی سے رو آدمی سے روپیہ لوٹ کر اس کے ساتھ بغیر طلاق نکاح کر دیں اور میں نے گھر دابادر ہنے کاووعدہ قطعی شیں کیا۔ المستفتی نور محمد لوہار ہے یور 19 کتوبر ۴ مواء

(جواب ٤٧٥) اگریہ حالات سیح بیں توزوجہ کے لولیاء جنہوں نے یہ حرکت کی ہے سخت گناہ گار ہیں (نظالم ہیں اور اگر تم نے گھر داماد رہنے کی شرط نہیں کی تھی توان کا مطالبہ بھی باطل ہے لور بغیر طلاق لئے اگروہ دوسر انکاح کردیں گے تووہ نکاح بھی باطل ہو گالوردہ شرعاد قانو نامجرم ہوں گے۔(ی

بيوي كي حيماتي منه ميں لينا

(میوال)اً گرخاوند مستی میں آگر عورت کی چھاتی منہ میں لے لیے تو جائز ہےیا نہیں؟عورت کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے نہان دونوں کی کوئی اولاد ہے۔

(جواب ۲۷۶)مر داگراپنی دوی کی چھاتی منہ میں لے لے جب کہ چھاتی میں دودھ نہ ہو تو یہ مباح ہے۔اس میں کوئی گناہ شیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ له، دالی

والدین اوربر ادری شادی میں رسوم ادا کرنے پر مصر ہیں، کیا کیا جائے؟

(سوال) زیدگی دلی خواہش ہے کہ اس کی شادی ہیں رسوم خلاف شرع مثلاً گانا بہاہے ، ناچ و غیر ہالکل نہ ہوں۔ لیکن اس کی رادری کے لوگ فور خوداس کے والدین اس پر مصر ہیں کہ بغیر گانے باہے فور کنگنا و غیر ہاندھے کے برادری میں نکاح کمی صورت ہے ہوئی شیں سکتا۔ اس صورت میں زید کے لئے شرع آبیا تھم ہے۔ اگر اس صورت ہے نکات کر تاہے توان قبائے کا مجرم ہوتا ہے۔ اگر نکاح نہیں کرتا توار تکاب معاصی کا خوف ہے۔ برادری سے باہر نکاح کر نے میں بھی خرابیاں ہیں۔
میں بھی خرابیاں ہیں۔
المستفتی نمبر ۱۷محم عبد المجمد خان۔ سرونے الوہ۔ ۸رہے الثانی ۵۳ الصحاد (جواب ۷۷۷) اگر زید تختی ہے ان چیزوں کے ارتکاب سے انکار کردے تو امید ہے کہ طریق مسنون پر نکاح کردیے کے لئے بھی کوئی نیک افراد تیار ہو جا کیں گے۔ (م) صرف تھوڑی ہی تاخیر ہوگی تو تاخیر کو رداشت کرتے ہوئے اگر دو پختہ رہے تو المجور ہوگا۔ (م)

عورت طلاق لئے بغیر دوسر انکاح نہیں کر سکتی۔

(سوال) ایک فریق کمتاہے کہ مرداگر مریض ہوجائے تو عورت بغیر طلاق کے خود نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں ایک مولوی نے فتویٰ دے کر نکاح کردیا۔ دوسر افریق کمتاہے کہ بغیر طلاق کے نکاح حرام ہے۔ بلعہ طلاق کے بعد عدت گزار کر نکاح درست ہے۔ لہذاکون فریق حق پر ہے۔

 <sup>(</sup>٩) عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امراةً على زوجها اوعبداً على سيده (سنن ابي داؤد، كتاب الطلاق، ٩ /٣٠ ٣٠ سعيد)

<sup>(</sup>٢) والمحصنت من النساء (النساء: ٣٤)

وفي الهندية: لايجوز للرجل آن يتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ٢٨٠/١، ماجدية) (٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجا (الطلاق: ٣)

<sup>(2)</sup> وَالذَّينَ جَاهِدُوا فِينَّا لِنَهْدِينَهُم سِبْكَ وَانَ اللهُ لَمِعَ الْمِحْسَيْنِ (العَنكبُوت: ٣٩)

المستفتى تمبر٢٠٩محمراطير ميال (صلع ردوان) ٢٠٠٠ شوال ١٣٥٢ هم ١٥ فروري ١٩٣٠ء

(جواب ٤٧٨) مرد كے مريض ہوجانے پر عورت كويد حق نهيں۔(۱) كه وہ اپنادوسر انكاح كرلے۔ بغير مرد كے طلاق دينے كے مريض ہوجانے پر عورت كويد حق نهيں كے اور بعد طلاق يا فتح كے عدت گزر جانے كے بغير دوسر انكاح نميں كر سكتا۔(۱) جس نے يہ فتو كی ديا ہے كہ شوہر كے يمكر ہوجانے پر عورت دوسر انكاح كر سكتى ہے اس نے خلط فتو كی ديا ہے۔
اس نے خلط فتو كی ديا ہے۔

کافر میال پیوی مسلمان ہو جائیں تودوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

(سوال)زید مع این بیدی کے مسلمان ہوا۔ اولاد نسیں ہے۔ کیادونوں کااز سر نو نکاح کرناضروری ہے؟

المستفتى نمبر ٢٣٤عبدالرحمن ااريح الثاني ٣٥٣ اهم ١٩٣٥ ولا كي ١٩٣٥ء

(جواب ٤٧٩) اگر میال بیوی ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے ہیں توان کا نکاح جدید کرانا الازم نہیں۔ بس جیسے وہ میال میوی شےویسے ہی رہیں گے۔(۲) محمد کفایت الله کان الله له،

نکاح پر نکاح پڑھانےوالے قاضی اور شرکاء مجلس کے نکاح رقرار ہیں

(سوال)اً گرکوئی امام مجد آیک مر داور عورت کا نکاح پڑھادے اوربعد میں معلوم ہوکہ عورت ندکورہ کا نکاح سائل باتی ہے ہے توکیا نکاح خوال اور گواہان نکاح کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے بلیاتی رہتا ہے ؟المستفتی نہر ۲۳۳ مولوی نوراللہ (ضلع اکل اور) (جواب ۴۸۰) نکاح خوال اور گواہوں کا نکاح نہیں ٹوٹما۔ انہوں نے بے احتیاطی ضرورکی اور جب معلوم ہوگیا کہ

عورت منكوحة الغير ب تووه نكاح بهي درست شيس مول (م) محمد كفايت الله كان الله له ،

تعویذ کے ذریعے نکاح وطلاق پر آمادہ کرنا

(سوال) ہوہ عورت ہے جو نکاح کرناچا ہتا ہے لیکن وہ یہ واس سے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ پھرہ ظیفہ کے ذریعہ یا تعویذ کے ذریعہ ایس کار بھان ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ بعد ازال نکاح ہو جاتا ہے۔ کھ عرصہ کے بعد عمل کااثر جاتار ہتا ہے یا کہے والے کتے ہیں کہ تو توانکاری تھی اور نکاح کیوں کیا ؟ اب وہ جواب دیتی ہے کہ خود میں حیر ان ہوں کہ پہلے تو بھے کو انکار تھا۔ آبیک دم میں نے دل سے اقرار کرتے ہوئے نکاح کرلیا۔ اب اسے معلوم ہو تا ہے کہ میرے اوپر کسی قتم کا عمل تعویذہ غیرہ کیا گیا ہے اور مرد بھی اقراری ہو تا ہے کہ بال میں نے ایسا کیا۔ یہ عورت فورلد ظن ہو جاتی ہے۔ آبایہ نکاح جائز رہایہ نہیں۔ اسی طریقے سے باکر مبالفہ کے ساتھ نہ کور مبالا عمل ہو تا ہے بھر بھی وہ اس سے بد ظن ہو جاتی ہے۔ آبایہ نکاح جائز رہایہ نہیں۔ اسی طریقے سے باکر مبالفہ کے ساتھ نہ کور مبالا عمل ہو تا ہے بھر بھی وہ اس سے بد ظن ہو جاتی ہے۔ ایسے بی دیکھا گیا کہ خاوند طلاق دینے کو آبادہ نہیں ہو اور اس کو تعویذہ غیرہ کے ذریعہ آباد وُطلاق کیا گیا گور اس نے طلاق دے دی۔ ایسے حالات میں طلاق صبحے پڑی بیا نہیں؟

<sup>(</sup>١) والمحصنت من النساء (النساء: ٢٤)

<sup>(</sup>٢) وَلاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتأب اجله (البقرة: ٣٣٥)

<sup>(</sup>٣)ُ وَاذَا تَرُو جِ الْكَافِر بغير شهودُ أُوفِي عدة كَافَر وذَلُكُ فَي دينهم جَائز ثم اسلما اڤرا عليه (الهداية، كتاب النكاح، باب نكاح اهل الشرك ٢ /٣٣٤، شركة علمية

<sup>(</sup>٤) لايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره(الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ٧٨٠/١، ماجدية)

(جواب ٤٨١) نكاح ١٠١ اور طلاق ٢٠) سب صحيح اور واقع ہو جاتى ہے جبكه اختيار اور خوشى سے واقع ہول ـ يه وجم عمل یا تعویذ کے ذریعے ہے ایسا ہوا معتبر شمیں ہے۔ معلی فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ ، دہلی

لڑی ایک شہر میں ہے اور لڑ کا دوسرے شہر میں ، نکاح کاشر عی طریقہ کیا ہوگا؟

(سوال X۱)اگر اڑکی ایک شریس ہور از کادوسرے شریس اور کوئی ایس شکل سیس کہ ایک جگہ آسکیل تو صورت میں نکاح کی کیاصورت ،وگی ؟(۲)لز کی بالغ ہے اپنانکاح اس صورت ہے اپنی مرضی کے خلاف کر سکتی۔ نہیں؟ (٣) لڑی کا تحریری قبول جائز ہے یا نہیں؟ (٣) ایجاب کی مفصل عبارت کیا ہوگی؟ (۵) قبول کی عبارت لرك ككھے كى كياموناچا بنے ؟ (٦) ايجاب وقول أيك بى كاغذ ير موناضرور نى بيانسيں ؟ (٤) ايجاب كاكسى قاضى سامنے تکھاجاناضروری ہے یا نسیں ؟ ( ٨ ) مریری قبول پر گواہی کی ضرورت ہے یا نسیں اوراگر ہے تو کتنے گواہوں ﴿ (٩) وكيل جونالازي بيانيس ؟(١٠) تحريرى ايجاب وقبول جون كيعدان تجريرون كاس قاضى ك سامنة کر ماضروری ہے یا نسیں ؟١٠) نکاح کا خطبہ اس صورت میں کیو تکرِ ہو گا؟ (١٢)اعلان نکاح لازی ہے یا نسیں لوراً س تو کس مجلس میں ، جہال لڑکا ہے وہاں اعدان ضروری ہے یا جہال کڑ کی ہے وہاں اعدان ضروری ہے۔ (۱۳)رسم نکا ڑ ادائیگی اور سخمیل کے لئے لڑ کے کی طرف سے لڑکی کو کوئی ہدید دیا جاتا ضروری ہے یا نہیں ؟ (۱۴)اس صورت ؟ ا پیجاب اور قبول میں دوایک دن کا فاصلہ پڑے گا۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟

المستفتى نمبر ١٨٣ ااخترر ضوى صاحب (كواليار)٢٣ جمادى الثاني ٥٥ ١٣ اه ١٢٠ ستمبر ٢ ٩٣

(جواب ٤٨٢) يجاب اور قبول ايك مجلس ميں گواہوں كے سامنے ہونا صحت نكاح كے لئے الذم يه-(٠) ذا نکاح لازم بورواجب سیں۔ (م) نکاح کا قاصی کے یہال درج کیا جانا بھی لازم سیں۔ نکاح کی شہر ت دینا مستحسن نے کیکن صحت نکاح کے لئے صرف دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جاناکا فی ہے۔(د)لڑ کی کو کو ٹی ہدیہ یا مهر کا ً و حصہ نکاح کے وقت دے دینا متحسن ہے۔ (۱) مگر نکاح کی صحت اس پر موقوف سیں۔ اگر اثر کی بالغہ ہے توووول اجازت کی مختاج نہیں۔ یعنی اگروہ خودا بنا نکاح کرلے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ (٤) ہشر طبیکہ نکاح نیم ِ کفومیس نہ کیا: ۹ (۸)اگر لڑکی لور لڑکا ایک مقام پر نہ ہوں لور تحریری ایجاب و قبول کرنا ضروری ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ۵۱) <sup>ایک</sup>ن بھز ہے کہ لڑک کا کوئی وکیل لڑے کے جائے قیام پر آجائے یا لڑکے کا وکیل لڑک کے جائے قیام پر جلاجا۔

<sup>(</sup>١) النكاح ينعقدبايجاب من أحدهما وقبول من الآخر (الدرالمحتار، ٩/٣، سعيد

<sup>(</sup>٣) يقع طَّلَاق كل زوج إذًا كان بالغاُّ عاقلاً سُّواء كان حرّاً او عبَّداً طائعاً او مكرهاً.(الهندية، كتاب الطلاق ، فصل فيسن يذ طلاقه وقيمن لايقع طلاقه ، ٣٥٣/١ ، ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ومنها (أي من شرائطها) ان يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لواختلف المجلس بان كانا حاضرين فاوجد احدهما ققام الآخر عن المجلس او اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لاينعقد (الهندية، كتاب النكاح، ٢ ، ٩ ، ٢ ، ماجدية) (٤) ويندب اعلاته وتقديم خطبة، (الفرالمحتار، كتاب النكاح، ١٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٥) وشرط حضور شاهدين حرين اوحروحرتين مكلفين سامعين معاً (الدرالمختار، كتاب النكاح، ٢٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ومنها مايدفع بعد الدخوالي كالإزار واللحف والمكعب واتواب الحمام، وهذه مالونة بمنزلة المشروط عرفارر دالمحتار، كتاب الكا-باب المهر، ٣/٩ ٣ ، سفيد) (٧) فنفذُ نكاح حرة مكلفة بلاوضاً ولى (الدوالمختار، كتاب النكاح، باب اولى، ٣/٣ ٥. سعيد) (٨) وله اى للولى الاعتراض في غير الكَفَّرُ، فيفسخه القاضي (أيضاً)

<sup>(</sup>٩) وَلا بكتا بَهُ حَاضَرٍ، بَل غَانبَ بشَرط اعْلام الشهود بها في الكتاب مالم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين(الدرالمختار) وفي الر : فانه قال ينعقد النكاح بالكتاب كماينعقد بالخطاب وردالمحتار، كتاب النكاح، ١٢/٣، سعيد)

س کے ذریعے سے ایجاب و قبول ایک مجلس میں کر لیا جائے اگر توکیل کی صورت نہ ہو سکے تو لڑکا ایک کاغذ پر ت کھے کہ میں فلال بن فلال ساکن مقام فلال نے تم فلانہ بنت فلال ساکنہ فلال کوبعوض اسنے مہر کے اپنے نکاح لیا۔ یہ تح ریر جب عورت کے پاس پہنچے تو وہ اس کو دو گواہوں کے سامنے پڑھے اور ان کوبتلائے کہ فلال شخص نے سے نکاح کرنے کے لئے مجھے یہ لکھا ہے اور ایجاب کی عبارت ان کوپڑھ کر سناتے اور پھر کے کہ میں نے قبول دا یعنی گواہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول دونوں س لیں۔ اس صورت میں نکاح صحیح ہوجائے گا۔ (۲) اس کے بعد ت میں ثبوت نکاح کامعاملہ وہ علیحدہ ہے اس کے لئے قانونی ضروریات میں کرنی ہوں گی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کی کو خفیہ رکھنا کیسا ہے ؟

ال) زیدایک معززاور شریف آدمی ہے۔ آٹھ دس سال سے شادی شدہ ہے۔ صاحب اولاد بھی ہے مگر پچھ عرصے حق زوجیت اوا نہیں کر سکتا۔ کی بیماری کی وجہ سے وہ اس فعل سے معذور ہے۔ گووہ نان و نفقہ اور دیگر آسائش کا نامیا کر سکتا ہے۔ زیدا پی عورت کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دے کر عقد ٹانی کی اجازت دینا چاہتا ہے وہ کہ وہ دی عزب کے خورت کا لحاظ میں معالمے کو پر دے میں رکھ کر کر ناچاہتا ہے۔ زید کی ولی منشایہ ہے کہ عورت کا ٹانی بھی ہو جائے اور عورت ای کے گھر میں رہے اور پیوں کی دکھیے بھال بھی ہوتی رہے اور اس معالمے کو ماسوائے اور عورت ای کے گھر میں رہے اور پیوں کی دکھیے بھال بھی ہوتی رہے اور اس معالمے کو ماسوائے ملاء دین متین کا کیا خیال ہے اور کی کو علم نہ ہو اور بچر جس سے عقد ہووہ بھی ان کے ہمر اور ہے۔ اس بارے ملاء دین متین کا کیا خیال ہے اور کیا فتو کی ہو گئی ہوگی؟ و سکتا ہے اور جو اولاد بعد میں ہوگی وہ ٹھی ہوگی؟ ایک معتقد ہو جائے گا۔ (۲ کی کیات نافقات کر نے سامنے ایجاب و قبول ہو ناصحت نکاح کے لئے کا فی اور ہم عقد ہو جائے گا۔ (۲) لیکن انعقاد نکاح کے بعد وہ عورت متکوحۃ الغیر ہونے کی وجہ سے زید کے پاس خلوت کی موں گئے۔ اولاد بھی بحر کی ہوگی۔ زید کی ہوگی۔ دور ہوگی کی اس سے ازدواج کے تعلقات کرنے ہوں گئی۔ اولاد بھی بحر کی ہوگی۔ زید طلاق دے کہ اور عدت گزر جانے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر اسکتا ہوں گؤر س کواس طرح مخفی دکھارے اللہ تو کی اور مدت گزر جانے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر اسکتا ہوں گئی کے گئی اس کواس طرح مخفی دکھارے اللہ کی دیو دی ہی سیجھتے رہیں (۲) اخلا قالور شرعالور نتیج نظر ناک ہے۔ (د)

بانه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته : ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود . عليهم وقالت زوجت نفسي منه، اوتقول ان فلانا كتب الى يخطبني فاشهدوا انى زوجت نفسي منه (ردالمحتار كتاب ح، ١٣/٣ ، سعيد)

روسل اليها رسولًا أوكتب اليها بذلك فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراة الكتاب جار ﴿ التحاد المجلس ية، كتاب النكاح، الباب الاول، ٢٦٩/١ ،ماجدية)

لنكاح ينعقد بايجاب من احدهما وقبول من الآخو (الدرالمختار، كتاب النكاح، ٩/٣، سعيد)

عن ابن عباس عن النبي صلى لله عليه وسلم قال : لايخلون رجل بامراة الامع ذى رحم محرم (صحيح البخارى، النكاح، باب لايخلون رجل يامراة، ٧٨٧/٣، قديمي)

اذا طلقتم النساء فبلغَن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن (البقرة : ٣٣٢)

من عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنواهذا النكاح واجعلوهن في المساجد واضربوا عليه بالدفوف الترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، ٧/١ ، سعيد)

ر ابن عباس عن النبي على قال: لا يكلم رجل بامرأة الاكان ثالثها الشيطان (جامَّع الترمذي، ابواب الرضاع، ١١/١ ٢٠، سعيد)

عورت زناکا تقاضا کرے تواس کو بورا کر ناحرام ہے

(سوال) ایک عورت بالکل جوان ہے۔ فاونداس کا نمایت کمزور ہے۔ اب یہ عورت کی ہم عمر شخص سے صحبت کر:
عابتی ہے۔ اور نمایت عاجزی سے سوال کرتی ہے اورا پی زبان سے اپنانٹس بھی اس شخص کو بخشتی ہے۔ اس عورت
کا سوال پوراکر ناچا ہے یارو کر ناچا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو سوال پوراکر نے کی تو یتی ہے تو سوال پورا
کرو سے المستفتی نمبر ۳۱ ۲۳ اچود هری خیر الدین صاحب (ضلع انبالہ) کر بیج الاول ۳۵ ۱۳ اور اس خوابش نفسانی پورا
(جو اب کا کہ کی جو عورت کسی کی منکوحہ ہے اور اپنے خاوند کے سواکسی دوسرے شخص سے خوابش نفسانی پورا
کرنے کا سوال کرتی ہے تو یہ سوال بھی حرام لوراس کو پوراکر نابھی حرام ہے۔ (ن) سوال وہی پوراکر ناجائز ہے جو سوال جائز ہے اور اس کو پوراکر ناجی ناوند کے موالی وہی پوراکر ناجائز ہے جو سوال جائز ہے اور اس کو پوراکر ناجی کران اللہ لہ ، دبلی۔

#### عورت کواغواء کر کے لونڈی بنانا

(سوال) ایک مرد مسلمان نے ایک ہندہ عورت کواس کے مرد سے چھڑ اگرانے گھر میں لونڈی بناکرر کھ لیا ہے اوراس سے ہمستر ہو تا ہے بور کتا ہے کہ باندی کیسا تھ صحبت جائز ہے اور نکاح کرنے سے انکار کر تا ہے ۔ لبندا لیسے شخص کے لئے پیشوائے امت کا کیا تھم ہے ؟ اور باندی کس عورت کو کہیں گے اور کتنی حیثیت کے لئے باندی جائز ہو سکتی ہے اور کسی لئے اور کسی ملک کے لئے باندی جائز ہو سکتی ہے اور کسی کہ لیے جائز ہے تواہیے شخص کو کیا جاور کے کہ بیہ جائز ہے تواہیے شخص کو کیا جائز ہو گئی جائز ہے تا ایسی تفقی نمبر ۲۰ احافظ محد اساعیل صاحب (منجام) ۱ اربیع الثانی ۲۱ ساھ (جو اب ۵۸ کا اس سے شخص کی طریق پر باندی شیس مل سکتی۔ کسی ہندو کی بیدی کواس کے شوہر سے چیز المحرام کے کرر کھ لینالوراس کوباندی سمجھنا جائز منیں۔ اگر دہ عورت مسلمان ہوگئی ہولوراس کے خاو ندنے مسلمان ہوئا قبول نہ کیا ہولور عدت گزرگئی ہو تو پھر کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ (۲) بلعد ایمان جاتے رہنے کا قوئ اور جو ہخص ایسی عورت رکھ لوراس کو حال سمجھوں سخت فاستی لور گناہ گار ہے۔ (۲) بلعد ایمان جاتے رہنے کا قوئ

مسلمان پر کفار کی گوای معتبر نهیں

(مبوال) ایک عورت کافرہ جو گن ایمان ال فی ہوراسلام پر آئی ہور پھراس نے کی مسلمان کے ساتھ نکاح شر عل ارلیا ہے -دوسرے روزاس عورت کا بھائی آیالوراس سے دو آدمیوں نے پوچھاکہ توکس کام کے لئے آیا ہے؟اس نے

خطره(د) ہے- فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی۔

۲/۵۲۱، بیروت)

 <sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المراء المسلم فيما احب وكره مالم يومر بمعصية، فانهمعصية فلا سمع عليه ولاطاعة رجامع الترمذي، ابواب الجهاد، باب ماجاء، لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق،
 ١/٠٠٣٠ سعيد،

قال تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل : ٣٧)

<sup>(</sup>٢) ماحرم قَعله حرم طلّبه (قواعد الفقه، ص: ١١٥، (رقم القاعدة: ٢٩٢)، الصاف يبلشرز)

<sup>(</sup>٣) والكحوا الايامي منكم (النور: ٣٢)

 <sup>(</sup>٤) ومن يتعد حدود الله فاولنك هم الطالمون (البقرة : ٢٧٩)
 (٥) ومنها أن استحلال المعصية صغيرة كانت أوكبيرة كفر أذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية (شوح فقه الاكبر لعلى القارى.

کہا کہ میری بہن پیر سکندر سے نگل کر موضع مساد کامیں چلی آئی ہے۔ میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ وہ کنواری ہے یاشادی شدہ ہے ؟اس نے کماکنواری ہے شادی شدہ شیں ہے، متنی ہوئی بھی نہیں۔ اور پھر تیسرے روزاس عورت کاباپ آیاس نے بھی اس طرح کہا۔ جب وس دن گذرے توایک مخص جوگی آیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت میری ہے بوراس کا منذوا میرے ساتھ پڑھاہے بور میں بھی مسلمان ہو گیاہوں بوراس کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے - یہ عورت مجھے دے دواوراس جو گی نے منذوے کے گواہ بھی بنا لئے اوراس کے کنواری ہونے کے گواہ بھی موجود ہو گئے ہیں۔ یمال تک کہ بتی لال بیک میں بصدارت پیر گلاب علی صاحب ذیلدار بتی لال بیک وخال محمد خان ذیلدار بیٹی دلاوراجتاع ہوالور مجلس عام میں اس جو گی دیندار سے جو مدعی تھاپو چھا گیا کہ تیرا منڈوا کس وقت اور کس طرح لور کس نے پڑھاہے ؟اس نے کہا کہ میر امنڈوالور شادی پیشی کے وقت پھر کہا نہیں دیگر نور پھر کہا غروب کے وقت ہواہے اور جنڈی کے چوفیر ہم پھرے ہیں اور منڈوے پڑھنے دالے مسمی مولجند نے کہا کہ پھیرے لے لو جس طرح تمهارے مال اورباب نے لئے میں اور پیوداوانے لئے ہیں۔ پس اس کے بعد عورت سے یو چھا تواس نے کہا کہ میں کنواری ہوں یہ میراغاد ند نہیں۔مدعی کاذب ہےبلعہ میری بھانجی کاخاد ندہے۔ میرا پتر ہے ، میں اس کی ساس ہوں۔ پس میں نے صدق اور صفائی دل سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اس گیڈر اور کوہ اور سانپ کھانے والوں کے ساتھ ہو گزشیں جاتی ہوں۔اور یہ بناوٹی مسلمان ہواہے اور انہوں نے جھوٹے وعویے مسلمانی کے بعد گوہ اور نیولا وغیرہ کا شکار کیا جس کے گواہ مجمع میں موجود تھے۔ المختصر دونوں طرف ہے گواہ بھعت گئے۔ عورت کے کنواری ہونے کے تمام گواہ مسلمان ہیں اوراس مدعی کے گواہ دو مسلمان اورباقی کا فرجو گی ہیں۔ ایک مسلمان نے گواہی دی کہ اس شخص کی شادی اور منڈوادیگر کے وقت ہوا ہے۔ میں نے دیکھالانوانی چھیرا لیتے ہیں کیکن میں نے عورت کو پیچانا شیں کہ کونسی عورت ہے اور کس نے منڈوار برھا ہے او دوسرے گواہ مسلمان نے کہا کہ اس کی شادی اور منڈوا موضوع جوسران میں شام کے وقت ہونی ہے۔ گر میں نے عور تول کو پھیانا نہیں کہ مند پر نقاب تھالور پھر باتی جو کا فر گواہ تھے انہوں نے بھی ای طرح مختلف طور پر شمادت دی۔ کس نے کماکہ دیگر کے وقت لور کسی نے کماشام کے وقت اور کسی نے عشاء کے وقت۔ کیااس شخص کا دعوی عندالشرع درست ہے یا نہیں اور اس کا اسلام معتبر ہے یا نہیں اور اس کے منڈوے کے گواہوں کے مطابق منڈوے کو نکاح سمجھا جائے یا نسیں لور گواہی معتبر ہے یا نسیں لور عورت والبس كى جائي شيس ؟ المستفتى نمبر ١٦٠٣ نوراحمه صاحب ضلع مُنْكُمرى ١٦جمادى الاول ٥٦ ١٦ احداد (جواب ٤٨٦) كافرول كى اوابى توبالكل غير معترب ١٠) ور مسلمانول كى الوابى بھى اس كے قابل قبول سيس ك دونوں نے یہ کہاکہ ہم نے عورت کو نہیں پہچانالورجب عورت کے باپ لور بھائی کابیان موجود ہے کہ عورت کنواری ے اور منڈوے کے گواہوں کے بیان بھی مختلف ہیں۔ کوئی دوپسر کاوقت متاتا ہے ، کوئی شام کالور کوئی عشاء کے بعد کا، تو یہ گواہیاں سب نا قابل اعتبار ہیں۔(۱)اور عورت کااس کے باپ بھائی کابیان معتبر قرار دیا جانے گااور عورت کنواری

 <sup>(</sup>١) لاتقبل شهادة كافر على مسلم (الدرالمختار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ٥/٥٧٤، سعيد)
 (٢) وكذاتجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنا بطريق الوضع (الدرالمختار، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ١٩٣٥ع، سعد،

قراردی جائے گی اوراس کا نکاح مسلمان کے ساتھ جو ہواہے وہ قائم رکھا جائے گا۔ (۱)

محمد كفايت الله كان الله لد ، و بل

نکاح سے قبل عورت کو حرام کیااوراس سے شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو کیا تھکم ہے؟

(سوال)زید نے قبل از نکاح خود ایام مختلفہ میں مندرجہ ذیل جملے اپنے نکاح کے متعلق کیے ہیںاوراس کی ان مختلف تحریرات میں جواس نے آمنہ کو دی تھیں مخملہ مختلف اقوال کے یہ اقوال بھی اپنے نکاح کے بارے میں تحریر ہیں۔

(۱)عائشہ مجھ پر حرام ہے۔ (۲)عائشہ سے بھی نکاح نہیں کروںگا۔ (۳) میں عائشہ سے بھی شادی نہیں کروںگا۔

(۲)اگر میں نے عائشہ سے نکاح کیا تو مجھ پر حرام ہے۔ (۵)عائشہ لورباتی سب عور تیں مجھ پر حرام ہیں۔ (۲)عائشہ مجھ پر بلفظ کلی حرام ہے۔ (۵)عائشہ سے شادی نہیں کروںگا۔ (۸)عائشہ شدہ عمر و مجھ پر جمنز لہ بھائی مجھ پر بلفظ کلی حرام ہے۔ (۵) آمنہ آپ کے سوامجھ پر عائشہ لورباتی سب عور تیں حرام ہیں۔ جملہ نمبر ۵ لور نمبر ۲ میں زید کوشک ہے کہ یہ دو جملے اس کے منہ سے نکلے ہیں یا نہیں؟

(۱) اب قابل استفساریہ ہے کہ وہ عائشہ سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (۲) وہ عائشہ بنت عمر و سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (۳) کیاوہ کہیں اور شادی کر سکتا ہے ؟ اگر کر سکتا ہے تو کیو تکر ؟ (۳) فتم واقع ہوئی ہے یا نہیں ، ہور سا ثابت کونی فتم واقع ہوئی ہے ؟ (۵) کیا شرع شریف اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ چارہ ناچار آمنہ سے وہ تحریرات اور شحقیت شک کرتے ہوئے قاضی کے سامنے پیش کر ہے۔ اس صورت میں جب کہ اس کا آمنہ کے پاس جانے اور شحقیت کرنے میں ہزاروں مفاسد کا فتح باب ہو تو اب اس صورت میں کیا یمال زید کے لئے کوئی صورت ازروئ شریعت مطہرہ نکل سکتی ہے کہ نہ تو اسے آمنہ کے پاس برا کے مطابحہ تحریرات خود جانا پڑے اور نہ فتح باب مفاسد : و اور اس کے لئے کہ وہ خانا پڑے اور نہ فتح باب مفاسد : و اور اس کے لئے کہ شادی جمیع مخالفت شرعیہ حالیہ و مستقبلہ سے مبرا ہو جائے اور پھر اگر کی وقت اس کی عائشہ سے شادی ہو جائے کوئی ایس صورت نکال د بیجئے۔ وغیرہ کلمحاتھا تو اس مورت نکال د بیجئے۔

(المستفتى نمبر ١٨٣٩ء محداساعيل خانقاه شريف (صلحة رواساعيل خان)

۲۸رجب ۵۳ اه، م ۱۴ کتوبر ۲ ۹۳ اء

(جواب ٤٨٧) فقرہ نمبر ٥ اور ٦ جن كے زبان سے نكنے ميں ہى شك ہے اس كو نظر انداز كردينا چاہئے - يعنی زيد پر اس عمل ميں ان كالحاظ كرنالازم نميں - (١) كيكن اس كے ہاتھ كے لكھے ہوئے فكل آئے يا كواہوں سے اس كا تافظ زيدكی زبان سے ثامت ہو گيا تو پھر اس كے موافق حكم الازم ہوگا۔ (٢) فقرہ نمبر او غيرہ و نمبر ١٩س حال ميں كے گئے ہيں كہ صرف آمند زيد كے فكاح ميں ہے لورعا كشد لوركوئى عورت اس كے فكاح ميں نميں ہے - پس به فقرہ جملہ خبريہ صادقہ

<sup>(</sup>۱) وانكحوا الايامي منكم (البور : ٣٢)

وفي الخانية : رجلًان ادعيًا نكاح امواة .... وان اقام كل واحد منهما البينة انهاله وكانت في يداحد هما يقضي بها لصاحب البد الخانية على هامش (الهندية، كتاب النكاح، فصل في دعوى النكاح، ١/٥٠٤، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) اليقين لايزول بالشك والاشباه والنظائر، القاعدة النالفة. ١ . ٩ ٣ . ١ داورة القرآن)

<sup>(</sup>٣) فان وَجدَ الشرط وهي في ملكَّد انحلَّت اليمين ووقع الطلاق،لانه وَجدَ الشرط، والمحل قابل للجراء فيبرالحزاء ولاتبقي اليمين (الجوهرة البيرة، كتاب الطلاق، ٢٠.٢ هـ، امداديه)

ہاں کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر زید اقرار کرے کہ اس کا مقصد اس سے پمین تھی تواس کے اقرار سے پمین ہو جائے گی۔(۱) فقرہ نمبر ٦ جس میں لفظ کلما کامد خول نہیں، وہ بھی بیکارہے - فقرہ نمبر ٧ بمین منعقدہ ہے۔اگر عائشہ سے نکاح کیا تو کفارہ پمین دیتا ہو گا۔ (۱) اور فقرہ نمبر ٨ بھی جملہ خبریہ صادقہ ہے۔ اس کا ١ سس پر کوئی اثر نہیں۔ (۲) اور فقرہ نمبر ۲ و ساکا بھی کوئی اثر نہ ہوگا کہ یہ اقرار کی خلاف ورزی ہے۔

پس زید عائشہ ہے اور کسی عورت ہے نکاح کر سکتا ہے۔ کیکن عائشہ سے شادی کرنے کی صورت میں فقرہ نمبر کے کے محوجب قطعالور فقرہ نمبر ۱۹۰۵ کے بموجب بھورت اقرار نمین کفارہ دیٹا ہوگا۔ (۳)

محمر كفايت الله كال الله الدله او بلي \_

# قاضی کاو قتی طور پر طلاق نامه لکھوانے کے بعد نکاح پڑھانا کیساہے؟

(سوال) زیدایک عورت باہر سے این ہمراہ اپنی جائے سکونت پر ایااور تقریباً دوسال تک آب گھر میں رکھا۔ جس کی عرر تقریباً اس وقت گیارہ سال کی تھی۔ کوئی قابل وقعت شادت اس امرکی نہیں ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ باہر نکاح کیا تھا۔ بعد ازال اس کو مطلقہ قرار دے کر دوسر ہے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ قاضی نکاح خوال نے ہوقت نکاح خوانی یہ سوال انھایا کہ تاو قتیکہ میر ہے سامنے کوئی تحریری ثبوت اس بات کا پیش نہیں کیا جائے کہ فی الواقع زید نے عورت کو طلاق دی ہواور ایم عدت پورے ہو چھے ہیں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے جواب میں زید نے بتایا کہ میں نے اس کو بطور لڑکی کے رکھا ہے۔ نیزیہ بھی کہا کہ میری خادمہ ہے۔ لیکن قاضی نے خوف اپنی سبکدو شی کے لئے تحریر کا ہونا ضروری سمجھا۔ چنانچ اس وقت طلاق نامہ لکھا گیا جس میں تقریباً چھا ہ گزشتہ کی تاریخ کیا تھی گئی۔ جب گواہوں نے و شخط کر دیے باوجو داس کا علم ہونے کے کہ طلاق نامہ ابھی درج و تحریر ہواہے قاضی نے نکاح پڑھادیا۔ (ا) کیا نہ نکاح جائز ہے؟ (۲) قاضی اور زیر و گواہان کے لئے بھورت ناجائز ہونے کے کیا تھم ہے؟ اور اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟

المستفتی نمبر ۲۵ مورت کو طال (روہ تکیہ)

۲۹رجب۲۵ اه،م ۵ اکتور ۱۹۳۱ء

(جواب ٤٨٨) يه كارروائي توغلط لورمصنو على تقى مگر قاضى نے اگراس علم پر نكاح پڑھایا ہوكہ به عورت منكوحه نهيں تقى لور تحرير طلاق نامه محض قانون كى گرفت ہے بچنے كے لئے ہو تو قاضى مجرم نه ہوگا۔(۵)

محمد كفايت الله كان التدله ، د على

<sup>(</sup>١) سنل ابوبكر عمن قال . هذه الخمر على حرام ثم شربها \_\_ والمختار للفتوى انه ان ارادبه التحريم وجب الكفارة وان ارادالاخبار، اولم تكن له نية لاتجب الكفارة (الهندية، باب مايكون يميناً، ٦٦/٣هـ، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) واليُميّن المنعقدة هي الحلف على الاّمر المُستَقبل ان يفعله أولاً يفعله فاذاحنت في ذلك لزمته الكفارة الجوهرة النيرة، كتاب الإيمان، ٢٤٧/ ، امدايه)

<sup>(</sup>٣) سنل ابوبكو عمن قال : هذه الخمو علے حوام ثم شربها. ﴿ وَالْمُخْتَارُ لَلْفَتُوى انَّهُ أَنَّ ارادَبُهُ التحريم وجب الكفارة وَانَّ ارادالاخبار اولم تكن له نية لاتجب الكفارة (الهندية، باب مايكون يمينا، ٣٠/٣،م،ماجدية)

<sup>(</sup>٤) والمُنعَقَدةُ مايحلفُ على امرالمستقبلُ أن يُفعله أولايفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة (الهداية، كتاب الايسان، ٤٧٨/٢، شركة علمية)

المطقة الثلاث اذا اتت الزوج الاول وقالت . تزوجت يزوج آخر ودخل بى وطلقنى وانقضت عدتى، أن كانت ثفة روقع عندالاول إنها صادقة - حـ حـ للزوج الاول أن بتزوجها (الخانية على هامش الهندية، ٢٦٧/١، ماجدية)

شوہر بیوی کی از خصتی پر تیار نہیں ، کیا نکاح فنح کر ایا جا سکتا ہے؟

(سوال) ہندہ منکوحہ کی سال ہے اپنے گھر بیٹھی ہے۔اس کا شوہر جو شر عابعد عقد ہواہے کی شہر میں گوشہ نشین بنا بیٹھا ہے۔ جب دخصتی کا خطاس کے پاس جاتا ہے تو تاریخ مقررہ میں نہیں آتابلحہ خود تاریخ معین کر تاہے اوراس میں بھی نہیں آتا۔ ہم لوگ پر اہر منتظر رہے کہ آئے اور شادی ہو مگر کئی تاریخیں ٹل گئی ہیں۔

لوریہ قصہ آب کا ہے، ورنداس سے قبل جب نکاح ہوا تھادونوں بعنی ہندہ لوراس کا شوہر بلبالغ لور بلبالغہ تھے۔ مال باپ کی خوش پر بچے نے ایجاب و قبول کیا تھا۔ اور باپ کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ میرے پچھ افقارات ان پر ہیں دخصت کیو نکر ہوگی لور چی غریب کا کیا حال ہوگا۔ پچھ شرعی طریقہ ایسا فرمائے ، یاایسا تھم خاص صادر فرمادیں جس سے پچی ہندہ کی دادر ہی ہوسکے۔ آپ حقیقت میں شرعی حاکم ہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تواس قتم کے جوابات الجمعیة کے احکام وحوادث میں شائع فرمادیں۔

المستفتی نمبرے ۱۹۲ء شاہ نضیلت الرحمٰن صاحب (مونگیر) ۲۰ شعبان ۲۵ ساھ ، م ۲۷ آکتوبر ۲ ساء ۱۹۳۰ (جو اب ۴۸۹) اگر عورت کے لئے گزارے اور حفظ صحت کی کوئی صورت نمیں ہے اور خاوندان امور کی پرواہ نمیں کرتا تو عورت کو حق ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا نکاح فنچ کرائے اور پھر عدت گزار کر دوسر انکاح کرے۔ (۱)

غلطی سے منکوحہ کا نکاح پڑھانےوالامعذورہے

(سوال) سوایا خطامنکوحہ عورت کادوسرے تحض ہے نکاح کیا گیا۔ آیا نکاح خوال اور گواہان پر کوئی تعزیر شری ہے یا سیں۔ صورت تانی جویہ کیے کہ نہ کورین اشخاص کا نکاح فاسد ہو گیا کیاس قول کے قائل پر کوئی سز اے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٩٣٣ باگ ولد عبدل فيروز يور) ٢٠ شعبان ٢٥ سامه ، م٢٦ كتوبر ٢ ١٩٣٠ء

(جواب ، ٤٩) منکوحه عورت کا دوسرا نکاح پڑھ دینا اگر دید ہُ و دانسند ہو تو موجب فسق ہے۔(٠)اور اگر پڑھائے والے اور گواہوں کواسبات کا علم نہ ہو تووہ معذور ہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، وہلی

دوسرے کی بیوی کور کھنا حرام ہے

(۱) حفیہ کے باب ایک صورت میں اکا قصصیت کیا ہو سکتار البت متاثرین احناف نے ضرورت محسوس کرتے ووئے کسی شافعی المسلک سے آگات محصی المبار نے کیا اور میں ہے۔ واصحاب المها شاهد والمطرورة فی التفویق، استحسنوا ان ینصب القاضی نائب شافعی الملهب یفرق بینهما وشوح الوقایة، کتاب

> الطلاق، باب التفقة، ٢/٢ ه ١ ، سعيد) ( ٣) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب، والمائدة / ٣).

(٣) والمحصنت من النساء (النساء : ٧٤)

ر أ) والمعالمية الايجوز للرجل الايتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ٢٨٠/١، ماجدية)

(۱)مسلمان ہونے کے بعد عورت پر عدت لازمی ہے یا تہیں؟

(۲)شرعی سزاکے بغیر زانی اور زانیہ کا آپس میں نکاخ (۳) پہلی بیوی کاحق مارنے کی غرض سے دوسر انکاح صحیح نہیں

(۴)حاملہ ہے نکاح

(سوال)(ا)اکیک ہندوعورت کوایک مسلمان کے نفس قادومیں آئے ہوئے جیے ماہ کاعرصہ ہو گیا۔اب مخف مذکور عورت داشتہ کو مسلمان عواکر نکاح کرنے کی خواہش کر تاہے۔اب سوال یہ ہے کہ موصوفہ ندکورہ کو قبول اسلام کے بعد شرعی قیدعدت ضروری ہے-قیدعدت کے بغیر نکاح ہو گیا تووہ نکاح کیا ہوگا؟

(۲) ایک مندوعورت شرف اسلام کے بعد کسی مسلمان سے ناجائز تعلقات ایک عرصے سے بر قرار رکھتی ہے۔ لہذا اب دونوں کا نکاح کو نسی شرعی سزا کے بعد درست تشکیم کیا جائے گا۔اس سلسلہ گزارش میں یہ بھی مطلوب ہے کہ بغير شرعي سز انكاح ند كوره كيسابوگا؟

(m) زیدایک شادی شده مسلمان ہے-زید کی عورت عاجلہ صحت آفرین صورت اور قابل تحسین سیرت رکھتی ہے-حیف که زید وساوس شیطانی ہے مغلوب ہو کر ہوس تفس کی خاطر ایک ہندو عورت کو مسلمان ہونے کی تر غیب دے كر اور مسلمان بناكرايي زوجيت ميں لانا چاہتا ہے۔ يہ بھى داضح خاطر ہوكہ زيد مذكور يعني زيد كا نكائ و قوع پذير ہونے کے بعد زید کی پہلی عورت نے اوراس سے داستہ داروں کے ارمانوں کا خوان ہونے کا نمایت اندیشہ ہے۔ ابدا : ماند حال کے ایک نفس پرست طبقہ پر نظر عنایت فرماکر شرعی نقطہ نظر سے فیصلہ مرحمت ہو کہ ذبیر کے اس نکاٹ کے معامله مین جم مسلمان تائید کریں یار دید؟

(۴) ایک مسلمان عورت کی نسبت به افواه تجیلی ہوئی ہے کہ وہ حاملہ ہاوراس حالت میں ایک مسلمان اس کو منکوحہ بنانا چاہتا ہے۔الغرض ان دونوں کا نکاح شر عاکیسا ہو گا؟اس معالطے میں ایک مسلم جماعت افواہ مذکور کی تحقیق کے بغیر ان دونول کا نکاح کروے توشر بعت اسلامی اس جماعت کو کیا کیے گ؟

المستفتى نمبر ٢٠٣ منتى سيدالطاف حسين صاحب (صلع كنور) ١١رمضان ٢ ١٣٥ه م ١ انومبر ٢ ١٩٣٠ء (جواب ۲۹۲ )(۱) ہندو عورت شادی شدہ سے اور اس کا شوہر موجود ہے تواس کے مسلمان ہونے کے بعد عدت گزارنی ہوگی۔ عدت کے بعد وہ آکاح کر سکے گی۔ ١٠)اور اگر غیر شادی شدہ یا ہیوہ ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس سے

(۲) شرعی سز اجاری کرنے کامسلمانوں کواختیار اور طافت نہیں۔عورت و مر د دونوں گناہ گار ہیں نمیکن اگر وہ آنندہ گناہ ے بچے کے لئے فکاح کر ناچاہتے ہیں توان کا فکاح آپس میں جائز ہے۔(٣)

(٣) جمال تک ممکن ہو زید کو سمجھا کہ اس ارادے ہے بازر کھنے کی کوشش کی جائے۔لیکن اگروہ کسی طرح نہ مانے

و١) وإذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر ﴿ لَمْ يَقَعَ الْفِرَقَةَ عَلِيهَا حَتَّى تَحْيَضَ تُلت حيض لم تبين من روحها والهداية، باب نكاح اهلّ الشرك، ٣٤٧، مُركة علمية) (٢) واحل لكم ماوراء ذلكم (الساء: ٢٤) ٣) وفي محموع النوازل. اذا تزوج امراة قدرني هو بها وظهر بها حبل فالنكّاح جائز عندالكل وله ان يطاها عندالكل (الهندية. كتاب البكاح الباب الثالث، القسم السادس. ١ - ٢٨٠ ماجدية)

تو پھررہ ج ازنی کے ساتھ حسن سلوک اورانصاف کرنے پراس کو مجبور کیاجائے اورا گروہ پہلی بیوی کے ساتھ بدسلو کی تریہ تواس کو بجبر انصاف کی طرف الیاجائے - ۱۰)

(۴) اگروه عورت معتده نه مولیعن طلاق با موت کی عدت نه گزار د ہی ہو تواس حاملہ کا نکاح جائز ہے – (۱)

موہ کے نکاح کومعیوب سمجھےوالول کے بال بیٹی کاعقد کرناکیساہے؟

(سوال) کیک موضع کے مسلمان ہوہ کی شادی کو بہت معیوب سیھتے ہیں اور آس پر انہیں ضد اور اصر اربھی ہے۔ بعض ہوائیں مجبور ہو کربد چلن ہو کر فرار بھی ہو گئیں۔ گر انہیں اس رسم کی پابندی کے آگے سب کچھ گوارا ہے توالیے گاؤں میں اس خیال کے مسلمانوں کواپن جیدتی بیا بنادرست ہے پانا جائزہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۳۵ مسلمانان مسوری داسته (میٹرهه) ۱۲ رمضان سن ۲۰۳۱ه م کانومبر سن ۲۰۳۵ و رجواب ۲۹۳ کیوه عور توں کی دوسری شادی کو معیوب، سمجھنابرا اخت گناه اور ظلم عظیم ہے۔ شریعت مقد سه ملامیہ نے یوه عور توں کی دوسری شادی کو معیوب، سمجھنابرا اخت گناه اور ظلم عظیم ہے۔ شریعت مقد سه ملامیہ نے یوه عور توں کے ذکاح کر دینے کی بہت تر غیب دی اور تاکید ہے۔ (۲) ہمارے آقاس تاج بی گئے۔ یوگی کی وجہ سول کریم تین نے سوائے حضر ت ما نشد رسنی اللہ تعالی عنها کے تمام ذکاح پیوائی کے ساتھ ہی کئے۔ یوگی کی وجہ سول کریم تین نے سوائے حضر ت ما نشد رسنی اللہ تعالی علی ہو بیوائیں گناه میں مبتالا ہو جاتی میں اس کاوبال اور گناه ان و گوں کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے جو ذکاح ہوگان کو عیب سمجھتے ہیں اور دوسر انگاح کرنے نمیں دیتے ہیں۔ لا مسلمان ایسے لوگوں سے زجراً مقاطعہ کرلیں اور اپنی بیٹیال ان کو نہ دیں تواس میں کوئی مضا کفہ شمیں۔ (۵) واللہ عدد حسن المثواب لمن تاب و اناب۔

ثوہر کے گھرے جاناطلاق نہیں

سوال) عرصہ پانچ چھ سال سے حفیظ اللہ کا تعلق ایک مساۃ صغریٰ ہے ہوگیا۔ صغریٰ زوجہ ایک دوسرے شخص کی ہے۔ صغریٰ کے شوہر نے یہ کماکہ جب صغریٰ اس کے مکان سے بلااجازت در ضامندی چلی گی اور حفیظ اللہ کے یمال سنے لگی توصغریٰ اس کے اکارت سے باہر ہوگئی۔ لیکن صغریٰ کا شوہر صغریٰ کو فارغ ممرد بنے پر راضی نہیں ہے۔ حفیظ مد کے ایک لوٹ کے ساتھ نکا کر تا چاہتا مد کے ایک لڑی صغریٰ کے ساتھ نکا کر تا چاہتا ہے۔ امر قابل دریافت ہے کہ آیا حفیظ اللہ کا نکاح از روئے شرع صغریٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ نصیرخال (جھانی) ۱۳ شوال سن ۱۳۵۱ هم ۱۴۵ ممبر سن ۱۹۳۵ جواب ۲۹۱ علی استفتی کی وجہ ہور حفیظ اللہ کے جواب ۲۹۱ علی ایک تک اپنے شوہر کی منکوحہ ہے۔ شوہر کے گھر سے چلے آنے کی وجہ سے اور حفیظ اللہ کے رسنے اور لڑکی پیدا ہوجانے کی وجہ سے اس کا نکاح باطل نہیں ہوا اور جب تک کہ صغری اپنے شوہر سے

<sup>)</sup> عن حفيفة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتكونوا معه تقولون ان احسن الناس احسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن لتوا انفسكم ان حسن الناس ان تحسنواوان ظلموا ظلمنا ولكن والخنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اسانو، فلا لموا (جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب مأجاء في الاحسان والعفو، ٢٠/٣، سعيد) ، وصح تكاح حيلي من زنا (الدرائمختار، كتاب النكاح، فصل في الممحومات، ٢٨/٣، سعيد)

<sup>،</sup> وانكحوا الآيامي منكم (النور ۳۲) قال ابن كثير في تفسيرة : والا يامي جمع ايم و يقال ذلك للمر 1 ة التي لازوج لها رجل الدي لا زوجة له سواء قد نزوج ثم فارق او لم يتروج واحد منهما (تفسيرابن كثير، ۲۸٦/۳،سهيل اكيدمي) )فلا تفعد بعد الزكري مع القوم الظالمين (الانعام : ۲۸)

طلاق حاصل نہ کرے یا کوئی مسلمیان حاکم کسی شرعی وجہ پر ضخ نکاح کا فیصلہ نہ کردے اس وقت تک حفیظ اللہ صغریٰ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ (۱۰)س پر لازم ہے کہ فوراُصغریٰ کواپنے پاس سے علیحٰدہ کردے۔

محمد كفايت الله كان التدله ، و بلي

## دوسرے کی بیوی کواپنے پاس رکھنا حرام ہے

(سوال) ہم آیک باپ کے تین بیٹے ہیں۔ بڑے کانام بہادر علی آس سے چھوٹا علی بہادر اور سب سے تہموٹا میں خاسار حشمت علی جو کہ فی الحال پر ماشیل کمپنی میں موٹر ڈرائیوری پر ملازم فور آپ سے فتوی کاخواستگار ہوں۔ میری شادی سن ۱۹۱۸ء میں بمقام پو بھی سید جان کے ساتھ ہوئی۔ ہمارے گھر سے پو بھی تک ۲۴ میل ہے۔ بیبات پنے بخے کو معلوم ہے کہ میں برات نے کروبال گیا۔ شادی کیا اور ڈولی میں ڈال کر گھر کو لے گیا۔ اس کا ثبوت رجٹر ڈبھی ہے۔ اس پر میرا اور سید جان دونوں کانام درج ہے۔ وہ عرصہ تین سال میر سے پاس موجود رہی۔ اس کے بعد میں اس کو والدہ کے پاس چھوڑ کر اگریزی علاقہ میں چلا آیا۔ کیونکہ مجھے کو شادی کا قرضہ اداکر ناتھا۔ تین سال کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حقیقی بھائی منجھے مسمی علی بہادر نے میری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لئے اور زیر و سی گھر میں رکھ لیا۔ یہ الی بات ہے کہ میں اپنی قوم میں منہ د کھا نہیں ہوا کیونکہ وہ ملک ہندور اجہ کا ہے۔ میں میں رکھ لیا۔ یہ الیی بات ہے کہ میں اپنی قوم میں منہ د کھا نہیں ہوا کیونکہ وہ ملک ہندور اجہ کا ہے۔

علی بہمادر نے ایک جعلی کانفر بنالیا ہے۔ میرے نکاح ہے آگے کا نکاح موجود کرتا ہے جس کاکونی ثبوت موجود نہیں۔ وہاں کے مولوی کے پاس جور جسٹر ہے اس میں ابھی تک نکاح علی یہادرصا حب درج نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ مولوی ڈرتا ہے۔اس سے اس کے تین چار بچے بھی پیدا ہوئے۔

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ حشمت علی خال (ضلع ناسک) ۱۴ شوال سن ۱۳۵۱ه م ۱۸ وسمبر سن ۱۹۳۵ء (جو اب ۴۹۵) اگر تمهارے بھانی علی نبهادر کا فکاح اس سے نمیں ہواتھااور مساۃ سید جان تمهاری منکوحہ ہے اور علی بہادر نے جعلی کاغذ نکاح کابنالیا ہے تو علی بہادر سخت گندگار اور مجرم ہے اور اس کو سید جان کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔(۱)وراس کی اولاد بھی ولد الزناہے۔

عورت کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے شوہر طلاق دیتا ہے نہ صلح کر تاہے ، کیا کیا جائے ؟ (سوال)زیدا پی منکوحہ بیوی کے ساتھ تقریباُدس سال گزار چکاہے۔اس عرصے میں اس کی بیوی ہے تیں لڑ کیاں تولد ہو کیں۔ قریب ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوالوراس کی بیوی فوت ہو چکی۔ اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں زید نے اپنی بری سالی ہندہ سے (جوابیے شوہر کی اجازت کے بغیر برائے ہمدردی اپنی فوت شدہ بہن کے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے

<sup>(</sup>١)والمحصنت من النساء (النساء: ٢٤)

وفي الهندية : لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، القسم السادس ، ٢ / ٢ ، ما جدية ) (٣)عن عبدالله بن مسعود قال قال رجل : يا رسول أي المدنب عندالله أكبر قال : أن تدعو لله ندأ وهو خلقك ، قال : ثم أي قال أن تقتل ولملك حشية أن يطعم معك قال : ثم أي قال : أن تزني بحليلة جارك (صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب قوله والذين لا يدعون مع الله الفآنور ، ٢ / ١ / ٧ ، قديمي)

عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والد خول علے النساء الحديث (صحيح البخارى ، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامراء ة، ٧٨٧/٢، قديمي)

زید کے پاس آیا کرتی تھی) صنفی تعلقات پیدا کر لئے۔ ہندہ کو اپنے جائز خاوند سے ایک لڑ کالور ایک لڑ کی بقید حیات ہیں۔الیں حالت میں ہندہ کا شوہر نہ ہی اس کو طلاق دینا چاہتا ہے نہ خلع پر راضی ہے۔ ہندہ کے حامیوں کی استدعا پر بھی کان نہیں دھرتا فی الوقت ہندہ اپنے شوہر کے پاس نہیں۔اب علمائے دین کوئی فیصلہ از روئے شرع دیں تاکہ ہندہ کا تعلق اپنے شوہرے منقطع ہو جائے اور ہندہ کو زید کے نکاح میں دے دیا جائے۔

المستفتى نمبر ٢٢٩٢ ابل جماعت على تكر ضلع ثالى اركاف (مدارس) لاربيع الثانى سن ١٣٥٥هم ٢جون سن ١٩٣٨ء (جواب ٤٩٦) ہنده كاجب جائز خاوند موجود ہے لوراس ہے اولاد بھى ہے تواس كواپنے بہوئى سے تعاقات پيداكرنا سخت گناه (١) لوربے غيرتى كى بات ہے۔

ہندہ کواپنے شوہر کے پاس واپس جانا جا ہے (۲) اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے علیحدہ کر کے زید سے اکاح کرنے کی سعی ک حائے۔(۲)

بیوی مرتد ہوجائے تو دوبارہ اسسے نکاح کی کیاصورت ہے ؟

(سوال) عورت سی کفر کی وجہ ہے مطلقہ ہو جائے اس سے شوہر سابق سال کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ حلالہ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۴۱ حافظ محمد استعیل صار آگرہ) ۲۷ ربیع الثانی سن ۱۳۵۷ هم ۲۲ جون سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۴۹۷) عورت جب مرتدہ ہونے کی وجہ سے خاوند کے نکاح سے باہر ہوجائے تو پھر مسلمان ہو کر شوہر سان سے نکاح کر سکتی ہے۔اس کے لئے کوئی عدت گزار نایا طلالہ شرط نہیں ہے۔(۳)

فقط محمر كفايت الله كان الله له ، و بلي

نکاح کے بعد اگر چہ خلوت نہ ہوئی ہوعوت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی

(سوال) ایک لزگی نابالغ جس کی عمر آٹھ سال یااس سے کم ہے اس کی شادی اس کے مال باپ نے کردی۔ لیکن صرف نکاح کیاوواع نہیں کی اور اب بیے لڑکی بالغ ہوگئی۔ چو نکہ وار ثان لڑکا اور لڑکی میں تنازعہ ہو گیا۔ اس وجہ سے لڑکی اپنے خاوند کے خاوند کے خاوند کے مورنہ ہی نکاح کے وقت سے اب تک لڑکی کا بھی تخلیہ اپنے خاوند کے ساتھ موا۔ یعنی خاوند نے اس لڑکی کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ ایسی حالت میں کیالڑکی اپنا نکاح کسی اور شخص سے کر سکتی ہے لیکن اس کا پہلا خاوند طلاق دینے پر رضا مند نہیں ہے۔ دریافت طلب صرف بیا امر ہے کہ اگر اس لڑکی سے کوئی اور شخص شادی کرلے تو جائز ہے یانا جائز۔ شرع شریف کا اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلاً سورة بني اسراليل:

<sup>ُ</sup> ٧ ﴾ عن قَيْسُ بنَ سعد ..... لو كنت آمر احد أان يستجد لاحد لا مرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله عليهن من الحق (منن ابي داؤد ، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المراءة ١ / ٧٩٨، سعيد)

<sup>(</sup>٣)عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من خب امراً في على زوجها او عبداً على سيده (سنن ابي داؤ د ، كتاب الطلاق ، ٢٩٦/٩ ١،امدادية )

<sup>(</sup>٤) ولو اجرت كلمة الكفر على لسانها معايظة لزوجها او اخراجاً لنفسها عن حبا لته او لا ستيجاب المهر عليه بنكاح مستانف تتحرم على زوجها فتجبر على الا سلام، ولكل قاضى ان يجدد النكاح بادنى شيء ولو بدينار سخطت او رضيت وليس لها ان تتزوج الا بزوجها ، قال الهدواني آخذ بهذا قال ابو الليث وبه ناخذ (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب العاشر في نكاح الكفار، ٣٣٩/١ ماجدية )

(نوٹ) قانون گور نمنٹ کی روے دریافت نہیں کیاجارہا ہے بائھ شرع شریف کی روے کیونکہ مجھے ایک مولوی صاحب نے بیہ تلایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح نابالغی کی حالت میں ہویلیالغ ہونے کی حالت میں لیکن نکاح کے بعد تخلیہ نہ ہویعنی خاوند لور بیوی کا تخلیہ نہ ہو تو عورت مختارہ کہ اپنے نکاح اگر جاہے تو کسی لورے کرلے۔

المستفتی نمبر ۲۳۵۰ عبدالغنی صاحب (ربتک) ۳جمادی الاول سن ۳۵ ساھم ۳جولائی سن ۱۹۳۸ (بیتک) ۳جمادی الاول سن ۳۵ ساھم ۳جولائی سن ۱۹۳۸ (بیواب ۲۹۸ ) یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے خلط ہے۔ لڑکی اور اس کے شوہر میں اگرچہ تخلیہ نہ ہوا ہو جب بھی وہ اس کی منکوحہ تو ہے اور جب تک ان دونوں کی علیحدگی طلاق یا ضلع یا ضلع کے ذریعہ سے نہ ہووہ دوسر انکاح نمیں کر سکتی۔ (۱) شوہر سے طلاق لی جائے یا خلاق کی جائے ان مسلمان حاکم کے نکاح فئے کرایا جائے پھر دوسر سے مختص سے انکاح جائے ہوگا۔
موگا۔

جب لڑی کی رضامندی ہے نکاح ہوا تولؤ کی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی

(سوال) آیک لوکی کا نکاح (جس کی عمر ۱۱ یا ۷ اسال ہاور یہ و یعنی راغہ ہے )اس کے والدین نے مع رضامند کی لئے گی کے ایک لڑکے کے جس کی عمر ۱۳ ایا ۷ اسال کی ہے کر دیالور سات یا آٹھ ماہ ابنی سسر ال میں رہ چکی ہے۔ اب وہ بھتے شیس کہتے ہیں کہ ہم کو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوالور اب وہ دو سری جگہ نکاح کر اتے ہیں۔ کیا اس عورت کا نکاح اس بارہ سال کے لڑکے سے نہیں ہوالور ان کو دو سری جگہ اس کا نکاح کر وینا شرع شریف میں جائز ہے۔ قاضی نے اس کی مال سے لوراس کے باپ سے لور لڑکی سے اچھی طرح اذن لے کر نکاح پڑھا ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۵ مولوی فضل الرحمٰن صاحب (حصار) جمادی الاول سن ۱۳۵ هم ۴جولائی سن ۱۹۳۸ء (جواب ۱۹۳۸ مولوی کا دوسر به اور اب ۲۹۹ کی کار مسامندی اور اجازت سے نکاح ہوا تو نکاح صحیح ہوگیا۔ (۲) اب اس لڑکی کا دوسر به مخص سے نکاح نمیں ہو سکتا۔ اگر کر دیں گے تونا جائز اور حرام ہوگا۔ (۲)

دوران حیض جماع کرنے کا کیا کفارہ ہے ہ

(سوال))زید ۱ اسال کی عمر کاہے نی شادی ہوئی ہے۔ دوائی منکوحہ کے پاس گیا۔ اس نے منع کیا کہ ہم کو ایام مقررہ ہیں۔ زید ہٹ گیا مگر بسب تقاضائے جوانی کے صبر شیس کیالورا پی منکوحہ کو فرش بنایا۔ اب زید کے لئے شرقی تھم کیا ہے۔ زید اِس کواد آکرے۔

(٢)زيد شرعى حكم اواكرنے سے بيلے اپنى منكوحد كے پاس جاسكتا ہے يانسيں؟

المستفتى نمبر ١٨ ٢٣ غلام قدر (آله آبد) ١٦ جمادى الاول سن ٥ ٥ ١٥ هم الجولائى سن ١٩٣٨ء (جواب ٥٠٠ ) المام مقرره ميس صحبت كرنانا جائز بـ (٣) صحبت كرنا گن توزيد كولوراس كى دوى كو توبه كرنى جائز لور بهتريد كي لاريد كو عورت كي پاك بون كے بعد صحبت كرنا جائز

<sup>(</sup>١)والمحصنات من النساء (النساء: ٢٤)

<sup>(</sup>٢) ومنها رضا المرآ قافا كانت بالغة بكراً كانت او ثيباً (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الاول ، ١ / ٢٦٩ ، ماجدية) (٣)لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب التالث ، القسم السادس، ٢٨٠/١ ، ماجدية ) (٤)فاعتزلو ا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (البقرة : ٢٢٢)

<sup>(</sup>۵)عن آبَنَّ عباس عنَّ النبي صَلَّى الله عَلَية وسَلم فَى الذَّى ياتَى امَرانَة وهي حانض . قال: يتصدق بدينار او بتصف دينار (سننُ ابي داؤد، كتاب النكاح، ۲۹۶،۲۹ هـ۲۰،سعيد)

محمر كفايت الله كان الله له وو بلي

ہے(۱)خواہ صدقہ کیا ہویا ابھی شیں کیا ہو۔

(۱) مجبوراً قبول کرنے سے نکاح منعقد ہو گیا

(۲) نکاح کے بعد زوجین ہاہم وارث ہزیں گے

(٣)طلاق یا نسخ کے بغیر مرد ، عورت کا تعلق حتم نهیں ہو تا

(سوال )(۱) اڑے کے باپ نے بلار ضامندی اپنے لڑے کے اس کو مجبور کر کے ایک ہیوہ سے کسی مسلحت کی بنا پر اکاح پڑھادیالڑ کے نے اس وقت جرا اہاں کر لی یا ضاموثی اختیار کر لی مگر اس وقت کمہ دیا کہ میں اس اکاح کو قبول نہیں کر تا مجھے منظور نہیں ہیں نکاح ربایا نہیں ؟

(۲)روز اول بعنی روز نکان ہے جس کو بہت عرصہ ہواہو جہ منافرت باہمی اِس وفت تک لڑکے مذکور کا دہ ہ ہے کو نُی تعلق زن وشو شیں ہوا۔ کیااندریں صورت زن ، شوہر فرضی کی جا کداد میں حق دار ہو سکتی ہے ؟

(٣) صورت بالا کے علادہ آیک مردو عورت فرض کیا جائے کہ کاح شدہ ہیں کسی وجہ سے باہمی منافرت ہو گئی اور بے انعلق میں تعلق نہ رہا تو کس مدت کے بعد ایک دوسرے کے حقوق شرعی زائل ہو جائیں گے۔ یعنی مردا پنے زروز یور اور عورت سے اپنے مهرکی مستحق طبی نہ رہیں گے اور اپنے اپنے افعال واعمال میں شرعی طور پر آزاد سمجھے جائیں گے۔ المستفتی نمبر ۲۹ شبیر حسین صاحب بنیت) ۱۲جادی الاول سن ۲۵ م

(جواب ۱ ، ۵ ، ۱) عقد نکاح کے وقت لڑئے نے ایجاب قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔(۲)اب وہ چھوڑے گا تو یہ طلاق :و گی اور اگر تمبل خلوت چھوڑا تو نصف ممر دینا ہو گا۔(۲)

(۲) تعلق ہوایا نہیں ہوا۔ صحت نکات کی صورت میں عورت حصہ میراث کی مستحق ہو گی۔(۳)اور شوہر کی وفات کی صورت میں میر بھی بیورا ملے گا۔( د )

(۳) جب که زوجین میں نکاح قائم ہو تو خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے ایک دوسرے کے ساتھ احکام نکاح متعلق ریجے ہیں جب تک با قاعدہ فنخیا خلع یاطلاق نہ ہو ہر ایک احکام زوجیت کاذمہ دارہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له ، دہلی فضولی کے نکاح کا تھکم

(سوال ) کیک مقام پر نکاٹ اس طرت ہوا کہ ایک و کیل اور دو گواہ لڑکی اور لڑکے والے نے مقرر کے اور اجازت لینے اندر مکان لڑکی کے پاس گئے۔ مہر مقرر کیا۔ لڑکی نے اپنے نکاح کی اجازت دے دی وہ تینوں صاحب لڑکی ہے اجازت لے کر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔وکیل صاحب سے قاضی صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں لڑکی کی طرف ہے وکیل ہوں اور بید دونوں صاحب گواہ ہیں۔ قاضی صاحب

<sup>(1)</sup> فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله (البقرة: ٣٢٧)

<sup>﴿</sup>٣﴾ النكاحُ يَنْعَقَدُ بَا يَجَابُ مَنَ احدَهُما وَقَبُولُ مَنَ الْآخِرِ ﴿ (اللَّهُ الْمَحْتَارِ ، كتاب النكاح ، ٩/٣ ، سعيد، ﴿

<sup>(</sup>٣) ويجبّ نصفه بطلاق قبل و طئ او خلوة (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ، ٣./٤ . ١ . معيد) الم فات المال من المدينة المدينة عبد المالية في المدينة التدريب المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المعال

<sup>(</sup>٤)فان اختار الصغير والصفيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يفرق القاضى بينهما حتى مات احد هما ، توارثا (الهندية ، كتاب النكاح . الباب الرابع في الاولياء ، ٢٨٥/١، ماجدية )

 <sup>(</sup>٥) والمهر يتا كد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب السابع في المهر ، 1 / ٣٣٠ ، ماجدية )

نے کہا کہ لڑکی کاوالد خود نکاح پڑھادے تو لولی ہے اور جو پڑھا ہوا نہ ہو تووہ خود اجازت دے دے۔اب قاضی صاحب نے اس لڑکی کے والدہے دریافت کیا نہیں اور نہ لڑکی ہے دوبارہ دریافت کیابد بھدائی شخص سے جو پہلے و کیل بُن چکا تھا لڑکی کانام والد اور داد اکانام دریافت کیااور ممر دریافت کیا۔اس کے بعد دولیا کانام دوالد وداد اکانام دریافت کیا۔اب قاضی صاحب نے دواما ہے یہ نہیں کہا کہ تمہارے تکاح کے بیرو کیل اور بیدگواہ ہیں۔بغیر گواہ اور و کیل کے قاضی صاحب نے نکاح پڑھادیا ایس صورت میں نکاح جائز ہوا کہ نہیں۔جواب ہے مطلع فرمائے گا۔

المستفتی نبر ۷۳۹م محریقتوب صاحب (بر لی ۱۲ اجمادی الثانی سن ۷۳ اوم ۱۴ اگست سن ۱۹۳۸ و برخواب ۲۰۰ محریقتوب صاحب (بر لی کاباپ موجود تقااس کے سامنے نکاح پرخوادیا گیااور وہ خاموش رہاتو یہ نکات برخوابات قرار پائے گااور نکاح صحیح ہوگا۔ (۱) اور اگرباپ موجود نہ تھاتو یہ نکاح جو قاضی صاحب نبر پرخوابا گراس میں وکیل سے ایجاب نبیس کر ایا تو نکاح فضولی ہوااور جب لاکی کویاس کے باپ کو خبر ہوئی کہ نکاح ہو گیا اور انہوں نے اس سے انکار نبیس کیابعد از کی کور خصت کر دیایا مبارک باد قبول کی یا اور سامان تیار اور در ست کیا تو یہ ان اور انہوں نے اس سے انکار نبیس کیابعد از کی کور خصت کر دیایا مبارک باد قبول کی یا اور سامان تیار اور در ست کیا تو یہ ان کی محموظے اجازت مجھی جائے تو یہ نکاح لاک کی محموظے اجازت موسی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو صحیح ور نہ فنخ ہو جائے گا۔ (۱)

منکوحه عورت دوسر انکاح نهیں کرسکتی

(سوال) مساۃ فاطمہ بالغہ بیوہ کا نکاح مسمی کا ندھل ہے بر ضاور غبت فریقین ہوا۔ بعد نکاح ابھی مساۃ کا ندھل کے گھر،
نہیں گئی تھی کہ اس کے متوفی سابق شوہر کے رشتہ داروں نے فاطمہ پر حملہ آور ہو کر زبر دستی اسے اٹھا کرلے گئے اور
اس کا نکاح اس کے متوفی شوہر کے بھائی مسمی جیلیا ہے کر دیا ہے دوسرا نکاح اس کے اصل شوہر مسمی کا ندھل کے
طلاق دینے کے بغیر جائز ہوگا۔ اگر جائز نہ ہوگا تو پھر کیا فاطمہ اور جیلیا (جن کے زن و شوہر کے سے تعلقات قائم ہیں)
زانی ٹھریں گے اور کیا ہے دونوں اور وہ لوگ کہ جو اس نکاح میں گواہ اور وکیل نے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ان
تمام لوگوں پر شریعت اسلام نے کیا تعزیر مقرر کی ہے۔ مسلمانوں کوالن لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ؟

المستفتی نمبر ۷۳۹علی شبیر (ضلع کرنال)۱۹جهادیالثانی سن ۷۳۵هه م ۱۳۵ه س س ۱۹۳۸ (جو اب ۳۰۰)دوسر انکاح ناجانز جوا۔ (۳)ادر زوجین دونول حرام کاری کی لعنت میں مبتلا ہیں، نکات پڑھانے والااور اس میں مدد کرنےوالے سب فاسق ادر گندگار ہوئے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)اهر الا ب رجلا ان يزوج صغيرته فزوجها عند رجل وامراتين والحال ان الا ب حاضر ، صح : لانه يجعل عاقدا حكما (الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الولمي ، ٣/ ٢٤. سعيد)

<sup>(</sup>٢) رَجُل زُوجُ رَجَلاً بَغِيرِ أَمْرِهُ فَهِنَاهُ القَوْمُ وقبل النَّهِننَةُ فَهُو رَضًا ، لان قبول النهننة دليل الا جازة (البحرالرانق ، كتاب النكاح ، باب الا ولياء والا كفاء ، ٢٣/٣ ١، بيروت)

<sup>(</sup>٤) لا يجوز للرجل ان يتزوج روجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، ٢٨٠/١ ، ماجدية) (٥) لا يعونوا على الاثم والعدوان (المائدة : ٢)

نومسلم بالغه کو نکاح کے بعد دوبارہ ہندوباپ کے حوالے کرنا مسلمان ناجائز حکم کے پایند نہیں

(سوال) ایک لڑی مساۃ موہنی جوبالغہ ہے اور جس کی عمر ١٦ سال آٹھ مینے ہے پنوشی ورضامشر ف باسلام ہوئی اور مسلمان ہوکراس کا نکاح مسمی محمد عالم کے ساتھ کردیا گیا۔ لڑکی کے ہندوباپ نے عدالت میں رجوع کیا۔ عدالت نے لڑکی کے بلوغ ، قبول اسلام اور نکاح کے جائز قرار دینے کے باوجود لڑکی کو ہندوباپ کے قبضہ میں دے دیا اور مسمی محمد عالم سے ملنے کی اور خطو کیات کی بھی ممانعت کردی۔

(١) كياعدالت كايه فعل مداخلت في الدين سيانتيں؟

(٢) كيامسلمانوں كوايسے ناجائز تھم كى ياندى كرنى چاہئے يانسيں؟

(٣) كياعد الت بانى كورث كاموجوده تحكم دوسرے صوبجات ميں مثال كے طور پر پيش نه كردياجائے گا؟

(٣) اگريه معامله مداخلت في الدين ب تومسلمانول كوكياكر اچائے؟

المستفتی نمبر ۲۵۰۳ مولوی عبدالحی صاحب حقائی (کراچی) که اربیع الثانی من ۲۵۰ اهم کرون من ۲۰۹۰ (جواب من ۲۵۰ است کی د ضامند فی سے اسام قبول کیااور اس کی د ضامند فی سے اسام قبول کیااور اس کی د ضامند فی سے اسام تکا بی اسلامی شریعت کے ماتحت بو گیا تو اب اس کو جرا نهندوباپ کے قبضہ میں دے وینا اسلامی قانون کے لحاظ سے مداخلت فی الدین ہے۔ (۱) مسلمان ایسے ناجائز تھم کے پایند نہیں۔ ان کو اس تھم کے منسوخ کرانے کے لئے ہر امکانی جدوجمد کرنی ازم ہے۔ (۲)

ایجاب و قبول کے وقت لیا ہوانام معتبر ہے

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمانے دین اس مسئلہ میں کہ زید کے نکاح کی بات چیت ہوئی تو مساۃ انشاء اللہ جان ہے نکات ہونا قرار پایالیکن جب قاضی نے ایجاب و قبول کر ایا تو بجائے مساۃ انشاء اللہ جان کے مساۃ آمنہ لی کے ساتھ آمنہ لی کا نام لے کرا بجاب و قبول کر ایا اور رجشر میں بھی مساۃ آمنہ لی لکھا گیا۔ جب رخصت ہوئی تو مساۃ انشاء اللہ جان کو رخصت کر دیا گیا۔ حالا نکہ ایجاب و قبول آمنہ لی ہے کر ایا گیا۔ عند الشرع ایسے نکاح کا کیا تھم ہے ؟ ایجاب و قبول ک وقت مساۃ آمنہ لی کے والد اور بھائی موجو و تھے۔ چھ ماہ کے بعد بیات معلوم ہوئی۔ مساۃ انشاء اللہ جان کے باب ایب لڑی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ المستنفتی نمبر ۲۵۲۲ قمر الدین۔ بی بھش۔ دیل

(جواب ٥٠٥) يه زكاح آمند لى كے ساتھ منعقد ہوا۔(٢)جس كانام ايجاب و قبول كے وقت ليا گيا۔ مگر چونك يه غلطي ہوئي تواب اس كے تدارك كى بہتر سبيل بير ب كه انشاء اللہ جان كو شوہر سے عليحدہ كر ديا جائے اور شوہر آمند بى

<sup>(1)</sup>قال تعالى : يا يها الذين امو اذا جاء كم المتومنات مها جرات فامتحنو هن الله اعلم بايما نهن فان علمتموهى منوحات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحو هن اذا أثيتمتوهن اجورهن (الممتحنة: 10)

<sup>(</sup>٣) حدثًا محمد بن المشى فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم سكرا فليعيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه الحديث (الصحيح لمسلم ، كتاب الا يمان ، ١/١٥ . قديمي)
(٣) ولو كان لرجل بنتان : كبرى اسمها عائشة و صغرى اسمها فاطمة و اراد ان يزوج الكبرى و عقد باسم فاطمة ينعقد على الصغرى (الهندية ، كتاب النكاح ،ا لباب الاول ، ١/ ٢٧٠ ماجدية)

کو طلاق دے دے اور اس کے بعد انشاء اللہ جان کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کر دیا جائے۔

محمر كفايت الله كان الله ادبلي

الجواب فتحيح حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينه وبلى

غیر شخص کے ساتھ جانے سے عورت کا نکاح نہیں ٹو ثنا

(سوال)زید کی زوجہ ایک غیر شخص کے ساتھ جلی گئی۔بعد چاریوم کے اس کا پیتہ لگالوراس کو اا کر زید کے پاس بھی دیا گیا۔ آیادہ زید کے نکاح میں ربی یا نکاح ٹوٹ گیا؟

(جو اب ، ، ٥) عورت اپنے خاوند کے نکاح میں ہے۔ وہ جاہے تواس کوبد ستورا پنی بید ی بینا کرر کھ سکتا ہے اور ندر کھنا چاہے تو طلاق دیکر علیحٰدہ کر سکتا ہے۔ (۱)

ر قص وسر ورپر مشتمل مجلس نکاح میں شرکت

﴿ مسوالَ ) جو دُولها أَو قت نَكَاتَ خلافَ شرعُ وضعُ اور لَباس ركهتا ہو يااس مجلس ميں رقص وسرور ہو ، خالف ايمان دارول كو وہاں كياكر ناجا ہے ؟

(جواب ۷۰۵) اول دو لھا کو حکم دینا چاہیے کہ لباس خلاف شرع کوبد لے اور وضع کی اصلاح کی بلت اقرار کرے کہ ایسانہ کروں گالور گزشتہ پر توبہ کرے۔ اور قص وسر ور کو مجلس سے باہر کرنا چاہیے اوراگر نہ مانیں تواٹھ کر چلا آنا چاہیے (۲) محمہ کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ دبلی ۔ محمہ کر امت اللہ تلطف حسین عبدالر جمن مدرسہ امینیہ ، او محمہ عبدالیق۔ محمہ حبدالحق واعظ انجمن ، محمد امین الدین مستم مدرسہ امینیہ ، او محمہ عبدالیق۔ محمہ حبدالسلام پھائک حبش خال۔ مشآق احمہ شبیر احمہ عثمانی دبوبندی مدرس فتح پوری۔ محمد عبدالسلام پھائک حبش خال۔ مشآق احمہ مدرس۔ محمد عبدالسلام پھائک حبش خال۔ مشآق احمہ مسجد دبلی۔ محمد عبدالبحق خلف مولوی محمد حسین فقیر۔ سید اور الحسن پھائک حبش خال۔ سید احمد امام عبد گاہ۔ محمد کاظم دبلوی۔ محمد کاظم علی مسجد دبلی۔ محمد الحق خلف مولوی محمد حسین فقیر۔ مید محمد امام عبد گاہ۔ محمد کاظم دبلوی۔ محمد کاظم علی مدرسہ حسین بحمد عبدالرشید پھائک حبش خال مدرسہ حسین بحق عبدالرشید پھائک حبش خال مدرسہ حسین بحق عبدالرشید پھائک حبش خال محمد شفیع مدرسہ عبدالرب۔ محمد نظام الدین جمجری سفیر انجمن بدایت الاسلام دبلی۔

المشتران \_ حاجی محمر المحق ناظم المجمن \_ حاجی عبدالغنی \_ حافظ محمد صدیق ملتانی \_ حافظ محمد یعقوب پائی والے \_ حاجی عبدالصمد \_

<sup>(</sup>١)لا يجب علے الزوج تطليق الفاجرة جا ء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عندى امراة هى من احب الناس الى وهى لا تمنع يد لا مس فقال عليه السلام طلقها قال لا اصبر عنها، قال استمتع بها (سنن النسانى ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العقم ، ٧/ ٥٩، سعيد)

<sup>(</sup>۲) من دعى الى وليمة فوجد ثمة لعباً وغناء فلا باس ان يقعد وياكل فان قلع على المنع يمنعهم وان لم يقلع على منعهم فانه يخرج ولا يقعد (الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب الناني ، ٣٤٣٥، ماجدية ، قال عليه السلام من رأى منكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقليه وذلك اضعف الايمان (الصحيح لمسلم ، كتاب الايمان ، ١/١٥، قليمي ) وفي البخارى: هل يوجع إذا رأى منكوا في الدعوة ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر ابا ايوب فرأى في البيت سترا على الجدار . . فقال من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه عليه (صحيح البخارى، باب هل يوجع إذا راى منكوا ، ٧٧٨/٢ ، قليمي)

بیوی کے بیتان منہ میں لینے سے نکاح سمیں ٹو شا

(سوال)شہوت کے غلبہ میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کی بہتانوں کا مساس کرے تو نکاح تو نہیں نو ٹنا؟ میں میں میں میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کی بہتانوں کا مساس کرے تو نکاح تو نہیں نو ٹنا؟

(جواب ٨٠٥) أكرمر دائي عورت كى بستان كامساس كرے تو نكان فاسد ہونے كى كو كى وجد تعين ـ ١١١

ميم كفانيت الله نغري.

بالغه غير منكوحه ابنانكاح خود كرسكتي ب

رسوال) ایک لڑی کواس کی والدہ اپنے رشتہ دار کے پاس ابطور ایانت چھوڑ تی تھی جوخود عیال دار تھا۔ جب ہندو ستان سے لڑی کی والدہ واپس آئی تو لڑی کواس شخص نے چھپار کھاتھا۔ لڑی والدہ کی خبر پاکراس کے پاس بھاگ کر چلی آئی۔ وہ شخص جس کے پاس بھاگ کر چلی آئی۔ وہ شخص جس کے پاس بھائل کر چلی آئی۔ مدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بید میری منکوحہ بدالت نے نکاح خوال اور کواہ طلب کئے۔ لیکن دہ نکاح خوال چیش نہ کر سکا۔ لڑی کا بیان ہے کہ بیس جر اس محمی ٹی تھی۔ مدالت نے نکاح خوال ور کواہ طلب کئے۔ لیکن دہ نکی تھی۔ مور میرانکا کی بالکل نہیں ہوا۔ ہم استری بھی جراکی گئی تھی جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ عدالت نے مدی کا دعویٰ خار ن اور میرانکا کی والدہ کو مل گئی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو اب تھین سال کا ہے۔ اس تیمن سال کے عرصہ میں نہ تو فر سنی خاو ند کے لڑکی کی طرف رجو ٹاکیا اور نہ لڑکی نے خاو ند کی طرف اب الڑکی کمیس نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس ک لئے شاہ نے نام مائیا تھام ہے ؟

(جواب ۹ • ۵ ) جب کہ مدی اپنے وعوائے نکاح کا ثبوت بی پیش نہ کر سکا تواس کے وعوے کا کوئی اثر لز ک پر تنین پڑ سکتا۔ (۱) لز کی جب کہ اس کے وعوے کا جھوٹا ہوتا جانتی ہے تواس کو دوسر می جگہ نکاح کرتا جائز ہے۔ (۲)

مخد كفايت التدنيفرار.

سالی سے زناکر نے سے بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوتی

(الجمعية مورند وافروري سن ٢٤)

( سوال )( ا) آیک شخص کی زوجہ موجود ہے اور وونابالغ بیجے بھی ہیں۔ اس دوران میں اس کاناجائز تعلق سال ہے ہو کیا اور اس کی زوجہ کو معلوم ہو گیا تووہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں ؟

(۲) ایک عورت نے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے ناجائز تعلق کر لیا تو نکات میں فرق آیایا نسیں ؟اگر مرد ُ و اس کے تعلق کاعلم ہو گیا تو نکاح میں فرق آیلا نسیں ؟

(جواب ، ۱ ه) سالی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوجائے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو گی۔ د ۰)اور بکاٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔اور جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ (۵)

(٢) اگر منکوحه عورت حرام کاری کرے تواس کا نکاح نہیں ٹو شا۔ (١) خاد نداگر رکھنا جاہے توہ مبدستوراس ك پاس ره

 <sup>(</sup>٩)مص رجل ثدى زوجته لم تحرم (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ٣٠٥/٣٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) المدعى لآيستحق الا بحجة (فتاوى النوازل، كتاب الدعوى، ص ٤٠ ٣٠ حيدر آباد دكن)

<sup>(</sup>٣) وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها ﴿ الهندية ، كتاب النكاح ، باب في الاولياء ، ٣١٣/٣ . شركة علمية ﴾

<sup>(</sup>٤) وفي الخلاصة: وطي اخت امراً قالا تحرم عليه امراته (الدر المختار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٣٤/٣) (٥) وان تجمعوا بين الاختين (النساء : ٢٣)

<sup>(</sup>٦) والمؤنى بها لا تحرم على زوجها (الدر المختار ، كتاب النكاح . باب المحرمات ١٠/٥)

سکتی ہے۔(۱)اور جب کے خاوند کواس کی حرام کاری کاعلم نہ ہو تواس کے ذمہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

فقظ محمر كفايت الله نحفر له ،

دهوكه ميں آثر منكوحه كانكاح يزهانےوالے كاحكم (الجمعية مورند ٢٦جنوري من ٤٢٤)

(<sub>سو</sub>ال)اً اراجنبی عورت آکر کیے کہ میراغاد ند مر چکاہے یا مجھ کو طلاق ہو چکی ہے(حالانکیہ دراصل نہ توہس کا خاد ند مراے نہ اس کو طلاق ہوئی ہے )اور امام اس کا نکاح پڑھادے توایسے امام کی امامت کیسی ہے؟

(جواب ۱۹ه)اگراجنیه عورت کے کہنے کا یقین ہو جائے اوراس کی سچائی کے قرائن موجود ہوں تو نکاح کر لیناجائز

ہے۔(۲)اً کر شوہر زندہ ہے یاطلاق نہیں ہوئی تھی تو عورت پہلے شوہر کو دلائی جائے گی۔اور لاعلمی میں نکاح پڑھنے پڑھانے والوں پر کوئی مواخذہ شمیں۔البتہ اگران لو گوں نے عورت کے بیان کو جھوٹ میامشتبہ سمجھتے ہوئے نکاح پڑھادیا

محمر کفایت الله غفر ایه ، ب تویہ لوگ منگار ہول کے اور ایسے شخص کی لماست مکروہ ہے۔

ہوی سے خلاف فطرت فعل کرنے سے نکاح نہیں ٹو ثما

(الجمعية مور خه ۱۴ امارچ من ۲ ۶۲)

(سوال)زیدانی منکوحه عورت سے فعل خلاف وضع فطرت کرتاہے۔اس سےاس کا نکاح ٹو تاہے یا نہیں؟ (جواب ۱۲ ۵) پی بیوی کے ساتھ بھی فعل ناجائز (لواطت) کرنا حرام ہے۔(۲)اس کاار تکاب کرنے والا بھر ط

ثبوت تعزیر کامستحق ہوگا۔ (۵) مگراس فعل کے کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا۔ محمد کفایت اللہ عفراله،

نکاح کے ساڑھے جھے ماہ بعد پچی پیدا ہونی تو تجدید نکاح کی ضرورت شیں

(المُتمعية مور خد وامنّي سن ١٩٢٤)

(سوال) ہندہ کے ساتھ زید نے نکاح کیا۔ نکاح کے ساڑھے چھ ماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی تواب زید کو تجدید نکاح ک ضرورت ہے انہیں ؟یا نکان سائن کا تی ہے ؟

محمر كفايت الله نحفر له ، (جواب ۱۳ ۵) نکاح سائل کافی ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔(۵)

ایک ساتھ مسلمان ہونے والے میاب بیوی کا سابقہ نکاح بقرارہے

( ٩ )لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المحرمات ، ٣ / ٠ ٥ ، سعيد)

 (٢) وحل نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي او كنت امة لفلان واعتقني ان وقع في قلبه صدقها وتما مه في المحانية:
 قلت وحاصله أنه متى اخبرت بامر محتمل فان ثقة او وقع في قلبه صدقها لا باس بنزوجها (الدر المحتار، كتاب الحظروالاباحة. فصل في المبيع ، ٢٠/٦، ٢٤)

(٣)عن طلق بن على قال : اتى اعرابي ﴿ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا احد كم فليتوضأ ولا تاتوا النساء في اعجاز هن فان آلله لآ يستحي مّن الحقّ (جامع التومذي ، ابواب آلرضاع، ١٠٠١ ، ٣٠٠ سعيد)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى رجل الى رجلًا او امرأةً في الدبر (جامع الترمذي ، ابواب الرضاع ، باب ماجاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن ، ٢٢٠/١ سعيد)

و ٤ )من أتى أمراة في الموضع المكرود إلى عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبعر حنيفة ويعزر ويودع السجن (الجوهرة النيرة كتاب المحدود . ٧ . . أمداديه (٥) كيونكر يهلي نكات كي لوشت لكون وجه مسربيان كل يوره كي بهي عناس ألمه واكثر مدة الحمل سنتان ﴿ وَاقله سنة اشهر لقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ثم قال : "وفصاله في عامين" فبقي للحمل ستة الشهر (الهندية ، كتاب الطلاق ، باب ثبوت النسب ، ٢٣٣٤ ؛ شركة علمية 1

(الجمعية مورخه ١٠ ستبرين ١٩٢٤)

(سوال)کل جامع مبحد میں شوہر وزوجہ اہل ہنود واخل اسلام ہوئے میں۔بعد ختم رسم ایک صاحب نے امام صاحب ہے سوال کیا کہ آیا پھران دونوں میں تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں۔امام صاحب نے فرمایا کہ ضرورت نہیں۔ کیا ہے صحیحے ع

(جواب ؟ ٥٩ هه)جب كافر ميال دوى أيك دم مسلمان دوجا ميل اوران ميل كوئى اليهار شدند دوجس ميل اسلام ك قواعد كي بموجب مناكحت حرام ب تووه اپنے سابقه تعلق از دواجی پر قائم رہيں گے جديد نكاح كی ضرورت ند :و ئی۔ ليكن اگر دونول ميل كوئى اليهار شد ہے جو اسلام كے اصول سے مناكعت كوناجائز قرار ديتاہے توان ميل تفريق كرد بنى پڑے گی۔ اور دونول بحثيت ميال دوئ ن دروسكيل گے۔ (۱)

### عورت کی طرف مصیبت منسوب کرناغلط ہے

(سوال) کیاشرع میں اس کی کوئی اصل ہے کہ مرد کی تقدیر کی اولاد اور عورت کی تقدیر کارزق ہو تاہے۔ اور جب کسی عورت سے نکاح کرنے کے بغد کوئی ترقی یا تنزل یک لخت ہو تاہے تو کس کی تقدیر پر محمول ہوگا۔ عوام عورت کی تقدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

(جواب ۱۵) میبات جومشور ہے کہ مروکی تقدیر کی اوا دلور عورت کی تقدیر کارزق ہوتا ہے یہ باصل اور خاط ہے۔ ہر جاندار کارزق جوانسان ہویا جانور، ند کر ہویا مونث مقدر ہے۔ اور ہر عوت یامر دکی اولاد مقدر ہے۔ (۲) شادی کے بعد کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آجائے تواس کو عورت کی طرف منسوب کرنا بھی نمایت ند موم ہے۔ (۳)

### تحریری بیان پر قانون تعیین عمر رضامندی (الجمعیة مورخه ۱۳اگست س ۲۹ء،۲ااگست س ۲۹ء)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ چند تنسیدی مقد مات بیان کر دیئے جا کمیں جن کو پیش نظر رکھتے۔۔۔۔۔۔ جواب کی صحت میقن ہو جائے گ

(۱) اسلام میں نکاح کو صرف معاشر تی حیثیت میں نہیں رکھا گیا ہبا بحداس کو قد ہبی عمل کی حیثیت بھی دی گئی ہاد۔ اس پر تواب اور فضیلت کاوعدہ فرمایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام ارواحنا فداہ کا ارشاد ہے۔ النکاح من سنتی فمن دغب عن سنتی فلیس منی (فتح الباری شرح سیح ابخاری) دی ایعنی نکاح میری سنت ہے۔ جو میرئی سنت سے اعراض کرے کا وہ ہماری جماعث میں سے نہیں ہوگا۔ اور خاری شریف میں حدیث مذکور کے الفاظ یہ ہیں۔ واتز و ج النساء فمن

<sup>(1)</sup> اسلم المتزو جان بلا سماع شهود اوفي عدة كافر معتقدين ذلك اقراعليه ، لانه امر بتركهم وما يعتقدون لو كان المنرو جان اللذان اسلما محرمين او اسلم احد المحرمين او ترافعا الينا وهما على الكفر فرق القاضي او الذي حكما ه بينمها (الدرا لمحتار . كتاب النكاح ، باب نكاح الكافر ،٣٠ / ١٨٩ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها و مستودعها كل في كنب مبين (سورة هود ٦٠). (٣) وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم (الشوري: ٣٠)

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لا عدوي ولا طَيَرة - (الصحيح لمسلم ، باب لاعدوي ولا طيرة ، ٢ - ٣٣٠. قديمي (٤) فتح الباري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٩ - ٩ ، ٩ ، يولاق

ر غب عن سنتی فلیس منی (خاری کتاب النکاح) ۱) یعنی میں عور تول سے نکاح کر تا ہوں توجو میری سنت ( نکاح) سے روگر دانی کرے گاوہ میری جماعت میں سے نہ ہو گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے قرمایا۔من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق الله فی النصف الباقی۔(طِراُلی فی الا*وسط کذا*فی <sup>ج</sup>ئ الفوائد )(r) بعنی جس نے نکات کیااس نے آدھاایمان تو یکا کر لیا توجاہیے کہ دوسرے نصف میں بھی خداہے خوف کو <sup>مل</sup>وظ رکھے۔اور حضور آنور ﷺ نے عکاف بن ب<sup>ی</sup>ر ہے فرمایا تھا۔ ان سنتنا النکاح شرارکم ع**زابک**م واراذل مو تا کم عز ابکم (جمع الفواند)(۲) یعن بهاری سنت نکات ہے۔ تم میں سے جولوگ مجر د ہیں وہ بہت رے میں لور جو بحر د بی مرجائیں و برترین مر دے ہیں۔ حضور ﷺ نے قربایا۔من تؤ وج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله ان يعينه وان يبارك له ، (طبراني في الاوسط والصغير كذافي جمع الفوائد)(٣) يُعنَّ جُو شخص خدارٍ بُهر وسـُـرَ ك اور طلب تواب كے خيال سے نكاح كرے كا تو خدا تعالى ير (اس كے وعده صادقه كى بناير ) لازم ہے كداس كى مدد ئرے اوربر کت عطافرمائے یعنی اللہ تعالیٰ ضروراس کی اعانت کرے گالورایسے اسباب مہیا کردے گاجواس کی فراٹی اور مسرت وخوش میشی کے لئے کافی ہوں گے بوراس کوہر کت دے گلہ اور حافظ این حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ قد اختلف في النكاح فقال الشافعية ليس عبادة ولهذا لو نذره لم ينعقد وقال الحنفية هوعبادة رفتح الباری کتاب النکاح )(د) یعنی نکات کی شرعی حیثیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فکاح عبادت نمیں ہے اور اس لئے اگر کوئی نکاح کی منت مانے تو منعقد نہ ہو گی۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نکاح کو عبادت کی حیثیت حاصل ہے بعنی اس پر ثواب متر تب ہو تا ہے اوروہ موجب تقرب خداو ندی ہے اور در مختار میں ہے۔ لیس لنا عبادة شرعت من عهد ادم الى الان ثم تستمر في الجنة الا النكاح والا يمان.(١) يُعنى بمارے لنے كوئى عبادت نکاح اور ایمان کے سواالی نمیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری موکر آج تک قائم رہی ہواور پھر جنت میں بھی مستمرر ہے۔اوراس کاب میں ہے۔ویکون سنة مؤکدة فی الا صح فیا ثم بتر که ویثاب ان نوی ولدا و تحصینا(۱) یعنی نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کی بنا پر۔ پس اس کا تارک گنرگار ہوگا۔ اور جوب نيت ياك دامني وتخصيل ولد نكاح كرے گاوہ ثواب كالمستحق بوگا۔ورجح في النهر وجو به للمواظبة عليه والا نکار علی من رغب عنه(۱٫ مختار)۱۱) مینی (کتاب) نهر (الفائق) میں نکاح کے واجب ہونے کوئر جی دی ہے اس ولیل ہے کہ حضور ﷺ نے اس پر مواظبت فرمائی نہاور اعراض کرنے والے پر عمّاب کااظہار فرمایا ہے۔ (۲)سنت نکاح پر عمل کرنے اور تواب حاصل کرنے کے لئے صرف عقد نکاح کافی ہے۔ مباشر ہ کاوجود ضروری نہیں ے۔ مطلب یہ بے کہ اگر کسی شخص نے عقد نکاح کر لیااور کسی دجہ سے مثلاً زوجہ کی کم عمری پایساری کی وجہ سے

<sup>,</sup> ١ ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٧٥٧٠ قديمي

<sup>(</sup> ٢ )مجمع الزوائدُ ومنبع الفوائد ، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح ، ٢/٤ ٥ ٧ ، بيروت

<sup>(</sup>٣)مجمع الزُّواندو منبع القوائد. كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه، للمتزوج، ١/٥٠٠ عا ٢ ، يروت

<sup>﴿</sup> ٤ )مجمع الزواند و منبع الفواند، كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه، للمتزوج ، ٤ / • ٧٥ ، بيروت

<sup>(</sup>٥) فتح الباري . كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٨٩/٩، بولاق

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ، كتاب النكاح، ٣/٣، سعيد

<sup>(</sup>٧)الدر المحار، كاب الكاح، ٣ ٧ سعيد

و ٨ والدر المختار ، كتاب النكاح . ٧٠٣ ، سعيد

مقارمت کی نومت نه آئی اورای حالت میں مر گیا توترک سنت کامواخذونه ہوگا۔

(٣) عقد نکاح ہونے کے ساتھ الازم نہیں کہ زوجین میں فورامقارت بھی ہوجائے بلعداس کے لئے زوجین کی صلاحیت کا لحاظ ضروری ہے۔ جب تک زوجہ جماع کے قابل نہ ہوجائے اس کو شوہر کے پاس بھیجنالازم نہیں ہواء خاوند بھی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وللزوج المطالبۃ بتسلیمھا ان تحملت الوجل (هر مختار) (۱۱) لیجنی شوہر اپنی زوجہ کو اپنے پاس اللہ اللہ اللہ ولا علی دفع السخیرة الی الزوج (رد المحتار) (۱) یعنی چھوٹی لاکی جو قابل جو جائے ہواتی کے باپ کو اس یہ جبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو زوج کے حوالہ کرے۔

يو مربدفعها الى الزوج (رد المحتار)(..) يعني تا تارخانيه مين بك بالغه لركي بهي أكر جماع كي طاقت ندر َ حتى ، و نو

<sup>(</sup>١) الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر ١٦١/٣٠ معيد

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ، كتاب المكاح، باب المهر ،١٦١٣ ، سعيد

٣ )واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة أ \_ واكثر المشايخ على انه لا عبرة للسن في هذا الباب وانما العبرة للطاقة . ان كانت ضخمه سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك كان للزوج ان يدخل بها و ان لم تبلغ تسع سبس . وان كانت نعيفة مهزولة لا تطيق الجماع و يخاف عليها المرض لا يحل للزوج ان يدخل بها وان كبر سنها \_ (الهندية . كتاب الكاح . الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٧/ ١. ماجدية ، ٤ ) رد المحتار ، كتاب النكاح، باب المهر ، ١٦١/٣ ١ ، سعيد

<sup>(</sup>٥) رد المحار، كتاب النكاح، باب المهر ٣٠ ١٦١، سعيد

<sup>(</sup>٣)الْهَندية ، كتَابِ النكاح . البَّابِ الرابع في الأولياء ، ٣٨٧١، ماحدمة

<sup>(</sup>٧) ردًا لمحتار ، كتاب النكاح . باب المهر ، ٣ / ١ ١ . سعيد

اس کو خاو ند کے حوالہ کرنے کا حکم نہ دیاجائے گا۔

(۱) نکاح کی صرف میں غرض نہیں ہے کہ شوہر فورایوی ہے مجامعت کر سکے۔ بلعہ شوہر کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو تنہائی کاایک مونس محرم راز مل جائے۔(۱) پااس کے لئے کھانے وغیر ہ کاانتظام ہو بھے۔اور بیہ فوائدا ایک اثر کی کے ساتھ نکاح کر لینے ہے حاصل ہو سکتے ہیں جوابھی اپنی کم عمری یا فطری کمزوری کی وجہ ہے قابل جماع تو نہیں ہوئی مگربات چیت کر کے دل بہلانے کے لائق ہے۔ یا کھانے پکانے ، سینے پرونے کا نتظام خوب کر سکتی ہے۔اور لڑکی کے اولیا کی نیت بیہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نکاح کر دینے کے بعد اس کے خاوند سے اس کا مہر وصول کریں اور خود لئر کی پر خرچ کریں اور اسکی کفالت کے بارے سکدوش ہو جا ئیں۔ یاا پنے ضعف اور بو ہمایے میں لاِ کی کے رشتہ کی طر ف ے مطمئن ہوجائیں اور اطمینان قلب سے اپنے بقیہ لیام زندگی بورے کریں۔ لا بی الصغیرة المطالبة بالمهر (ور مختار)(r)ولو كان الزوج لا يستمتع بهاكما في الهندية عن التجنيس (رد المحتار)(r) يعني يحموني اثركي كا باپ لڑکی کے شوہر سے مہر کامطالبہ کر سکتا ہے۔ آگر چہ شوہراس صغیرہ سے فائدہ جماع حاصل نہ کر سکتا ہو۔ صغیرہ لا يستمتع بهازوج فللاب ان يطالب الزوج بمهر ها (فتاوى عالمگيرى) (٣) يَعْنَىٰ آيَكَ يَجْمُونُى لُوْنَ مُنَاوِد ہے جس سے زوج فائدہ مقاربت حاصل نہیں کر سکتا تو بھی لڑکی کاباپ اس کے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ واذا نقد الزوج المهر وطلب من القاضي ان يامرا باالمرأ ة بتسليم المرأ ة فقال ابو ها انها صغيرة لا تصلح للرجال ولا تطيق الجماع الى قوله لا تتحمل الرجال لا يؤمر بتسليمها الى الزوج (عالمگيري)(د) یعنی آگر شوہر نے مہر اداکر دیااور پھر قاضی ہے درخواست کی کہ وہ لڑکی کے باپ کو تھم دے کہ اپنی لڑکی کو اس ک شوہر کے حوالے کروے مگر لڑکی کے باپ نے میہ عذر کیا کہ وہ ابھی کم عمر ہے مرو کے قابل نہیں ہوئی اور جماتؑ کی متحمل نہیں ہوگی تو قاخی اس کی تحقیق کرے۔اگر ٹاہت ہو جائے کہ فی الحقیقت وہ مرد کے قابل نہیں ہوئی ہے تو خاوند کے حوالہ کرنے کا حکم نہ دے۔

(۷)شریعت مقہ سه اسلامیہ نے بچوں کے نکاح کے لئے عمر کی کوئی حد معین نہیں کی ہے۔ قرآن مجیدیا احادیث یافقہ میں کوئی انہا تھم نہیں ہے کہ اتنی عمرے پہلے لڑ کے یالز کی کا نکاح ناجائز ہے۔ مخلاف اس کے میہ ثابت ہے کہ آتخضرت ﷺ نے جیھ سال کی عمر والی لڑ کی ( یعنی حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ تعالی عنها) ہے خود نکاٹ کیا تھا۔ ( ٢ )لور كتب فقد ميں صغار يعني چھوٹي عمر كے لڑكوں اور لڑكيوں كے نكاحوں كے احكام بيان كئنے گئے ہيں۔ اور قر آن مبید میں نابالغہ لڑ کیوں کی عدت بنانی گئی ہے۔ ( ) اور ظاہر ہے کہ عدت نکاح کے بعد ہی لازمی ہوتی ہے۔

(۸)اسلام نے نابالغوں کے باپ اور داد ااور دوسرے اولیاء کو یہ حق دیاہے کہ وہ اپنی والیت سے نابالغ پیول کا اُکات کر

ر ١ )الدر المختار ، كتاب النكاح، باب المهر، ١٦١٣، سعيد

ر٢ برد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٦١/٣، سعيد

٣ )وكذا صغيرة تصلح للخدمة اوللا ستتناس الدر المختار ، كتاب الطلاق باب النفقة. ٣ /٥٧٦ . سعيد

<sup>(</sup>٤)الهندية ، كتاب النكاح الباب الرابع في الآولياء . ١/٨٧/١ ، ماجدية (٥) ايضاً

<sup>(</sup>٣)عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عانشة وهي ابنة ست وبني بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعا ﴿صحبح البخاري . كتاب النكاح . باب من بني با مرأ ة وهي بنت تسع سبين. ٧٧٥/٢ قليمي)

و٧)والني ينسس من المحيض من نسانكم فعد تهن ثلاثة اشهرو الني لم يحضن ﴿الطَّلَاقُ: ٤ )وفي البخاري. باب انكاح الرجل ولد الصغار لقوله تعالى والاني لم يحضن . فجعل عدتها ثلثة اشهر ﴿صَحِيحِ البِحَارِي ، كتاب النَكَاحُ ٣ (٧٧١، فديمي

ویں۔(ابہاپ اور داواکا کیا ہوا نکات الزم ہوتا ہے۔(۱) اور دوسر ہے اولیاء کا کیا ہوا نکاتی سیح تو ہوتا ہوئی الصغیر و الصغیر ة ان ہوتا۔(۱) نابالغ آلربالغ ہوتے ہی ناراضی ظاہر کردے تو بختم حاکم باانعتیار فنج ہو سکتا ہے۔ لولی الصغیر و الصغیرة ان ینکہ جھما وان لم یو ضیا بذلک سکدافی البر جندی سواء سکانت بکوا اوٹیباً کذافی العینی شرح الکنز (فتاوی عالم گیری)(۱) و هو ای الولی شرط صحة نکاح صغیر و مجنون ورقیق (در مختار)(۱) یعنی سغیر اور صغیرہ کے ولی کو افتیار ہے کہ ان کا نکات کردے آلرچہ صغیر اور صغیرہ راضی نہ ہوں اور لڑی باکرہ ہویا تیب اور سغیرہ اور صغیرہ کے ولی کو افتیار ہے کہ ان کا نکات کردے آلرچہ صغیر اور صغیرہ راضی نہ ہوں اور لڑی باکرہ ہویا تیب اور سغیرہ سے اور مختون اور غلام کے نکاحوں کا افتیار ، ان کی سے ایک عظیم الشان باب ہے۔ ہزاروں احکام اس کے متعلق ہیں۔ پچوں کی نبالغی میں ان کے نکاحوں کا افتیار ، ان کی مملوکہ جا کددادوں کی حفاظت اور انتظام ، ان کی طرف سے دعوی کر تا اور انتظام ، ان کی طرف سے دعوی کر تا اور انتظام کر تا ہو اسلامی اقتلہ نظر کے فرائض واختیارات میں داخل ہے اور کوئی قانون جو ان حقوق وافتیارات کو سلب پایا طل کر تا ہو اسلامی اقتلہ نظر سے مسلمانوں کے زود یک قابل سلیم ولائق قبول نہیں ہو سکتا۔(۱)

ند کورہ بالا آٹھ مقدمات کی تفصیل و تصر تکے کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا لڑکیوں کے نکاٹ کے لئے کوئی قانونی عمر مقرر کی جاسکتی ہے ؟ کہ اس کی خلاف ور زی پر کسی قشم کی سز ادی جاسکے ؟

ہماراجواب ہیہ ہے کہ صغیرہ صغیرہ کے نکاح کے لئے قانوناًعمر کی تعیین مسلمانوں کے لئے یوجوہ متعددہ نہیں کی جاسکتی جن کی تفصیل مندر جہ ذیل ہے :

الف مقدمه اولی سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں عقد نکاح کی حیثیت صرف آبک معاشر تی معاطمے یا معاہدے کی نسیں ہے بلعہ وہ عبادت اور ند ہبی عمل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس پر کوئی قانونی پابندی عائد کرنانہ ہبی مداخلت ہے۔ ( ے )جو قانو نانا جائز ہے۔

(ب) عمر معین کردینے سے بیہ خرائی ہوگی کہ بہت کی لڑکیاں جن کے والدین ضعیف العمر ہوں گے اور چاہتے ہوا۔
گے کہ اپنی بچیوں کا نکاح کسی احمیمی جگہ اپنے سامنے کر دیں اور ایس جگہ بھی میسر ہوجائے گی مگر تعیین عمر کی تانونی
پابندی کی وجہ سے نکاح نہ کر سکیس گے اور رات دن اس رنجو غم میس رہنے کی وجہ سے ان کی صحت اور دماغ پر تباء کن اثر
پڑے گا۔ اور اگر اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو لڑکیاں بے وارث رہ جانے کی وجہ سے تباہ اور خراب حال ہو جانیس
گی۔ اور اس خرائی کا حلقہ کم عمری کی شاوی سے جو نقصال ہو تا ہے اس سے بہت زیادہ و سیٹے ہوگا۔

(خ) بہت سے ناوار والدین جو لڑکیوں کی پرورش کے مصارف کابار برداشت شیں کر کیتے اپنی کمس لڑکیوں کا نکات ایسے بچوں سے کرد سے ہیں جن کے سر پر ست کل یا عض مہر اواکر دینے پرخوشی سے تیار ہوجائے ہیں اور لڑکی ک

١) عن عروة إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عاتشة الى ابى بكر (صحيح البخارى، كتاب النكاح، ٢٠/٠ ٢٠، قديمى)
 ٢) ولزم النكاح ولوبغين فاحش ان كان المنزوج بنفسه ابا او جدا (الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى، ٣٠/٣، سعيد)
 ٣) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما النجيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ (الهندية)
 كتاب النكاح، باب الاولياء ٢٠/٧٠ شركة علمية)

<sup>(</sup>٤) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ١ / ٢٨٥ ، ماجدية

<sup>(</sup>٥) الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الولى، ٣/٥٥، سعيد

 <sup>(</sup>٦)فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (الساء ٦٥)
 (٧)نا الحكم الا لله (سورة يوسف: ٦)

والدین وصول شدہ مرکی رقم ہے لڑک کی پرورش و تعلیم کا انتظام کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی معین عمر تک نکاح ہے قانونی مرائعت کر دی گئی تو بہت ہی لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم کی ایک ممکن صورت ناممکن یا قانونی جرم ہو جائیں گیا۔ ہو جائیں گی۔

(د) صرف عقد نکاح کردیناکسی تدنی، عمر انی جسمانی خرالی کا موجب نہیں۔ اور اس کے ذریعہ سے ایک مذہبی غرض (اتباع سنت) اور عمر انی و جسمانی فوائد (سولت پرورش و تیسیر تعلیم) حاصل ہو سکتے ہیں۔ پس اس پر قانونی پابندی عائد کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ نہیں۔

(ه) عقد نکاح کے لئے اگر ایس عمر مقرر کی گئی جو لز کی کے بالغ ہوجانے کی عمر ہو مثلاً پندرہ سال تواس صورت ہیں ہے قانون اولیاء کے اس حق کو جو والیت نکاح کے متعلق انہیں شرعاحاصل ہے۔ (۱) جیسا کہ مقدمہ ثانیہ ہیں ثابت کیا گیا) باطل اور زائل کر دے گا۔ بعنی اس حق اور اختیار کے استعال کرنے کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ کیو تا۔ باخہ لڑ کی اپنے نکاح کی خود مالک ہوجاتی ہے۔ (۲) تو گویا بلوغ عورت سے قبل اسے نکاح کی خود مالک ہوجاتی ہے۔ (۲) اور اولیاء کی والیت اجبار ساقط ہوجاتی ہے۔ (۲) تو گویا بلوغ عورت سے قبل اسکے نکاح کی ممانعت کر دینائی کے مساوی ہے کہ اسلامی قانون کے باب والیت اور حقوق اولیاء کو باطل یا منسوٹ مر ایا جائے ۔ اور مسلمان ہر گزاس کے لئے تیار ضیس میں کہ وہ حکومت کے اس افتدار کو اسلامی اور اب کے ابطال ۔ متعلق تسلیم کر لیس۔ (۲) اور اگر کوئی ایس عمر معین کی گئی جو بقینی طور پر بالغ ہوجانے کی عمر ضیس ہے۔ مثاباتے ویا چو وہ کو مت کے مال تواس میں اگر چہ حق والیت کا بالکا یہ ابطال لازم نہیں آتا مگر مقررہ عمر سے پہلے تو یقینا حق والیت کا بطال الازم نہیں آتا مگر مقررہ عمر سے پہلے تو یقینا حق والیت کا بطال الازم نہیں آتا مگر مقررہ عمر سے پہلے کی کوئی عمر معین کر دینے سے باس کے علاوہ جن خرابیوں کو وضع قانون کے لئے آز بہنایا جارہا ہے وہ بلوغ سے پہلے کی کوئی عمر معین کر دینے سے باس کے علاوہ جن قراب کو تعین لور میکار ہوگی۔

اس کے بعد سوال کے دوسر ہے حصہ پر بھی غور کرنا ہے کہ لڑکیوں کے عقد نکات کے لئے آئر عمر کی تعیین اسیں ہو سکتی تووداع کے لئے آئی عمر کی تعیین کرد ہے میں تو کوئی خرائی نہیں ہے۔ سواس کا جوائب یہ ہے کہ ودائ کے لئے بھی عمر کی تعیین نہیں کی جاسمتی۔ مقد مہد راجہ میں اس کا شوت دیا جا چکا ہے کہ عورت کی صلاحیت جمائے کے وقت کو عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا د بہتے اس کا مدار عورت کے جسمانی قوی اور بدنی طاقت پر ہے اور اختلاف ماحول کی بناپر اس میں بہت تفاوت ہو تا ہے۔ کوئی لڑک ہارہ سال کی عمر میں آئی تئو مند اور طاقت ور ہو جاتی ہے کہ دوسر کی سوا۔ بناپر اس میں بہت تفاوت ہو تا ہے۔ کوئی لڑک ہارہ سال کی عمر میں آئی تئو مند اور طاقت ور ہو جاتی ہے کہ دوسر کی سوا۔ ستر ہسال کی لڑکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ پھر عمر کی تعیین کرد ہے ہے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں کر دینے کا تو تھوڑ ابہت روان ہے مگر کم عمر می کے زمانے میں کیونکہ مسلمانوں میں کم عمر می کے زمانے میں کوئی ہوئی۔

<sup>(</sup>١)وللولي انكاح الصغير والصغيرة (الدر المختار ،كتاب النكاح، باب الولي، ٣ ، ٦٦، سعيد)

<sup>(</sup>٢) بَفَدَ نَكَا حِرْةَ مَكَلَفَةً بِلا ولَى (الهندية . كتاب النكاح . الباب الرابع في الاولياء . ١ - ٢٨٧ ، ماجدية )

٣ بُولا يجوز نكّاح احدُ على بَالغةُ صَحَيحة العقَل من آب او سلطّان بغير اذَّنها بكراً كانت اوثيبا (الهندية ، كتاب النكاح . الباب الرابع في الاولياء ، ١ ٢٨٧. ماحدية)

<sup>(</sup>٤) وعنَّ ألنواس بنَّ سمعان قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (شرح السنة · كتاب الامارة ، باب الطاعة في المعروف. ٦' ٣٥، دارالفكر بيروت)

 <sup>(</sup>٥) رواكثر المشايخ على ا نه لا عبرة للسن في هذا الباب وانما العبرة للطاقه، ان كانت ضخمة سمينة تطبق الرجال كان للزوج ان يدخل بها وان كانت نحيفة مهزولة لا تطبق الجماع لا يحل للزوج ان يدخل بها وان كبر سنها، هو الصحيح (الهندية، كتاب الكاح. الباب الرابع في الا ولياء ، ١٨٨٧٠١ ماجدية)

ودئ کرد ہیۓ کارون نہیں ہے اگر نہیں ایہاواقعہ ہو جاتا ہے توشاذو نادر ہے۔الیسے شاذو نادرواقعات کووضع قانون کے لیئے بیاد قرار نہیں دیاجا سکتا۔

کہ اجا تاہے کہ جب کہ مسلمانوں کاند ہب بھی ان کو کمز ورونا توال عورت سے جماع کی اجازت نہیں دیتا تواسی مضمون کا تانون وضع کر دینے میں کیامضا کقہ ہے ؟

اس کاجواب ہیے:-

(۱)اول تو مذہبی تحکم کے ہوتے ہوئے وضع قانون کی مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔

(۲)دوم ہیا کہ بیدمعاملہ اینے ماحول میں ہو تاہے کہ وہاں قانون کی دستریں شمیں اوراہل معاملہ میں سے پانچ فیصدی بھی تانونی چارہ جوئی کے لئے آمادہ نسیں ہوتے۔

( ٣) مجوزہ قانون آگر عورت کی صلاحیت اور طافت کو معیار قرار دیتا تواس حیثیت سے مسلمان اس کی مخالفت نہ کرتے بدعہ اس وفت ان کی مخالفت اس بنا پر ہوتی کہ اس قتم کے ند ہبی اور خانگی امور میں قانون کی مداخلت نا قابل بر داشت ہے۔ مگروہ عمر کو معیار قرار دیتاہے جو مختلف افراد اور مختلف اقوام کے لئے یکسال طور پر معیار بینے کی صلاحیت ہی نہیں

١٩ )وليس له تسليمها للدخول بها قبل طاقة الوطى ولا عبرة للسن (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولى ٣ ، ٢٦ ، سعيد)
 ٢٦ )وان كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع و يخاف عليها الموض لا يحل للزوج ان يدخل بها وان كبر سنها . وهو الصحيح (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ١ ، ٢٨٧ ، ماجدية )

<sup>(</sup>٣) اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً (المائدة: ٣) . ( ع) فاعتزلو النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن (البقرة: ٢٢٢)

رکھتی۔ پھر آگر مثلاً قانون نے پندرہ سال کی عمر مقرر کی اور کسی قوم کی اور کیاں تیرہ درس میں بالغ ہوجاتی ہیں توان کے لئے یہ قانون مخالفت شریعت کا موجب بھی ہوگا اور وبال جان بھی۔ مخالفت شریعت کا اس لئے کہ جب اور کی شو منداور طاقتور ہے اور بالغ بھی ہوگئی ہے اور اس کو مرد کی خواہش ہے تو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے مقاربت کر ہے۔ (۱) کیلن بیہ قانون ایک جائز امر کو اس کے لئے جرم قرار دے۔ اس کے علاوہ آگر مرد کو اس صورت میں خیال ہو کہ آگر میں نے مقاربت کر کہ مقاربت کر سے بہت اس کی مقاربت کر سے بہت کی تو عور ستبد کاری میں مبتلا ہو جائے گی تو اس پر واجب ہوگا کہ مقاربت کر سے بہت وہ اس کی حقیت یہ ہوگی کہ اسلام تو اس پروطی واجب کر تا ہے کہ قانون نہ کور اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ ایک صورت میں وہ الا محالہ نہ جب کا اجائے کہ اسلام تو اس پروطی واجب کر تا ہے کہ قانون نہ کور اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ ایک صورت میں وہ اور اس کو خوا میں مد ہوگی گر قانون اس کو خوا میں مد ہوگی مر قانون اس کو خوا میں مد ہوگی گر قانون اس کو خوا میں مد ہوگی مورث کی کرے اور وہ اس مقالب خواہش مند ہوگی مر قانون اس کو خوا میں مقانون کی وجہ سے نامون کی وہ کی مدورت میں مردول اس مورث کی مردول سے اور وہ اس کی وہ وہ اس کی معارب کی معارب کی خواہش مند ہوگی میں مردول سے اور وہ اس کی مورث کی کرے اور وہ اس کے کہ لڑکیوں کو بالغ ہو جانے اور طاقتور ہونے کی صورت میں مردول سے روکناور ان کی وہ وہ اس کی دور وہ کی کو مورت میں مردول سے روکناور ان کی

دوروبال جان اس لئے کہ لڑکیوں کوبالغ ہو جانے اور طاقتور ہونے کی صورت میں مردول سے رہ کنااور ان کی حفاظت کرتا ہوت مشکل ہے۔ خصوصاً ان متوسط الحال اوگوں کے لئے جوابے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں صرف الی لڑکیاں ہوتی ہیں جوبالغ ہو چکی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ مگر قانونی عمر کو نہیں پہنچیں۔ اگروہ لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں توکاروبار تباہ ہوتا ہے اور کاروبار میں مشغول رہ کر لڑکیوں کو گھروں میں تنا چھوز تے ہیں توکاروبار تباہ ہوتا ہے اور کاروبار میں مشغول رہ کر لڑکیوں کو گھروں میں تنا چھوز تے ہیں تو عزت پرباد ہوجاتی ہے۔ اس لئے بیہ قانونی تعیین ان کے لئے وبال جان ہوگی۔

کہاجاتا ہے کہ عمر رضامندی کی تعیین کا قانون تواکیہ عمر صد ہے ہندوستان میں نافذہ اور مسلمان بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں تواب ان کی مخالفت ہے معنی ہے۔ اس کا جواب ہیے ہے کہ جس وقت ہے قانون وضع کیا گیاہوگا اس وقت ماہر ان علوم اسلامیہ کے مشورے اور استصواب کے بغیر قانون پاس کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے ذہبی حلقوں کو اور پبلک کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اور اس وجہ ہے کوئی مخالف آواز بلندنہ ہوئی۔ یاواضع قانون جماعت نے مجاری کی قوت ہے اس کو پاس کر ویاور گور نمنٹ کی طاقت نے اس کو نافذ کر دیا۔ کی قانون کا نافذ ہو جانانہ اس کی صحت کی دلیل ہے نہ اس امر کی متعلقہ فرقوں کی رضاد تسلیم ہے وہ پاس ہوا ہے۔ نظیر کے لئے پبلک سیفٹی بل کا نفاذ (جو اجلور آرڈ پنس کے نافذ کر دیا گیاہے ) اور تعزیریات ہندو دیگر قوانین موجودہ کی سیکڑ دل و فعات جو اسلامی احکام کے سر اسر اخلاف ہیں کا فیڈ کر دیا گیاہے کا فیڈ کر دیا گیاہ کی اس مقرر کر دینا۔ تمادی عارض ہو جانا جن شفعہ کا سال بھر کے بعد ساقط ہو جانا اور اس میں تین سال کی مدت مقرر کر دینا۔ تمادی عارض ہو جانا جن شفعہ کا سال بھر کے بعد ساقط ہو جانا اور اس قتم کے بہت ہے قوانین نافذ ہیں جو شریعت اسلامیہ کے صریحاً خلاف ہیں توان کے نفاذ ہے یہ کیے خلاف ہیں کو نفاذ ہے یہ کیے خلاف ہیں کونافذ کیا جاتا ہے۔ دیادہ سے زیادہ سے زیادہ یہ کما جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں نشلیم کر لیا ہے۔ ذیادہ سے زیادہ یہ کما جاسکتا ہے کہ مسلمانوں پر جبر اان شائی کونافذ کیا جاتا ہے۔ اور دہ مخالفاندا بیکی شیشن نہیں کرتے۔

پس صورت حاضرہ میں مسلمان نہ تو تعیین عمر عقد نکاح پر راضی ہو سکتے ہیں اور نہ وداع کی عمر معین کرنے۔ کو تشلیم کر سکتے ہیں اور ان کی قطعی رائے ہے کہ کم عمر ی کی شادیوں یا کم عمر ی میں مجامعت ہے جو نقصانات ہوتے۔

ر ٩ )لا عبرة للسن في هذا الباب و انما العبرة للطاقة ان كانت ضخمةً سمينة تطيق الرجال. ... كان للزوج ان يدخل بها وان لم تبلغ تسع سنين (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الاولياء . ١ / ٢٨٧ ، ماجدية )

ہیں ان کاو قوع مسلمانوں میں اول توبہت کم ہے۔ دوسر ہاں کاعلاج ند ہی احکام کی تبلیغ ہے نہ کہ قانون۔ اور نہ کہ قانون ند کور کی کئی صور تیں نہ ہبی احکام ہے متصادم میں اور ان بناپروہ ند ہبی مداخلت سے خالی شمیں۔(۱)

ساردابل برمقصل تبصره

نوٹ :۔ سار دابل جب اسمبلی میں پیش ،واتو حکومت نے رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی۔ یہ کمیٹی تمام ہندوستان کادورہ کرتی ہوئی ۲۸ جنوری من ۱۹۲۹ء کو دبلی پینچی اور شادتیں قلم بند کیس۔اس وقت حضرت مفتی اعظم دبلی میں موجود نہ تھے۔ سفر سے واپس آکر آپ نے مندر جہ بالابیان تحریر فرمایا اور ارکان تحقیقاتی کمیٹی کے ہاس بھیجا۔

اس کے بعد آپ نے سار دابل پر آیک مبسوط تبسرہ بنام "سار دابل کی حقیقت" تحریر فرمایا جو ۱ آکتوبر سن ۱۹۲۹ء کو آلک سن سن کے بولہ ۱۹۲۹ء کو آلک سن سن کے بوالہ ۱۹۲۹ء کو آلک درسالہ کی صورت میں شائع بوالہ المحملیت اور ڈارون کی جگہ بطور قائم مقام کے تصر سار دابل پر منظور کی کی دستخط کر دینے تنصہ کا آکتوبر سن ۲۹ء کو آلار ڈارون بہندوستان واپس آئے اور مور خدے نومبر سن ۲۹ء کو مفرت مفتی اعظم نے مندر جدذیل خطوریس اے کے نام تجریر فرما کر بھیجا۔ (واصف عفی عند)

مکتوبه بنام وا ئسر ئے ہند (الجمیعة مور خه 9نومبر سن ۲۹ء ۱۳ انومبر سن ۱۹۲۹ء)

جناب والا! مسودہ قانون جو پہلی منزل میں سار داہل کے نام سے مشہور تھائب ہزایکسلنسی وائسرائے کی منظوری کے بعد ایکٹ نمبر ۹ ابات سن ۱۹۲۹ء بن چکا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب والاکوان احساسات و جذبات سے باخبر کردوں جو مسلمانوں کی طبائع میں اس قانون کے خلاف موجزن میں۔ نیز ان وجوہ کی بھی تصریح کردوں جن کی بنا پر مسلمانواں کی طبائع میں اس قانون کے خلاف موجزن میں۔ نیز ان وجوہ کی بھی تصریح کردوں جن کی بنا پر مسلمانواں کی میز ارمی کے وجوہ و سار دابل )ایکٹ نمبر ۹ ابارت سن ۹۲۹ اوسے مسلمانوں کی بیز ارمی کے وجوہ

(الف) گور نمنٹ کے صرح کے وعد دن اور اعلانوں کے خلاف ہے۔ (ب)اس سے مذہبی مداخلت ہوتی ہے۔ (ج) مسلمان قوم کی نارضامندی کے باد جو داس کا اطلاق مسلمانوں پر کیا گیا ہے۔(و)اس کی حیثیت آئینی نمیں بائے جری ہے۔(ہ)اس قانون کے پاس ہو جانے سے ایک ایسا خطر ناک اصول قائم ہو گیا جس سے مسلمانوں کے مخصوص شرعی قانون (پرسنل لا) میں مداخلت کا دروازہ کھل گیا ہے اوراس کے محفوظ رہنے کا کوئی اظمینان نہیں رہا۔ معہد ہونے سے معہد نے علالے علالہ شنہ ہوں۔

میں ان نمبرول میں سے ہر نمبر پر علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالٹا ہوں۔

(1) گور نمنٹ برطانیہ نے بمیشداس وعدے کا اعلان کیا ہے کہ وہ ند ہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ملکہ

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرأُ المسلم فيما احب وكره مالم يؤ مر بمعصية قان امر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة رجامع الترمذي، ابواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ١/ ٢٠٠٠ سعيد)

و کثوریہ کا ابتد ائی اعلان اور ان کے جانشینوں کی پیم تصدیق و تائید اس دعوے کا کافی ثبوت ہوارا س وقت ہے آئ تک گور نمنٹ نے مسلمانوں کی شادی (میرج) کو فد ہی امور میں داخل رکھا ہے اور ای حیثیت ہے اس کے متعلق تمام مقدمات محدّن لا کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ پس ایک ایسے امر کے لئے جو اب تک قانونی طور پر فد ہی امور میں داخل اور قانونی مداخلت کے نا قابل تھا اسمبلی میں قانون بنانا جس کی مجاریٹی غیر مسلم ہے اور اسلام سے قطعاً ناواقف ہے اور گور نمنٹ کی جانب سے اس کی حمایت و تائید ہو نالور سرکاری ارکان کا اس کی موافقت میں ووٹ وینا گور نمنٹ کی قدیم مشتہر میالیسی کی قطعا خلاف ورزی ہے۔

(۲)اس سے نہ ہمی مداخلت ہوتی ہے۔اس بات کے ثبوت کے لئئے ضروری ہے کہ میں مذہبی مداخلت کا مفہوم بھی واضح کر دوں۔ مذہبی مداخلت کے مفہوم کی دوجہتیں ہیں :۔

#### ۔ مذہبی مداخلت کے مفہوم کی پہلی جہت

(۱) جن امور کو ند ہب نے فرض یاواجب قرار دیا ہو۔ مثناٰ نماز ، روزہ ، حج\_جب مر دیا عورت بالغ ہو جائے کور تو گ اکشہوۃ ہونے کی وجہ سے زنامیں مبتلا ہو جانے کا ندیشہ ہو توان کے لئے نکاح کرناوغیرہ۔

(۲)جوامورکہ ند ہب کے شعائر میں داخل ہوں۔ مثلاً اذان ، ختنہ ،بستی ہےباہر عید کی نماز کے لئے اجتماع و غیرہ۔

(۳)جوامور که مذہب نے مؤکد یا مستحسن قرار دیا ہوان کی تر غیب دی ہوادر تواب کا دعدہ کیا ہو۔ مثلاً نفل نماز ، نفل نفاز جی بیر

روزہ نفل جج ،ایک سے زیادہ قربانی، محلول اور عام راستوں پر مسجد ہیں۔ناناو غیر ہ۔ ۱۳۶۷ء میں میں شریعی سے زیادہ قربانی قربان اور اور عمل کر طاک نے جس جس

(۳) جن امور کوشر بعت نے جائز قرار دیا ہوان پر عمل کرنا ایک مذہبی حق سمجھا جاتا ہو۔مثلاً ایک سے زیادہ بیو بول ہے ذکاح کرنا۔ قربانی کے مختلف جانوروں میں ہے کسی جانور کو منتخب کرناد غیر ہ۔

نہ کور ہبالا چاروں قسموں میں جو امور داخل ہیں ان میں ہے کسی ایک کورو کنایا جرم قرار دینایا ایسی پلیندی عائد کرنا جس کا نتیجہ فی الجملہ ترک فعل پر مجبور کرتا ہو نہ ہبی مداخلت ہے۔ اب میں بید دکھادینا چاہتا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے ہے جو پلیندی عائدگی گئی ہے وہ ان چاروں بیان کر دہ صور توں کے لحاظے نہ ہبی مداخلت ہے۔

### مذہبی مداخلت کی پہلی صورت یعنی کسی فرض یاواجب سے رو کنا

جب کہ لڑکا تھارہ سال کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے یالڑ کی چودہ سال سے پہلے بالغ ہو جائے اور قوائے جسمانیہ کے قوی اور منتخام ہونے کی وجہ سے اس کے زنامیں مبتلا ہو جانے یاکس مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو توولی پر اور خود لڑکے پر اور لڑکی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ فکاح کرلے۔

اعادیث رسول الله عَنِیْ یَغیر اسلام (ارواحنافداه) عَنِیْ نے فرمایا ہے۔ من ولدله ولد فلیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اثمافانما اثمه علی ابیه (رواه البیهقی کذافی المشکوٰة)(۱) ترجمہ : ہس کس کوحن تعالی کوئی پچه (الرکایالؤک) عطاکرے تواہے چاہئے کہ بچے کا اچھانام رکھے اوراجھی تعلیم دے اور جب بچه بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کہ کیا اور پئے الغ ہوجائے تو اس کا نکاح نہ کیا اور پئے

<sup>(</sup>١) شعب الايمان للبيهقي . ٦ / ١ . ٤ (رقم الحديث : ٨٦٦٦) ، دارالكتب العلمية ، بيروت

ے گناہ سرزد ہو گیا تواس کا وبال اس کے باپ کے اوپر ہوگا۔ اور پیٹیبر اسلام پیٹھ نے دوسر ی حدیث میں ارشاہ فرمایا ہے۔ فی التوراۃ مکتوب من بلغت ابنتہ اثنتی عشرۃ سنۃ ولم یزوجها فاصابت اثما فائم ذلك علیه (رواہ البیهقی كذافی المشكوۃ) دور جمد نے تو البیم نکھا ہوائے کہ جس شخص کی لڑ کی بارہ سال کی ہوجائے (بلائغ: وكر البیهقی كذافی المشكوۃ) اور باپ اس كا نكات نہ كرے اور لڑكی سے كوئی گناہ ، وجائے تواس كا گناہ باپ پر ہوتا۔ اور شریعت اسلامی كا اصول بیدے كر انجیل یا توراۃ كاجو تكم پیٹیبر اسلام نے نقل فرما كہ اس كے خلاف بچھ نہ فرمایا ہو تووہ مسلم انول کے لئے بھی شرعی تم وجاتا ہے۔ (۱)

ادكام فقه اسمائل وحالة التوقان واجب( فناوى هنديه معروف به فناوى عالمگيرى)(٣) . جمد: ــ اكان بوقت شرت عاجت واجب ہے۔ ویکون واجبا عند التوقان فان تیقن الزنا الا به فرض (درمختار)(۴) ترجمه۔اور شدت حاجت کے وقت اکا ن واجب ہو جاتا ہے۔اوراکر بغیرِ نکائےر ہنے میں صدورزنا کھیٹی ہو جائے تو اکا ن فرض ہو جاتا ہے۔ویجب عند التو قان(۵)(البرهان شوح مواهب الرحمن)تر جمد۔ یعنی شدے اشتیاق کے الزنا لو لم يتزوج بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه الابه لا ن مالا يتوصل الى ترك الحرام الابه يكون فرضا (بعحو الوائق شوح كنز الدقائق)ترجمه-اوراحكام شرعيه بن نكاح كي حيثيت بيه به كه وه بعض حالات مين فرض اور بعض میں واجب اور بعض میں سنت ہو تاہے۔(الی قولہ) فرض ہونے کی حالت یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں ز ناکااپیاخوف ہو کہ ہدون نکاح کے زناہے بیاؤنہ ہو سکے گا۔اس حالت میں فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے بغیر حرام ہے بچنا ممکن نہ ہووہ چیز حرام ہے بچنے کے لئے فرض ہو جاتی ہے۔فاما فی حال التو قان قال بعضهم هو واجب بالا جماع لانه يغلب على الظن او يخاف الوقوع في الحرام وفي النها ية ان كان له خوف الوقوع في الزنا بحيث لا يتمكن من التحوزا لا به كان فرضا (فتح القدير شرح هدايه)(ــ)ترجمه :ــشدت احتیاج وشدت اشتیاق کی حالت میں بعض ملاء نے کہا کہ نکاح کر تابالا تفاق واجب ہے کیونکہ ایک حالت میں نکات نہ کرنے سے زنامیں مبتلا ، و جانے کا خوف یا گمان غالب ہو تاہے اور نماریہ میں ہے کہ اگر زنامیں واقع ہونے کا آناخوف ، و کہ بدون اکانے کے بچاؤ نہ :و کے تو اکان کرنا فرض بوجاتا ہے۔ اما من احتاج المی النکاح و لمم یقدر علی الصبو دون النساء وخشي على نفسه العنت ان لم يتزوج فالنكاح عليه واجب\_(٨)أتنبي مخترا( مقدمات الن رشد) ترجمہ :۔ بہر حال جو نکاح کا خواہش مند ہو بغیر عورت کے صبر نہ کر سکے اور زنا

<sup>(</sup> ١ )شعب الا يمان للبيهقي ، ٦٠ ٧ . ٤ . ورقم الحديث ٠ ٨٦٧٠) ، دارلكتب العلمية بيروت

<sup>ُ(</sup>٢) ومماً يتصَلَّ بسنة نبينا عليه السلاء شُرَّانع من قبله ، والقول الصَّحيحُ فيه أنّ ما نصَّ اللَّه تعالى او رسول منها من غير انكار يلزمنا على انه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم (الحسامي ، ص ١٩٣٠، مير محمد)

صي الدسوية ترسون صلى الله حبه وسلم ( ٢٠٧٠ ما جدية ( ٣) الهندية . كتاب النكاح ، الباب الأول . ٢ ٢٧٠١ ، ما جدية

<sup>(</sup>٤)الدر المحتار ، كتاب النكاح ، ٣.٣ ، سعيد

<sup>(</sup>٥) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الأول . ٢٩٧١، ماجدية

<sup>(</sup>٦)البحرالرائق ، كتاب الِّنكاح. ٨٤،٣. بيروت

<sup>(</sup>٧)فتح القدير، كتابِ النكاح، ٣٠ ١٨٧ . الحلبي مصر

<sup>(</sup>٨) لم اطلع عَليه ولكن معناة في تبين الحقانق ، كتاب النكاح ، ٣/ ٩٥، امداديه

میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس پر نکاح واجب ہے۔ وقد یجب فی نحو خائف عنت تعین علیہ () القليوبي على شوح منهاج الطالبين في فقه الا مام الشافعي) ترجمه : - نكاح بهى واجب بهى موجاتاب مثلاًاس مخص ك لئے جس کوزنامیں مبتلا ہو جانے کاخوف ہو۔

پس ایس صحیحالجسم لڑ کی جو تیرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جائے لورایسا صحیحالقویٰ لڑ کاجوییندرہ پاسولہ سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خوف ہو کہ اگر ان کا نکاح نہ کیا گیا تو یہ فواحش میں مبتلا ہو جائیں گے (خواہان کی تعداد کتنی ہی کم ہو) توان کا نکاح کر دیناشر عاواجب یا فرض ہے اور سار دابل ان کواس شرعی فرض یاواجب كى ادائيكى سے روكتا ہے۔اس لئے ان صور تول ميں مذہبى مداخلت كى صور چہار گاند ميں سے پہلى صورت محقق

دوسرى صورت لينى كسى اسلامى شعارسے رو كنا

نكاح اسلامي شعار ٢٠ يغيم اسلّام عليه في فرمايا اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح (ترندی) (۲) ترجمه : کیعنی چار چیزین انبیاء علیهم السلام کی سنتین میں۔ حیاء عطر نگانا مسواک کرنا۔ نکاح کرنا۔ دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان سنتنا النکاح شوار کم عزابکم۔(r)(رواہ ابو یعلی فی مسندہ كذافى البوهان ازجمه : فكاح بمارى سنت ب- تم ميس بر دولوگ بين جو مجرد بين - تيسرى حديث مين فرمايا ٢- النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني -كذافي فتح الباري والبرهان)(٣) ترجمه : ـ نکاح میری سنتول میں ہے ہے توجو شخص میری سنت ہے اعراض کرے گاوہ میر انہیں۔

پس کسی مسلمان لڑ کے بالڑ کی کوجب کہ وہبالغ ہو چکے ہوں مگر قانونی عمرے کم عمر رکھتے ہوں باان کے اولیاء کو ایک ا پیےام سے رو کناجو شعار اسلامی ہے نہ ہبی مداخلت کی صور چہار گانہ میں سے دوسر ی صورت میں داخل ہے۔

تيسري صورت ليعني جن امور كومذ هب نے مؤكد يا مستحسن قرار دياہے ان سے رو كنا

قرآن كريم وانكحوا الا يامي منكم (سورة نور) (د) ترجمه : \_ \_ شوبر والى عور تول اور بي بيوى وال مر دول کے نکاح کردو۔لیامی جمع کاصیغہ ہے اس کامفر دائم ہے جوالیے مرد کے لئے جس کی بیوی نہ ہواوراینی عورت کے لئے جس کاخاوندنہ ہو یو لا جاتا ہے۔خواہ بیبالکل بن بیاہ ہول پاپیاہے ہول مگر پھر تنہارہ گئے ہول مفر دات (۱) امام راغب میں ہے۔ الا یم هی الموراً ، التي لا بعل وقبل للوجل الذي لا زوج لديني جس عورت كاخاوندنه ، و اور جس مر د کی بیوی نه ہودونوں کو ایم کماجا تا ہے۔ لسان العوب(٤)ج ١٢ص ٥٠ ٣ ميں ہے۔

الا يامي الذين لا ازواج لهم من الرجال والنساء ورجل ايم سواء كان تزوج قبل اولم يتزوج والايم من

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، ابواب النكاح، ٢٠٦/١، سعيد

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٤/٠٥، ييروت (٤) فتح البارى، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٩٦/٩، بولاق

<sup>(</sup>٦) المفردات الإمام راغب، ص: ٣١، ومعجم مقياسُ اللغة، ١٦٦/١ (٧)لسان العرب ، ۲۲/ ۳۹، بيروت

النساء التى لا زوج لها بكوا كانت او ثيبا ترجمه ليائ ان مردول كوجن كى يويال نه بول اوران عور تول كوجن كى يويال نه بول اوران عور تول كوجن كى يويال نه بول الماجا تا ب مردكو خواه اس في شادى كى بويانه كى بويانه كى بوي مكر بغير بيوى كره جائ ايم كماجا تا ب اسى طرح عورت كو خواه وباكره بويا ثيبه مرب خاوندكى بوايم كماجا تا ب اورا تخوام كاصيفه بجويمال پركم از كم اسخباب مؤكد كم لئة بهر فدب واستحباب لا جماع السلف كل لئة بهر فدب واستحباب لا جماع السلف عليه بي من عرب واستحباب لا جماع السلف عليه بي من عرب واستحباب لا جماع السلف عليه بي من عرب واستحباب ك لئه به كونكه سلف كاس پراجماع وانفاق ب عليه بي من عرب واستحباب ك لئه به كونكه سلف كاس پراجماع وانفاق ب فهى (اى صيغة الا موفى قوله وانكحوا) على الندب لا على الا باحة (١) (مقدمات ائن رشد ح ٢ ص ٢٢) يعنى اس آيت بين امركا صيغة ندب ك لئه به خال الدب ك لئه باحة (١)

احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور اتور عیف نے قرمایا من تؤوج فقد است کمل نصف الایمان (جمع الفوائد)(۲) یعنی جس نے تکاح کر لیاس نے اپنا آدھا یمان کال کر لیاد اور فرمایا دمن تزوج ثقة بالله احتسا با کان حقا علی الله ان یعینه وان یبار لئوله ، (طبر انی کذافی جمع الفوائد)(۲) یعنی جو مخص الله تعالی پر ہم ور کر ک به نیت تواب نکاح کرے گا خذا تعالى ضرور ہی اس کی ایداد فرمائے گا لوربر کت وے گا یاعلی ثلاث لا تؤ خرها الصلواة اذاانت و المجنازة اذا حضوت و الا یم اذا و جدت لها کفؤ (رواه التومذی کذافی المشکوة)(د) ترجمه : حضور عظیف نے فرمایا اس کی ایمن چزیں ایک میں جن میں تاخیر اور دیر نہ کرنا نماز جب اس کا وقت ترجمه : منازه جب تیار ہوجائے اور بے خاوند کی عورت جب اس کے لاکن رشتہ میسر ہوجائے۔

ان حدیثوں کے علاوہ وہ حدیثیں بھی ملاحظہ کی جا کیں جودوسر کی صورت کے بیان میں اوپر لکھی جا چکی ہیں۔
ان تمام احادیث اور ان کے علاوہ اور بہت کی احادیث سے بھی نکاح کی فضیلت اور اس کا مستحب مؤکد ہونا صراحة ثابت
ہوتا ہے۔ اور حضرت علیٰ کی روایت سے بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مناسب رشتہ اور کفو میسر ہونے پر نکاح میں تاخیر اور
ویرکنی اجائز ہے۔ کیونکہ اور کیوں کے لئے سب سے زیادہ اہم بات میں ہے کہ اجھے اور لائق خاوند میسر آ جائیں اور سے
ہروقت میسر نمیں ہوتے اس لئے ابیار شتہ کھنے کی صورت میں نکاح کر دینے اور تاخیر نہ کرنے کا تاکیدی تھم دیا گیا

. رولات کقههه

ویسن حالة الا عندال (البر هان شرح مواهب الرحمن) (١) ترجمه : نكاح حالت اعتدال مين بحى يعن الرجم شدت حاجت ند بومسنون ب ويكون سنة مؤكدة في الاصح فيا ثم بتركه (در مختار) (٤) يعن تكاح سنت مؤكده بريس اس كرك سك تنگار بوگا فهو انه في حالة الا عندال سنة مؤكدة (فراوئ عالميري)

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن لعلاء الدين على بن محمد، ٧٢/٥

<sup>(</sup>٢)لم اطلع عليه

<sup>(</sup>٣) مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٢٥٧/٤ م يروت

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٢٥٨/٢ ، يروت

<sup>(</sup>۵)جامع الترمذي ، ابواب الصلولة ، باب ماجاء في الوقت الا ولّ من الفَضل ، ٤٣/١ ، سعيد (٦) الموسيسة .

<sup>(</sup>٧)الدر المختار، كتاب النكاح، ٧/٣، سعيد

(۱) یعنی ورمیانی حالت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ قال الحقیة هوعبادة (فتح الباری) (۱) یعنی حقید کہتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ ولیس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الان ثم تستمر فى المجنة الا النكاح والایمان (در منحتان (۲) یعنی بمارے لئے کوئی عبادت ایک نمیں جو حضرت آدم علیه السلام کے زمانے سے شروع جو کر اب تک قائم ربی بواور پھر جنت میں بھی رقرارے مگر نکاح اور ایمان۔

پس قرآن پاک اور احادیث رسول الله تلظی اور فقه اسلامی سے نکاح کامسنون اور کم از کم مستحب مؤکد ہونا خامت ہو تاہے اور سار دابل کے ذریعہ سے ایک مدت معینہ تک اس کی ممانعت اور بندش ہوتی ہے۔ اس لئے یہ ند ہبی مداخلت کی تیسری صورت میں داخل ہے۔

تنبید : واضح رہے کہ اگر لڑ کااور لڑکی نابالغ اور نا قابل مباشرت بھی ہوں جب بھی ان کے عقد نکاح کو منع کر نافور جرم قرار دینا نہ ہبی مداخلت ہے۔ اور اگر بالغ ہوں گر ۱۳ الور ۱۸ سال سے کم عمر رکھتے ہوں تو پھر عقد نکاح اور مباشر ت دونوں پر ہندش عائد کرنا نہ ہبی مداخلت ہے۔

چو تھی صورت لیعنی ایسے امور سے رو کناجو صرف جائز ہیں مگر مذہبی حق سمجھے جاتے ہیں چھوٹے پول اور پیجوں کا نکاح کروینااگر چہ لازمی اور ضروری نہیں ہے مگر اسلام نے اسے جائزر کھاہے اور اس سے منع نہیں کیا۔ اور یہ حق اسلامی حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں دلائل ذیل ملاحظہ ہوں۔

قرآن کریم۔ واللانی یئسن من المعیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ٹلاثة اشهر واللاتی لم یحضن۔ (سورة طلاق) ۴) ترجمہ: ۔ تماری عور تول میں سے جو عور تیں کہ چض سے (بوجہ پیرانہ سالی) ناامید ہو جا کیں۔ اگر تمیس ان کے بارے میں شک و شبہ ہو توان کی عدت تین مینے ہے۔ اور ان پچوں کی بھی جنہیں اب تک حیض آنا شروع نہیں ہوا۔

اسلامی قانون نے غیر حاملہ عور تول کے لئے طلاق کی عدت تین حیض قرار دی ہے۔ مگر جن عور تول کو پیرانہ سالی کی وجہ سے حیض آنا شروع ہی نہیں ہوااس آیت میں پیرانہ سالی کی وجہ سے حیض آنا شروع ہی نہیں ہوااس آیت میں ان کی عدت ہیان کی گئے ہے کہ یہ دونوں قتم کی عور تیں تین مینے عدت گزاریں۔اس آیت میں غیر حافظہ نابالغہ لڑکیوں کا عقد نکاح جائز ہے۔(د)ورنہ طلاق اوراس کی عدت کا تھم بیان کرنے کے معنی نہیں ہو سکتے۔

یمال پر کماجاتا ہے کہ اسلام سے پہلے ایسے نکاح ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے کم عمر منکو حہ بچیوں کو طلاق دینے کے واقعات پیش آتے تھے اس لئے ان کی عدت میان کر دی گئی ہے۔ پس اس آیت سے ایسے نکاح کر و سے کاجواز نہیں نکاتا۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کی عدت بتانا اور نکاح جس پر طلاق مرتب ہوتی ہے اس کے تھم سے

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتابِ النكاحِ، الباب الاول ، ٢٦٧/١ ِ. ماجدية -

<sup>(</sup>٢)فتيح الباري ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٩/٩ ٨، بولاق

<sup>(</sup>٣) اللر المختار، كتاب النكاح، ٣/٣، سعيد (٤) الطلاق: ٤

<sup>«»</sup> بوفي البخارى: باب النكاح الرّجل ولده الصغار ، لقوله تعالى" واللامى لم يحضن" فجعل علتها ثلثة اشهر قبل البلوغ صحيح البخارى ، كتاب النكاح ، ٧٧١/٣، قليمي وفي فح البارى: فلل على ال نكاحها قبل البلوغ جائز وهر استباط حسن فح البارى، كتاب النكاح.

سکوت فرمانا نکاح کے جواز کی صریح دلیل ہے۔اگران پچیوں کا نکاح ناجائز ہو تا تو ضروراس کی تصریح بھی یہیں کردی جاتی۔ جب اس کے عدم جواز کی تصریح نمیں کی گئی اوران کی طلاق کی عدت بتائی گئی تو نکاح کے جواز میں کوئی شبہ ہاتی نمیس رہا۔ () یوان خفتم الا تقسطو افی الیتا می فانکھوا ما طاب لکیم من النساء (سور ہ نساء)() ترجمہ :۔اگر تہیں خوف ہو کہ یتیم پچیوں کے ہارے میں تم انصاف نہ کر سکو گئے توانسیں چھوز کر اور غور تیں جو تہیں امیمی معلوم ہوں ان سے نکاح کرو۔

آس آیت کامطلب جو حفرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے بیان فرمایٰ ہے ہے کہ جن لوگوں کی تربیت بیں بیتم بچیاں ہونی تفیں اوروہ صاحب مال بیاصاحب جمال ہوتی تمیں تو یہ ولیان کی ساتھ ذکاح کر لیتے تھے اور تھوڑا سامر مقرر کر دیتے تھے اور آگروہ صاحب مال بیاصاحب جمال نہ ہوتیں تو پھر خود نکاح نہیں کرتے تھے اور دوسر ہ رشتے تا تل کر رہے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کو اس ناانصافی ہے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان بچیوں سے انصاف کا معاملہ نہ کرواور پورامر نہ باند ہو تو ان کے ساتھ نکاح مت کرو یعنی اگر ان کے ساتھ انصاف کرواور پورامر باند ہوتو تو نکاح مت کرو یعنی اگر ان کے ساتھ انصاف کرواور پورامر باند ہوتو تو نکاح مت کرو یعنی اگر ان کے ساتھ انصاف کرواور پورامر باند ہوتو تو نکاح جائز ہے۔ (م) ممانعت صرف ناانصافی کی صورت میں اگرے کئے تاہم ہوگئے ہول کے ساتھ (صغر سنی میں) نکاح کا جواز علمت ہوتا ہے۔ (م)صرف ناانصافی کی صورت میں انکاح کرنے کی ممانعت ہو ساتھ والے کا جواز علمت ہوتا ہے۔ (م)صرف ناانصافی کی صورت میں انکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ کونکہ یہ تھم ممانعت اولیاء کو اس عالت میں دیا جاسکتا ہے جب کہ بیسے ابھی خود مختار نہ ہوئی ہواور ولی ا ہے انحتیار سے کونکہ یہ تھم ممانعت اولیاء کو اس عالت میں دیا جاسکتا ہے جب کہ بیسے بیسے مور مختار نہ ہوئی ہواور ولی اس نانعال ہو کیا ہواور وہ ابھی خود مختار نہ ہوئی ہواور ولی ابولور وہ ابھی نانعا نی ہوگیا ہواور وہ ابھی نانعا نی ہوئی ہوئی ہوئیں۔

مقر دات راغب میں برد) الیتیم انقطاع الصبی عن ابیه قبل بلوغه (س۵۷۲) یعنی یخ کائلالی کی حالت میں بن باب کے رہ جانا بیتی ہے تاج (۱) العروس شرح قاموس میں ہے۔و ھو یتیم مالم یبلغ المحلم فاذا بلغ زال عنه اسم الیتیم (ج۹ص ۱۱۳) یعنی پیراس وقت تک میتم کملاتا ہے جب تک بالغ نہ ہو اور جب بالغ ہو جائے تو میتم کا اطلاق اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کی تصر سے یہ بعد المحلم (کذافی فتح القدیم (د) یعنی بلوغ کے بعد بیتی ضمیں رہتی۔

ر 1)لقوله تعالى واللاتي لم يحضن ، فأُدبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعاً (فحح القدير ، كتاب النكاح ، باب في الاولياء والاكفاء ٧٧٤/٣، الحلي مصر)

<sup>(</sup>٣) عن عروة بن الزبيرانه سأل عانشة عن قول الله تعالى "وان خفتم الا تقسطوا في اليتمي" فقالت: يا ابن اختى هذه الييمة تكون في حجرو ليها تشركه في ماله . ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صدا قها ، فيعطبها مثل مايعطيها غيره فنهواان ينكحو هن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوالهن على سنتهن في الصداق، فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء (صحيح البخاري ، كتاب التفسير، باب ان خفتم الا تقسطو، ٢٥٨/٢، قليمي)

<sup>(</sup>٤) بوفي فسح القدير لذا قوله تعالى "وان خفيتم الا تقسطوا في اليتامي " ..... منع من نكا حهن عند خوف عدم العدل فيهن ، وهذا وعجواز نكاحهن عند عدم الحوف (فتح القدير ، كتاب النكاح باب الا ولياء والا كفاء، ٣/ ٢٧٥ ،الجلى مصر)

التفسير ، باب ان حفتم الا تقسطوا ، ١٥٨/٢، قديمي

<sup>(</sup>٥)المقردات لا مام الراغب ، ص ٧٧٥ (٦)تاج العروس . قصل الياء من باب الميم ، ١٩٣/٩ .

<sup>(</sup>٧)فتح القدير ، كتاب النكاح ، باب الاولياء ، ٣/ ٧٧ ، الجلي مصر

پس جس طرح آیت کے پہلے حصہ سے نابالغہ لڑکیوں کے نکاح کا جواز ثابت ہے اس طرح دوسر سے فانکحوا ماطاب لکم من النساء (۱) سے بھی جواز ثابت ہو تا ہے کہ اس میں بالغہ کی کوئی قید شمیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیر تربیت میتم پچیوں کو چھوڑ کر دوسر ی جن عور توں سے جاہو نکاح کر وخواہ وہ بالغہ ہوں یا نابالغہ۔ یہاں پر بید کہ اجا تا ہے کہ زیر تربیت میتم پچیوں کو چھوڑ کر دوسر ی جن عور توں سے جاہو نکاح کر وخواہ وہ بالغہ ہوں یا نابالغہ۔ یہاں پر بید کہ اجا تا ہے۔ مگریہ ایسے ہی شخص کا قول ہوسکتا ہے جے نہ قر آن مجید کے احکام کی خبر ہے نہ الفاظ کی۔ نہ وہ عربی زبان سے واقف ہے نہ عربی لغت سے ، قر آن مجید میں آیت میراث میں وان کی نساہ (۲) بعنی آگر میت کی اولاد میں دوسے زیادہ لڑکیاں ہوں توان کا حصہ باپ کے ترکہ میں سے ۲/۳ ہے۔ یہاں نساء کا لفظ ہے۔ اور ایک دن کی پھی ہیں واخل ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ نابالغہ لڑکیوں کے لئے باپ مال کے ترکہ میں جاس لئے کہ وہ لفظ نساء میں داخل ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ نابالغہ لڑکیوں کے لئے باپ مال کے ترکہ میں حصہ ضمیں ہے اس لئے کہ وہ لفظ نساء میں داخل ضمیں ہیں۔ اس طرح بہت سی آیتوں میں لفظ نساء میں داخل ضمیں ہیں۔ اس طرح بہت سی آیتوں میں لفظ نساء میں پیال

وانک حوا الا یامی منکم (سورة نور)(۲)اس آیت میں بھی بالغہ اور نابالغہ سب داخل ہیں کیونکہ ایم بن عورت کے مر داور بن شوہر کی عورت کو کہتے ہیں خواہ بالغہ ہویا نابالغہ ۔ اور جب کہ تیرہ سال کی لڑکی بالغہ ہو جائے یا پندرہ سولہ سال کالڑکا بالغ ہو جائے تواس امر اسخباب کااس کے متعلق ہو جانا ظاہر ہے۔ اور بلوغ سے پہلے بھی جب کہ احجار شتہ میسر ہو تاہو تو صرف عقد نکاح کردینا بھی اس کے ماتحت داخل ہے۔

اچھار شتہ میسر ہو تاہو توصر ف عقد نکاح کردینا بھی ای کے ماتحت داخل ہے۔

احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم۔ اس میں قولی اور فعلی دونوں فتم کی روایتیں موجود ہیں۔

الا نکاح الی العصبات (رواہ سبط ابن جوزی کذافی فتح القدیں (۳) ترجمہ :۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ پچوں کے نکاح کردینے کا اختیار عصبات کو ہے۔ وعن عائشة قالت تزوجنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا بنت ست سنین وبنی بی وانا بنت تسع سنین (رواہ البخاری) (۵) ترجمہ :۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے میر سے ساتھ نکاح اس وقت کیاجب میں فرماتی کی حضور اللہ عنہ میں نوسال کی تھی اور زفاف اس وقت کیاجب میں جب میں نوسال کی تھی (اور شوہر کے قابل ہوگئی تھیں) و زوج صلی الله علیه وسلم بنت عمه حمزة رضی الله عنه من عمر بن ابی سلمة و ھی صغیرة (کذافی فتح القدیں) (۲) ترجمہ :۔ اور حضور ﷺ نے اپنی چھازاد بھن (امامہ) بنت تمز ہم بن ابی سلمة و ھی صغیرة (کذافی فتح القدیں) دیا کہ وہ صغیرہ تھیں۔

آثار صحابہ کرام۔ تزوج قد امة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت (فتح القدير)(2) يتى قدامه بن مظعون سيانى نے حضرت زير کی لڑکی ہے اس کے يوم ولادت بی ميں نکاح کر ليا ام کلثوم بنت على بن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنها خطبها عمر بن الخطاب الى على

<sup>(</sup>١)النساء: ٣

<sup>(</sup> ۲ )النساء: ۱ ۱

<sup>(</sup>٣)النور : ٣٢

ر ٤ )فتح القدير ، كتاب النكاح ، باب الاولياء الاكفاء ٣/ ٧٧٧ ، بحلبي مصر (٥) صحيح البخاري . كتاب النكاح ، باب بني با مراء ة وهي تسع سنين ، ٧٧٥/٢ ، قديمي

<sup>(</sup>٦) فتح القدير . كتاب النكاح ، باب الا ولياء والا كفاء ، ٢٧٦/٣ ، بحلبي مصر

<sup>(</sup>٧) فتح القدير، كتاب الكاح. باب الا ولياء والا كفاء ، ٣/ ٢٧٤، بحلبي مصر

فقال انها صغیرة (الی قوله) فان رضیتها فقد زوجتکها (انتهی مختصراً مافی الا ستیعاب لا بن عبد البو) این حفظ در البو) یعن حفز ت مرّ نام کلوّم کے لئے جو حفزت علی کی حفزت فاطمة سے صاحب زادی تحص اپنے اکات کا پیغام دیا تو حضرت علی نے عذر کیا کہ وہ ابھی تی ہے۔ حفزت عمر نے فرمایا کہ میں خاندان نبوت کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا میں اس کے باتھ آپ کی خدمت میں ایک چاور بھیجتا ہوں وہ آپ کے ساتھ اس کا نکار کردیا۔ (اس وہ آپ کے ساتھ اس کا نکار کردیا۔ (اس طرح الا صابه فی تعییز الصحابه دی میں ان حجر عسقلانی فی بھی ذکر کیاہے)

روابإت فقميه \_ ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي بكر اكانت الصغيرة اوثيبا (هدايه) ٢٣٠ يعنى صغير اور صغيره كانكات جائز بجب كه ولى الن كانكاح كرب صغيره خواه باكره بهويا ثيب لقوله تعالى و الماراتي لم يحضن فاثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعأ وتزويج ابي بكر عانشة رضي الله تعالى عبها وهي بنت ست نص قريب من المتواتر وتزوج قد امة بن مظعون بنت الزبير مع علم الصحابة رضي الله عنهم نص فرح فهم الصحابة علم الخصوصية في نكاح عائشة (فتح القدير)(٢) يعن سغيراور سغيره ك زكات کے جواز کی ولیل یہ آیت ہے۔ و اللاتبی لیم یعحضن ۔(د) کہ اس میں صغیرہ مطلقہ کی عدت بیان کی گئی ہے۔اور عدت جب ہی ثاب ہوسکتی ہے کہ اس کے نکاح کوشر ایعت نے معتبر رکھا ہے اور حضر ت او بحراکی جانب سے حضر ت عا انشا کی کم عمر کی (چیر سال کی عمر )میں ان کا نکاح کر دیاجاتا لیی نص ہے جو متوانز کے قریب ہے اور قدامہ بن مطعون سحانی کا حضرت نیر کی نوزائید ہائی ہے محاب کرائے کے علم واطاع میں تکاح کر لینالور کسی کا اتکار نہ کرنااس بات کی نص ہے کہ محلبہ کرام نے حضرت نیا کشٹہ کی کم حمری کے نکاح کو آنخضرت تلکیہ کی خصوصیت نہیں سمجھا۔ ولنا قولہ تعالی وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء (الاية) منع من نكا حهن عند خوف عدم العدل فيهن وهذا فرع جواز نكاحهن عند عدم الخوف (فتح القدير)(١)يعني صغيره كـ آكات كـ جواز میں ہماری دلیل ہے آیت ہے۔ فاعجوا کہ اس میں ناانصافی کے خوف کی حالت میں پیمہ پیچوں کے ساتھ اکات کرنے ے منع فرمایا ہے اور بیاس کو متنزم ہے کہ جب ناانصافی کا خوف نہ ہو تو تیمہ پچیوں کے ساتھ اکات جائز ہے۔ (اور يتيمه وي كي بجونايالغه بمو )اجمع المسلمون على تزو يجه بنته البكر الصغيرة (نووي شرح مسلم)(\_، يُنْنُ مسلمانوں کا جمائ وانقاق ہے کہ باب اپنی چھوٹی کی باکرہ کا نکائ کر سکتا ہے۔ لولی الصغیر و الصغیرة ان ینکحهما (بو جندی کذافی الفتاوی العالمگیریه) (۸) یعن صغیر اور ضغیره کے ولی کوید حق ہے کہ ان کا نکات مرد ہے۔ سوا ، كانت بكرا اوثيباً (٥) (كذافي العيني شرح الكنز) خواه لزكي باكره :و يا

<sup>(</sup>١)الا ستيعاب لا بن عبدالبر على هامش الا صابه في تمييز الصحابة. ٤٠٠٤، ١٥ الفكر بيروت

<sup>(</sup>٢)الا صابة في تميز الصحابة كتاب النكاح، ٤٩٣، دارالفكر بيروت

<sup>(</sup>٣) الهداية ، كتاب النكاح . باب في الا ولياء ولا كفاء، ٢ . ٣ ، ٣ ، ١٠ مركة علمية رئ ولايه القدير، كتاب النكاح . باب في الا ولياء والا كفاء ، ٢ / ٢ / ١٧ ، يجلبه مص

<sup>(</sup>٤) فتح القدير، كتاب النكاح . باب في ألا ولباء والا كفاء ، ٣٠٤ ٧٤ . بحلبي مصر (٥) النساء ال

<sup>(</sup>٣) فتح القديرُ ، كتاب النكاح . باب في الأولياء . والاكفاء . ٣ . ٢٧٥ ،ببحلبي مصر

<sup>(</sup>۷) شرّح النووّي لمسلم، كتآب النكاح ، باب جواز تزويج الاب البكر الصغير ، ۱ / ۵۹، قديمي (۸)الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، 1/ ۲۷۵ ، ماجدية

ر ۹ رابضا

ثیبہ۔ای طرح تمام کتب فقہ میں بید مسئلہ مذکور ہے: ان سب کی عبار تیں نمقل کر کے میں اس مکتوب کو طویل کرنا نہیں چاہتا۔

پس قرآن مجیداوراحادیث رسول الله ﷺ اور فقہ اسلامی نے اولیاء کو بید حق دیا ہے اور بیہ حق ان کاشر عی اسلامی حق ہے اس کو سلب کرناالی ہی مداخلت ہے جس طرح کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کے شرعی حق کویاگائے کی قربانی کرنے کے شرعی حق کویابر لب شوارع معجد تغییر کرنے کے شرعی حق کو قانون کے ذریعے سے جرم قرارد بنانہ ہی مداخلت ہے۔

میں یہاں پر بیہ بھی واضح کر دول کہ تمام مسلمانوں کا ند ہجی اعتقاد ہیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا قانون ایسا کا مل اور مکمل قانون ہے کہ اس میں قیامت تک کسی ترمیم تبدیل،اضافہ یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔(۱)غیر مسلم تو کجا کسی مسلمان کو بھی بیہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی قانون کے مقابلے میں کوئی دوسر اقانون وضع کرے یاس کی تائیدو حمایت کرے ۔ پس اس اعتقاد ویقین کے ہوتے ہوئے وہ ایک آن کے لئے بھی اس کوہر داشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی جماعت جس میں مسلم وغیر مسلم شریک ہوں اور غیر مسلموں کی اکثریت ہو مسلمانوں سے لئے قانون وضع کر کے اسلامی حقوق میں دست اندازی کرے۔

#### مذہبی مداخلت کے مفہوم کی دوسری جہت

ند ہجی مدافلت کے مفہوم کی دوسری جہت ہیہ ہے کہ مسلمانوں کو قانون کے ذریعے سے کسی ایسے امر کے لئے مجبور کیا جائے جور کیا جائے جور کیا جائے جائے میں افرادہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور چودہ سال سے کم عمر افراد کی کا زکاح کر ناشر عاواجب اور فرض ہو جاتا ہے اور ترک زکاح ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔(۲) اور یہ قانون ان کو سمیل عمر قانونی سے پہلے ترک زکاح پر مجبور کرے گاجو ند مبانا جائز اور حرام ہوگا۔ اور اس دوسری جست سے بھی یہ ممانعت ند ہی مداخلت ہوگی۔

مسلمان قوم کی نار ضامندی کے باوجوداس کااطلاق مسلمانوں پر کیا گیاہے

اس کے جُوت کے لئے مجھے تطویل کی حاجت نہیں۔ ہزا اسلنسی سے یہ امر پوشیدہ نہ ہوگا کہ ۔
(۱) مسلم ممبر ان اسمبلی کی اکثریب نے ستمبر سن ۱۹۲۸ء میں ایک یاد داشت جس پر ائیس مسلم ارکان کے دستخط تھے ہوم ممبر کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور بل سے اپنااختلاف اس بنا پر ظاہر کیا تھا کہ اس بل سے شریعت اسلامیہ میں مداخلت ہوتی ہے۔ (۲) منتخبہ ممبر گی کے دو مسلمان ممبر وں مسٹر محمد یعقوب و مسٹر محمد رفیق صاحبان نے اپنا اختلافی نوٹ میں یہ ظاہر کیا تھا کہ اس بل سے مسلمانوں کے پر سنل لا پر اثر پڑتا ہے اس لئے یہ بل کے اصول کے خلاف ہے۔ (۳) مسٹر غرنوی نے اس مرحلے پر علائے اسلام کا ایک فتو کی بھی ہوم ممبر کو دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خلاف ہے۔ (۳) مسٹر غرنوی نے اس مرحلے پر علائے اسلام کا ایک فتو کی بھی ہوم ممبر کو دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ

یہ بل مذہب اسلام کے اصول واحکام پر اثر ڈالتا ہے اس لئے شرعاً قابل قبول نہیں (م) فروری سن ۱۹۲۹ء میں بھی اس

(٣)ويكون واجباً عند التوقان ، فان تيقن الزنا الا به فوض (الدر المختار) وفي الرد : (فان تيقن 'نزنا الا به فرض) اى بان كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا الا به لا مالا يتو صل الى ترك الحرام الا به يكون فرضاً • (رد المحتار، كتاب النكاح ، ٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>١)قال تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي (المائدة : ٣) وقال تعالى مقاماً آخر : قل مايكون لي ان ابدله من "للقائي الفسي ان اتبع الا ما يوحي الي (سورة يونس : ١٥)

بل کے پیش ہونے کے وقت مسلمانوں نے بیا عتراض کیا کہ بیبل اسلامی اصول کے مخالف ہے۔(۵) ستمبر سن ۲۹، میں بھی ہائیس مسلمان حاضر ار کان میں ہے سولہ مسلمان ممبر وں نے بل کو مخالف اصول اسلامی بتاتے ہوئے اس ہے۔ ا بنی بیز اری کا تحریری بیان ہوم ممبر کو دیا۔ (۲) مولانا محمد شفیع واؤدی نے ترمیم پیش کی کہ مسلمانوں کواس ہے مشتنی كرويا جائے تو مسلمان منتخب شدہ اركان ميں سے بارہ نے ترميم كے موافق اور صرف پانچ نے مخالف رائے دئ۔ مسلمان منتخب شدہ انتیس ارکان میں سے صرف سات نے بل کی موافقت میں رائے دی ہے۔ ( 2 ) کو نسل آف الثیت کے تمام مسلمان ممبروں نے (باشٹنائے گورنمنٹ کے مسلم ارکان کے )بل کے خلاف تحریر بیان دیا۔ (۸) • ٣ مارچ من ١٩٢٨ء كوروزانه "بمدرد" ميں مولانا محمد على كاليك بسيط مضمون مبل كے خلاف شائع ہوا۔ ( ٩ ) • اليريال س ١٩٢٨ء ك اخبار الجميعة ميں اس كے خلاف مضمون لكھا كيالوراس كوند ہي مداخلت بتايا كيا۔ (١٠) ميں نے اپر ال ین ۲۸ء میں ۲۲ سے پہلے تمام ارکان اسمبلی کو تاروپا کہ اس قسم کے قوانین ند ، باسلام میں ناجائز مداخلت ہیں۔ یہ تار ۲۲اپریل من ۲۸ء کے الحمیعة میں شاتع ہو چکاہے۔ (۱۱)۲۲اپریل من ۲۸ء کے الخمیعة میں شائع ہوئی۔ اس میں پوری وضاحت اور د لاکل کے ساتھ بتایا گیا کہ اس قشم کے بل اسلامی پر سنل لا پراٹر انداز میں اس لینے قابل قبول سیس . ( ۱۲) ۲ مئی من ۲۸ء الجمیعة میں نمایت مبسوط مدلل لیڈر لکھا گیا جس کی دوسر ی قبط ۱۰مئی من ۴۸ء کے الجمیعة میں ش نُع ہوئی۔(۱۳) ۱۸مئی س ۲۸ء ۲۲مئی س ۲۸ء کے الحمیحة میں بھی اس کے خلاف مضامین چھیے۔(۱۴) ۱۱اپریل ت ۲۰۸ء کے الا نصار دیوبند نے اس کے خلاف مضمون لکھالور اس کو اسلامی پر سنل لا کے خلاف بتایا۔ (۱۵) الأست ین ۲۹ء کو جمیعة علائے ہند کے مجلسِ مرکزیہ کے اجلاس مراو آباد نے اس کے خلاف تجویزیاں کی اور وائسہ ائے اور پریسٹرنٹ اسمبلی اور اراکین اسمبلی کو بھیجی گئی۔ (۱۲) ۱۹۱۳ اگست سن ۲۹ء کے الجمیعة میں ایک میر اطویل مضمون دو قتطول میں شائع ہوا جس میں اس قانون کی مخالفت کی گئی۔ (۱۷)اس کے بعد الحمیعة میں متواتر کیم ستمبر سن ۲۹ء ۵ عمبر 9سمبر ۱۳ متبر ۲۰ متبر ۲۸ متبر ۲۸ متبر کواس کے خلاف مضامین لکھے گئے۔ تاردیئے گئے اور صراحة بتایا کیا کہ بال اسلامي يرسل لا كے خلاف ہے اس لينے مسلمان اے ہر گز قبول ندكريں كے (١٨) پير اكتوبر من ٢٩ء ميں أيم ا کتوبر ۵ اکتوبر ۱۳ اکتوبر ۱۲ اکتوبر ۲۰ اکتوبر ۲۴ اکتوبر ۲۸ اکتوبر کے المحیعة کی اشاعتوں میں بر ایر اسے انتیاف اور بیز اری کااظمار کیا گیا۔ یہ اگر چہ بل کی منظور کے بعد کے مضامین ہیں مگر میں نے اس لئے ذکر کر دینے ہیں کہ جناب والا کو مسلمانول کی عام بیز اری کا ٹونی علم ہو جائے۔ (19) ماہ ستبر کے وسط سے تمام مسلم یہ یہ اس کی مفافقت او راظهار بیز اری میں ہم آہنگ ہے۔ جن اخباروں کے مضامین میں نے خود و تیجے میں ان کے نام یہ ہیں :۔(1) ہمر رود بل (٢) الحميعة وبلي\_(٣) ملت وبلي\_(٣) أنقلاب لا مور\_(۵) زميندار لا مور\_(١) سياست لا مور\_(١) على مسنو ، \_ (٨) صراط شيعه اخبار لتحفيو\_(٩) بهمت لتحفيو\_(١٠) الإمان وبلي\_(١١) مهاجر ديوبيند\_(١٢) الانصار ويوبيد\_( ١٣) ٠٠٠ جدید کلکند \_ (۱۴)خلافت بعبنی ـ (۱۵)حقیقت نکھنو ـ (۱۲)لارت پنند \_ (۱۷)تر جمان سرحد ـ (۱۸)شاپ راولپینڈی۔(۱۹)اتحادیپٹنہ۔(۲۰)الخلیل میر ٹھے۔(۲۰)بانعموم رہنمایان ندیباور مفتدایان توم نے اس ہے بیز اری ہ اعلان کیا۔ مثلاً مولانا محمد علی صاحب۔مولانا ظفر علی خان صاحب۔ حرفان سر محمد اقبال صاحب۔مولانالا المخان مند سجاد صاحب نائب امير شريعت صوبه بهار مولانامحمرع فان صاحب سكرية ي خلافت تميني مير غلام بهريب ساحب

زا) سوات <sup>المع</sup>لى.

ان تمام حقائق وواقعات کے بعد بیبات روزروشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس بل کا اطلاق مسلمان قوم کی ناراضی اور اظہار بیز ارک اور عدم قبول کے اعلان کے باوجو د مسلمانوں پر کیا گیا ہے جواصول انصاف کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے حق میں اس کی حیثیت آئینی نہیں بلعہ جبری ہے

غیر محفوظ ہو جانے کا یقین کر لیں اور اس قتم کے یقین تو کیاسر سری خیال کے نتائج بھی جناب والا ہے مخفی نہ ہوں گے۔

اس قانون کے پاس ہو جانے ہے پر سنل لامیں مداخلت کادروازہ کھل گیاہے

میں جناب والا کی توجه اس گرے اور عمیق رفنے کی طرف مبذول کر انا پنافرض سمجھتا ہوں جو اس قانون کے پاس ہو جانے سے مذہبی آزادی اور ہر مذہب کے پر سنل لا کی حفاظت کی مضبوط و یوار میں پڑ گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے ند جب اور ند ہجی احکام کواپی جان ہے زیادہ عریزر کھتے ہیں اور انسیں اس کا بھی یقین ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔(۱)اس کا قانون ،اللی قانون ہے جس میں کسی قشم کی اصلاح ویز میم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لنے ان کے واسطے اس قانون کی قطعاً ضرورت نہیں۔اسلام کے قوانین اور احکام نے ان کو ایسے امور کی بات قانون ساز مجالس کامر ہون منت ہونے ہے ہمیشہ کے لئے بے نیاذ کر دیاہے۔اگر آج اس رخنہ کوبند شمیس کیا گیا تو پھر جس نظریه کوپیش نظرر کھ کریہ قانون بنایا گیاہے اور حفظان صحت اور خیر خواہی بینی نوع انسان کاجو شریف جذبہ اس کا محرک بتایا جاتا ہے اس نظریہ اور اس جذبہ کی بناپر ایسے ایسے بل پیش ہو سکتے ہیں جن کے تصور ہے بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً کما جائے گاکہ ایک مر د کے لئے ایک سے ذائد زوجہ کا ہوناصنف نازک پر ظلم ہے اس لئے اس کو قانو ناجرم قرار دیاجائے۔ حالا نکہ معلوم ہے کہ اسلام میں تعدد از دواج جائز ہے اور نص قر آن مجید سے ثابت ے۔(۱۷) تی طرح مستورات کے لئے بے تجانی کی بات کسی بل کا پیش ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے۔ کہاجائے گا کہ برقعہ یوش سے مستورات کی صحت خراب ہوتی ہے۔اس لئے مستورات کو پر دواور حجاب میں رکھنا جرم قرار دیا جائے اور اس کے لئے بھی سز انمیں تجویز کی جائیں۔اور کسی ایسے بل کا آنا بھی ممکن ہے کہ شہر کی عام گذر گاہوں پر کسی قوم کو معلد بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ختنہ کو پیوں پر ظلم قرار دے کر جرم قرار دیا جائے۔ روش خیال اور شریعت اسلامیہ سے ناواقف اشخاص اس قشم کے بلول کی تائید کریں گے۔ جیسے کہ زیر بحث قانون کی حمایت میں اس قشم کے چند مسلمان کررہے میں۔اوراس کے بعد جو فتند بریاہو گائس کا تصور بھی اس وقت ناممکن ہے۔

اور یہ کہ نکاح کو آج تک قانونی طور پر بھی مسلمانوں کے پر سنل لامیں داخل رکھا گیا تھا تواگر آج اس قانون کے استبلی میں آنے اور پاس ، و جانے کی موجودہ صورت کو قبول کرلیں تواس کا متیجہ اس کے سوآ کچھ نہیں کہ وہ اپنے تمام اسلامی قانون لیعنی پر سنل لا کو اسمبلی کی غیر مسلم اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لئے تیار ہوجا ہیں۔ کیے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لئے تیار ہوجا ہیں۔ کیونکہ ہندوستان کی اسمبلی میں مسلمانوں کی اکثریت بطاہر طالات ناممکن ہے۔ لوراس امر کے تصور سے جی ایب ہے مسلمان کاول کانب جاتا ہے۔

میں جناب ہے درخواست کروں گا کہ اس معاملہ کو صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ بیہ قانون بچوں کی شاد ی کے انسداد کے لئے بنایا گیا ہے۔ بدعہ اس کے عواقب دنتائج پر پوراغور فرماکر اس قانون کے ساتھ اس خطر ناک نظریہ کا بھی آئندہ کے لئے سدباب کردیں کہ ''مسلمانوں کے پر سل لاک متعلق کوئی قانون بھی اسمبلی میں بغیر مسلمان قوم کی

١) البوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (المائدة: ٣)
 ٢) فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلث ورباع (النساء ٣)

متفقه منظوری کے بیش کیاجا سکتاہے۔"

اسبل کے لئے فقہ شیعہ کی جانب ہے کوئی قابل اختنا شہادت ہی نہیں لی گنی اور سی فریقے کی شہادت ہی نہیں اسبل کے لئے فقہ شیعہ کی جانب ہے کوئی قابل اختنا شہادت ہی نہیں لی گنی اور بعض دیگر نہایت کم اور نا قابل اختنا ہے۔ مصر اور بعض دیگر اسلامی حکومت اور غیر مسلم اکثریت کے احکام میں تباین ہے اسلامی حکومت اور غیر مسلم اکثریت کے احکام میں تباین ہے جس کی تفصیل کا بید موقع نہیں ہے۔

اس وقت اس طویل کتوب کے ملاحظہ کرنے کی جناب کو تکلیف دینے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ سار دابل نے آخری مرحلہ آپ کی نیبت میں طے کیا۔ اور اس وقت اس بل کے خلاف جس قدر آئین اور قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ سب اختیار کی گئیں اورباربار مختلف طریقوں سے توجہ دال کی گئی مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہول اب جب کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو میر افرض ہے کہ میں جناب کے علم کے لئے تمام واقعات کو پیش کر دول۔ اس کے ساتھ ووہ تمام دلا کل دیر ابین تھی اختصار کے ساتھ ورج کر دول جن کی بناپر مسلمان اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور بختی اہل اسلام اسے منسوٹ کر اناچا ہتے ہیں۔ تاکہ جناب والا ان تمام امور پر غور کر سکیں اور ملاحظہ فرما سکیں کہ مسلمانوں کی اس قانون سے مخالف کیا ہے ہنداور مسلمانوں کی اس قانون سے مخالفت کس قدر مضبوط اور مسلمام اصول ودلا کل پر ہنی ہے۔ اور یہ حمیعۃ علمائے ہنداور مجلس مشاورت نے جوایک آخری فیصلہ میں روانہ کی جاچک ہے۔

آخر میں اس مکتوب کی طوالت کی بات معافی چاہتا ہوں کہ اظہار حقیقت کے لئے اتنی طوالت نا گزیریشی اور جناب کی انسفف پیندی اور آئین نوازی اور فرامین شاہی کی حرمت پروری سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جناب اس قانون کو بحق اہل اسلام منسوخ فرما کر مسلمانوں کو مطمئن فرما میں گے اور کسی ایسے اہتلاو آزمائش کا موقع نہ آنے دیں گے جس کی کسی انصاف پیند فرما نبر دار سے توقع ہی نہیں ہو سکتی ہے۔

مجمد کفایت اللہ غفر لہ صدر جمیعة علا نے بند ہے نو مبر سن ۱۹۲۹ء

## سار دابل کی حقیقت مؤلفہ حضر ت العلامہ مولانامفتی محمہ کفایت اللہ صاحب صدر جمیعۃ علماء ہند سار دابل کیاہے ؟

مسٹر ہر بلاس ساردانے ہندو سوسائنی کی اس خرالی کی اصلات کے لئے کہ ہندوؤں میں عام طور پر اثر کیول کی شادیاں کم عمر می میں کر دی جاتی ہیں خواہ اٹر کی کی عمر دوسال کی یا تمین سال کی ہی کیول نہ ہوبلعہ بعض او قات اٹر کی پیدا ہوتے ہی اس کی شاد می ہو جاتی ہے اور اکثر حالت میں یہ شاد می شدہ لڑ کیال بلوغ سے پہلے ہی اپنے خاوندوں کے پاس چلی جاتی میں اور مباشر سے کی وجہ سے ان کی صحبت پر ایسانا گوار اثر پڑتا ہے کہ پھر عمر بھر اس کی اصلاح مہیں ہو سکتی اور ایس عور توں کی اوا او بھی کمز ور اور محیف پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے بہت سے پیچ صفر سنی میں ہی مرجاتے ہیں اور بہت سی عور تیں کم عمری میں ہی دو ہو جاتی ہیں اور ہندوؤل میں دوہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمریں تاو ہو جاتی میں اور ہندوؤں کی مر دم شاری پر بھی اس کا تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ایک مستودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا تھااور اس کو ' ہندوؤں کے ساتھ ہی متعلق رکھاتھا۔

مگر جب اسمبلی میں پیش ہوا تواس وقت یہ سوال اٹھایا گیا کہ بل کو ہندوؤں سے ہی مخصوص رکھا جائے ہام باشند گان ہندوستان کے لئے عام کر دیاجائے۔

بعض مسلم ارکان اسمبلی نے اس وقت بغیر سوچے سمجھے بیدرائے ظاہر کردی کہ مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جائے توکوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔

جن مسلم ارکان اسمبلی نے پر رائے ظاہر کی تھی وہ نہ توادکام اسلام سے واقف ہے اور نہ انہوں نے اس کے عواقب و نتائج پر پوراغور کیا تھا۔ فض سر سری طور پر یہ سمجھ لیا کہ تم عمری کی شادیاں صحت پر بر الرّ وُ التی ہیں اس نے اگر الن کے خلاف قانون بن جائے تو کیا مضا گفتہ ہے۔ مگر ان ارکان میں سے بعض ارکان نے جب ملائے اسلام سے مقطو کی اور اس کے متعلق اسلامی ادکام معلوم کے اور عامہ مسلمین کے جذبات کا انہیں علم ہوا تو انہوں نے اپنی رائ بدل وی اور آئے وہ بل کے مخالفین کی صف اول میں ہیں مگر افسوس کہ لیند ائی مرحلہ میں بے سوچے سمجھے اظہار رائے بدل وی اور آئے وہ بل کے مخالفین کی صف اول میں ہیں مگر افسوس کہ لیند ائی مرحلہ میں بے مقال اس کے استعواب سے جو نقصان پہنچ چکافناب ان کے اختلاف سے بھی اس کی تلافی نہ ہو سکی۔ ہمرحال وہ بل رائے عامہ سے استعواب کے لئے مشتمر کیا گیا۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر ہوئی جس نے ملک کا دورہ کیا۔ شاد تیں قلم بند کیں اور اس کے بعد شامل کر دیا سرخوب میں انہوں نے صاف طور پر ظاہر شامل کر دیا اس نوٹ ہیں مداخلت سمجھتے ہیں اور اس امر پر ظاہر کر یا کہ شیعوں نے نقطہ خیال کے معلوم ہونے میں بہت کی رہی ہو جائے نیز مسلمانوں کے مقدر علاء اور ند ہی رہنماؤں کے میانات شامل ۔۔۔ نہ ہو جائیس اس وقت تک بل کا اطلاق مسلمانوں بر کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہو اور نہ ہی رہنماؤں کر میانات شامل ۔۔۔ نہ ہو جائیس اس وقت تک بل کا اطلاق مسلمانوں بر کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہو ایک میانات شامل ۔۔۔ نہ ہو جائیس اس وقت تک بل کا اطلاق مسلمانوں بر کرنے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

تحقیقاتی کمیٹی نے اس سلسلے میں اصل بل میں کیچھ تر میمات کی تنھیں اور بل سے علیحٰد ہا پٹی طرف سے کیچھ سفار شات پیش کمیں۔

اس اثناء میں مسلمانوں کے معتبر حلقوں ہے اس کی مخالفت کی گئی اور بہت سے مقتدر رہنماؤں نے ساف طور سے بیہ ظاہر کر دیا کہ یہ بل اسلامی احکام کے خلاف ہے اور مسلمانوں پر اس کا اطلاق کرنا ند بھی مداخلت ہے۔ تعربہ تعربہ سنداس بل کی حمایت کر ہے تعربہ نے اعلان کر دیا کہ گور نمنت بل کی حمایت کرے گئی۔ گئی۔

اب کیاتھا جن او گوں کا مقصد صرف اپنی معاشر تی اصلات بی نمیں بلتد ایک ایسے اصول کو قائم کرا اینا تنا جس کے ذریعہ سے آئندہ سینکٹروں اسلامی اخکام کے اندر مداخلت کا موقع باتھ آجائے وہ اور شیر ہو گئے اور بعض مسلمان ممبروں نے ان کی تائید کر کے ان کے اس نامبارک مقصد کی سیمیل کر دی اور اسلام اور مسلمانوں کے کے لئے ایک بولناک بھے ہے پیدا کردیا۔ اوربل ۲۳سمتر من ۲۹ء کواسمبلی میں اور ۲۸ ستمبر کو مجلس مملکت میں پاس کر دیا گیا۔بل جس صورت میں پاس ہوا ب وہ" تیج"مور خد ۳۰ ستمبر من ۲۹ء میں شائع ہو گیاہے جس کی نقل ہیہ ۔۔

سار دابل کی منظور شده د فعات

ا\_(الف)اس كانام قانون انسداد شادى بچگان موگا\_

(ب) اس كانفاذ تمام برطاني مندمين مو گائير طاني بلوچتان اور سنتھال پر گنه ميں بھي عائد مو گا۔

(ج)اس ير عمل در آمد كيم ايريل من ١٩٣٠ء عشر وع نبو گا-

ہو (الف) اس قانون میں "بچه" ہے مراد ۸ اسال ہے کم عمر کالڑ کالور ۱۴ اسال ہے کم عمر کی لڑ کی ہے۔

(ب)شادی پیگان سے مرادالی شادی ہے جس میں دولهایا" داسن بچہ" ہو۔ (ج)فریقین شادی سے مرادوہ شخص ہیں جن کی شادی ہو۔

(ج) فریقین شادی ہے مرادوہ حس ہیں جن ق ساوی ہو-( د ) منابالغ ہے مراد ۸ اسال ہے کم عمر کالڑ کا یالڑ کی ہے-

ارد کابال سے مراوی من کے مراف ہوئی من کا ہے۔ سے جو مرد ۱۸ سے ۲۱ سال کی عمر کے در میان میں کی شادی کرے گائے ایک بزار روپید تک جرماند کی سزاد می جائے

گی۔ ہے۔جو مر د ۲۱ سال ہے ذاکہ عمر میں بچپن کی شاوی کرے گاوہ ایک ماہ تک قید محض یاایک ہزار روپیے جرمانہ یا قید و جرمانہ

سم\_جو مر د ۱۱سال ہے ذائد عمر میں میتن فی شاوی کرے کاوہ ایک ماہ تک قید منس یا بیک ہر ارروپہیے برمانسیا حیوہ برماس کی سز اکا مستوجب ہوگا۔

۵۔ جو کوئی بچپن کی شادی کا نظام کرے گا ،اس کی رہنمائی کرے گایار سم ادا کرائے گاوہ ایک ماہ قید محض یا ایک ہزار روپیہ جرمانہ یا قیدو جرمانہ کی سز اکا مستحق ہوگا۔ اگر دہ میہ ثامت نشہ کر سکے کہ اس کے پاس میدبادر کرنے کی دجوہات تحمیس کہ وہ شادی بچپن کی شادی نہیں تھی۔

۲\_(الف) اگر کوئی نابالغ بچین کی شادی کرلے تووہ آدمی جومال باپ یاسر پرست یا کسی دیگر قانونی یا غیر قانونی حیثیت سے اس نابالغ کا انچارج ہواور جواس شادی کے لئے کارروائی کرے یا شادی کی اجازت دے یا الا پرواہی کی وجہ ہے اس شادی کو منع نہ کرے اے ایک ماہ قید محض یاا کیک ہزار رو پہیے جرمانہ یا قید و جرمانہ کی سزا ملے گی لیکن عور توں کو قید کی سزا نہیں دی جائے گی۔

(ب) اخرط رہے کہ بر عکس ثبوت بہم نہ پنچایا جائے یہ تصور کر لیا جائے گا کہ نابالغ کے بچین کی شادی کرنے میں نابالغ کا سر پرست لا پرواہی کی وجہ سے شادی کورو کئے میں ناکام رہاہے۔

ر پ ۔ ان کے ۱۸۹ء کے جزل کا بوابک کی دفعہ ۳۵ یا تعزیرات ہندگی دفعہ ۹۴ کی باوجود کوئی عدالت اس قانون کی دفعہ سوے سو کے مطابق کسی مجرم کو سزادیتے ہوئے اس بات کی مجازنہ ہوگی کہ بصورت عدم ادائیگی جرمانہ ملزم کو قیدکی سزادے سکر

۸۔ ضابطہ فوجداری من ۱۹۲۸ء کی دفعہ ۱۹۰ کے باوجود پریزیڈنسی مجسٹریٹ یاڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے سوانسی بھی عدالت کواس قانون کے ماتحت کسی بھی جرم کی ساعت مااس میں دست اندازی کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔

۹۔ اس قانون کے متعلق سی جرم کےبارے میں کوئی عدالت اس وقت تک غور نہیں کرے گی تاوقت ہے کہ استغاثہ

شادی (جس ہےوہ جرم تعلق رکھتا ہو ) کوایک سال ہونے ہے پہلے پہلے وائز نہ کیا گیا ہو۔

۱۰۔اس قانون کے ماتحت کسی جرم کی ساعت کرنے والی عدالت بھر طبیہ کہ دہ ذیر دفعہ ۲۰۳ ضابطہ فوج داری استغاثہ کو خارج نہ کرے یا تو خود ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۲۰۲ کی روہے تحقیقات کرے گی اور یاائینے ماتحت کسی مجسزیٹ درجہ لول کوالیا کرنے کی ہدایت کرے گی۔

۱۱۔ (الف) مستغیث کابیان پینے کے بعد اور ملزم کو حاضر ہونے کے لئے مجبور کرنے سے پہلے عدالت (سوائے اس حالت کے جب کہ تحریری وجوہات دی گئی ہوں) مستغیث سے اس معاوضہ کی اوائیگی کے لئے جوزیر دفعہ ۲۵۰ ضابطہ فوج داری اس پر لازم ہوسکتا ہے ایک سوروپیہ تک کی صانت کے ساتھ بابلا صانت مجلکہ طلب کرے گی اور اگر وہ صانت عدالت سے مقرر کر وہ میعاد کے اندراندر داخل نہ کی جائے تواستغاثہ خارج کر دیاجائے گا۔

(ب)اس قانون کے ماتحت جو مچلکہ لیاجائے گاوہ ضابطہ فوجداری کے مطابق لئے گئے مچلکہ جیسانی سمجھا جائے گااور اس لئےاس پر ضابطہ فوجداری کاباب عائد ہوگا۔

## سار دابل کااثر کیا ہو گا ہ

اس قانون پر جو آثار لور نتائج متر تب ہوں گےوہ یہ ہیں :۔

(۱)چودہ سال ہے کم عمر کی لڑکی کا نکاح نہ ہو سکے گاخواہ ایک ہی دن کم ہواور خواہ کیسی ہی شدید مضر ورت ہواور خواہ لڑکی شر علّالغہ ہو چکی ہو۔

(۲) اٹھارہ سال ہے کم عمر لڑ کے کا نکاح نہ ہو سکے گاخواہ ایک ہی دن کی کمی ہولور کیسی ہی شدید ضرورت ہولور خواہ لڑکا شرعابالغ بھی ہو چکا ہو۔

(۳) اگرابیالز کاجس کی عمر ۱۸اور ۲۱ سال کے در میان ہو۔ ۱۳ اسال سے کم عمر لڑکی سے نکاح کرلے تواہے ایک ہزار روپیہ تک جرماند کی سزادی جائے گی۔ اگر چہ مقارمت بھی نہ کرے۔

(۳) اگر ایسالژ کا جس کی عمر ۲۱ سال ہے زائد ہو ۱۳ سال ہے کم عمر کی لڑ کی ہے نکاح کرلے تواس کوائیک ماہ کی قید محض یا ایک ہزار روپیہ جرمانہ یا قید و جرمانہ کی دونوں سز ائیں دی جائیں گی مقاربت کرے بانہ کرے اس کا کوئی فرق نہیں۔

(۵) جس شادی یا نکاح میں لڑک کی عمر ۳ اسال ہے کم ہویالڑ کے کی عمر ۱۸ سال ہے کم ہوالیں شادی یا نکاح کا انتظام کمر نے والا ، رہنمائی کرنے والا ، نکاح پڑھانے والاسب کے سب مجرم ہوں گے اوران کو ایک ماہ کی قید محض یا کیک ہزار رویبیہ تک جرمانہ یا قید وجرمانہ کی دونوں سز ائیں دی جائیں گی۔ ہاں عور توں کو قید کی سزلنہ دی جائیں گی۔

اس دفعہ کی روسے ۱۰سال سے کم عمر شادی شدہ لڑکی یا تھارہ سال سے کم عمر شادی شدہ لڑکے کاباپ دادایا بیتم بھی کی ما ماں ، دادی ، نانی یا بورجو کوئی مر دیا عورت جو شادی کے انتظام میں شامل ہویار ہنمائی کرے یا کوئی عالم یا امام یا پڑھائے یاوکیل یا شاہد سے سب سز لیاب ہول گے۔ عور توں کو قید کی سزانہ ہوگی۔ جرمانہ کی سز اان کو بھی دی جائین 1-(الف)اگر کوئی لڑی جس کی عمر ۱۸سال سے کم ہے کسی ۱ سالہ لڑکے سے خود شادی کرلے تواس لڑکی کاباپیا
دادایا مال یادادی یا کوئی دو سرا قانونی یا غیر قانونی سر پرست بھی مجرم قرار دیا جائے گالوراس کوا یک ماہ کی قید محض یا ایک
ہزار روپیہ جرمانہ یا قیدہ جرمانہ کی دونون سزائیں دی جائیں گی مگر عورت کو قید کی سزانہ ہوگی اوریہ فرض کر لیاجائے گاکہ
سر پرست اورولی نے بے پروائی کر کے یہ شادی ہونے دی ہے (اگر چہدوہ شرعابال نے ہوچکا ہوائی اس کے دخلاف شوت بہم نہ پہنچایا جائے )
اگر کوئی لڑکا جس کی عمر ۱۸ سال سے ایک دن بھی کم ہے (اگر چہدوہ شرعابال نے ہوچکا ہواؤراس کے قوائے جسمانیہ
بھی اجھے ہوں) کسی لڑک سے خواہ اس کی عمر ۱۸ سال سے زیادہ ہو نکاح کرلے گا تو لڑکے کاباپیاد اولیا الیاداوی یا کوئی
دوسر اشخص جو قانونی یا غیر قانونی طور پر اس کا سر پرست ہے مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کو ایک ماہ کی قید محض یا آیک
ہزار روپیہ جرمانہ دونوں سزائیں دی جائیں گی مگر عورت کو قید کی سزانمیں دی جائے گی۔ اور (تاوقت یہ کہ ہر عکس
ہزار روپیہ جرمانہ دونوں سزائیں دی جائیں گی مگر عورت کو قید کی سزانمیں دی جائے گی۔ اور (تاوقت یہ کہ ہر کست یادلی نے لا پروائی سے یہ شادی ہوئے دی

( ) مسلمانوں کی پیوں کے وہ تمام نکات رک جائیں گے جودہ اپنی الی مجبوری کی وجہ سے بوی لڑکیوں کی شادی سے سلسلہ میں قریب البادغ لڑکیوں کے صرف نکاح کردیتے تھے اور ایک بی وفعہ میں کنی نکاحوں کی تقریبیں اوا کر کے باربار کے مالی ہو جھ سے بی جائے تھے۔ ای طرح ضعیف العرباب یا کوئی دوسر اولی جو قریب المرگ ہوا پنی بالغہ مگر ۱۳ سال سے کم عمر پی کا نکاح بھی نہ کر سکے گا۔ آگر چہ بچی کی والدہ یا کوئی اور گھر انی کرنے والا موجود نہ ہو اور باپ اس کو بغیر میں سریرست اور بھراں کے چھوڑ کر مررباہو۔

(۸) مسلمان پیمیاں جو ۱۳ اسال کی عمر میں شرعاً بالغ ہوجائیں گی اور شرعی احکام کے بموجب ان کی شادی کرتا مال باپ کے ذمہ لازم ہوجائے گا**ان کے مال باپ شرعی احکام کے باوجود ان کا نکاح ن**ہ کر سکیں گے اور کریں گے تو قانو نامجرم ہو کر سز لیانیں گے۔

(۹) لا کے پندرہ سال کی عمر میں شر عابالغ ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے قوی اجھے ہوں توخود ان پر اور ان کے اولیاء پر واجب ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں۔ لیکن وہ خود اور ان کے اولیاس شر می واجب پر عمل نہ کر سکیس کے اگر کریں گے تو قانون ان کو مجرم قرار دے کر سزادے گا۔

(۱۰) قانونی عمرے کم عمر کی لڑکیاں اور لڑکے جب کہ اپنی جسمانی صحت اور قوت کے لخاظ سے مباشرت کے حاجت مند ہوں گے اور رفع حاجت کاشر عی طریقہ لیعن نکاح ان کے لئے قانو ناممنوع ہوگا تو خطرہ ہے کہ وہ ناجائز طریقوں سے حاجت روائی کریں گے اور مسلمانوں میں بھی زناکی کثرت ہو جائے گی اور مسلمان سوسائٹی بھی نہ ہبی حیثیت سے تاہ وہرباد ہو جائے گ۔ یہ تو مخضر طور پران مفاسد کلیان تھا جو اس بل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور ان مفاسد کے علاوہ اور بھی کئی قتم کے مفاسد اور مشکلات بیدا ہو جائیں گے مشلا

(۱۱) ہر نکاح اور شادی کے وقت جب تک سر پرست لڑ کیوں اور لڑکوں کی عمروں کا مصدقہ سارمیفعٹ پیش نہ کریں نکاح خواں نکاح شیں پڑھائے گانہ کوئی و کیل و کواہ نئے ہر تیار ہوگا۔ اور ایسے سارمیفعٹ حاصل کرنے میں جود شواریاں پیش آئیں گی اور جومالی باریڑے گاہزاروں غریب مسلمان اس کور داشت کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ (۱۲)اس قانون کے سبب ہے تمام نکاحوں اور شادیوں کی رجسٹری کر انی لازم ہوجائے گی، تاکہ قانونی خلاف ورزی نہ بوجائے گی، تاکہ قانونی خلاف ورزی نہ بوجے کے لیے جر بیر جسٹریشن کس قدر تکلیف دہ اور موجب جرم و فساد ہوگا۔
(۱۳)اس قانون کی وجہ سے بچوں کی والادت ورج رجسٹر کر انالور پھر اس تاریخ کو صحیح سیح صحیح یادر کھنا الازم ہوگا۔ اور لا کھوں ان پڑھ مسلمان اس کا التزام نہ کر سے کی وجہ سے ملزم اور مجرم قرار پائیں گے اور مزائیں بھکتنی پڑیں گ۔
ان پڑھ مسلمان اس کا التزام نہ کر سے کی وجہ سے ملزم اور مجرم قرار پائیں گے اور مزائیں بھکتنی پڑیں گ۔
یعنی اوجود سے کہ ان کی لڑی جود و سال کی ہوجائے گی اور وہ قانون کے موافق نکاح کریں گے لیکن ان کے دشمن جو چلتے پر زے اور ہو شیار ہوں گے وہ ان کو قانونی الجمعی میں مبتا اکر دیں گے اور ہو شیار مون گے وہ ان کو قانونی الجمعی میں مبتا اکر دیں گے اور ہو شیار ہوں گے وہ ان کو قانونی الجمعی میں مبتا اکر دیں گے اور ہو قات جیل خانہ تک پہنچانے میں کامیاب

ہو جانیں گے۔ (۱۲) اگر اس کو قابل د شت اندازی پولیس قرار دے دیا گیا تو غریب شرفاکی شادیوں ، بیا ہوں میں پولیس کو طرح طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے کے مواقع بہم پینچیں گے اور غریبوں کونا قابل پر داشت مصائب اٹھانے پڑیں گے۔ (۱۵) اس قانون کونا فذکر نے کے بعد اس کے دنیا لے (جن کی سفارش تحقیقاتی کمیٹی نے کی ہے) بطور بائی لاز کے و قناف ق تابعتے رہیں گے اور خداجانے کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مثلاً ۱۳ اسال کی لڑکی کی شادی ہو جائے تو اس کو خاو ند سے علیادہ در کھنے نے لئے سفارش کی گئی ہے کہ ایک زنانہ پولیس کا محکمہ قائم کیا جائے اور ایک لڑکیوں کو مال باپیان کے اولیا سے علیادہ کر کے زنانہ پولیس کی نگر انی میں ایک علیادہ مرکان میں سال بھر رکھا جائے اور جب سماسال کی ہو جائے تو خاو ند کے حوالہ کی جائے اور خاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے بیات کہ ان کی دوشیز ہ لڑکیاں ان کی گر انی میں نہ رہیں اور غیر وال کے حوالہ کی جائیں نا قابل پر داشت ہے۔

### سار دابل مسلمانوں کے لئے نا قابل قبول کیوں ہے؟ مسلمان اس بل کوہر گزہر گز قبول نہیں کر سکتے اور اس سی متعدد دوجوہ ہیں

وجداول : اس بل كالطلاق مسلمانوں ير مذهبي مداخلت ہے۔

ند مجی مداخات کے کتے ہیں۔ اس کابیان ہے ہے کہ جن امور کوشر بعت مقدسہ اسلامیہ نے مسلمانوں کے لئے جائز کیا ہے اور وہ ان امور کو کرنے ہیں شریعت کے نزدیک مجرم نہیں ہیں بلعہ ثواب کے مستحق ہیں ان کو قانون کے ذریعہ ہے اسلمانوں کے حق میں ممنوع اور جرم قرار دے دیاجائے بید نم ہجی مداخلت ہے اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔
(۱) مسلمانوں کو شریعت مقدسہ نے معجد میں نوافل پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ (۱) اس اجازت کے خلاف نوافل کے لئے ان پر مسجدوں کا درواز ہیند کر دیاجائے تو یہ نہ ہجی مداخلت ہے۔

(١)ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه (البقره: ١١٤)

٥ (١) أَ ثَهُ فُرِيمٌ بِر بِهِلًا عَاشَهُ وَيَكُونِ

(۳) مسلمانوں کوشر بیت مقد سہ نے نفلی جج کرنے کی اجازت دی ہے۔(۲) پس اگر ان کو نفلی جج کرنے سے روک دیا جائے تو بیر ند نہی مداخلت ہے۔

(٣) مسلمانوں کو شریعت مقدسہ نے گائے کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ١٠) پس آگراس اجازت کے خلاف ان کو گائے کی قربانی کو جرم قراردے دیا جائے توبیہ ند ہبی مداخلت ہے۔ یہ کو گائے کی قربانی سے روک دیا جائے اور اس کو جرم قرار دے دیا جائے توبیہ ند ہبی مداخلت ہے۔ یہ دوک دیا جائے اور اس کو جرم قرار دے دیا جائے توبیہ ند ہبی مداخلت ہے۔ یہ دوک دیا جائے تو بیا کہ مداخلت ہے۔ یہ دوک دیا جائے تو بیا کہ دوک دیا جائے تو بیا کہ دوک دیا جائے تو بیا کہ دوک دیا جائے تو بیا کی خرار دیا جائے تو بیا کہ دوک دیا ہوں کا مداخل کے خلاف ان مداخل کی خلاف کی خلاف کرنے کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کا کہ خلاف کی کرنے کی کرنے کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی کرنے کی کرنے کی کرن

(۵) مسلمانوں کے یہاں اذان بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ (۷) پس اگر ان کوبلند آواز سے اذان کہنے سے رو کا جائے تو یہ

ند ہی مداخلت ہے۔

(۲) مسلمانوں کو استطاعت اور عدل کے ساتھ چار بیویاں کرنے کی اجازت ہے۔ ۵) پس آگراس کو قانو نارو کا جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے تو پیدند ہمیں مداخلت ہے۔

( 2 ) مسلمان البین بچوں کے عقیقہ میں گائے ذرج کر سکتے ہیں۔ (۱) پس اگر ان کو قانو نارو کا جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے تو بید نہ بہی مداخلت ہے۔

(۸) مسلمان اپنی غذائے لئے گائے کا گوشت استعال کر سکتے ہیں (۱) پس اگر قانو ناان کو گائے کے گوشت سے روکا جائے تویہ ند ہجی مداخلت ہے۔ اس طرح کہ شریعت کے جائز کئے ہوئے امور سے روکنا ند ہجی مداخلت ہے۔ اس طرح ان کو کسی ایسے فعل کا خکم دینا جو شریعت میں ناجائز جیانا جائز فعل کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی ند ہجی مداخلت ہے۔ اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں :۔

(۱)شریعت میں شراب پیناحرام ہے۔ (۸) کسی مسلمان کوشر اب پینے کا حکم دینانہ ہبی مداخلت ہے۔

(٢) شریعت میں جھوٹ یو لنا گناہ ہے۔ (٠) کسی کو جھوٹ یو لنے پر مجبور کرناند ہجی مداخلت ہے۔

(۳) شریعت نے زنا کو حرام کیا ہے۔ (۱) کسی کو زنا کا حکم وینایا ایسے اسباب پیدا کرنا جن سے لامحالہ زنا کاار تکاب ہو۔ جیسے ۔ صبح الجسم معتدل القو ہالغ کی شادی ہے رو کناجواس قانون کا منشاہے نہ ہمی مداخلت ہے۔

ر ۱ )عن يزيد الرشك قال حدثتني معادةالعدوية انها سالت عانشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ، قالت : نعم ، فقلت لها من ايام الشهر كان يصوم قالت: لم يكن يبالى من اى ايام الشهر يصوم (الصحيح لمسلم ، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ، ٢٦٧/١، قديمي)

عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لرجل آخو صمت من شهوشعبان ، قال: لا ، قال: فاذا افطرت فصم يومين (الصحيح لمسلم ، كتاب الصيام ، باب صوم شعبان ، 1/ ٣٩٨، قديمي )

( ٧ )بناء الرباط اقتضل من حج النفل، واختلف في الصدقة، ورحج في البزازية افضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا ، قال وبه افتي ابو حيفة حين حج و عرف المشقة (الدر المختار ، كتاب الحج ، باب الهدى ، ٧ ، ٧ ٢ ، سعيد)

(٣)عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله علية وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (سنن ابي داؤد ، كتاب الضحايا، باب البقرو الجزورعن كم تجزي ٢٠/ ٣٣، امداديه)

(٤) فسنن الاذان في الاصل نوعان: تُوع يُرجع الى نفس الاذان ونوع يرجع الى صفات المؤذن ، و اما الذي يرجع الى نفس الاذان فانواع: ان يجهر بالاذان فيرفع به صوته ، لان المقصود وهو الاعلام تحصل به (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة فصل في بيان سنن الاذان . 1/ 18 ، سعيد)

ره) وان خفتم الا تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلث ورباع (النساء: ٣)

رُ٣) قد علم أن الشرطَ قصدَ القربة من الكل ﴿ وكذًا لو ١ اراد بعضَهُم العقيَّقَةُ عَنْ وَلَدَ قَدَ وَ لَدَلَه من قبل (رد المحتار ، كتاب الاضحية ، ٦ / ٣٢٦ ، سعيد)

(٧)والا نعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع و منها تاكلون (النحل: ٥)

(٨)يايها الذي أمنوا انما المخمر والميسر وآلا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة : (٩٠) (٩)قال تعالى : فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل عمران : ٦١) (ك) ٢ أبريج صفحر برر [ (۴) نشر بیت نے بالغد لڑکیوں کی شادی نہ کرنے اور ان کو ایوں ہی بٹھائے رکھنے سے منع کیا ہے۔(۲) ایس ان کو قانو نا شادی نہ کرنے پر مجبور کر ناند ہی مداخلت ہے۔

ند ہی مداخلت کے معنی کی اس تشر س کے بعد ہم میدد کھانا چاہتے ہیں کہ

## نفس نکاح کاشر بعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے ؟ نکاح کاشر عی مرتبہ

شریعت مقدسہ اسلامیہ نے نکاٹ کو صرف ایک معاشر تی معاہدے کی ہی حثیت میں منحصر نہیں ر کھا ہے پائے اس کو معاشر تی معاہدے کی حیثیت سے بڑھا کر ایک عبادت اور فضیلت اور ثواب کا کام بھی قرار دیا ہے۔اس کے لئے یہ حدیثیں ملاحظہ ہوں :۔

(۱)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن الموسلين الحياء و النعطر والسواك والنكاح (ترمذى) (۲) يعنى حضور انور ﷺ نے فرمایا جار چیزیں پنجمبروں کی سنتوں میں ہے ہیں۔(۱) دیا، (۲) عط گانا، (۳) مسواک کرنا، (۳) نکاح کرنا۔

(٢) من تزوج فقد استكمل نصف الا يمان الحديث (٢) يعنى حضورانور تنظيم في قرمايا جس ن زكاح كر ليااس في نصف ايمان كامل كر ليا - اس حديث ميس زكاح كو نصف ايمان فرمايا به جس سه اس كاشر عى اور مذببى عمل : و نا صراحة ثامت ہو تا ہے -

(۳) ان سنتنا النکاح شراد کم عزابکم وارا الل موتکم عزا بکم (جمع الفواند)(د) یعنی حضورانور ﷺ نے عکاف بن بھر نتیں سنت نکاح ہے۔ عکاف بن بھر وہ ہم میں برے لوگ ہیں اور جو بغیر نکاح مرجانمیں وہ مردول میں برے مردے ہیں۔ جو مجرد ہیں وہ تم میں برے لوگ ہیں۔

(٣) النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (فتح الباري )(١)

یعنی حضور ﷺ نے فرملیاکہ نکات میری سنت ہے جو میری سنت ہے آعراض کرے وہ میری بماعت بیں ہے۔ (۵)من تزوج ثقة بالله واحتسا با کان حقا علی الله ان یعینه وان یبارك له (طبرانی فی الا وسط كذا فی جمع الفوائد)(۱)

یعنی حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے فضل و کرم پر پھر وسہ کر کے اور ثواب کی نیت سے نکات کرے گا تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کر ایا ہے کہ اس کی مدد فرمائے اور اس کے لئے برکات عطاکرے۔

 <sup>(</sup>١)ولا تقربوا الزناانه كان فاحشة وساء سبيلا (سورة بني اسرائيل: ٣٢)

رُ ٢)عَن رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسَلم قالَ : في التورَاة مُكتوبٌ "من بلغتُ ابنته اثنتي عشرة ولم يزوجها فاصابت اثما فاثم ذلك عليه "شعب الايمان للبيهقي، ٢/ ٢ ٠ ٠ ٤ . وقم الحديث: ٧ ٨ ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي ، ابو آب النكاح ، ١/ ٦ ، ٢٠ ، سعيد

ر٤) مجمّع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٢٥٢/٤ . يروت

<sup>(</sup>٥)مجمع الزواندو منبع الفواند، كتاب النكاح، باب الحث في النكاح ، ٤/٠٥٠ بيروت

<sup>(</sup>٦) فتح ألباري ، كتاب ألنكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٩٢ / ٩٢ ، بولاق سر ١) مسطي صفي يم

پنیمبر اسلام خاتم الانبیاء ﷺ کے بید وہ ارشادات مالیہ میں جن سے نکاح کی شرعی حیثیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ایک معاشرتی معاہدہ شیں بلند ایک شرعی عبادت ہے۔اس کے بعد علاے اسلام کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

(٢)وقال الحنفية هو عبادة (فتح البارى ٢٠) يعنى علماء حفيه تكان كو عبادت قرار دية بين اور ظاهر بى كه هندوستان مين مسلمانون كي اكثريت حفى ب-

() كيس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الآن ثم تستمر فى الجنة الاالنكاح والا يمان (ورمخار) (م) المين نكاح اورائيان كى سوالوركو لَى الى عبادت نهيس جو حضرت آدم كوفت سه شروع موكر آج تك قائم ربى مواور بهر جنت ميس بهى مسترر سهد.

(٨)ويكون سنة مؤكدة في الإصح فيا ثم بتركه ويثاب ان نوي ولدا وتحصينا (در محتار)(١٠)

یعنی نکاح کرناسنت مؤکدہ ہے۔ صحیح ترین قول کی بناء پر۔ پس اس کا تارک گنهگار : وگالوراگر اولاد اور پاک دامن رہنے کی نبیت ہے نکاح کرے۔(یعنی صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو ) تواس کو نکاح کرنے پر ثواب ملے گا۔

(٩)ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والا نكار على من رغب عنه (در مختار)(د)

یعنی کتاب نسر فاکن میں اس قول کوتر جیے وی ہے کہ نکاح کر ناواجب ہے کیونکہ اس پر حضور عظیمی نے مواظبت فرمائی ہے اور نکاح سے اعراض کرنے واسلے پر عتاب فرمایا ہے۔

ان احادیث اور اقوال علاء سے روزروشن کی طرح واضح ہو گیاکہ نکاح صرف ایک معاشر تی معاہدہ نہیں ہے بعد وہ ند ہی عمل کی حیث بات معاہدہ نہیں ہے بعد وہ ند ہی عمل کی حیثیت رکھتا ہے اور ند ہی عمل بھی محص مباح یا مستحب کے درجہ کا نہیں بلعہ سنت مؤکدہ یا واجب کے مر تبہ کا ہے۔ یعن میں نہیں کہ اس کا کرنا تواب کا کام ہے بلعہ شریعت نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور نہ کرنے پر ملامت اور عماب اور گنگاری کی وعید ہے۔ پس اس شرعی عمل پر قانونی پابندیاں عائد کرنا ند ہی مداخلت ہے۔

## بعض ممبران التمبلي كااعتراض

بعض مسلم ممبران اسمبلی نے اسمبلی میں شان اجتاد کا مظاہرہ کرتے ہوئی بغیر اس کے کہ انہوں نے اسلامی قانون کی انجد بھی پڑھی ہوا ہے تبحر کی نمائش کے لئے یہ اعتراض کیا کہ اگر چہ اسلامی شریعت نے بچوں کے نکاح کو جائزر کھا ہے اور ولی کو اختیار دیا ہے کہ اگروہ چاہے تو تابالغوں کا نکاح کر دے لیکن شریعت نے تابالغوں کے نکاح کرنے کا تھم نہیں دیا۔ یعنی یہ لازم نہیں کیا ہے کہ نابلغ کا نکاح ضرور کر دیا جائے۔ بس یہ قانون ایک اختیاری امر پر بابندی مائند کرتا ہے۔ اس لئے یہ فد ہی مداخلت میں ہے۔ اس لئے یہ فد ہی مداخلت میں ہے۔ البتہ اگر یہ کسی لازمی تھم کو روکتا تو فد ہی مداخلت میں

<sup>(</sup>١) مجمع الزواند و منبع الفواند . كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه للمتزوج . ٤/ ٢٥٨ بيروت

<sup>(</sup>٢)فتيح البِّارَى ، كتاب النكاح . باب الترغيب في النكاح، ٩٢/٩ . بولاق

<sup>(</sup>٣)الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٣/٣، سعيد

<sup>(</sup>٤)الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٣/ ٧، سعيد

ره)ايضا

داخل ہو تا۔ای خیال کو اسلامی اخبارات میں سے "مدید سمجنور نے ظاہر کیا ہے اور جو علماءور ہنمایان ہندوستان اس کو مذہبی مداخلت کہتے اور سمجھتے ہیں اخبار "مدینہ" کے محترم مدیران کو قدامت پہندی کا طعنہ دیتے ہوئے سار دابل کو اصلاح کا پہلااور اہم قدم قرار دیتے ہیں۔اس اعتراض کا جواب ہم دوطرح دیتے ہیں:۔

اول ہیہ کہ مذہبی مداخلت کے بیہ معنی کہ کسی فرض یاواجب کوروکا جائے تو مذہبی مداخلت ہے ورنہ شیس عقلاً ، شریا ، عرفاہر طرح غلط ہیں۔

ہم ند ہبی مداخلت کے صحیح معنی پہلے بیان کر چکے ہیں اور مثالیں دے کراس کا مفہوم واضح کر چکے ہیں اور مزید توضیح کے لئے پھر اتنا کیے دیے ہیں کہ کسی ند ہب کے مخصوص اعمال سے اس ند ہب کے متبعین کورو کنا ند ہبی الست ہے خواہ وہ اعمال اس ند ہب میں فرض ہوں یاواجب یا سنت یا مستحب بلتھ ند ہب نے جن امور کو مباح بھی کیا ہا ہت ہے دو کنا بھی ند ہبی مداخلت ہے۔ کیو نکہ ند ہبی مداخلت نہ کرنے کا اصول عقلی اور قانونی طور پر اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ لوگ آزاد ن سے النا عمال کو اداکر سکیں جنہیں وہ ند ہبی اعمال سمجھتے ہیں اور جن کی ان کے ند ہب نے ان کو اجازت دی ہے تاکہ خیالات وافکار میں تصادم نہ ہو اور امن عامہ میں خلل ندیڑے۔

قانونی طور پر آج تک تعزیوں شدول مور تیوں گر کیر تن گر نق صاحب کے جلوس آئ اصول پر جائز رکھے گئے اور ان کو مذہبی جلوس قرار دیا گیا اور بھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ آیا نی مباایسے جلوس نکالنے فرض ہیں یا نہیں اور مذاہب متعلقہ میں ان جلوسوں کو سڑ کول پر گھمانے کے لازمی احکام موجود ہیں یا نہیں۔

اس کے علاوہ ان حضرات کو بھی یہ خیال بھی آیایا نمیں کہ اُ یہ غرض) نابالغول کے نکاح کر دینے کے وجونی احکام شریعت اسلامیہ میں موجود نمیں ہیں تواس طرح (۱) نفل نما وال کے لئے (۲) نفل روزوں کے لئے (۳) نفلی جج کے لئے (۳) نفلی جی کے لئے (۳) خاص گائے کی قربانی کے لئے (۵) شہر میں دو پار معجدوں کے ہوتے ہوئے مزید مساجد کی تغییر کے لئے۔ (۲) عرسوں کے سالانہ اجتماعات کے لئے (۷) خاص کا گوشت کھانے کے لئے (۸) بائد مطلقاً گوشت خوری کے لئے۔ (۹) تعزیوں کے جلوس کے لئے (۱۰) مجالس میلاد اور مجالس و منا کے انعقاد کے لئے (۱۱) چار ناموں کے لئے (۱۲) کئواور خاندان میں شادی کرنے کے لئے۔

اورای قشم کے سینکڑوں ہر اروں اعمال کے لئے بھی شریعت میں وجو بی احکام موجود شیں میں تو کیااگر ان اعمال کو بند کرنے یاان پر ناواجب پابندیاں عائد کرنے کے لئے قوانین بنائے جائیں توبیہ مسلمان ممبر ان اسمبلی جنہوں نے سار دا بل کی اس لئے جمایت کی ہے کہ وہ کسی فرض یاواجب کو شیس روکتا۔ ان تمام قوانین کی اس اصول پر جمایت کرویں گے اگر جواب اثبات میں ہے تو بس۔

كر جميل كولسل است واين اركان كارند جب تمام خوام بشد

اوراگر جو اب نفی میں ہے توان کا بیاصول غلط ہو گیا کہ کسی جائزامر بریابندی عائد کرناند ہی مداخلت نہیں ہے اوران کو اقرار کرنا ایسے کہ جس طرح ند کو ۔ وہالااعمال قانونی مداخلت کے متنمل نہیں ہیں اسی طرح نکاح نابالغان بھی قانونی مداخلت و متمل نہیں ہے اور اس میں بھی قانونی مداخلت یقیناند ہی مدائلہ ہے ہوگی۔

ابھی کچھ زیرہ عرصہ منیں ہوا ا۔ ہندووں نے گائے کشی کوبند کرانے کے قانونی حمایت حاصل کرنے کی کوشش

کی تھی تو مسلمانوں کے علاء و تمائد دونوں نے صاف طور پر کہ دیا تھا کہ اُگر ہمارے حق گاؤکشی اور قربانی گاؤ کو بجر ہم جانوروں میں سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو ہم پوری طاقت سے مزاحت کریں گے۔ مسلمانوں کو بیہ حق تو ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے وہ جس جانور کو چاہیں اپنی مرضی سے منتخب کرلیں۔(۱) لیکن اگران کو جر اُحق گاؤکشی اور قربانی گاؤسے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گئی تو ان پر واجب ہو جائے گا کہ اپناحت قائم رکھنے کے لئے خاص گائے کی قربانی کریں۔ان فقر ات کی سیابی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہوگی کہ ہمارے مسلم ممبر ان نے اس کے بالکل بر عکس اسمبلی میں اپنا اجتمادی بیان دے دیا اور نہ صرف بیان دیا بلے ہی کہ دیا کہ اس مسئلہ میں ہم دقیانو سی علماء کی تقلید نہ کریں گئے۔ اور علماء پر بھیتیاں بھی کس دیں۔ حالا تکہ اس بل کی مخالفت میں سوائے سات آٹھ مسلم ارکان اسمبلی کے ہندوستان کے خلاف تو وہ جو چاہیں کریں اور کمیں لیکن خدار ااسلام کے اصول اور اسلامی ادکام کا احترام تو قائم رکھیں۔(۱)

آج جواصول کہ انہوں نے سار دابل کی جمایت کے لئے قائم کر دیا ہے اس کی ہمہ گیر وسعت کے نتائج پر شخل سے خور کریں توان کی سمجھ میں بھی بیبات آجانی کچھ مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے سوائے چند فرائض و واجبات کے تمام اعمال ندبید کو اسمبلی کی غیر مسلم اکثریت کی خوشنودی حاصل کرنے کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھادیا ہے۔ اور دانستہ یانادانستہ (اور خداکرے کہ نادانستہ ہی صبحے تعبیر ہو) اپنے ہاتھ سے اسلامی اصول ،اسلامی اعمال اسلامی تہذیب غرض کہ اسلام کے تمام (پر سنل لا) مخصوص قانون کوذیج کرڈالا ہے۔

دوم۔دوسر اجواب یہ ہے کہ قانون کی مقرر کردہ عمر یعنی لڑکی کی چودہ سال اور لڑکے کی ۱ اسال کی عمر سے پہلے نکا ح کرنایا کرادینا بھی بعض حالات میں واجب ہو تا ہے۔ یعنی جب کہ ان عمر ول سے پہلے لڑکی اور لڑکابالغ ہو جا کیں اوران کی صحت جسمانیہ اچھی ہو قوی مضبوط ہول اور تاخیر زکاح ہے ان کے زنامیں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تواس وقت ان کو خود نکاح کرنا اور ان کے اولیاء کو نکاح کرادینا لازم وواجب ہو جاتا ہے۔ (۳)

الی حالت میں قانون ان کواس واجب شرعی ہے روکے گالور مذہبی مداخلت آپ کے بیان کر دہ معنی کے لحاظ ہے بھی مختق ہو جائے گی۔ یعنی آگر بالفرض ہم تسلیم بھی کرلیس کہ مذہبی مداخلت کے وہی معنی ہیں جو آپ نے بیان کئے ہیں (حالا نکہ وہ غلط ہیں) تاہم یہ قانون مذکورہ بالا حالات میں اس معنی کے لحاظ ہے بھی یقیناً مذہبی مداخلت میں واخل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی قانون جو کلی طور پر مذہبی مداخلت کر تاہویا ہے بعض اطلا قات میں مذہبی مداخلت کا امکان رکھتا ہو یقیناً عہد نامہ ایٹ انڈیا کمپنی اور علانات حکومت ہر طانبہ کے خلاف ہوگالورنا قابل قبول ہوگا۔

وجہ دوم: اس قانون کو قبول نہ کرنے کی مسلمانوں کے لئے دوسری وجہ بیہ ہے کہ بیہ قانون ایک مہتم بالشان اسلامی تھم ولایت کوباطل کر تاہے۔

شریعت مقدسہ نے بنالغوں کے اولیاء کو حق ولایت عطاکیا ہے کہ وہ اپنی ولایت سے بنالغ پول کا عقد نکاح

<sup>(</sup>١) شاة .... بدل من ضمير تجب (او سبع بدنة) هي الا ء بل والبقر (الدر المختار)، كتاب الاضحية ، ٦/ ٣١٥ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (الحج: ٣٢) (٣) ويكون واجباً عند التوقان فان تيقن الزنا الا به فرض الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٦/٣ ، سعيد)

كريك مين در)ورباب والايت اسلام فقد ك اواب مين عدا يك مهتم بالشاك باب ب

نابالغوں کے متعلق حق والایت نکال نابالغی کے زمانے تک محدود رہتاہے۔بالغ ہوجائے رہید حق شم ،وجاتا ہے۔(۲) چھر بالغہ لڑکی اور بالغ لڑکا اپنے نکال کے لئے خود مختار ہوجاتے میں۔(۲)(بھر طبیکہ وہ مجنون نہ ،ول) حنیہ کا مذ ،ب یک ہداور ہندوستان کی اکٹریت حنفی ہے۔

حق ولایت تمام است اسلامیہ کے نزویک متفق علیہ اصول ہے۔اور نلبالغوں کے اس زکات کی صحت پر جو جائزولی نے کیا ہوامت مرحومہ کا جمائ ہے۔

اجمع المسلمون على تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث \_ (نووى شرت مسم) ان ين تمام مسلمانون كاس براتمان تب كرب كويه ويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث \_ (نووى شرت مسم ) ان ينكحهما وان لم يرضيا بذلك كذافي البر جندى سواء كانت بكرا اوثيبا كذافي العيني شرح الكنز رفتاوى عالمكيوى (د) يعنى نابالغ لأ كراور نابائغ لأك كولى كوحق به كد الن يحول كي رضا مندى حاصل ك في الن كانكاح كرد \_ (اوريه حمم حنفيد ك نزديك ) باكره اور ثيبه دونول كوحق من ميل يكسال بين \_

اور بہت میں احادیث میں جن ہے حق ولایت اور حق النگال ثابت ہو تا ہے۔ (۱) ہم تطویل کے خوف ہے۔ ان کو نقل نہیں کر <u>سکت</u>

یس بیبل جواسلامی قانون (پرسنل لا) کے ایک ہم باب کوبالکل باطل یا منسوت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے زدیک سیر گز قابل قبول نمیں ہے۔

وجنہ سوم:۔اس قانون کو قبول نہ کرنے کی تیسری وجہ رہے کہ بیہ قانون اسلامی تہذیب اور عصمت کو تناہ کردے گا۔

جیساکہ ہر شخص جانتاہے اور یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمان عصمت مآب خواتین کے لئے ہوس رانی ک وہ تمام دروازے بند ہیں۔ (۱) ہو دوسری اقوام کی عور توں کو حاصل ہیں اور اس صورت میں ان کی عفت و عصمت ک حفاظت کی ایک ہی شکل ہے کہ جس وقت و عبائفہ ہو جانمیں فوراان کی شادی کر دی جائے۔ باوغ کے لئے عمر کا کوئی معیار معین ضمی ہے اس کا مدار جسم نی صحت و تو ت اور نو میت غذا اور آب و بواکی مساعدت پر ہے۔ بعض الرا کیال معیار معین ضمی بالغہ ہو جاتی ہیں اور بعض اس سے پہلے اور بعض اس کے بعد بالغہ ہو جاتی اور قوائے جسمانیہ کی سحت و توت کی حالت میں اگر ان پر جائز طریقے مسدود کر دیئے جائیں گے تو توی تھ و ہے کہ وہ ناجائز

<sup>(</sup> ١ / وللولى انكاح الصغير والصغيرة (الدر المختار، كتاب النكاح ،باب الولى، ١٥/٣ ، سعيد)

<sup>؛</sup> ٢ ﴾ ولا يجور اجبار البكر النافعة على البكاح (الهدابة ، كتاب البكاح ، ناب في الا ولياء والاكتفاء . ٢ ، ٣ ٩ ٣. شركة علمسة ،

٣. وينعقذ نكاح الحرد العاهند الدلعة برصابها وال لويعقد عليها ولي ١٠ الهدايد، باب في الا ولماد والا كفاء ٢٠ ٣١٣. سركه عمسه:

وع إشراح المسلم للنووي . كتاب الكاح ، باب جواز ترويج الا ب البكر الصغير ، ١ ، ٢ ٥٩ ، قديمي .

و ١/لهبدَّبة ، كناب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ١/ ٢٨٥ ، ماجدية

<sup>(</sup>٦) هي البخارى: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تروجها وهي بنت ست سنين و ادخلت عليه وهي بنت تسع (صحيح، البخاري، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ولده الصغار ٢٠/ ٧٧١، قليمي بعن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي (جامع النرمذي ، أبواب النكاح ، باب لا نكاح الا بولي (٢/ ٨٠٨) سعيد)

رائے اختیار کریں گی اور اس طرح مسلمانوں کے حریم عصمت میں وہ خرابیال پیدا ہو جائیں گی جوان کی مخصوص شد یہ و تدن اور ان کی مذہبی پائی کو تباہ و برباہ کر دیں گی اور یہ بات مسلمانوں کے لئے نا قابل پر داشت ہے۔ کوئی قوس اپنے لئے کئی ایسے قانون کو قبول نمیں کر سکتی جواس کی مخصوص تہذیب یاس کے مذہبی نقد س کو تباہ و برباہ کر دے۔

آج تک خدا کے فعنل و کرم ہے مسلمانوں کے گھر زنا کاری اور بد نظری کی اس عام بلا ہے محفوظ میں جو یور ہے سیلاب عظیم کی صورت میں ایشیا کی طرف بڑھتا چلا آرہا ہے۔ لیکن یہ قانون مسلمانوں کے حریم عصمت یور ہے سیلاب عظیم کی صورت میں ایشیا کی طرف بڑھتا چلا آرہا ہے۔ لیکن یہ قانون مسلمانوں کے حریم عصمت میں اس سیلاب کے داخل ہو جانے کے لئے ایک وسٹی روزن کا کام دے گالور پھر اس بلاکو حرم ہائے مسلمین سے علیمہ میں اس سیلاب کے داخل ہو جانے کے لئے ایک وسٹی روزن کا کام دے گالور پھر اس بلاکو حرم ہائے مسلمین سے علیمہ کرنا محال ہو جانے گا۔

وجہ چہارم:۔ مسلمانوں کے لئے اس قانون کے نا قابل قبول: ونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون حضور پینمبر اسلام ارواحنافد اور اکار صحابہ کے افعال کوجر ''کی فہرست میں داخل کر تاہے ۔ قانون حضور پینمبر اسلام ارواحنافد اور اکار صحابہ کے افعال کوجر ''کی فہرست میں داخل کر تاہے ۔ محصور سے کا مصرف کے مصرف کے مصرف کے خوال میں میں میں میں میں کا تھا ہے کہ اور کا میں میں میں میں میں میں میں م

تستیح روایات کی بناپر ثارت ہے کہ حضورانور پہلیجائے نے حضر سے عائشہ رس اللہ تعالیٰ عنها ہے جس وقت بھات کیا ہے تو حضر سے بنا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی حمر چھ سال کی تھی۔ (۲) کورائی طرب سنہ سے امر حضر سے نیپر رسنی اللہ تعالیٰ عنما سے ثابت ہے کہ انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا نکاح کیا(۲) کور بہت سے سحابۂ نے چھوٹی لڑکیوں سے نکاح کئے ہیں۔ (۴) تواس قانون کو اسلیم کر لینے کی صورت میں مسلمانوں پر لازم آئے گاکہ وہ اقرار کریں کہ جس عمل کوان کے پینجبر علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر مقتدر صحابہ کرام نے کیا ہے وہ جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوراس کا مجر مانہ فعل ہونا مسلمانوں نے تسلیم کر ایا ہے۔ نعو فر باللہ من ذلك۔

ایک مسلمان اس کے وہم اور تصور ہے بھی تھر اجائے گا کہ وہ کی ایسے عمل کا جرم ہونالشلیم کرے جواس کے موسا اور آ قائے دو جہاں یاان کے مقتدر جانشینول سے ثابت ؟و۔

یہ واضح رہے کہ ان روایات میں صرف عقد نکاح کاذکر ہے اور اس سے سی شر فی یااخلاقی خرابی کار تکاب ہر گزیر گز ازم نمیں آتا۔ مقارت زوجہ کے احکام یا کل علیحہ ہیں اور اس کے لئے آئر چہ عورت کی طاقت اور استطاعت شرطت نگر عمر کی تحدید اس میں بھی غیر معقول ہے۔ (۱)

ے۔'' ساردابل کی قانونی حیثیت

اً رچہ یہ بل اسمبلی اور کو نسل آف اسٹیٹ میں پاس ہو چکاہے مگر ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جمال تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس بل کا نفاذان پر ہر گز ہو گز آئمین کے موافق نہیں باسمہ محض جبر بی ہوگا۔

ر ١ ، وقال للموملت يعضضن من ابصار هن ويحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وليضوبن بخمر هن على جيو بهن والنور ٢٦٠) وقال تعالى في مقام آخر . ولا تفريوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا (سورة بني اسرائيل : ٣٢) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يحلون رجل بامراً ة الا مع ذي محرم (صحيح البخاري ، باب لا يخلون رجل با مراء ة الاذي محرم ، ٢ - ٧٨٧، قليمي)

(۲) عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه رسلم وانا بنت ست سنين وبني بي وانا بنت تسع سنين (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من بني مامرة فوهي بنت تسع ٧٠٥ قلديمي)

٣ )نزوج قدامة بنت مظعون بنت الربير يُو ولدَّت ﴿ بِهِ القَدْيرِ ، كتاب النكاح ، باب الا ولياء والا كفاء ٢٧٤/٣، مصر ﴾ ﴿ ٤ )زوج (النبي) صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمز قوضي الله تعالى عنه من عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة ﴿ (فتح القدير · كتاب النكاح ، باب الا ولياء ، والا كفاء ٣ - ٢٧٦ ، مصر ﴾ آئینی نفاذکی صورت تویہ متی کہ مسلم قومیت تمام کی تمام یاس کی اکثریت اس کو قبول کر لیتی لوراس پر اپنی رضامند ئی
کا اظہار کر دیتی۔ لیکن یہاں معاملہ باکل ہر عکس ہے۔ مسلمانوں کی بہت ہوی اکثریت بلعہ باشٹنائے چند ناواقف یا
ہندوؤس کو خوش رکھنے کی کو شش کرنے والے یا گور نمنٹ کے پرستاد مسلمانوں کے باقی تمام مسلم قوم اس قانون
سیر ارہے اور اپنی پر اری کا پورے طور پر اظہار واعلان کر چکی ہے۔ اس کے لئے دفعات ذیل ملاحظہ ہوں۔
(۱) ستمبر سن ۱۹۲۸ء میں (حسب بیان مولانا محمد شفیع صاحب داؤدی ممبر اسمبلی) ۲۲ مسلمان ارکان اسمبلی ک

و ستخطوں سے ایک بیان گور نمنٹ کے ہوم ممبر کر دیا گیا جس میں اس قانون کے مسلمانوں پر اطلاق کرنے ت بیز اری کا ظہار کیا گیا تھالور صاف صاف یتادیا تھا کہ مسلمان اس قانون کو ہر گز قبول نہ کریں گے۔

یہ واقعہ اس قانون کے پاس ہونے ہے ایک سال پہلے کا ہے اور دستخط کرنے والے ممبر وں کی تعداد بھی ۲۲ تھی جو مسلم منتخب اراکین کو نسل کی ۴/۳ کی اکثریت ہے بھی زیادہ تھی۔

(۲)" ہمدرد" مور ندا ۳ مارچ من ۴۸ء میں مولانا محمد علی نے اس بل کے خلاف ایک طویل مضمون ککھااور اس میں صاف صاف ظاہر کر دیا کہ مسلمان اس بل کو ند ہجی مداخلت سجھتے ہیں اور ہر گز قبول ند کریں گے۔

(۳) پھر خاکسار نے اپریل من ۲۸ء میں ہی تمام مسلم اراکین اسمبلی کوبذر بعد مکتوب مطلع کر دیا تھا کہ یہ بل شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اوراس کی تنفیذ مذہبی مداخلت ہو گی۔

(۳) ستمبر سن ۲۹ عین جب که اسمبلی میں بل چین ہور باتھا ۱۹ امسلمان ممبر ول نے اپنے دستخطوں سے ایک یاد داشت سر کاری ممبر کودی کہ اس قانون سے مسلمانوں کو مشتی کر دیاجائے کیونکہ مسلمان قوم اس سے ناراض ہے اور وہ است قبول نہ کرے گی۔ اس وقت کو نسل کے ارکان میں کل بائیس ۲۲ مسلمان ممبر حاضر سے ان میں سے ۱۹ ممبر ول نے اس یاد واشت پر وستخط کر دینے سے اور فاہر ہے کہ ۱۱کا عدد ۲۲ کے ساتھ ۳ کاکی اکثریت سے بچھ زیادہ بی نسبت رکھتا ہے۔

(۵) اس کے بعد مواانا محمد شفیع صاحب واؤدی نے با قاعد واجلاس میں ترمیم پیش کی کہ اس بل کا اطلاق مسلمانوں پر نہ کیاجائے مگر اس ترمیم کو غیر مسلم اور سر کاری ارکان کی اکثریت سے مستر د کر دیا گیا۔

۔ '' . (۲)اس کے بعد آخری مر صلے پر مسلم مُمبران اسمبلی کی کافی تعداد بطوراظ مار ناراضی اوراحتجاج کے اجلاس سے اٹھے 'ر چلی گنی اوران کی کوئی پرولنہ کی گنی اور غیر مسلم اور سر کاری ارکان کی آکٹریت نے بل بیاس کر دیا۔

(2) پاس ہو جانے کے بعد مسلم ارکان اسمبلی کا ایک معزز و مقتد روفد مولوی محمد یعقوب صاحب ڈپٹی پریسٹہ نٹ کی قیارت کی تقاوت میں حضور والیسرائے کی خدمت میں باریاب ہوالور اس نے اس حقیقت کو آشکار اکر دیا کہ مسلمان قوم اس بل کے خلاف ہے وہ ہر گزاہے قبول نہ کرے گی۔ اس لئے آپ اس بل کی آخری منظوری اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ مسلمان اس کے اطلاق ہے متح نے کر دینے جائیں۔

 <sup>(</sup>١) واكثر المشايخ على انه لا عبرة للسن في هذا الباب وانما العبرة للطاقة ان كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال كان للزوج ال يدخل بها وان لم تبلغ تسع منين (الهندية ، كتاب النكاح ، ١ - ٣٨٧ ، ماجدية)

(۸) کونسل آف اسٹیٹ کے مسلمان ممبروں کی اکثریت نے اس بل سے اختلاف کیالور مسلمانوں کے اسٹناکا مطالبہ کیا۔ گر ہندواور سرکاری ممبروں کی اکثریت نے کوئی شنوائی نہیں گی۔

(۹)جس در میان میں کہ بل اسمبلی میں چیش تھا میں نے بخیفیت صدر جمیعة علائے بند ۲ ستمبر سن ۲۹ء کو حضور وائیسر اے اور پر پیشڈنٹ اسمبلی اور مسلم اراکین اسمبلی کوبذر بعیہ نار مسلمانوں کے احساسات وجذبات سے مطلع کیا کہ مسلمان ہر گزاس بل کو قبول نہ کریں گے اوران سب سے در خواست کی کہ مسلمانوں کواس کے اطلاق سے مستقط کر دیا

(۱۱) کٹھنٹو میں سنی اور شیعہ علی واور خائد کا مشتر کے مبلہ ہو جس کے بالا کا سان کے خلاف تجاویز پاس ہو نمیں اور وایسر ائے لور پریسیڈنٹ اسمبلی کے پاس افول بھیجی گئئیں۔

(۱۲) مسلم پریس کے تقریباتمام جرائد مثالا انقلاب زمیندار۔ الم یعت یج بہت سیاست - سراط، شیعہ اخبار الکھنوں مہاجر عصر جدید الله مان - خلافت - حقیقت - امادت - ترجمان سرحد شماب اتحاد - الخلیل نے بل کے مسلمانوں پر اطلاق کے خلاف پر زور مضامین لکھے اور اس کی آخری منظوری ہے پہلے بتادیا کہ مسلمان اسے قبول کرنے مسلمانوں پر اطلاق کے خلاف پر زور مضامین لکھے اور اس کی آخری منظوری ہے پہلے بتادیا کہ مسلمان اسے قبول کرنے النے ہر گزہر گز تیار نہیں ہیں ۔

(۱۳) ہندو ستان کے مختلف مقامات میں جلسے منعقد ہوئے جن میں مسلمانوں پراطلاق کے خلاف احتجاج کیا گیا تجاویز پاس کی گئیں۔اور سر کاری افسر ان متعلقہ کو بھیجی آئئیں۔

. (۱۲) ہندوستان کے علمی مرکزوں دارا انعلوم داور مظاہر العلوم سار نیوراور تکھنو کے شیعہ مراکز علمیہ کی طرف سے تارد کے گئے کہ بل مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں۔ ان تمام امور کی تفصیل کے لئے ایک وفتر ورکار ہے تاہم اجمالی طور پر اس بات کے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ مسلمان قوم نے اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لئے تمام آئینی ذرائع کا استعمال کر لیا ہے اور مسلمان قوم کے وہ نما تحدے جو اسمبلی میں اس کی نما تندگی کرتے ہیں انسوں نے بھی اپنی ڈرائع کا استعمال کر لیا ہے اور مسلمان قوم کی وہ نما تحدے جو اسمبلی میں اس کی نما تندگی کرتے ہیں انسوں نے بھی اپنی ڈرائع کا استعمال کر لیا ہے اور مسلمان قوم کی وہ نما تردی ہے۔

بندوؤں اور سرکاری ممبروں پر ایزم تھا کہ وہ مسلمانوں کے معاطع میں غیر جانبدار رہتے۔ان کو کوئی حق شیس تھا کہ وہ اپنی اکثریت ہے ایسے قانون کو جس کا مسلمانوں کے (پرسٹل ۱۱) مخصوص قانون پر مخالفائد اثر پڑتا ہے پاس کر دیں۔ اگر اس پر ہندواور سرکاری ممبر رائے نہ دیتے اور صرف مسلمان ارکان اسمبلی پر چھوڑ دیا جاتا تو اسمبلی میں ہی مسلمان اگر اس پر ہندواور سرکاری ممبر رائے نہ دیتے اور صرف مسلمان ارکان اسمبلی پر چھوڑ دیا جاتا تو اسمبلی میں ہی مسلمان اس کے اطلاق سے متلتے ہو جاتے۔ ہمارے علم میں ہندوستان کے طول و عرض میں ایک جلسہ بھی ایسا نہیں ہواہے جس میں مسلمانوں نے بل کی حمایت کی ہو اور اظہار ناراضی کے لئے بیسیوں جلسے ہو پچکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان انتانی منزل تک جانے کے لئے تیار ہیں۔

مر ففنل حبین نے کو نسل آف اسٹیٹ میں بل کی حمایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی نصف قوم یعنی نسوانی طبقہ بل کی تمایت میں ہے۔ ہم اسے ایک بڑے ذمہ دار شخص کی طرف ہے صریح نمیے ذہ ، اری کا بیان سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر چند مسلمان خواتین نے جو بعض مر دول کی طرح سے اسلامی قوانین سے ناواقف اور بل ہے عواقب و نتائج سے نابلد ہیں اور نہیں معمومتیں کہ اس بل سے اسلام کے خاص اصول اور مذہبی اعمال پر کس قدر شدید ضرب پڑتی ہےاس کی حمایت کر دی تواس سے تمام مسلمان خواتین کوبل کاحامی قرار دے دیناس نضل حسین جیہے ذمہ دار شخص سے بہت بعید ہے۔ان مسلمان خواتین کی تعدادان مر دول سے زیادہ نہ ہو گی جوہل کے حامی ہیں۔ لیکن اب د نیاد مکیو کے گ کہ حامیان بل کی تعداد کو مخالفین بل کے ساتھ کیانسبت ہے۔

ان تمام واقعات كالحاظ كرتے ہوئے ہر شخص بآسانی سمجھ سكتاہے كد اگر بيدبل مسلمانوں ير نافذ كيا ميا تو صرف سات آٹھ مسلمالنار کان اسمبل کی حمایت کے مقابعے میں ار کان اسمبلی کی مسلم اکثریت اور تمام قوم کی مخالفت کے باوجود اس کا نفاذ ہر گز آئیمنی نفاذ شمیں ہو گا۔ بلعہ ہندوا کنٹریت اور حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر جبرا نافذ کیا جائے گا۔

# أيك اعتراض اوراس كاجواب

کها جاتا ہے کہ بعض علاقے کے مسلمانوں میں بھی روان ہے کہ تم عمر لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور لڑ کیوں کو خاوندول کے پاس بھیج دیاجا تا ہے اور وہ مباشر ت کر لیتے ہیں اور اس کا نمایت مصر اثر ان لڑکیوں اور ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ اوراس کے انسداد کی سوائے قانونی مداخلت اور کوئی سبیل نہیں ہے۔

اس کاجواب ہے ہے کہ لول تو مسلمانوں میں تم عمری کی شاد یوں کارواج بہت کم ہے۔ پھراگر کسی قدررواج کہیں ہے جسی تو صرف نکاح کردینے کا ب۔ نا قابل مجامعت عورت کور خصت کردینے کا نمیں ہے۔ (۱) لڑکی خاوند کے یہاں اس وفت بھی جاتی ہے جب مجامعت کے قابل ہو جاتی ہے۔اور ظاہر ہے کہ صرف نکاح کروینے میں بیان سرد و خراد و پ میں سے کوئی خرافی لازم شیں آتی۔

اور اً ربالفر ض کوئی شاذ اور نادر واقعہ ایسا بھی ہوا ہو کہ نا قابل جماع عورت سے جماع کر لیا گیا ہو تووہ اپنی قلت وندرت کے لحاظ ہے نا قابل اعتبار ہے۔

<sup>﴿</sup> ٩ ﴾ واذا نقد الزوج المهر وطلب من القاضي ان يامر ابا المرأ - قانسليم المرأ - ة فقال ابوها : انها صغيرة لا تصلح للرحال وتحتمل الرجال أمر الا بُ بِدفعها الّي الزوجّ وان قلل لاتحمل الرجال لا يؤمر بتسليمها الى الزوج ﴿ (الهندية . كتاب النكاح . وفي الرد: آلبالغة اذا كانت لا تنحمل لا يؤمر بدفعها الى الزوج ﴿ (د المحتار، كتاب النكاح، باب المهر. ٣٠ ١٦١. سعبد،

دوسرے یہ کہ اس خرائی کاوجود اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ نا قابل جماع عورت سے جماع کیا جائے اور ظاہر ہے کہ قابل جماع ہونا عمر کے ساتھ معین شمیں کیا جاسکتا۔ (اہلیحہ اس کا حقیق معیار بلوغ ہے۔
تبسرے یہ کہ اس قشم کی خرائی کا ۱۴ سال اور اس ہے زیادہ عمر کی عور تول میں بھی جب کہ وہ کمز ور اور مرین ہول ایمکان ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک عور تول کی تعداد جوباہ جود ۱۳ اے ۱۵ سال کی عمر رکھنے کے کمز ور کی اور جماری کی وجہ ہے نا قابل جماع ہوں ایسی مشکوحہ لڑکیوں ہے کہیں زیادہ ہوجو کم عمر کی کے باعث نا قابل جماع ہوں ایسی مشکوحہ لڑکیوں ہے کہیں زیادہ ہوجو کم عمر کی کے باعث نا قابل جماع ہوں۔ (۲)

چوتھ یہ کہ فی ہزار ایک دو عور توں کے جسمانی نقصان کی وجہ سے (اگر اس قدر ہو تا بھی ہو تو تمام مسلمان قوم کی فیصدی تقریبات دو قیز ، نوجوان عور توں کو جو ۱۱ اسال سے کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں اور تقریباتمام الرکوں کو جو ۱۱ سال کی عمر میں شرعی طور پر بالغ ہوجاتے ہیں ،(۳) آیک شرعی حق چھین کر مبتلائے مصائب کر دیناکون کی مفال کی عمر میں شرعی طور پر بالغ ہوجاتے ہیں ،(۳) آیک شرعی حق جھین کر مبتلائے مصائب کر دیناکون کی مفال کے مندی ہے۔ بالحضوص جب کے ان باید ور سے ان کے دینی ودنیوی مفاد کے تباہ ہونے کا بھی قوی خطرہ ہے۔

حاصل کلام بیہ

اسبل کا مسلمانوں پر اطلاق یقینا مذہبی مداخلت ہے اوراس سے ان کی مخصوص تہذیب اسلامی معاشت اور ان کی حریم عفت و عصمت کی بربادی کا توی خطرہ ہے۔ اس سے نا قابل برداشت مصائب اور سختیال غریب اور ان کی حریم عفت و عصمت کی بربادی کا توی خطرہ ہے۔ اس سے نا قابل برداشت مصائب اور سختیال غریب مسلمانوں پر پڑ جائیں گی اور بہت سے حالات میں وہ نہ ہی احکام کی روسے اس بل کی تعمیل میں گنگار بول گے۔ اور اس مسلمانوں پر پڑ جائیں گی اور بہت سے حالات میں وہ نہ ہی احکام کی روسے اس بل کی تعمیل میں گنگار بول گے۔ اور اس سلم اور صحابہ کرام کے افعال پر ناجائز اور ول آزار حملوں کا دروازہ کھل جائے گاجوامی عامد کے لئے بھی تاہ

۔ ۔ ۔ ۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے نمائندوں کی اکثریت اور تمام مسلم قوم اس سے ناراض اور بیز ار ہیں اس لئے اس کا آئینی طور پر مسلمانوں پراطلاق نہیں ہو سکتا۔

ہر اکیکنسی واپسرائے یا تواہے اپنے اختیار خصوصی ہے مسلمانوں کے حق میں مسترد کر دیں ورنہ مسلمان اس جبریہ قانون کے خلاف اپنی امکانی طاقت صرف کر دیں گے۔(۱) لعراس کے عواقب و نتائج کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ہم نے پورے طور پراتمام ججت کر دیاہے۔

محد كفايت الله غفرايه، ٢٦ كتوبر س ١٩٢٩،

۱ کا کنوبر تک (جب کہ بیر سالہ لکھا گیاتھا) بیاطا ہے نہیں ملی تھی کہ واپسرائے (لارڈ گو ٹن جواس وقت لارڈارون کے عبائے قائم مقام واپسرائے تھے۔ نے اس مل پر مہر اقسدیق عبت کر دی ہے۔ ۲ اکتوبر کو دفعۃ معلوم ہوا کہ

ر ١ )قال البؤازي: ولا يعتبر السن (الدر السختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ٣٠ ، ١٦١ ، سعيد)

<sup>, )</sup> بي حول بروك رود يدور الله و مرد الله و الله و الله و الله العبرة للطاقة والهندية، كتاب النكاح ، الباب الرابع ، ١ - ٢٨٧، ٢ ) واكثر المشايخ على انه لا عبرد للسن في هذا الباب وانسا العبرة للطاقة والهندية، كتاب النكاح ، الباب الرابع ، ١ - ٢٨٧، ماجدية ) ماجدية )

<sup>.</sup> الله الله الله الله و المحتلام و لا حبال و الا نزال ﴿ وَالْجَارِيةُ بِالاَ حَتْلَامُ وَ الْحَيْضُ وَالْحَبْل (٣)بلوغ الغلام بالا حتلام و لا حبال و الا نزال ﴿ وَالْجَارِيةُ بِالاَ حَتْلَامُ وَ الْحَيْضُ وَالْحَبْلِ ﴿ فَانَ لَمْ يُوْجِدُ فَيْهُمَا شَنَى فَحْتَى يَتَّمَ لكل منهما خمس عشرة سنة ، بديفتي ﴿ (الدر المختار ، كتاب الحجر، ٦ :١٥٣ . سعيد)

ر غ قال عليه السلام من راى مكم منكرا فلبعيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الا ينان والصحيح لمسلم . كتاب الابتناد ١٠ ١ ٥ . تديمي)

وا نسرائے نے کیم اکتوبر کو ہی بل پراپنی منظوری دے دی ہے۔ ۷ اکتوبر سن ۲۹ء کو لار ذارون بیندو ستان واپس آئے اور ے نومبر کومیں نے ان کے نام یہ مبسوط خط لکھاجود رج ذیل ہے۔

محمر كفايت الله كان التدابه .

(نوٹ) پیہ مبسوط خطافر پر درج ہو چکاہے۔

(واندنی)

ہیں سال بعد نکاح کا نکار کرنے والی عورت کیادوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے e (الحميعة مورند ۴۴ آكتوبرس ۳۱ ء)

(سوال) ایک مسلمان پردلیں ہے ایک ہوہ عورت قوم کی بر ہمنی کو ساتھ لے کراینے مکان کو آیا یہال ہستی ک او گول کوبالکل معلوم نہیں کہ اس عورت اور مر د کا نکاح ہوایا نہیں اور نہ کسی نے دریافت کیا۔اس طرح دونوں کو میال میوی کی طرح رہتے ہوئے۔ بیس سال گزر گئے۔ابان دونوں میں جھگڑا ہوااور عورت نے جامع معجد میں جمعہ کے دن جاکر جمع عام میں ظاہر کیا کہ میر اابھی تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔عام جماعت پیٹوں نے عورت ہے ہ فشم کا حال ہو چھا۔اس نے نکاح سے انکار کیا۔ شوہر کہتاہے کہ ہیس سال کا عرصہ ہوا۔ نکاح کے گواہ اور قاضی و غیر ہ کوئی بھی موجود شیں رہے۔ سب مرکھپ گئے۔ہم شہادت یا ثبوت کہاں سے لائیں۔ شوہر کسی قتم کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔اب میہ عورت چھ مہینے سے دوسرے آدمی کے پاس ہے۔ کیادہ اس سے بغیر طلاق کے اکاح کر سکتی ہے ؟ (جواب ۸۱۸) چونکہ بیس سال تک دونوں میال ہیوی کی طرح رہتے رہے اور عورت نے اس طویل عرصہ میں ہیے ظاہر نہیں کیا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔اس لئے اب اس کے کہنے ہے مرد کے پیمہ ریہ جرم اور الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اس نے بے نکاحی عورت کو رکھا۔ اور چو نکہ اِن دونوں نکاح کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔(۱)اس لئے عورت کواب طلاق حاصل کرنے پر مجبور بھی نہیں کیاجاسکتاوہ دو سرے مر دیسے نکاح کر سکتی ہے۔

محمد كفايت الله نفر له،

سار داا یکٹ کے نفاذ کے لئے کوشاں شخص کا حکم (الجميعة مور ند كم نومبر سن ٣١ء)

(مسوال)زیدجو ندهباً مسلمان ہے ایک اسلامی ریاست میں سارداایک کو نافذ کرنے کی تحریک پیش کر تاہے۔ در آن حا <u>لید</u>کہ باشندے اس قانون کو ناپسند کرتے ہیں۔ نیز علوم مشرقی کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست کے ان مدار س کو جن میں عربی فارسی اوب اور دینیات کی تعلیم وی جاتی ہے۔ بند کر او پناچا بتا ہے۔

(جواب ٩٩٥)زيد كي بيد دونول حركتين اسلامي جذب كي خلاف بين اوران سے اسلامي تهذيب كي تخريب كي سعى مجھلگتی ہے۔ جس کی دجہ سے زید اسلام اور مسلمانوں کے سامنے جواب دہ قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کواس کے اس فعل کے خلاف اظہار نارا نسکی و نفرت ضروری ہے۔اور متفقہ سعی ہے اس کی کو شش کو ناکام کر دیناجا ہے۔ (۱)

محمد كفايت الله نعفر له .

<sup>(</sup> ١ )ونصا بها لغير ها من الحقوق سواء كان الحق مالا او غيره كنكاح و طلاق (اللمز المختار ، كتاب الشهادات ، ١٥ ، ١٥ ، سعيد،

مجبوراً نکاح بررضامندی کیسی ہے ؟

(الجميعة مورند ٢٨ جون من ٣ ١٩٣٥ مطابق مهربيع الاول من ٣٥٢ اهـ)

(مدوال) ہندہ کے مشیتر میں کچھ عیب من کراس کے والدین رشتہ منقطع کردیتے ہیں اور لوگوں کو ہتاتے ہیں کہ اب انہوں نے رشتہ اپنے بھائی کے لڑ کے بحر کے ساتھ کر دیاہے۔ حالا مُلہ بحر کو علم بھی نہیں۔ بحر جس کے ساتھ بندہ کی چھوٹی ہمشیرہ کی نسبت بچھ عرصے ہے بتائی جاتی تھی اپنی مخالفت ظاہر کیا کر تا تھا۔اے ہندہ پیش کی گئی۔ مگر جن نقائص کی دجہ سے وہ چھوٹی بہن کارشتہ نہیں چاہتا تھاوہ سندہ میں بھی موجود تھے انکار کردیتا ہے۔اب چو نکہ سندہ ک والدین مشتہر کر چکے تھے۔ قول کو حق ٹارٹ کرنے کے لینے بحریر اد حراد حراجہ ذور ڈالناشروع کیااور کھا گیا کہ لائی کو تعلیم دلوائی جائے گی۔ میںنا پرونا سکھایا جائے گالور بھی مدد کی جائے گی دغیر ہ۔لور بھی سنر باغ د کھائے گئے بحر نے بہت ۔نب آکر رضامندی ظاہر کر دی مثلّٰ کی رسم اوا ہوئی اعد میں بحر نے وہی انکار شروع کر دیا کیو تک لڑ کی کے والدین نے شادی کے لئے کمناشر وع کر دیا۔ فوراس کئے بھی کہ لڑکی بدستوران پڑھ فور دوسرے وعدے بھی پورے شیس ہوتے معلوم ہوتے تھے۔طالب علمی کازمانہ تھا۔اے کسی کی مدد کا بھر وسہ بھی نہ تھا۔ کیجھ شکل ہے بھی نفرت مشمی۔ بہت سر پھوڑاکہ شادی نہ ہو۔ کسی طرح سے بلاٹل جانے گر والدین نے کوئی پروانہ کی۔ کیونکہ رشتہ داری کامعاملہ بنی ہندہ کے والدین کو بھی سب علم قتار مگر وہ اس لئے قدم نہ اٹھاتے متھے کہ بدنامی ہو گی۔باوجو داس کے کہ بحر کہتا تھا کہ اً گر رشتہ ہو گیا تو طلاق دے دوں گا۔ ہندہ کے والدین نے بحر کے والدین پر بہت دباؤڈ الالور د حمکیاں دیں کہ اگر جلدی شادی نه کی گئی توسب رشته وار مانا چموز ویں گے۔انہیں مجبوراً انتظامات کرنے پڑے۔ بحربد ستور نہیں نہیں کر تار با۔ اور یہ حالت تھی کہ شادی کے ذکر ہے خواہ بازار ہو رویز تا تھا اور آخری دن تک یمی حالت تھی۔ دعا کرتا تھا کہ 'سی طرح رہائی ہو ، مگر نہ ہوئی۔خود کشی اسلام میں منع ہے اس لئے نہ کی۔گھر ہے بھاگا۔ اس لئے کہ نہ کسی رشتہ دار نے مدد کاوعدہ کیانہ جواب دیا۔ مجبوراً کرنی پڑی۔اب شادی ہوئے تقریباً ہمہم ماہ ہو چکے ہیں۔اب بھی ہندہ کے لئے اس کے دل میں پہلے سے زیادہ نفرت ہے لور دن بدن اضافہ ہورہاہے۔ شکل تک دیکھنے سے نفرت ہے۔ ہندہ میں کوئی بات یاخونی نمیں جواس کاول اپنی طرف لا سکے۔ بحر شادی کواپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے۔ بوریمی رونارو تا ہے۔ ایک شاد ک کے متعلق شریعت کیا حکم دین ہے؟

ے من مریب یہ ہمیں ہے۔ (جواب )(از نائب مفتی صاحب)اگر بحر ہروقت عقد نکاح کے مجبور کیا گیاہے قبول کر لینے پر تو عقد نکاح صحیحونافذ نہیں ہواہے۔ کیونکہ زوجین کی رضامندی صحت نکاح کے لئے شرط ہے(r) جیسا کہ نماز کی صحت کے لئےوضوشر ط ے۔ فقطواللّہ اعلم مسلم ملین عفی عنہ

<sup>(1)</sup> فقال ابو سعيد: اما هذا فقد قضى ماعليه سمعت رسول الله يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وذلك ينصف العلمان و فلا المستوين المستوين الما يا مر وينهى من كان عالماً به وينهى عنه و ذلك ينحلف باختلاف الشنى فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلوة والصيام والزنا والخمر ونحو ها فكل المسلمين علماء بها (شرح المسلم للنووي ، كتاب الايمان ، ١ - ٥ قديمي)

<sup>(</sup>٢)وُلا تبجيرُ البَالغَةُ الْبِكُرِ على النَّكَاحُ لا نقطاع الولاية بالبلوغ (الدر المختار) وفي الرد: ولا الحر البالغ والمكاتب على " المنافق الهذات الهذات المنظامة عقدت قد عالم عالم المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

مدرسه امينيه د بلي (كيم ألست من ١٩٣٣ ء )

شادیوں میں عور تول کامل کر گیت گانا کیساہے ؟' (الجمعیة موریحہ ۵ متی ۱۹۳۳ء)

(سوال) شدیوں میں عور تیں جو مل کر گیت گاتی میں اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے ؟ بعض لوگ کہتے میں کہ زمانہ رسالت میں اس کا ثبوت ہے کہ مدینہ میں انصار کی لڑ کیال حضور تائیج کی آمد پر گیت گاتی تھیں۔ ایک مصرت یہ تھا وفینا نبی یعلم مافی غدر جس کو حضور تائیج نے منع فرمایا۔

(جواب ۲۲۰) یہ واقعہ دولڑ کیوں کے کانے کا عید کے ایام کا ہے۔ ( ۴) گر لڑ کیاں عیدیا شادی کے موقع پر زنانہ مکان میں غیر مر دول تک آواز نہ جائے ( د )ایسے اشعار گالیس کہ ان کا مضمون صحیح ہو تولیاحت میں داخل ہے۔

محمر كفايت الله كان المدله

(٥) عَن محمد بن حاطب قال فلل رسول الله صلّى الله عليه وسلم : فصلّ مابين الحلال والّحرام الدف والصوت في النكاح (سنن نسائي، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف ٢ /٧٥/ سعيد)

<sup>(</sup>١) وينعقد متلبسا بايجاب من احدهما وقبول من الآخر (الدرالمحتار، كتاب النكاح، ٩:٣، سعيد) (٢)اكره على نكاحهابان يدمن مهر المثل بطلت الزيادة وجاز النكاح ( البزازية على هامش الهندية، كتاب الاكراد، ٣٠٠٦، ماحدية،

<sup>(</sup>٣) ويجب لوفات الامساك بالمعروف ومن محاسنه التخلص به من المكارة (الموالمختار) وفي الرد : من (المكارة) الدينية والدنيوية اى كان عجر عن اقامة حقوق الروجة او كان لايشتهيها (ردالمحتار) كتاب الطلاق. ٣ . ٢٧٩ - سعيد) (٤) قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني على فجعلت جويريات لنايضرين بالدف ويندين من قتل من أباني يوم بدر اذ قالت احداهن : "وفينا نبي يعلم مافي غد" فقال : دعي هذه وقولي بالذي كت تقولين (صحيح البحاري، كتاب النكاح والوليمة، ٢ /٧٣/ قليمي) عن عائشة قالت . دخل صلى الله وعدى جاربتان تغنيا بعناء بعات فاصطجع على الفواش وحول وجهه و دخل ابوبكر فانتهرني فاقبل عليه رسول الله صلى النه عليه وسلم فقال . دعهما و كان يوم عيد (صحيح البخاري، كتاب العيدين، ١٩٣٥ قليمي)

زناكرنے سے بيوى شوہر پر حرام نميں ہوتى

(الجمعية مورجه ۱۹۳۳ومبر ۱۹۳۳)ء)

(سوال) ایک شخص اپنی ہوکی کو اپنے گھر میں چھوڑ کرواسطے روزگار کے کلکتہ چلا گیا اور برابر خرج اخراجات کے لئے روپ بھیجتارہا۔ اس در میان میں اس کی بیوی کا ایک شخص سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ جب بیبات بستی والول کو معلوم ہوئی توان دونوں کو بستی ہے نکال دیا۔ وہ اوگ دوسر کی بستی میں جاکر قیام پذیر ہوئے - معلوم ہونے پر وہاں کے لوگوں نے بھی ان دونوں کو نکال دیا عورت وہاں سے اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ اتفاقا ای روزاس کا شوہر بھی کلکت سے آگی۔ جس اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آگر اس نے بر افعل کیا ہے آگی۔ جب بیہ سب حرکات اس کو معلوم ہوئیں تواس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آگر اس نے بر افعل کیا ہے تواس کا وہال سے سر رہے گا اور بیوی بھی اپنے شوہر کو چھوڑ نا نہیں جا ہتی ہے - بر او کرم مطلع فرمائیں کہ بیوی اپنے شوہر بر حال ان رہی ہے حرام ؟

ر جواب ۲۲ می کی پیوی کی بدا ممالی ہے اس کا نکاح فنخ نہیں ہوا۔ وہ بدسٹور اپنے شوہر کے نکاح میں ۱۱) ہے -اگر شوہ اس کور کھناچا ہتا ہے تور کھ سکتا ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له ،

عقد کے وقت جس لڑکی کانام ابیا گیااسسے نکاح ہواہے آگر چہ غلطی سے لیا گیاہو (الجمعیة مور خد وجولائی ۱۹۳۸ء)

(سوال) زید کی دوبیٹیال ہیں۔ بری بالغہ ہے چھوٹی نابالغہ ہے بری کا عقد بحرے مقرر ہوتا ہے بحر جو زید کا ہمشیرہ ذاوہ ہے مع احباب کے آتا ہے۔ نکاح پڑھانے کے لئے قاضی صاحب داسن کا نام دریافت کرتے ہیں تو زید بھوٹ سے چھوٹی لڑکی کا نام نکاح کے رجٹر ہیں لکھواتا ہے۔ اور دو گواہوں کے روبر ویوی لڑکی لائی بعنی دامن سے نکاح پڑھا کر دینے کی قبول حاصل کرتا ہے۔ لڑکی قبولی دی تھوٹی لڑکی کی قبولی سنائی جاتی ہے۔ قاضی صاحب خطبہ پڑھنے کے بعد ذکاح کے صیغے دامن کے باب اور دو لھاسے تین تین دفعہ کملواتے ہیں۔ اور صیغے ہیں ہر بار چھوٹی لڑکی ہی کا نام دو ہما ایسان کو رخصت کرائے لے جاتا ہے اور خلوت صححہ حاصل کرتا ہے۔ اب دو ہما ایسان ہوئی لڑکی کا ہم۔ حالا نکہ غلط کہتا ہے کیونکہ نکاح ہوئے کے بعد دو لما ہوئی لڑکی کا ہے۔ حالا نکہ غلط کہتا ہے کیونکہ نکاح ہیں جو نام لیا گیا ہے اصل ہیں دو چھوٹی لڑکی کا نام ہے۔ اور اس کو اس نام سے داخل مدرسہ کئے ہیں وہی نام سے ہمانے بیل اپنے ہیں۔ لہذا اس صورت میں نکاح کس سے خلات ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ چھوٹی سے بایوی سے بایوی ہوتا ہے۔ چھوٹی سے بایوی سے بار ہوتا ہے۔ چھوٹی سے باری کو اپنی متصر فیا و نمین کور کھے کا کیا طریقہ ہے ؟

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان عندى امرائة هي من احب الناس الى وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها ، قال: لا اصبر عنها ، قال: استمتع بها (سنن النسائي ، كتاب النكاح ، ١/٣ و ٥ سعيد)
 وفي آخر المجتبى: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (الدر المختار، كتاب النكاح ، ١/٣ و ٥ سعيد)
 (٢) لو كان لرجل بنتان ، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة واراد ان ينزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ، ينعقد على التسغرى (الهندية، كتاب النكاح ، الباب الاول ، ١ · ٠ ٢٧ ، ماجدية)

(جواب ٣٢٥) نكاح اى لاك كامواجس كانام عقد كوفت ليا گياد) اور دفتتى يوى لاك كى موئى يوى سے خلوت و وطى واقع موئى تويه وطى وطى باشبہ موئى۔ اب شوہر كولازم ہے كه چھوٹى لاكى كانام لے كراس كوطلاق دے دے اور بوى لاكى سے جو موطوء ہے نكاح كرے نہ نكاح ايجاب و قبول دوگواموں كے سامنے كر لينے سے موجائے گا۔ (١) چھوٹى لاكى كى طلاق قبل المخلوق ہوگى اس لئے كوئى عدت لازم نہ ہوگى۔ (١)

محمد كفايت الله كان الله له ،

بهلا حاسب تمرع محصل صفى کے حاسب عرب بر ملاحظ فرا ش

<sup>(</sup>۱) وشرط حضور شاهدين حرين او حر و حرتين مكلفين سامعين قولهما معاً (اللهر المختار ، كتاب النكاح ، ٣ / ٢ ٢ ، سعيد) (٢) ان فرق قبل الدخول لا تجب العدة (الهندية، كتاب الطلاق ، الباب الثالث عشر في العدة ، ١ / ٢ ٢ ٥ ، ماجدية)

## کتابالحجاب پردے کے احکام وحدود

عور تول کا غیر محر مول کے سامنے جانالور گاناسانا جائز تہیں

(سوال) اپنی لڑکیوں پابہنوں کو شادی یاماتم پرسی میں پاسود اخریدنے کو بھیجنا کیساہے۔ لور شادی میں عوام کے سامنے گانا اور مند کھولنالور غیر محرم کو مخاطب کر کے گاناسانا عور تول کا کیساہے۔ بینوا توجروا۔

چرے کے پردے کا حکم

(سوال)مستورات کوچرے کے پردے کا کیا تھم ہے ؟ زید کتاہے کہ پردہ سرف چرے کا ہوناچاہنے نہ منہ کا۔عمرہ کتاہے کہ پردہ منہ کا ہوناچاہئے۔

المستفتی نمبر۲۶۱محدطاہر صاحب (ضلع گورداسپور)۱۱محرم س ۱۳۵۳ هم ۱۹۳۹ بریل س ۱۹۳۱ء (جواب ۲۵) عورت کا چرہ نماز میں پردے کا تھم شیں رکھتا۔ (۴) مگر غیر محر مول کے سامنے آنے جانے میں پردہ کا تھم رکھتا ہے۔ (۵) کیونکہ چرہ بی اصل شے ہے جو جاذب نظر اور مہیج جذبات ہے۔

عیدین کی نماز کے لئے عور تول کا جانا جائز نہیں

(سوال) عورتوں کو عیدگاہ میں نماز عید کے لئے جانا جائز ہے انہیں؟

المستفتى نمبر ۵۱۲ مربيع الثاني من ۱۳۵۳ اهدم ۲جولا كي من ۱۹۳۵ و

(جواب ٢٦ م) نميس كمان كے لئے جانے ميں فتنہ ب-(١) محمد كفايت الله

مال کے مامول سے پر دہ

(سوال)عورت کی مال کامامول سگایا سوتیلایا اخیافی اس طرح اس کی نانی کاسگایا سوتیلایا اخیافی مامول سے پردہ کرنا

(۱) قر آن مجيد ميں عور توں كو گھر ول ان ميں رہنے كا تھم ديا گيا ہے۔ اور بے پر د جاہر گھو سنے ۔ رو كا كيا ہے۔

(١) مراكب بينيان ورون و طرون ما يبري المساورية على الما يون المساورية المساورة على المساورة المساورة

(٣) نغمة المرقم أمّ عورة ... فلا يحسن ان يسمعها لرجل، وفي الكافي: ولا تلبي جهراً ، لا ن صوتها عورة (رد السحتار، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة ١ / ٢٠٤، سعيد) ٣) وليضر بن بخمر هن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن (النور: ٣١) (٤) انكشاف ربع القلع يمنع الصلوة والكف والوجه ليس بعورة (الخانية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة ، ١/ ١٣٤٠

مَاجَدية) (٥)وتمنع المر أ ة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لانه عورة بل لخوف الفتنة (الدر المختار ، كتاب الصلوة باب شروط

الصلوة ، ٦/ ٩٠٤، سعيد)والمعنى نمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لا نه مع الكشف قد يقع النظر اليها بشهوة (رد المحتار، كتاب الصلوة ، ١/ ٦٠٤، سعيد)

(٣)عَنْ عَانَسُةَ قَالَتَ : لَوْرَاقُهُرْسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلّم مااحدث النساء لمنعهن المستجد كما منعت نساء بنى اسوانيل (جامع الترمذي، ابواب الهيدين، ١/ ٢٠/١ سعيد) وفي اللر : ويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد وعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الزمان (اللمر المختار، كتاب الصلوة، باب الا مامة، ١/ ٣٦٥، سعيد) ہوگایا نہیں۔ خصوصاجب کہ ان کے روہر وجانے کی شرم اجازت نہیں دیتی یادین کے بعض ضروری مسئے میں خلل کا اندیشہ ہے۔ المستفتی نہر ۲۵ عبدالرشید (ضلع سلسٹ) اجمادی الاولی سن ۱۳۵۴ء م ۱۱ اگست سن ۱۹۳۵ء (جو اب ۷۷ م) اگران لوگوں کے سامنے ہونے سے کوئی فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پر دہ کرنا لازم ہوگا۔ (۱) محمد کفایت اللہ

ساس کوبے بردگی کی تر غیب دینادرست نہیں

(سوال)زید نے اپنی زوجہ کی حقیقی مال مینی اپنی ساس ہے جو کہ شوہر دار ہے دانستہ یہ کما کہ جس وقت میر ہے ہوئے۔ حقیقی بھائی بحر گھر کے اندر آیا کریں ان سے پردہ نہ کیا کرو۔ بعنی اٹھ کراندر کموے میں نہ چلی جایا کرو (بحر رندواہے) نید کا پنی ساس سے یہ کمنا جائز ہے یا نہیں لوراس کی زوجہ کے لوراس کے نکات میں کوئی خرابی تو داقع نہیں ہوئی ؟

المستفتى نمبر ٩٨٠ عبدالوحيد (صلى باندشر) ١٥ريج الاول من ٥٥ ساھ ١٠ جون من ١٩٣٦ء (جواب ٧٨ ه)زيد كا پني ساس سے بيد كمناكه تم مير سے بوسے بھائى سے يرده نه كيا كرودرست نميں ہے۔ ٢٠) ليكن اس كمنے سے زيد كے ذكاح ميں كوئى فرق نميں آيا۔

رشتہ دارول سے پردے کی حدود

(سوال) اعزامے پروے کی تحدید کیساہ؟

المستفتى نمبر ۱۰۸۲ قارى خادم على مدرس مدرسه نى سۇك دېلى ۱۰۹ كالاول س ۱۳۵۵ ساھ (جواب ۲۹ ) سوائے محارم كے اور رشته دارول سے پردہ ضرورى ہے۔ پردے سے مراديہ ہے كه عورت كابدن غير محرمنه ديكھے۔ (۳)

(۱)دبور، جیٹھ وغیر ہے پردہ

(۲)اپنول ہے گھو تگھٹ کا بردہ

(سوال ۱۷) شوہر کے مکان میں شوہر کی والد ہر اور کلال وخور و بھی رہتے ہیں اور حیثیت ؟ تی نہیں ہے کہ دوسر سے مکان میں رہیں۔ لیکن ذوجہ اور اس کے والدین ان کے سامنے آنے کو حرام سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے سخت تکایف ہوتی ہے۔اس حال میں عورت کا تشدد کہال تک صحیح ہے ؟

(۲) اب تک ہمارے خاندان میں پردے کا یہ طریقہ رہاہے کہ قریبی رشتہ داروں سے فقط گھو تکھٹ اور آئھوں کی شرم کو ہی کافی سجھتے ہیں۔ لیکن دور کے رشتہ داروں سے با قاعدہ پردہ ہو تاہے۔ قریبی رشتہ داروں سے سائل کی مراد ماموں، چچاو پھو پھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، بھانچہ ، خالہ زاد بھائی، بھیجہ ہیں۔ اور یہ سب حقیقی ہیں۔ ان کی ہروقت آمدور دفت رہتی ہے۔ ان کی روک تھام میں آپس میں قطع تعلق کا سخت خطرہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے شوہر کی

ر ٩ )ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحا ابدأ بنسب او بسبب ولو بزنا الى الراس والوجه والصدر والسناق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها ايضاً والا ، لا (الدر المختار ، كتاب الحظر و الا باحة ، ٣٦٧/١، سعيد)

<sup>(</sup>r) اس لنے کہ بردہ تحرم سے متیں : و تالور داند کا بھائی تحرم متیں۔ جیسا کہ مذکورہالا حوالہ میں مذکور ہے۔

<sup>(</sup>۳)ولاً بيدين زَّينتهن الا لبعو لتهن او ابا نهن او آبَاءُ بعو لتهن او ابنائهن او ابناء بعو لتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن والنور: ۳۱)

خواہش ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے فقط گھو نگھٹ نکال لیا کرو۔اس پر عورت کہتی ہے کہ ہم کو خداور رسول علیہ اور والدین کی جد ئی کاڈر ہے اور والدین کی جدائی پر شوہر کی جدائی کو ترجیح دیت ہے توبیہ شوہر کی خواہش ان موانعات اور مصرات پر نظر کرتے ہوئے کہاں تک صحیح ہے۔ویسے تو شوہر بھی پر دے کا سختی سے حامی ہے۔

المستفتى نمبر ١٠٨٢ قارى خادم على مراد آبادى

(جواب ، ۳۰)(۱)عورت کاحق ہے کہ اس کوایسے مکان میں رکھاجائے جس میں شوہر کے اقارب نہ ہوں۔(۱) دیوراور جیٹھ کے سامنے ہونے ہے اگر زوجہ انکار کرتی ہے تواس انکار میں وہ حق بجانب ہے۔(۱)

(۲) ہاں گھو نگھٹ سے رہناجواز کے لئے کافی تو ہے۔ لیکن گھو نگھٹ کاالتزام ایک گھر میں رہ کر ہمیشہ کرناد شوار ہے۔ جن لوگوں سے نکاح جائز ہےوہ سب غیر محرم ہیں اور ان سے پر دہ کرنے کاعورت کو حق ہے۔ (۲)

محمر كفايت الله كان الله ادبلي

دیور سے پردہ کرنے پر شوہر کے والدین کی ناراضی صحیح نہیں

(سوال) ایک شخص نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اپنی زوجہ کو پردہ شرعی دیاہے حتی کہ اپنے ہوئے ہھائی کو ادب اور آرام سے کچھ عرصہ بعد شادی کے پردہ کا حکم شرعی سنا کر پردہ کر دیاہے چونکہ ریہ بہت عرصے سے آباواجداد میں پردہ نہ تھا۔ لہذا پردے کی وجہ سے والدہ صاحبہ سخت ناراض ہوگئی ہیں کہ تواپنے بھائی سے پردہ نہ کر لناور نہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ اب عرض بہ ہے کہ اس وجہ سے والدہ صاحبہ کاناراض ہو جانا قیامت میں کیسا ہوگا؟

المستفتى نمبر ١٣٨٢ عجاده صاحب دين يورشريف داك خانه خان يور

رياست بھاولپور ۲۰ زى الحجه س ۵۵ ساھ م ١٨رچ س ٢ ١٩٣٠ء

(جواب ٥٣١) عدیث شریف میں شوہر کے بھائی کو عورت کے لئے موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ (٣) جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پردہ کرنالازم ہے تواس شخص نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے اس پروالدہ کی نارا ضلّی اس کے حق میں مصر نہیں ہے۔

دیوراور خسر کے ساتھ اکٹھے مکان میں رہنا کیساہے

(سوال) ایک مکان میں چار بھائی اور ان کے والدین اکٹھے رہتے ہیں۔ بھائیوں میں سے ایک نابالغ اور بتین بالغ۔ دو کی شادی ہو گئی۔ مکان تنگ ہونے کی وجہ سے اس میں جھے نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں خور د نوش میں بھی جدائی ناممکن

<sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن اهله (الدر المختار)

وفي الشامية : لا نها تتضور بمشاركة غيرها فيه ، لا نها لا تامن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الا ستمتاع الا ان تختار ذلك ، لانها رضيت با نتقاص حقها (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ،٣ / ، ٢٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢)عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار : يا رسول الله افرايت الحمو؟ قال : الحمو الموت (صحيح البخاري، كتاب النكاح، ٢/ ٧٨٧، قديمي)

<sup>(</sup>٣) وقل للمنومنت يعضضن من ابصار هن (النور: ٣١) قال ابن كثير في تفسيره: اي عما حرم الله عليهن من النظر الى غير ازواجهن ولهذا ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمراكم النظر الى الرجال الا جانب بشهوة ولا بغير شهوة اصلاً (تفسير ابن كثير، ٢٨٣/٣، سهيل اكيدمي)

<sup>(</sup>٤) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الا نصار يا رسول الله افرايت الحمو ؟ قال : الحمو الموت (جامع الترمذي ابواب الرضاع، باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات، ١/ ٢٠٠ م سعيد)

ہے۔ کیونکہ کوئی روزگاری ، کوئی طالب علم ، کوئی ہے روزگار اور بسااو قات ہر ایک بھائی کو اندر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کوئی چیز مانگی۔ کوئی بات کسی کھانا کھاناوغیر ہ ضروریات تدن روز مر ہواقع ہوتے رہتے ہیں۔ اب پر دہ کس طرح کرنا چاہئے وجہ و تھین در جلین کی اسٹنا جائز ہے یا نہیں جواز کی صورت میں قباحت رہے کہ انسان کے چر ہ و یکھنے میں ہی بدخیالی پیدا ہوتی ہے اور عدم جواز کی صورت میں گھر کے کاروبار مشکل۔ اس کے علاوہ بسااو قات بیدیاں دوسرے بھائیوں کی نظر میں پڑجاتی ہیں۔

المستفتی نمبرا ۲۵ عبدالنور صاحب (ضلع سلمث) که اربیع الثانی سن ۲۵ ساه م ۲ جون سن ۱۹۳۰. (جواب ۳۳۰) ایک حالت میں عور تول کو گھر میں احتیاط ہے ربنالور حتی الا مکان کھلے منہ سامنے ہوئے ہے بچن الزم ہے۔ (۱) امکانی کو شش کر لیں اور مجبوری ہے احیاناً سامنا ہو جانے تو صفائی قلب کی حالت میں اس کی معافی فی امید ہوسکتی ہے۔ ب

ساس ہے بردہ نہیں

(سوال) مردایی ساس کے سامنے بے پردہ آسکتا ہے انہیں ؟ اور پیٹے کی ساس باپ کے سامنے بے پردہ آسکتی ہے ۔ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۱ مولوی تحد ار اثیم صاحب (جیومسلم) ااشوال من ۵۵ ساھ مے ۱۲ سمبر من ۱۹۳۱، (جواب ۳۳۳) پیٹے کی ساس کاباپ کے سامنے بے پردہ آنادرست نہیں۔(۱) ہر شخص اپنی ساس کے سامنے ب پردہ آسکتا ہے۔(۲)

#### استفتاء

عور تول كاو عظ كى مجلسول ميں جانا

(ماخوذاز كف المئو منات عن حضورالجماعت مطبوعه من ۱۳۳۳ه)

(سوال) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مستنے میں کے عور تول کا مجانس وعظ میں جانا جائز ہے یا نہیں ؟ باخضوص ایسے جلسوں میں جن میں خوش الحالی سے اشعار پڑھے جاتے ہوں اور جمع میں ہر قشم کے لوگ موجود : وں اور آبر عور تول کے لئے ایسے موقعوں پر جداگانہ ہر دے کا ہند وہست کر دیاجائے تو آیااس کا کچھ اڑجواز وعدم جواز میں ہوگا یا نہیں ؟ اور کے لئے ایسے عور تول کوالیے مجامع بین شریک ہونے سے منع کرنے کا خاوند کو حق حاصل ہے انہیں ؟ بینوا تو جروا درجواب کا مور تول کو فقہائے حفیہ نے نماز کی جماعتوں اور عیدین اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا ہے۔ (۲) اور کتب فقہ میں اس کی تصریح کے کہ عور تول کے لئے مجالس وعظ اور جماعت نماز اور عیدین میں جانا میرہ

(٢) سَ كُنْےٌ لَمْ عَيْمُ لَىٰ مَاسَ مُحْمَاتَ مِنْنَ ہے شمل ہے کما فی الشاہیۃ : ولا ام زوجۃ الا بن ﴿ رَدَالمحتار، كتاب النكاح . باب المحرمات، ٣/ ٣١، سعيد،

(٣) لا فها من محرماته كما في قوله تعالى : وامهات نسائكم (النساء : ٣٣)

 <sup>(</sup>١)قل للمؤ منات يغضضن من ابصار هن (النور: ٣١)قال ابن كثير الى عما حرم الله عليهن من النطر الى غير ازواجهن، ولهدا ذهب كثير من العلماء الى اله بحوز للمراة النظر الى الرجال الا جانب بشهوة ولا بغير شهوة اصلا (تفسير ابن كثير، ٣٠ ٣٨) سهيل اكيامي)
 ٢٨٣ سهيل اكيامي)

<sup>(</sup>٤)ويكره حضورَ هن الجماعة ولو لجمعة وعيد و وعظُّ مطَلقا ﴿ على المذهب المفتى بد لفساد الزمال ﴿ الدر ا لسختار ﴿ كتاب الصلوة باب الا مامة ، ١ ٢ ٣ ٩ ٥ سعيد،

تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔اوراس علم فقعی کی دلیل میہ حدیث ہے جو بخاری ؓ نے حضرت عا کشہ رسنی اللہ۔ تعالیٰ عنهاہے روایت کی ہے۔

عن عانشة رضى الله تعالى عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعن قالت نعم (١) (رواه البحاري)

محسب المست مسابہ بھی سعور میں سب مسلوں و سب مہر ہر روا ہے۔ اس کا معلم میں روا ہے ہور اور اس باری کے حرکات جوانہوں نے اب اختیار کی میں رسول اللہ عظی ملاحظ فرمانے توانہیں معجدوں میں آنے ہوروک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ سے بوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ سے بوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی تھیں ؟انہوں نے فرمایابال!۔ انتہی

اس حدیث سے نمایت صاف طور پر بیبات معلوم ہوگئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے زمانے ہیں ہی عور تول کی حالت ایک ہوگئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے زمانے ہیں ہی عور تول کی حالت ایک ہوگئی تھی کہ ان کا گھروں سے نکانالور جماعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دول کی عنہ اود گیر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیهم اجمعین عور تول کو جماعت میں آنے ہے منع کرتے تھے۔

علامہ نینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت میں جس میں عور تول کا زمانہ رسالت بنا ہی میں عیدین میں جانانہ کورہے تحریر فرمائے میں۔

وقال العلماء كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم واما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة ولهذا قالت عائشة لور أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل قلت هذا الكلام من عائشة بعدزمن يسير جدا بعد النبى صلى الله عليه وسلم واما اليوم فنعوذ بالله من ذلك فلا يرخص في خروجهن مطلقا للعيد وغيره (١) (عينى شرح قارئ) على في فريايك عورتول كاعيدين بن جانار ول فدا عن المنطقة كان في من الله عليه وما النه تقاله وه زمانه فيروبر كت كاتها ورقت كافون فنت كافون فن قاله وه زمانه فيروبر كت كاتها ورقت كافون فن من خواسورت فوش وضع بر كرنه جائين اوراى لئة حضرت عائش في فريايك الرسول الله على عورتول كى بيد حركات ملاحظ فريات توان كوم جد مين آنے بدروك و بية جيسے بنى اسرائيل كى عورتين روك و ية جيسے بنى اسرائيل كى عورتين روك و ية جيسے بنى اسرائيل كى عورتين روك و ية جيسے بنى الم الله على توفداكى بناه!

یس مطلقاعور تول کو عیداور غیر عیدمیں جانے کی اجازت سیس دی جاسکتی۔ انتہی

( من المؤلف) جب که علامه بینی اینے زمانے میں به فرماتے ہیں که آج کل کی عور تول کے حالات سے خدا کی پناہ! تو پھر بمارے اس زمانے چود ھویں صدی کی عور تول کا تو ذکر ہی کیا ہے ؟ اور علامہ بینی عمدۃ القاری میں دوسر ی جگه فرماتے میں ...

ر ١ )صحيح البحاري . كتاب الاذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل ، ١ / • ٢ ٢ ، قديمي ر ٢ )عمدة القاري ، كتاب العيدين ، باب خروج النساء والحيض الى المصلي ، ٢ / ٢٩٦ ، سعيد

ومذهب اصحابنا ما ذكر صاحب البدائع اجمعوا على انه لا يرخص للشابة الخروج فى العيدين والجمعة وشنى من الصلوة لقوله تعالى وقرن فى بيوتكن ولا ن خروجهن سبب للفتنة واما العجائز فير خص لهن الخروج فى العيدين ولا خلاف ان الفضل ان لا يخوجن فى صلاة ( بيتى شر آخار ك و دائع يَّ اص ٣٥٥) (١)

ہمارے اصحاب یعنی علمائے حفیہ کا فد ہبوہ ہے جو صاحب بدائع نے ذکر کیا ہے کہ علماء کاس پر انفاق ہے کہ جوان عورت کو عیدین اور جعد بلحہ کسی نماز میں جانے کی اجازت نہیں یو جہ ارشاد باری تعالے وقون فی بیو تکن کے اور اس لئے کہ عور تول کا گھرول سے نکلنا فتنہ کا سبب ہے ہاں یو زھیال عیدین کے لئے جاسکتی ہیں اور اس میں خلاف نہیں کہ افضل یوڑھیوں کے لئے بھی ہی ہے کہ کسی نماز کے لئے نہ نکلیں۔ انہی

ولا يباح للشواب منهن الخروج الى لجماعت بدليل ماروى عن عمر رضى الله عنه انه نهى الشواب عن الخروج ولان خروجهن سبب للفتنة والفتنة حرام وما ادى الى الحرام فهو حرام (x)بدائق 0.20 ال0.10

یعنی جوان عور توں کا جماعتوں میں جانا مباخ شیں۔اس روایت کی دلیل سے جو حصرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جوان عور تول کو نکلنے سے منع فرمادیا تھا۔ اوراس کئے کہ عور تول کا گھرول سے نکانا فائنہ کا سبب ہے۔ اور فائنہ حرام ہے اور جو چیز فائنہ کی طرف پہنچائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔انہی اور فائنہ کی مار ف پہنچائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔انہی اور فائن کا کملیم کی میں ہے :۔

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد كذافي الكافي. ( ثَاوَلُ عَالَمُنْهِ كَ ص٩٣-ج١)(٣)

یعنی اس زمانے میں فتوی اس پر ہے کہ عور تول کا تمام نمازوں میں جانا مکروہ ہے۔ کیونکہ ظہور فساد کا زمانہ ہے۔

واما المر أ ق فلا نها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج الى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة و لهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن ايضاً (بدائع ص ٢٥٨٥)(٠) الخروج سببا للفتنة و لهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن ايضاً (بدائع ص ٢٥٨٥)(٠) المخرع من المرابع الم

یعنی عورت کا تھم ہیہ ہے کہ وہ خاوند کی خدمت میں (شرعاً)لگائی گئی ہے اور مردول کی مجلسوں میں جانے ۔ (شم) روکی گئی ہے۔ کیونکہ عور تول کا گھرول ہے نکلنا فتنہ کاسب ہے اوراس لئے عور تول پر جماعت اور جمعہ نہیں۔

(من المتولف)ان تمام عبار تول سے بدبات ثابت ہوتی ہے کہ عور تول کو نماز میکاند ، عیدین اور جمد ن جماعتوں میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور گھرول ہے ان کے نکلنے میں ہی فتنہ ہے۔ اور یہ ممانعت حضرت مر حضر ن

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ، كتاب الصلوة فصل في شرائطها و وجوبها وجوازها ، ١/ ٢٧٥ ، سعيد

<sup>(</sup>٢)بدائع الصنائع ، كتاب الصلوة فصل في بيان من يصلح للامامة في الجملة ، ١ ، ١٥٧ ، سعيد

<sup>(</sup>٣) الهندية ، كتاب الصلوة ، الباب الخامس ، الفصل الخامس ، ١/ ٨٩، ماجدية

<sup>(</sup>٤) ببدائع الصنائع، كتاب الصلوة ، فصل في بيان شرائط الجمعة ، ١/ ٢٥٨ ، سعيد

عا نشتہ عروۃ بن الزبیر " قاسم کیجی بن سعید انصاری ،امام مالک امام او پوسف ؓ وغیر ہ ہم سے منقول ہے۔اور ائمیہ حنفیہ کابالا نقاق سی مذہب ہے جیسا کہ بینی اور بدائع کی عبار توں ہے واضح ہے۔

باوجود ہے کہ نمازہ بچکانہ اور عیدین اور جمعہ کی جماعتوں میں رسول خدا ﷺ کے زمانے میں عور تیں جاتی اور شریک ہوتی ہوں رسول خدا ﷺ کے زمانے میں عور تیں جاتی اور شریک ہوتی ہوں کو ان جماعتوں سے ہوں مگر اختلاف زمانہ اور انتجہ عظام نے عور توں کو ان جماعتوں سے روک دیا۔ اور انتمہ حفیہ نے بالا نقاق عور توں کے جماعت میں جانے کو نکروہ فرمادیا تواس ہے ہر سمجھ دار شخص ہے سمجھ سکتا ہے کہ جب فرائض کی جماعتوں کا بیہ حتم ہے تو واعظ کی مجلسوں میں جاناعور توں کو کسی طرح جائز نمیں ہو سکتا۔ (۱) بول تو آج کل وعظ کی اکثر مجلسیں اس قسم کی : و تی ہیں کہ عور تیں جو رقوں کو بھی ان میں جانا عور تی مر دوں کو بھی ان میں جانا عور تی مردوں کو بھی ان میں جانا جائز نمیں (۱) اس وجہ ہے کہ اکثر واعظ نام کے مولوی ہوتے ہیں۔ دوچار اردو کی قصے کہ انہوں کی کہتیں دیکھیں بور واعظ بن گئے۔ پھر ان کے واعظ میں سوائے قصے کہ انہوں کہ کہتی ہوئی ہوتے ہیں۔ اور بعض مولوی بھی ہیں۔ لیکن چو نکہ و عظ ہیں کی کو بھی جانا جائز نمیں۔ اور بعض مولوی بھی ہیں۔ لیکن چو نکہ و عظ ہیں کی کو بھی جانا جائز نمیں۔ اور بعض عام بہند ہاتوں کے بیکن چو نکہ و عظ کی گری کے لئے لولیائے کرام کے پچھ فرضی واقعات سناد سے پچھ سے کہانے وں بیل و عظ کو خش کر دیتے ہیں۔ مجلس و عظ کی گری کے لئے لولیائے کرام کے پچھ فرضی واقعات سناد سے پچھ بے سند موضوع رولیت بیان کر دیں اور ابنا الو سیدھا کرایا۔ ایسے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی مرد و عورت کوان کے وعظ میں جانا مفید نمیں اور کسی مرد و عورت کوان کے وعظ میں جانا مفید نمیں اور کسی موضوع رولیت بیان کر دیں اور ابنا الو سیدھا کرایا۔ ایسے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی موضوع رولیت بیان کر دیں اور ابنا الو سیدھا کرایا۔ ایسے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی اور کسی مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی مولویوں کی وعظ میں جانا مفید نمیں کی وہے گی۔

ر ہے صرف وہ معدود ہے چند علماء جوتی الواقع عالم بھی ہیں اور وعظ سے ان کا مقصود بھی تعلیم دین اور تبلیغ نہ: ہب بوراشاعت اسلام ہے۔ دنیا طلی انہیں مقصود نہیں۔ ان کا وعظ رطب دیاس قصوں، جھوٹی تچی روایتوں سے خالی بوریا کہ ہوتا ہے والے میں صرف مر دول کو حاضر ہونا جائز ہے ، عور تول کو نہیں۔ کیونکہ جب فرائض کی شماعتوں میں عور تول کا جانا مکروہ اور ناجائز ہوگا۔ چنانچہ فقہائے کرام نے اس کی تقسر سے فرمادی ہے۔ اور متعدد معتبر فالوی فقہائے حنفیہ میں یہ مضمون بھر احت موجود ہے جونا ظرین کے اطمینان کے لئے ذیل میں نقل کیاجاتا ہے :۔

ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى وقرن في بيوتكن وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعربيتها الفضل من صلاتها في مسجد ها وبيوتهن خير لهن الى قوله قال المصنف في الكافي والقتوى اليوم على الكراهية في الصلوة كلها الظهور الفساد و متى كره حضور المسجد للصلاة فلان يكره حضور محالس الوعظ خصوصاً عند

 <sup>(1)</sup> وكره حضور المسجد للصلوة فلان يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاعند هولاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء اولى والبحرالوانق، باب الا مامة، ١/ ٣٨٠، بيروت)

<sup>(</sup> ٧ )أن الواعظ مهما فرج كلام البدعة يجب منعه ولا يجوز حصور مجلسه الا على قصد الرد عليه ان قلووا ، وان لم يقدروا لا يحضر مجلسه ، (مجالس الا برار (مترجم) ، ص : ٨٣ ، مكتبه حقائية بشاور )

هنولاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء اولى ذكره فخر الاسلام (. بحر الرائق ٣٨٠ )(١)

اور عور تیس جماعتوں میں نہ جا میں وجدار شادباری تعالی وقون فی بیوتکن کے اور سول اللہ عظی ف فرماید ک۔ عورت کی نماز کو تھڑی کے اندراس نماز ہے اچھی ہے جو گھر کے فلحن میں ہواور فلحن کی نمازاس نماز ہے البھی ہے ، جومسجد میں ہولوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں۔الی قولہ۔مصنف یعنی صاحب کنزالد قائق نے کافی میں فرملا کہ آن کل فتوی اس یر ہے کہ عور توں کا تمام نمازوں میں جانا مکروہ ہے بوجہ ظہور فساد کے اور جب کہ مسجد میں نماز کے لئے جانا مکروہ ہوا تو وعظ کی مجلسول میں جاتا اور بالخصوص ان جابل واعظول کی مجلسول میں جنہوں نے ملاء کی ت صور تیں پنار تھی ہیں بدر جداونی مکروہ ہے۔ یہ فخر الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ آئین لورعلامه مدرالد بن عینی شرت گنز میں تح مر فرماتے ہیں :۔

ولا يحضرن اي النساء سواء كن شواب او عجائز الجماعات لظهور الفسادو عند ابي حنيفة للعجوزان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعند هما في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوي اليوم على المنع فر الكل فلذلك اطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والا عياد والا ستسقاء ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا (نینی شرح کنزص ۹ ۳)(۱)

ليعني عور تيس خواه جوان مول ياء راهيال جماعتول مين نه جائيس كيونك ظهور فساد كازمان ي -امام او حذيف ہے ہوڑ ھیوں کے لئے فجر اور مغرب اور عشامیں جانے کی اجازت مروی ہے۔اور صاحبین سے تمام نمازوں میں جانے کی لوراس کے اسکہ شلاہ قائل ہیں۔اور آج کل فتو گیاس پر ہے کہ تمام نمازوں میں جاناجوان عور نوب اور ہو رحیوب دونوں کو منع ہے \_ اور مصنف کے قول اجماعات میں جمعہ اور عیدن اور استیقالور وعظ کی مجسیں بھی داخل ہیں۔ بالحضوص ان جابل واعظوں کی مجلسیں جو علاء جیسی صور تیں پینا لیتے ہیں اور مقصود ان کارپی خوابشات نفسانی کو یوراً سرنا اورد نیا کمانا ہے۔

اورور مخنار میں ہے :۔

ويكره حضور هن الجماعة ولو الجمعة وعيد و وعظ مطلقا ولو عجوزا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان (در مخارس 44 سن 1) (۲)

معنی عور تول کا جماعت میں جاناخواہ جماعت جمعہ کی ہویاعید کی یاد عظ کی۔ مکروہ ہے اور خواہ جانے والی ور شی عورت ہواور رات کو جائے۔ مٰد ہٰ ب مفتی ہہ کی بنایر۔اور بیہ حکم ہوجہ ظہور فساد زمانہ کے ہے۔اُنہی (من المنولف) بحر الرائق مینی شرح کنزالد قائق لورور مخار کی عبار توں سے صراحة پیبات خامت ہو گئی کہ حور توں کو مجالس وعظ میں جانا مکروہ لور ، جائزے۔ امر بالخصوص اینے واعظوں کی مجلسوں میں جن کا مقصود و نیا مَان ہو۔ لینن آس واعظ جابل یاد نیا کمانے والا ہو تو اس کی مجلس میں تو قطعاً ناجائز ہے۔ اس میں تو کلام ہی نسیں۔ عالموں امرا ﷺ

<sup>(1)</sup>المبحر الرابق، كتاب الصلوة ، باب الا مامة، 1/ ٣٨٠، بيروت (٢)عيني، ص ٣٩ (٣)الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب الا مامة . سعيد

واعظوں کی مجلس واعظ میں جانا بھی فساد زمانہ کی وجہ ہے مکروہ لور ناجائز ہے۔ ملاعلی قاری مر تاۃ شرح مشاوۃ میں تحریر فرماتے ہیں :۔

ويمكن حمل النهي على عجائز متطيبات اومتزينات او على شواب ولو في ثياب بذلتهن لو جود الفتنة في خروجهن على قياس كراهة خروجهن الى المساجد (مرقاة شرح مشكوة ص ٧٠٠

یعنی آنخضرت ﷺ نے عور تول کو زیارت قبور ہے جو منع فرملیا ہے تواس ممانعت کوان ہوڑ حیول نہ جو خو شہولگار کر نکلیں یازینت کر کے نکلیں ناجوان عور توں پر خواہوہ معمولی لباس میں نکلیں ممول کر سکتے ہیں۔ کیو نکہ ان کے گھ سے نظنے میں بی فتنہ ہے اور یہ ممانعت ان کے متجدول میں جائے کی سُرانہ ت پر قیاس کی جانی ہے۔ آئی۔ (مین المتولف)اس عمارت ہے اور اسی طرح کیلی عبار توں ہے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو گئی کہ عور توں کا گھر سے نکلنالور جماعتوں میں شریک ہونا موجب فتنہ ہے۔اور ممانعت کا علماس فتنہ ہے بیخے کے لئے ہے۔ زیارت قبور، جمعہ، عیدین ،وعظ ،استهقا سب ای حکم میں داخل میں۔ (۱)

اور یہ بھی غامت ہو گیا کہ جوان عور تیں خواہ مناؤ سٹگار کر کے نکلیں یا معمولی حالت میں بہر حال ان کا جمانا نہ جائز ہے۔اوراً ٹرچہ بعض روانیوں ہے یو زھیول کے لئے نماز فجر و مغرب و مشامیں جانا پھر ط یہ کہ زیہنت اور پر وَ سناہ ئر کے نہ جائیں جائز معلوم ہو تاہے کیکن قول مفتی ہدیہ سے کہ بوڑ حیوں کو جانا بھی جائز نہیں جیسا کہ علامہ جینی ک شرح کتر لور در مختار کی عمارت ہے بصر احت ثابت ہو تاہے۔اور جب کہ ان عوارض کا ٹناظ بھی کیاجائے جو سوال میں مذ کور ہیں کہ مجلس و عظ میں نوش الحانی ہے اشعار پر ہے جاتے ہیں اور مضامین عشقیہ کے اشعار سنائے جات ہیں ق اليصوعظ مين عور تول كے جانے كا تحكم ايسانسيں ہے جس ميں اسى ذى علم كو پَلچر بھى تر د داور تامل جو سَكے۔

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشه وكات حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشه لا تكسرا لقوارير قال قنادة يعني ضعفة النساء منفق عليه (شكوة ص ٨٠) (٢)

حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت پینچنگا کا یک حدی خواں قلداس کا نام ان شہ تنا لورود خوش آواز تفالہ تو آنخضرت ملے نے فرمایا کہ اے انہیں! تھمرو نمیں شیشیال ند توزدینا۔ قبادہ فرمات میں کہ شیشیوں ہے آپ کی مراد عور تیں ہیں۔انتہی ۔ اس بر موانا شخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرمات میں ا۔ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انجشة ان يغض من صوته الحسن وخاف الفتنة عليهن بان ينع س قلو بهن موقعا لضعف عزانمهن وسرعة تاثر هن

بین رسول الله ﷺ نے انجشہ کو تھم فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کر دے یہ اور آپ کو خوف ہوا کہ سیس یہ

ر 1 إموقات المتفاتيج . ٢ - ٢٠ ك ٢٠ . امدادية ٢٦ موبدحل هي فوله "الجماعات" الحميع والاعياد والاستسقاء و محالس اله عط عيني شوح الكنو ص ٢٠٩٠) ٣٢ إمشكوة المصابيح ، كتاب الأداب ، باب البيان والشعر ، الفصل الثالث، ٢ - ١٠ ٤ ، سعيد

عور توں کے دنواں میں کھبند جائے اور فتنہ واقع ہو۔ کیونکہ عور توں کا استقلال کمزور ہو تاہے اوران کے دل میں ایس باتوں کا اثر بہت جلد ہو تاہے۔ (لمعات کذافی حاشیة المشکوفة) (١)

ر من المنولف) اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ آنخصرت عظیۃ نے ایک خوش آواز شخص کو زور سے شعر پڑھنے سے صرف اس لینے منع فرمادیا کہ عورتیں ساتھ تھیں اور اندیشہ تھا کہ اس کی خوش آوازی کی وجہ سے عور تول کے دلول میں کسی فتم کید بنیالی پیدا ہو جائے اور اس کی خوش آواز سے متاثر ہو کر فتنہ میں پڑجائیں۔

پس جب کہ آنخضرت ﷺ کواپنے زمانے کی عور توں پر جوہر طرح آنخضرت ﷺ کے فیض ہے مشرف تھیں۔ مشرف تھیں جب کہ نہ فیصل میں تقصی میں اندیشہ ہواکہ خوش آوازی سے وہ بھو نہ جائیں تو پھر آج کل کی عور توں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اپس جس طرح کور توں کو مردوں کا گاناسنا حرام ہے۔ اور کس طرح عور توں کو مردوں کا گاناسنا حرام ہے۔ اور کس طرح عور توں کو مردوں کا گاناسنا حرام ہے۔ اور کس طرح عور توں کو ایسے وعظ میں جانا جائز نہیں جمال خوش آوازی سے اشعار پڑھے جاتے ہوں اور گایا جاتا ہو۔

(۲) رہا یہ امر کہ مجانس وعظ میں اگر عور تول کے لئے سی خاص طرف پردے کا انتظام کر دیاجائے تو پھر عور تول کو وعظ میں جانا جائز ہے یا شیں ؟اس کا جواب یہ ہے کہ عور تول کا گھرول سے نگلناہی مکروہ ہے۔(۲) اور اس نگلنے میں ہی چو نکہ فقتہ کا حمال ہے اس لئے اکثر فقہانے خروج کو ہی ناجائز قرار دیاہے۔ کیونکہ جب عور تول کے لئے جماعت نمازیا وعظ و غیر ہ کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت ہو جائے اوروہ نکلنے لگیس تواب ہروفت اس کی جحقیقات کر نابہت مشکل ہے کہ آیاوہ مسجد میں بی تی اوروہ غظ میں ہی حاضر ہوئی یا اور کہیں چلی گئی۔ اور گھر آگر نمازیاو عظ کا بہانہ کر دیا۔ نیز فقہا کا ہے کہ آیاوہ مسجد میں بی تی اور وعظ میں ہی حاضر ہوئی یا اور کہیں چلی گئی۔ اور گھر آگر نمازیاو عظ کا بہانہ کر دیا۔ نیز فقہا کا ہے معلوم ہو چکاجو اوپر لکھی گئی ہیں۔ اب غور طلب بیا امر ہے کہ اسباب فتنہ کیا ہیں ؟ سوتا مل سے معلوم ہو تا ہے کہ فتنے کے اساب یہ بیں :۔

(۱) عورت گھر سے نمازیاو عظ کے بہانے سے نکلے اور اپنی خباشت نفسانی سے کسی اور جگہ چلی جائے اور گھر والے یہ سمجھیں کہ نمازو عظ میں گئی ہے۔ (۲) جماعت نمازو مجلس وعظ میں جاکر مر دول کی نظریں اس پر پڑیں گی اور اس لئے اندیشہ ہے کہ کسی غیر مر دکاکسی عورت سے ناجائز تعلق ہوجائے۔ (۳) (۳) عورت کی نظر غیر مر دول پر پڑے گی اور اس لئے احتمال ہے کہ عورت کاکسی غیر مر دیرول آجائے اور بتیجہ براپید ہوا۔

یہ تین احتال میں۔ان میں سے پہلااحتال تواس طرح رفع نہیں ہو سکتا کہ مجلس وعظ میں ان کے بیئے پر دے کا منظام کر دیاجائے۔ کیونکہ فتنہ کابیاحتال توننس خروج عن الدار کولازم ہے۔

<sup>(</sup>١) حاشية المشكوة للشيخ عبدالحق دهلوى ، كتاب الاداب ، ٣ ، ١٠ ٤ ، سعيد

<sup>(</sup>٢)قال تعالى وقون في بيوتكن ولا تبرجن تبوج الجاهلية الاولى الاحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>٣)وقال للمُؤْمَنتَ يغصَضُنَ مَنَ اَبْصَارَ هَنَ وَيَخْفُطْن فروجهنَ ۚ قَالَ القرطَبي في تفسيره : وبداء بالغض ﴿ لان البصر والد للقلب كما ان الحمي راند للموت و اخذهذا المعنى بعض الشعراء فقال :

الم ترثن العين للقلب رائد فما تالف العينان فالقلب آلف

وفي الخبر : النظر سهم من سهام أبليس مسموم ، فمن غض بصوه اورثه الله تعالى الحلاوة في قلبه - (تفسير القرطبي . ١ ٢ ١ ٩ ٩ ، دارالكتب العدمية بيروت }

وفى روح المعاني : وبداء سبحانًا بالا رشاد الى غض البصر لما فى ذلك من سدباب الشرفان النظر باب الى كثير من الشرور وهو يريد الزنا و رائد الفجور (روح المعاني ١٨٠ - ٢٠٤ دارالفكر بيروت)

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأُ ۚ ةَ عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان (رواه الترمذي)()

۔ حضرت این مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول خداعﷺ نے فرمایا کہ عورت سر تاپا پر دے کی چیز ہے۔ جہال وہ گھر ہے نکلی اور شیطان اس کی تاک میں لگا۔ انتہی

یمال رسول خدا تینی نے عورت کے گھر سے نکلنے ہی کو محل فتنہ قراد دیاور فرمایا کہ شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے کہ خوداسے بہکا کر کسی نامناسب جگہ لے جائے یا کسی مرد کو بھکا کر اس عورت کی طرف آئے ہو بڑ الرائق کی عبارت میں ہم پہلے لکھ ویکھ بیں کہ رسول اند بینی نے عورت کی اس نماز کو جو کو گھری کے اندر پڑھے صحن کی نماز سے بہتر اور اس نماز کو جو محتن مکان میں پڑھے معجد کی نماز سے بہتر فرمایا ہے۔ (۲) یہ کیوں ؟ صرف اس لئے کہ عورت اپنے مکان لورا پنے خیر استتاروا طمینان سے جس قدر دور ہوتی جائے گا اس لئے کہ عورت اپنے مکان لورا پنے خیر استتاروا طمینان سے جس قدر دور ہوتی جائے گا اس فی نہیں اور شاس کے اور تول کا گھر سے نگھناہی محل فتت ہے۔ اس لئے مجلس وعظ میں پردے کی جگہ مقرر کر نا بچھ مفید نہیں اور شاس کے جواز پر بچھ اثر ہے۔ ورنہ الازم ہے کہ مساجد میں پردے کی جگہ مقرر کر کے ان کو نمازوں میں حاضر ہونے اور جماعت میں شریک ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہاعت میں شریک ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہاعت میں شریک ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہاعت میں شریک ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہاعت میں کتاب سے تاب نسب نہیں۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ، ابواب الرصاع ، ٢٠٢١ ، سعيد

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ وقال عليه السلام . صلا أيها في قعربيتها افصل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها افصل من صلوتها في مسجدها، وبو تهن خير لهن ﴿ البحرالرابق ـ كتاب الصلوة ، باب الامامة، ١ ، ٣٨٠، بيروت)

اب دوسرے احتمال پر نظم ذالیے کہ غیر مرووں کی نظریں عور توں پر پڑیں گی۔ سواگر چہ بظہر وہم ہو سَدیّاتِ

کہ مجنس و عظ میں پروے کا انتظام کرد ہے کی صورت میں سے احتمال مر تفقی ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت شناس خوب ہائے

ہیں کہ مجلس و عظا کا پر دواس احتمال کو بھی رفع نہیں کر سکتا۔ اکثر ایس ہے احتماطیاں عمل میں آتی ہیں۔ اُر ہم اسمیم بھی اُر

عور تول پر پڑ جاتی ہے۔ اور ایسے جمعوں میں شریک ہونے والے حضر استاس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اُر ہم اسمیم بھی اُر

لیس کہ مجلس و عظا کا پر دوعورت پر غیر مردوں کی نظر پڑنے ہے۔ مائع ہو تاہے۔ تاہم تیسر الحقال کے عور تول کی نظر مردوں

لیس کہ مجلس و عظا کا پر دوعورت پر غیر مردوں کی نظر پڑنے ہے۔ مائع ہو تاہے۔ تاہم تیسر الحقال کے عور تول کی نظر مردوں

پر پڑے اس پر دے ہے کی طرح مر تھ نظر نہیں ہوتا۔ عور تیں پر دے میں سے تمام مجلس کے لوگوں کو جھا نہی ہی تاب اور آئی کل کی عور تول ہو جو انہیں ہوتا۔ تی ہی نظر النات ہی نظر نہیں ہوتا ہے کہ شاہد کے لئے کی جاتا ہے کسی طرح مر تفع نئیں ہوتا ہے۔ اس بات ہے کو تی موسول ہوں ہوں کا رہروں کو غیر عور تول کو غیر مردول کے تاک اور جھانگ کا موقع وینا ہے۔ اس بات ہو کو شخص واقف کا رہروں کو غیر عور تول پر نظر ذائیا ترام ہوں واقف کا رہروں کو غیر مردول کو غیر مردول کے تاک اور جھانگ کا موقع وینا ہے۔ اس بات ہے کو شخص واقف کا رہروں کو غیر عور تول کو غیر مردول کے تاک اور جھانگ کا موقع وینا ہے۔ اس بات ہے گئی میاتا ہے کا رہروں کو غیر عور تول کو غیر مردول کو غیر مردول کو غیر عور تول کو غیر مردول کو غیر میں اُن کے دینے دیل ملاحظہ ہو :۔

عن ام سلمة رضى الله عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و ميمونة رضى الله تعالى عنها اذ أقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجامنه فقلت يارسول الله ليس هوا عمى لا يبصر نافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا وان انتما لستما تبصرانه (رواه احمد و الترمذي و ابوداؤد)كذافي المشكوة(ع)

اس حدیث سے صراحة معلوم ہو گیا کہ عورت کو بھی غیر مردیر نظر ڈالناحرام ہے۔ جبجی تو آپ نے وہنوں نلی بیال کو بردہ کرنے کا حکم دے دید

وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسدون الثقب والكوم في الحيطان لنلائطلع النساء على الرجال وراً ي معاذ امراً ته تطلع في كوة فضر بها فينبغي للرجل ان يفعل كذلك ويسنع امراً ته عن مثل ذلك (مجالس الا برار ص ٣٣٥)

اور رسول القد ﷺ کے اصحاب کرام کا بید طریقہ تھا کہ ویواروں کے سوران اور جھرو کے بند کر دیا کرت ہے تا ۔ عور تیں مردواں کو نہ جھا تکلیں اور حضرت معافی نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ ایک جھرو کے سے جھانک رہی تنہیں ت

<sup>(</sup>١) وقل للمنومنت يغضضن من ابصارهن (النور: ٣١)

<sup>(</sup>٣) سنن ابي دانود ، كتاب اللباس ، ياب وقل للمنومنات يغضضن من الصار هن ،٧ / ٢ ، ١ ، ١ ، ١ مدادية . (٣) مجالس الا برار مترجم ، ص ٦٦ هـ ، مكتبه حقالية يشاور

ان کومارا پس مرد کوچاہنے کہ انساہی کرے۔اورا پی بی بی کوالیں باتوں ہے رو کے۔

پیں واضح طور سے بیبات ثابت ہوگئی کہ مجلس و عظ کا پر دہ کچھ مفید نہیں اور اس پر انے نام رسمی پر د ب سے فتند کے احتمال مرتفع نہیں ہوتے ۔ بالحضوس احتمال نمبر ایک کے رفع کرنے میں تواس کو پچھ دخل نہیں۔ حالا نکلہ اصل الاصول و ہی ہے۔ اور احتمال نمبر ۲ بھی بظر بے احتیاطی اس پر دہ سے مرتفع نہیں ہوتا۔ اور احتمال سوم عور تول کے حالات اور عادات کو دیکھتے ہوئے قطعا اس پر دے سے مرتفع نہیں ہوتا۔ اور احتمال سوم عور تول کے حالات اور عادات کو دیکھتے ہوئے قطعا اس پر دے سے مرتفع نہیں ہوتا۔ ایس اب ناظرین خود ہی انصاف کر لیس کہ اس پر دے کا جواز پر کیا اثر ہوسکتا ہے ؟

یماں پریہات بھی ذرا قابل لحاظ ہے کہ آخر مجلس، عظ میں عور توں کو بلانے اوران کے لئے پروے کا اجتمام کرناور نماز کی جماعت اور جمد وعیدین کی شرکت کے لئے اس قدر انظام کرناور نماز کی جماعت اور جمد وعیدین کی شرکت کے لئے مساجد میں پروے کا اجتمام نہ کرنا کس طرح ہے ہے؟ اورا گراس میں وعظ کی نہیت کو و خس نہ ہوتا ہم یہ ترجیح مرجوح ہے جوباطل ہے۔ اور واعظ صاحب کی نہیت کو و خل ہو کہ عور توں سے ان کو ذیادہ فائدہ بھنٹے کی امید ہے اور معقول رقمیں حاصل ہونے کی طبع۔ (۱) توبیا کیک اور وجہ عدم جواز کی وجوہ نہ کو روبالا پر مستنا او ہوجائے گی۔ امید ہے اور معقول رقمیں حاصل ہو نے کی طبع۔ (۳) خوبائی خاوند کو ہے یا نہیں ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مضامین سابقہ سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ واعظ کی مجلس میں عور توں کو جانا ہی جائز نہیں پی ایسی مجلس ہے رہ خاوند کا حق خاوند کو بات کی جائز نہیں پی ایسی مجلس ہے کہ ضروری مسائل کے دریافت کر کے اسے بتادیا کرے اورا گر واوند کو حوبائی کے دوریافت کر کے اسے بتادیا کرے اورا گر فاوند کو دریافت کر کے اسے بتادیا کرے اورا گر فاوند خود دریافت کر کے اسے بتادیا کرے اورا گر فاوند خود دریافت کر کے نہ بتائی تو عورت کو کسی خاص حادثہ کے وقت بھر ورت اس حادثہ کا حکم دریافت کر نے اسے بتادیا کرے اورا گر فائد کو خود علماء سے دریافت کر کے اسے بتادیا کرے اورا گر فائد نود دریافت کر کے نہ بتائے تو عورت کو کسی خاص حادثہ کے وقت بھر ورت اس حادثہ کا حکم دریافت کر نے اسے بتادیا کرے نے کی نیز نین ملاحظہ دول :۔

له منعها من مجلس العلم الا لنا زلة امتنع زوجها من سئوا لها۔(۲)(درمختار ص ۲۸۳ ج ۲) فان لم تقع نازلة وارادت الخروج لتعلم مسائل الوضو و الصلواة ان كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعها۔(۲)(رد المحتار نقلا عن البحر ص ۲۸۳ ج ۲) ولا يسعها الخروج مالم يقع عليها نازلة وان خرجت من بيت زوجها بغير اذنه يلعنها كل ملك في السماء وكل شنى تمر عليه الا الانس والجن فخرو جها من بيته بغير اذنه حرام عليها قال ابن الهمام حيث ابيح عليها الخروج فانما ياح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة الى مالا يكون داعيا الى نظر الرجال واستمالتهم (مجالس الا برار ص ۵۲۳)(۱)

<sup>،</sup> ١ )ويدخل في قوله " الجماعات" الجمع والا عياد \_\_ ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا (عيني شرح الكنز، ص : ٣٩)

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النققة ٣٠ ١٨٤ . سعيد

٣ ) رد المحتار ، كتاب الطّلاق، باب النفقة، ٣ / ٦٨٤ ، سعيد

ر؛ )مجالس الا برار مترجم . ص ٦٣٠، مكتبه حقانيه پشاور

آیا۔ اور خاو نداس حادث کا تھم علماء سے دریافت کر کے اسے نہ بتائے۔ اسپی۔ اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور خورت مسائل و نسوو نماز سیھنے کے لئے کھر سے نکلناچاہ توزون یہ مسائل جانتا ہواورا سے بتا سکے تواسے یہ تکم حاصل ہے کہ عورت کو باہر جانے ہے رو کے۔ انہی خورت پر جب تک کوئی حادثہ پیش نہ آئے جس کا تھم پوچسا ضروری ، و گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اور اگروہ خاوند کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے نکلی تو آسان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کر تاہواور جن چیز وں پر اس کا گرز ، بوتاہ وہ سب اعت کرتی ہیں سوائے جن وانس کے۔ علامہ این ہمام صاحب نے القدیر نے فرمایا کہ جن موقعوں پر خورت کو کھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے وہ بھی اس شرط سے ہے کہ زینت نہ آ۔ اور اپنی فرمایا کہ بنائر نکلے کہ مردوں کو اس کی طرف توجہ نہ ہولوران کے دل اس کی جانب ماکل نہ ہوں۔ آئی ہی۔ بینت ایک بنائر نکلے کہ مردوں کو اس کی طرف توجہ نہ ہولوران کے دل اس کی جانب ماکل نہ ہوں۔ آئی ہی۔

بی ان روایات سے ہو ضاحت بیات شاہ موگن کنے خاو ند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو مجالس وعظ ہے ۔ روکنان کے ذمے لازم ہے۔ والتد اعلم۔

## تتمنه اولي

چونکہ اس مضمون میں وعظ لور واعظین کاذکر آئیااس لئے نامناسب ند ہوگاکہ وعظ لور واعظین کے آداب بھی مختر طور پر ذکر کر دیئے جانمیں اور اس کے لئے مجانس ااہر ارکی عبارت کافی تھی۔اس لئے اسے مع ترجمہ نقل کئے دیا ہوں۔ و **ھو ھذا**۔

الواعظ ينبغي له ان يكون عزمه و همته ان يد عوالناس من الدنيا الى الاخرة ومن المعصية الى الطاعة ومن الحرص الى القناعة ويحب اليهم الاخرة و يغض عليهم الدنيا ويعلمهم العبادة والتقوى لان الغالب في طباعهم الزيغ عن منهبح الشرع والسعى فيما لا يرضى الله تعالى فيلقى في قلوبهم الرعب و يخوفهم عما يستقبلهم من المخاوف لعل صفات باطنهم تتغير ومعا ملة ظاهر هم تتبدل ويظهر منهم الحرص الى الطاعة والرجوع عن المعصية وهذا هو طريق الوعظ والنصيحة وكل واعظ لا يكون وعظه هكذا فوعظه وبال على القائل والسامع بل قيل انه شيطان في صورة الانسان يخرج الخلق عن طريق الحق ويهلكهم فيجب عليهم ان يفروا منه فرارهم من الاسد ومن كان له يد وقدرة يجب عليه ان ينزله من منا بر المسلمين ويمنعه عما باشره لا نه من جملة الا مربالمعروف والنهي عن المنكرو كذا الوعاظ الذين يشتغلون بالقصص التي يتطرق اليها والزيادة والنقصان والكذب وا لبهتان وقد وردنهي السلف عن الجلوس في مجلسهم لان القصص منها ماينفع سماعه ومنها ما يضر سماعه وان كان صدق فمن فتح على نفسه ذلك الباب يختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار قال احمد بن حبل رحمة فمن فتح على نفسه ذلك الباب يختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار قال احمد بن حبل رحمة الله عليه القصة ان كانت من قصص الا نبياء والصالحين فيما يتعلق بامور الدين و كانت صحيحة الرواية فلا ارى به باساً فليحذرالكذب (مجالس الابرار ص ٤٨٤)()

واعظ کے لئے یہ لائق ہے کہ اس کا قصد اور اراوہ صرف یمی ہو کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف

<sup>(</sup>١) بعجالس الابرار مترجم ، ص : ٢٣ ٤ ، مكتبه حقانيه پشاور

لكن يجب عليه ان يحترز عن خلط كلامه البدعة لماذ كرفى الاحياء ان الواعظ مهما فرج كلام البدعة يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه الاعلى قصد الردعليه ان قدروان لم يقدر ولا يحضر مجلسه وكذا مهما كان كلامه ماثلا الى الا رجاء و تجرته الناس على المعامى وزاد بسبه رجاء الخلق على خوفهم فهو منكريجب منعه لكون فساده عظيماً (مجالس الابرار ص ٤٨٢)

کین داعظ پرواجب ہے کہ اپنے کلام کوبد عت کی آمیزش سے بچائے۔ کیونکہ امام غزائی نے احیاء میں ذکر کیا ہے کہ واعظ جب اپنے کلام میں بدعت کی آمیزش سے بچائے۔ کیونکہ امام غزائی نے احیاء میں شکر کیا ہے کہ واعظ جب اپنے کلام میں بدعت کی آمیزش کرے تواسے وعظ سے روک دیناواجب ہے اور اس کی مجلس میں جانا جائز نہیں مگر رد کرنے کے قصد ہے۔ آگر قدرت ہو رد کرنے کی تو جائے اور اس طرح جب واعظ کا کلام کو گوں کو امید وار بنانے کی طرف ماکل ہو لور گناہوں پر جرات دلا کے لور اس واعظ سے مخلوق کی امید بردھ جائے اور خوف کم ہو جائے توابیاد عظیم ہے۔ انہی امید بردھ جائے اور خوف کم ہو جائے توابیاد عظیم ہے۔ انہی

وسعة رحمة الله تعالى لان ذكر ها يهلكهم بالكلية لكنها لما كانت اخف على النفوس والذفى القلوب ولم يكن غرض الوعاظ الا استمالة القلوب واستنطلق الخلق بالثناء عليهم كيف ماكانو اما لوا الى الا رجاء حتى ازداد الفساق فساد او المنهمكون في طغيانهم نما ديا (مجالس الا برار ص ٤٨١)(٢)

<sup>(</sup>١) بمجالس الا برابر مترجم ، ص : ٤٨٧ ، مكتبه حقانيه يشاور -

اور احیاء العلوم میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ بیہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں امید اور و سعت رحمت خداو ندی کے اسباب بیان کرنا مناسب شمیں۔ کیونکہ الی چیزوں کاذکر لوگوں کوبالکل ہلاک کردے گا۔ مگر چونکہ بیہ ہاتیں لوگوں پر بلکی میں۔اوراس میں ہزہ آتا ہے اور واعظوں کی غرض بھی صرف میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوجائیں اوران کی تحریف کریں خواہوہ کیسے ہی ہوں۔اس لئے واعظوں نے صرف امید و تواب کی باتیں بیان مائل ہوجائیں اوران کی تحریفیں کریں خواہوہ کیسے ہی ہوں۔اس لئے واعظوں نے صرف امید و تواب کی باتیں بیان کرنا اختیار کرلیا۔ یمان تک کہ فاستوں کا فسق اور ہوتھ گیا اور سرکشی زیاد میزوجا گئے۔انتہی

الا مام يجب عليه ان يقوم مصالح الرعية ويرتب في كل قرية وفي كل محلة عالما متدينا يعلم الناس دينهم فينظر في العلماء فيمن يرى فيه علما و ديانة وحسن عقيدة ياذن له ان يعظ الناس ومن لايرى فيه هذه الصفات لا ياذن له في الوعظ لئلا يوقع الناس في البدعة والضلالة كما هو واقع في هذا الزمان (مجالس الا برار ص ٤٨٠) ()

اور بیدبیان کرئے کہ واعظ امیریاما مور کاحق ہے لکھتے ہیں کہ شرط ماموریت اس لئے کہ امام پرواجب ہے کہ رخیت کہ مسلحتوں کا انتظام کرے اور ہر جستی اور ہر محلّہ میں ایک دیندار عالم مقرر کرے کہ وہ لو گوں کو تعلیم دین کی دیات کہ مسلحتوں کا انتظام کرے اور ہر جستی اور ہر محلّہ میں ایک دیندے دیکھے اس کو واعظ کہنے کی اجازت دیات اور جس میں بیام جس شخص میں علم اور دیانت ایعنی پر ہیزگاری اور انتجھے عقیدے دیکھے اس کو واعظ کہنے کی اجازت دیات کا کہ وہ لو گوں کوبد عات میں مبتلات کر دیا ہور گمرانی میں نہ والے مور ہائے۔ انتہی

ان تمام عبار توں کا مطلب واضح ہے۔ کسی مزید شرح اور بیان کا محتاج نہیں۔اس لئے خاک ساراسی قدر پر اکتفاکر تاہے اور خداتعائے ہے ہدایت اور استقامت کی دعاکر تاہے۔

## تنمته ثانبيه

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب عور تول کو مجالس وعظ میں جانانا جائزے توان کے لئے وعظ و پند کاوروازہ ہی دند ہو گئے۔ تواس شبہ کاجواب یہ ہے کہ شمیں وعظ و پند کادروازہ اب بھی مفتوح ہے۔ بند شمیں ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شریعے سے فراس شبہ کاجواب یہ ہے کہ مور تیں اپنے گھروں میں واعظ عالم متنی کو بلا کرہ عظ من طریعے سے وہ اس پر کاربند ہوں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عور تیں اپنے گھروں میں واعظ عالم متنی کو بلا کرہ عظ من لیا کریں۔ مگراس میں یہ شرط از می ہے کہ عور تیں صرف اس گھر کی ہوں یاس کے آس پات است قریب مکانوں کی ہوں کہ ان کا مکان وعظ میں آنا گویا یا خروج عن الا کان ہی نہ ہو۔ اور یہ کہ مجائل وعظ میں سونے واسط یا تھر کے موافق کی ہوں کہ ان کا مکان وعظ میں سونے واسط یا تھر کے موافق ہوں کہ والی سال کے غیر مر دول کا مجمع نہ ہو اور واعظ کا بیان بھی قرآن مجمد وحدیث شریف و سیر سامف صالحین کے موافق ہو۔ جمور نے سی قصے۔ موضوع روابیتیں بیان نہ کرتا ہو۔ واعظ کا مقصود بھی تعلیم کو رپندو نصائح ہو اور سنے والیوں کا مقصود بھی تعلیم کو رپندو نصائح ہو اور سنے والیوں کا مقصود بھی دین سیکھنااور خدار سول بیا تی کے ذکر سے رکت و نصیحت حاصل کرنا ہو توان صور توں ہو عور توں کو وعظ سنالورواعظ کوالی مجلس میں وعظ کرنا چائز ہے۔ مگریادر ہے کہ آج کل گھروں پر وعظ کرانے کا ایک عام و سنور ہوں بیں وعظ کرانے کا ایک عام و سنور ہوں بیں وعظ کراتی ہیں۔ ان رسمی وعظوں میں اکثر ایس ہوتی ہیں عور تیں مور تیں مور پر گھروں میں وعظ کراتی ہیں۔ ان رسمی وعظوں میں اکثر ایس ہوتی ہیں

<sup>(</sup>۱)مجالس الا برار متوجم، ص: ٤٨٩، مكتبه حقانيه پشاور (۲)مجالس الا برار مترجم،ص: ٤٨٠، مكتبه حقانيه پشاور

جو شریعت میں ناجائز میں۔ لول توواعظ سے متعبود ہی صرف رسم کا پوراکر نا ہو تا ہے۔ دوسر سے دور دور سے ہو ۔ تیس آلر جمع ہوتی ہیں۔ جن کے استے دور سے آنے کو حرمت خروج لازم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ خروق ک مفاسد متفق ہوجاتے ہیں۔ پس ایسے وعظوں کا تحکم وہی ہے جو عور توں کے مجانس وعظ میں جانے کے متعلق پہلے بیان ہو دیا۔ خاص عور توں کے مجمع میں واعظ کاوعظ کرناحہ بیٹ ذیل سے ثابت ہو تاہے۔

عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قالتالنساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلب علبك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن الحديث (بخاري) ···

منرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ عور تول نے رسول الله بھے سے عرض کیا کہ آپ کی مجالس و عظا و پند پر مر دہم سے بنالب ہیں بعنی وہ روز حاضر رہتے ہیں اور الن کی وجہ سے ہمیں حاضر کی کامو تع نہیں ماتا۔ اس لئے آپ ہمارے لئے اپنی جانب سے کوئی دن مقرر فرمائیں تو آپ نے ان سے ایک دن کاو مدہ فرمایاور اس روز آپ نے عور تول کے پاس تشریف لے جاکرواعظ فرمایا۔

وفي رواية سهل بنا بي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال موعد كن بيت فلا نة الخ (فتح الباري)(٢)

اس حدیث ہے دوباتیں معلوم ہوئیں (۱) اول یہ کہ باوجود یہ کہ جماعت نماز میں عور تیں مردول ک جمنی ساتھ مساجد میں شریک ہوتی تھیں۔ مگروعظ و پندگی مجالس میں آنخضرت تین کی خدمت میں بھی مردول ک جمنی میں معلوم نہوں ہوتی تھیں۔ مگروعظ و پندگی مجالس میں آنخضرت تین کی خدمت میں بھی مردول ک جمنی میں حاضر نہیں ہوتی تھیں اور اپنے عدم حضور کے وجہ مردول کا حاضر ہوناییان کر کے ایک جداگاندون مقرر فرمانے کی درخواست کی۔ (۲) دوسر ہے یہ کہ عور تول کے مجمع میں واعظ عالم متقی کو جانا اوروعظ کرنا جائز ہے اور یہ ضرورت شرعیہ ہے جس کا شوت خود آنخضرت بیاتی کے فعل ہے ہوگیا۔ پس آگر عور تول کا مجمع ان مشکرات سے خالی ، وجو لو پر فرد ہوئے اور وہ وہ کے کہ درخواست کریں تونالم متدین کو وہاں جا کروعظ کرنے میں کوئی مضا اُقد نہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتہ العبدالاواہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ مدرس، مدرستہ الامینیة الواقعة بد بلی (س ۳۳ ساتھ)

## صلوةالصالحات مطبوعه س۳۳ اه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد شعبان ك ١٣٣٥ مين ايك صاحب في خاكسار كے سامنے ايك سوال پيش كيا۔ وہ يہ كه عور تول كا مجالس وعظ مين جانا جائز ہميانسين ؟ ساكل حنى تھااس لئے خاكسار نے حنى ند بب كے موافق جواب تحرير كرديا۔ اور سادات فقهائے حنفيذكى عبار تين نقل كرديا كافى سمجھا۔ جواب كى قدر طلب طويل ہو گيا۔ اس لئے اسے رساله كى شكل مين مر تب كر ك اس كانام كف المنومنات عن حضور الجماعات ركھالور حاجى عبدالر حمٰن صاحب نے اسے چپواكر شائع كرديا۔

ر ۱ )صحیح البخاری ، کتاب العلم ، باب هل یجعل النساء یوم علے حدة ، ۱ / ۲۰ ، قلیمی (۲ )فتح الباری ، کتاب العلم ، باب هل یجعل النساء یوم علی حدة ، ۱ / ۷۵ ، بولاق

مجھے اس وقت سے بیان کرنا ہے کہ نہ میں نے رسالہ کف المنو منات کسی مخاصمت کی بناء پر لکھا تھا اور نہ مجھے اس وقت سے بیان کرنا ہے کہ نہ میں ان کی باتوں میں پڑ کر اپناوقت ضائع کروں۔ مجھے سے مسئلہ پوچھا گیا تھا میں نے جو کچھ حق سمجھا طاہر کردیا۔ حفی فد ہب کے لحاظ سے تو اس میں حکم کر اہت کا کافی شوت موجود ہے۔ اور فقہ حفی کی معتبر کہائیں وہ بی حکم دیتی میں جو کف المنومنات میں لکھا گیا ہے۔ اس لئے اگر کوئی حفی عالم اس سے اختلاف کر تا تو یقینا اصول حفیہ کو چھوڑ کر اس کو انداز تح میرا فتیار کرنا پڑتا۔ اور الی حالت میں مجھے اس کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

لیکن آج ااذی قعدہ من ۳۳ ساھ کوایک رسالہ مسمی عیداحمدی میری نظرے گزرا۔ دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ اس کے مؤلف کوئی مولوی عبدالستار صاحب کلانوری ہیں۔ اور وہ نہ صرف مؤلف کف المومنات کوبلائھ علامہ مبنی کو صراحۃ اورائم منفیہ ودیگر بزرگان دین کو کنایۃ میہ الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کیا۔ ارشاد نبوی کی مخالفت کی۔ حدیثوں کا مطلب نہیں سمجھ۔ حضرت عائشۃ ٹربہتان ہاندھاوغیر ہ۔

یہ سب پچھے تو ہوا۔ لیکن عیداحمہ ی کواول ہے آخر تک دیکھئے توایک دوسطریں بھی ایسی نہیں ملیں گی جنہیں کف المنو منات کے تھمی مضمون کا معقول جواب کہا جاسکے ۔ اور باوجود دعوائے حدیث دانی احادیث کی خبر خمیں ۔ حدیثوں کے معنی و منہوم سے میں نہیں۔

اگرچہ عیداحمری کسی اہل علم و نہم کے نزدیک تو قابل النقات بھی نہیں۔لیکن محض اس خیال ہے کہ عوام کو کہیں یہ دھوکہ نہ ہوجائے کہ واقعی حنفیہ کا یہ کہنا کہ عور تول کا نکلنا مکروہ ہے بے دلیل بات ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ کوا چھی طرح واضح کر دیا جائے لور احادیث نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم اور آثار سحابہ کرام وا توال سلف سالحین ہے اس کا پورا جوت دے دیا جائے۔ میں نے نفس مسئلہ کوواضح کرنے کے خیال سے یہ تحریر لکھی ہے۔امید سالحین سے اس کا پورا جوت دے دیا جائے۔ میں نے نفس مسئلہ کوواضح کرنے کے خیال سے یہ تحریر لکھی ہے۔امید ہے کہ اہل علم و فہم اس سے نفع اٹھائیں گے اور مسئلے کی حقیقت سے واقف ہو کر بے راہی ہے بچیں گے۔ و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو تکلت والیہ انیب

واضح ہو کہ حضر ات فقمائے حفیہ رحمہم اللہ اس کا انگار نہیں کرتے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عور تیس نماز پہنگانہ اور عیدین کی جماعت میں حاضر ہوتی تھیں۔ وہ اس کا نمایت بلند آوازے اقرار کرتے ہیں۔ پس حفیہ کے سامنے اوران کے مقابلے میں الی حدیثیں جن سے صرف آنخضرتﷺ کے زمانہ مبارک میں عور توں کا جماعت میں جانا ثابت ہو تا ہو پیش کرنا مفید نہیں۔ کلام اس میں ہے کہ آیاب بھی سے تھم باقی ہے یا نہیں ؟ تو اس بحث اوراس کے متعلقات کو ہم متعدد فصلوں میں فصل طور پر بیان کرتے ہیں۔

(۱) آیامر دول کی طرح عور تول کو جماعت میں حاضر ہونے کی تا کید تھی یا نہیں ؟

اس باب میں کوئی حدیث الی پیش نہیں کی جاسکتی جس سے عور توں کے لئے جماعتوں کی حاضری مؤکد ثلبت ہوتی ہو ہم نے جمال تک کتب حدیث کو دیکھااور شروح حدیث کا مطالعہ کیا ہمیں کوئی روایت الی دستیاب نہیں ہوئی نبلعہ چنداحادیث سے اس کاخلاف ثلبت ہوتا ہے۔

حديث (١) عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية اقمت صلوة العشاء وامرت فتياني يحرقون مافي البيوت بالنار (رواه احمد

مشكوة) (١)

تر جمہ : - حضرت او ہر ریقارضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عور تیں اور بے نہ ہوتے تو میں نماز عشاقائم کر تابور اور اپنے جوانوں کو تھم کر تاکہ گھروں میں آگ لگاویں۔

r 41

یہ وعید آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کے لئے فرمائی تھی جو جماعت عشامیں حاضر نہ ہوتے ہے۔ اس حدیث سے ہر مخفی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان مردوں کو جو جماعت عشامیں حاضر نہ ہوتے سے آگ۔ سے جلاد سے کی سزاد سے کالرادہ فرملیا مگر عور تول بی کا گھر میں ہوناس کی بخیل سے مانع آیا۔ عور تول کا اس حدیث میں ذکر فرماناس کی دلیل ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہونے کی مکلف نہ تھیں لور جماعت ان کے ذمہ مؤکد نہ تھی۔ درنہ وہ بھی اس جرم کی مجرم اور لوراسی سزاکی مستوجب ہو تیں۔ لوران کا گھروں میں ہونامردوں کی سزاکے لئے مانع نہ و تا۔ لیکن چو نکہ وہ اس غیر حاضری میں شر کی مجرم نہ تھیں اس لئے ان کے جل جانے کا خیال مردول کی سزا دینے میں بھی مانع ہوگیا۔ اس طرح تمام وہ حدیث میں اس امر کی دلیل ہیں کہ عور تول کے ذمہ جماعت میں شر کے بوناضروری نہ تھا۔

(٢) آيا عور نوں کو گھروں ميں نماز پڙھناافضل تھليام جدميں؟

حديث (٢) عن ام سلمة رضى الله تعالىٰ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن (رواه الا مام احمد والبيهقي كذافي كنز العمال)(٢)

ترجمہ: ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها آنخضرت ﷺ ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا عور تول کے لئے نبحرین معبدان کی کو تھریوں کا اندرونی حصہ ہے۔

حديث (٣) عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلواة المر أ أ في بيتها خير من صلوتها في حجرتها خير من صلوتها في حجرتها خير من صلوتها في دارها وصلوتها في دارها خير من صلوتها في خارج (رواه الطبراني في الا وسط كذافي كنز العمال) (٣)

ر سول الله عظی نے فرملیا کہ عورت کی نماز جواندروئی کمر ومیں ہووہ دالان کی نمازے بہتر ہے اور دالان کی نماز صحن کی نمازے بہتر سے اور صحن کی نماز گھر سے باہر کی نمازے بہتر ہے۔

حدیث (٤) عن ام حمید امراء ة ابی حمید الساعدی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لها قد علمت انك تحبین الصلوة معی وصلوتك فی بیتك خیر من صلوتك فی حجرتك و صلوتك فی حجرتك خیر من صلوتك فی دارك وصلوتك فی دارك خیر من صلوتك فی مسجد قومك وصلوتك

و 1 بمجمع الزوائد ، كتاب الصلوة ، باب التشديد على ترك الجماعة ، 2 / 22 ، بيروت وكذافي المسند لا مام احمد بن جنبل . 4 / 37 م ميمنه

 <sup>(</sup>٣)كنز العمال، كتاب الصلاة ، فصل في حكم خروج النساء ، الى المساجد ، ٧/ ٦٧٦، (رقم الحديث : ٢٠٨).
 التراث الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>٣ُ)كنز العمالُ ، كتابُ الصلوٰة فصل في حكم خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٦٨٦، (رقم الحديث : ٢٠٨٦٩) الترات الا سلامي بيروت

حديث (٥) واورده الهيئمي في مجمع الزواند وزاد فامرت فبني لها مسجد في اقصى بيت في بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن سويد الانصاري و وثقه ابن حبان. ٢٠)

وراس حدیث کو بیشی مجمع الزوائد میں لائے ہیں اوراس میں اتن زیادتی اور ہے کہ ام حمید نے آنخضرت عیف ہے یہ من کراہنے گھر والوں کو تعلم دیالوران کے لئے ان کے کھر کی ایک اندرونی کو ٹھر کی میں جو نهایت تاریکی میں تھی نماز کی جگہ بناوی گئی اور یہ اس میں نماز پڑھتی رہیں یمال تک کید خدات جاملیں۔ حافظ بیٹمی نے مماکد اس روایت کے راوی صبح کے راوی ہیں سوائے عبداللہ بن سوید انصاری ک۔ توان کولان حبان نے تقد بتایا ہے۔

حدیث (٦) عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال صلوة المر اُ قفی بیتها افضل من صلوتها فی بیتها افضل من صلوتها فی بیتها (رواه ابو داؤد)(٢) حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شین نے فرمایا کہ عورت کی تماز کو تھری بیس بیر وئی کم نے کی نماز سے بہتر ہے۔

ناری بہر حبید دور میں کو تھری ہے جو گھر کے بالکل اندرونی حصہ میں اشیائے نفسیہ میارہ پیہ بیسہ رکھنے کے سے رچور گھر سے مرادوہ چھوٹی تی کو تھری ہے جو گھر کے بالکل اندرونی حصہ میں اشیائے نفسیہ میارہ پیہ بیسہ رکھنے کے سے بناتے ہیں )

حديث (٧) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال صلواة المراأة في بيتها افضل من صلاتها في حجو تها وصلاتها في دارها وصلاتها في دارها وصلاتها في دارها افضل من صلاتها في ماسواها ثم قال ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد)(١)

حضرت این مسعود رمنی اللہ عند سے روایت ہے فرملیا کہ عورت کی کو ٹھری کی نماز والان کی نماز سے بہتر ہے۔اور والان کی نماز گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور گھر کے صحن کی نماز اور جنگہوں کی نماز سے بہتر ہے۔ پتر نہا

<sup>(</sup>١)كنز العمال ، كتاب الصلاة ، فصل فيحكم خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٦٧٦، (رقم الحديث : ٢٠٨٧٠) ، النرات الاسلامي بيروت

<sup>(</sup>٢) مجمع الزواند ، كتاب الصلاة . باب خروج السناء الى المستاجد وغير ذلك ، ٣٤ - ٣٤. بيروت

٣ )سنن ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التشديد في ذلك ، ١ ، ١ ، ١٠٠ سعيد

<sup>(</sup>٤) بمجمع الزواند، كتاب الصلاة . باب خروج النساء الى المساجد وغير ذلك ، ٣٤ /٣ . يبروت

کے بے شک عورت جہال نکلی اور شیطان اس کی تاک میں لگا۔ طبر انی نے اے مجم کبیر سے روایت کیا اور اس کے راوی تعیج کے راوی میں۔

حديث (٨) وعنه انه كان يحلف فيبلغ في اليمين مامن مصلى للمر أة خير من بيتها الا في حج اوعمرة الا امر أة قد يئست من البعولة وهي في منقليها قلت ما منقليها قال امرا ة عجوز قد تقارب خطوها رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)()

حديث (٩) وعنه ماصلت امرار و من صلوة احب الى الله من اشد مكان في بينها ظلمة رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)(١)

اور انن مسعود اُسے روایت ہے کہ عورت کی کوئی نماز خدا کواس نمازے زیادہ محبوب نہیں جواس کی تاریک تر کو تھری میں ہو۔

حديث (١٠) وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المر أق عورة وانها اذا خرجت استشرفها الشيطان وانها اقرب ماتكون الى إلله وهي في قعربيتها رواه الطبراني ورجاله موثقون (مجمع الدائلية)

اور عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے فرمایا کہ عور تیں سر تاپاپر دہ کی چیز میں اور بے شک جمال وہ گھر سی نگلی شیطان اس کی تاک میں لگا۔ اور بے شک وہ خدا ہے زیادہ قرب اس حالت میں ہوتی ہے جب کہ اپنی کو تھر ک میں ہوتی ہے۔ اسے طبر انی نے تقدراویوں کے طریقے ہے روایت کیا ہے۔

حديث (١١) وعن عبدالله بن مسعود قال انما النساء عورة وان المر أة لتخرج من بيتها وما بها من باس فيستشر فها الشيطان فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه وان المراء قالبس ثيابها فيقال اين تريد ين فتقول اعود مريضا اوا شهد جنازة اواصلح في مسجد وما عبدت امراة ربها مثل ان تعبده في بيتها رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد) (٥)

اور عبدالقدین مسعود ہے روآیت ہے فرمایا کہ عور تیں سر تاپا پردہ کی چیز ہیں اور بے شک عورت گھر سے ایس حالت میں نکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں جو تا کھر شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے اوراس سے کہتا

ر ١ )مجمع الرواند ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى لمساجد وغير ذلك ، ٢/ ٣٤، بيروت ٢ ١ مجمع الزواند ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد وغير ذلك ، ٢/ ٣٥، بيروت

ا پایست

ہے کہ توجس کے سامنے سے گزرے گیا ہے اچھی لگے گی۔اور بے شک عورت لباس پہنتی ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ کمال کاارادہ ہے تو کہتی ہے کسی پیمار کو ویکھنے جاتی ہول یا موتی امیں جاتی ہوں یا مسجد میں نماز کو جاتی ہوں۔ حالا تکہ عورت کی کوئی عبادت اس ہے بہتر نہیں کہ اپنی کو ٹھری میں عبادت کرے۔اسے طبر انی نے ثقہ راویوں ہے روایت کیا۔

ان تمام حديثول سے مفصلہ ذیل ہاتیں صراحة ثابت ہوتی ہیں :\_

(۱)عور توں پر جماعت میں حاضر ہونے کی تاکید شمیں بلحہ ہر خلاف اس کے ان کے لئے گھر میں نماز پڑھناا فعنل ہے۔(دیکھوتمام احادیث ندکورہ)

(۲)عور تول کا آنخضرت علیلی کے زمانے میں جماعتوں میں حاضر ہونا محض رخصت ولباحث کی بناپر تھا نہ کہ تا پیدیا فضیلت وانخباب کی بناپر۔(دیکھوحدیث نمبر ۸،۴)

(۳) باوجود اس رخصت ولباحت کے آنخصرت عظیۃ کاار شاد اور تعلیم ان کے لئے نہی تھی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔اوراس کی ترغیب دیتے تھے اور فضیلت بیان فرماتے تھے۔(دیکھوحدیث نمبر ۴ خصوصا)

( ۲) حدیث چہارم میں اس زیادتی ہے جو حافظ ہیٹمی نے نقل کی ہے صراحة بیربات ثامت ہے کہ ام تمید رضی اللہ عنها نے آپ کی تعلیم وتر غیب پر حمل کر کے مدۃ العمرا پنی کو ٹھری کے اندر نماز پڑھی۔اوریہ آنخضرت ﷺ ئے ارشہ کا نمین اتباع اور آپ کی خواہش کی سمبل تھی۔

(۵) صدیث دہم سے صراحۃ بیبات ثابت ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ عورت کے گھر سے نکلنے کو محل فتنہ فرمات بیں اور ابنی کو تھری میں ر بنااس کے لئے باعث تقرب الی القد اور اسی لئے حدیث نمبر ۹،۸ حضرت ان مسعودٌ مبالغ سے قسم کھائر اس کی ہر نماز کو گھر کی کو تھر کی میں افضل فرماتے ہیں۔

(۱) عدیث دوم سوم چہارم میں آنخضرت تنظیم کے ارشاد سے بیبات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی کو تھری کے اندر کی نماز دالان کی نماز سے افضل اور دالان کی نماز صحن دار کی نماز سے افضل اور صحن کی نماز مسجد محلّہ کی نماز سے افضل اور مسجد محلّہ کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ پس اس میں کیا شبہ رہا کہ عور توں کو جماعت میں اور مسجد نبوی میں حاضر ہونائسی استخباب و فضیلت کی وجہ ہے نہ تقابلتہ محض میاح تھا۔

پس کس قدر افسوس ہے ان لوگوں کے حال پر جو عور توں کو مسجد میں بلاتے اور جماعتوں میں آئے ی ترغیب دیتے ہیں۔ آخضہ ہے گئے گئے گئے گئے گئے ہوا خضب ہے ہے ۔ است سنت ہتاتے ہیں اور اپنے اس فعل کو احیائے سنت سمجھے ہیں اگر عور توں کے لئے جماعتوں میں حاضر ہونا سنت ہو تا تو آنخضرت شکھ اپنی مسجد کی نماز سے مسجد محلہ کی نماز کو اور مسجد محلہ کی نماز سے گھر کی نماز کو افضل کیوں فرماتے ؟ کیونکہ اس صورت میں گھر میں تمانماز پڑھناعور توں کے لئے ترک سنت ہونا تو کیاترک سنت میں تواب فرماتے ؟ کیونکہ اس صورت میں گھر میں تمانماز پڑھناعور توں کے لئے ترک سنت ہونا تو کیاترک سنت میں تواب نیادہ تھا اور سنت پر عمل کرنے میں کم اور کیارسول اللہ تولیق عور توں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دے کر گویاترک سنت کی ترغیب دیے تھے۔ شاید یہ لوگ اپنے آپ کو آنخضرت سیکھنے سے زیادہ براگ اور اپنی معجدوں کو معجد نبوی سنت کی ترغیب دیتے تھے۔ شاید یہ لوگ اپنے آپ کو آنخضرت سیکھنے ہیں۔

(2) مسجد نبوی میں ایک نماز پر روایت حضرت انس پیچاس بز اُر نماز کا ثواب ملتاہے :۔

حديث (٢٢)عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل فى بيته بصلوة الى قوله عليه السلام وصلواته فى مسجدى بخمسين الف صلوة الحديث رواه ابن ماجه (مشكوة)()

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے۔ رسول الله عظیہ نے فرمایا کہ آدی کی نماز گھر میں توائیک ہی نماز شار ہوتی ہے (الی قولہ)اوراس کی نماز میری مسجد میں پچاس بنرار نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔

جب کہ مسجد نبوی کی اس فضیلت کی باوجود عورت کی مسجد محلّہ کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل فرمائی گئی اور دالان کی نماز سے افضل اور کو گھری کی نماز دالان کی نماز سے افضل ہو کی نماز سے افضل ہو کی نماز دالان کی نماز سے افضل ہو کی تواس سے نمایت واضح طور پر بیبات علمت ہوگئی کہ عورت جس قدر اپنے پردے اور تستر کی جگہ سے دور ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جات کہ جس قدر گھر سے دوری ہوتی جائے ور بہوتی جاتی گئی فتند کا اختمال قوی ہوتا جائے گا۔ ورنہ کی تواب کی کوئی وجہ شیں۔ ویکھوم دول کے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے میں جو کہ میدا حمال فتنہ سیس سے اس لئے دور جانے ہے۔

حديث (١٣) عن ابي موسى الا شعرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرافي الصلوة ابعدهم فابعدهم ممشى (بخارى و مسلم )(١)

حضرت او موی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تواب میں وہ او گ بو ہے ہوئے میں جو نماز کے لئے دورے آتے میں اوران سے زیادہ وہ جوان سے زیادہ دورے آتے ہیں۔

حديث (٤) وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة حين ارادوا ان ينتقلوا قرب المسجد ديا ركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم انتهى مختصر ا (مسلم)(٣)

حضرت جائر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی سلمہ نے متجد نبوی کے قریب آجائے کاارادہ کیا تو آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر ول میں رہو۔ دورسے آنے میں تمہارے قد مول کا تواب مکھاجائے گا مگر سی فرمال

پھریدر خصت ولاحت بھی ان شرطوں کے ساتھ مشروط تھی کہ عورت خوشبولگار کرنہ جائے۔ لباس فاخرہ پھن کرنہ نکلے۔ بجنابواز اور پھن کرنہ آئے۔و کیھواحادیث ذیل نے

حديث (١٥)عن زينب التقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت الى العشاء فلا تمسن طيباً (رواه ابن حبان كذافي الكنز)(٢)

زیب تھنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ عورت جب عشاکی نماز کے لئے نکلے توہر کز

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، كتاب الصلوة . باب ماجاء في الصلاة في المسجد الجامع، ص: ٣٠ . ميرمحمد

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري، كتاب الصلاة ، باب فصل صلاة الرجل في جساعة ١٠ / ٩٠ ، قديمي

<sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، ١. ٢٢٥، قديمي

<sup>(</sup>٤) كتر العمال . كتاب الصلاة . فصل في خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٢٧٨ ، (رقم الحديث : ٢٧٨ ، ٢) . التراث الاسلامي بيروت

خو شبونه لاً ئے۔

حديث (١٦) وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تطيب تلك اللية (رواه مسلم) (١)

لورانتیں زینب سے روایت ہے کہ آنخضر ت ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی مورت مشاہ نی نماز میں جانے کارادہ کرے تواس رات خو شبونہ لگائے۔

حديث (١٧) وعن زينب امراكم عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا (رواه مسلم) (١)

اور عبداللَّدُ گیرو**ی** زینب ٔ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ہم عور تول سے فرمایا کہ جب تم میں سے نوٹی موریت مسجد میں آئے تو خو شبونہ لگائے۔

حديث (١٨) وعن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لتخرجن وهن تفلات (رواه ابوداؤد)(٣)قوله وهن تفلات اى غير منطيبات يقال امراءة تفلة اذا كانت متغيرة الريح كذا قال ابن عبدالبو وغيره قاله الشوكاني وفي المعالم التفل سوء الرائحة يقال امرأة تفلة اذا لم تطيب (عون المعبود)(٩)ويلحق بالطيب مافي معنا ٥ من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر اثره والزينة الفاخره (عون المعبود)(١)

اور او ہر ریرہ رصنی انڈہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم خدا کی بندیوں کو خدا کی معہدوں ہے۔ نہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم خدا کی بندیوں کو خدا کی معہدوں ہے۔ نہ روایت ہیں جائیں کہ میلی کچیلی ہوں قو لہ و ہن تفلات کی معنی ہے ہیں کہ خوشبو نگائے ہوں نہ ولئے ہوں۔ امر آئے ہوں۔ امر آئے ہوں۔ امر آئے ہوں۔ امر آئے تفلہ جب کماجا تا ہے کہ خوشبولگائے ہوگائی کا بیان ہے۔ اور خوشبولگائے ہوں نہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں جو خواہشات نفسانی کو حرکت میں الانے والی ہیں جیسے عمدہ ابر ساور ووزیور جس کے آثار ظام ہوں اور پر تکلف زینت۔

ان حدیثول سے صراحہ یہ بات ثابت ؛ وتی ب کہ عور تول کو مجدول میں آن کی جو اجازت اور رفعت تھی وہ ان قود اور شراکط کے ساتھ تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ان شر طول پر عمل نہ ہونے کی حالت میں ان کے ساجازت دینا گویا خان ف حکم آنخضرت بیج کے اجازت دینا ہے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ آج کل مساجد میں جانے والی اور عید ین میں حاضر ہونے والی مور تیں ان قود وشر وطر پر عمل کرتی میں ؟ کیاوہ عمدہ لباس زیب تن کر کے ضیں جاتیں ؟ کیاجہ نازواز ور پنے نوٹ نہیں ، و تیں ؟ اور کیاوہ میلے کیا متغیر الرائح کیا وال میں جانے کے حکم پر عمل کرتی میں ؟ اور کیادہ کیا ہیں کی کرتی میں تو اس کے جواب کے لئے ناظرین اگر کوئی شخص خواہ مخواہ زیر دستی سے یہ دعوی کرے کہ بال ایسا ہی کرتی میں تو اس کے جواب کے لئے ناظرین

<sup>(</sup>١)الصحيح لمسلم . كتاب الصلاة . ١ . ١٨٣ . قديسي (٢)الصحيح لمسلم ، كتاب الصلاة . ١ . ١٨٣ ، قديسي

٣) سنن ابي داؤد. كتاب الصلاة ، بات ماجاء في حروج النساء ، الي آلمساجد ، ١/ ١٨٤، سعيد

<sup>(</sup>٤)عون المعبود ، كتاب الصلاة . باب ماجاء في خروج النساء الي المساجد ، ٣٪ ٣٧٣، دارالفكر بيروت. (٥)عون المعبود ، كتاب الصلوة ، باب ماحاء في حروج النساء الي المساجد ، ٣ ، ٣٧٤. دارلفكر بيروت.

آ گے آنے والی فصل سوم کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیکن منصف مزاج جو ہے۔ دھر می کوبرا تبجھتے ہیں وہ یقیینااشیں شروط کا خلاف دیکھے کر اور صریح احکام نبویہ کی مخالفت مشاہدہ کر کے سیسی سے سمجھ لیں گے کہ آج کل عور توں کے لئے وہ الاحت اس وجہ ہے نہیں رہی کہ وہ شروط لاحت پر عمل نہیں کر تیں۔ اوران سے عمل کرانا بھی مشکل ہے۔ تکملہ :۔اگرچہ ان تمام حدیثوں کے دیکھنے کے بعد کسی سمجھدار شخص کواس میں شبہ نہیں رہے گا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عور توں کا جمائتوں میں حاضر ہونا محض رخصت ولباحث کے طور پر تھا۔نہ کہ فضیلت واستہاب کے طور پر \_ انیکن آج کل کے مدعیان عمل بالحدیث لوگوں کو بیا سمجھاتے ہیں کہ عور توں کا جماعتوں میں جانا عیدین میں حاضر ہونا سنت ہے بلحہ سنت بھی مؤکدہ ہے۔ حالا فکہ سب جانبے میں کہ سنت مؤکدہ اے کہتے ہیں جس کے تارک پر ملامت ہوتی ہے اور ترک پر اصرار کرنے والا مستحق سز اہو تاہے۔ جیسے جماعت کہ مر دوں کے لئے سنت موكد و بير أكر كوئي شخص جماعت ميں حاضر نه جو تو مستحق ملامت جو گالور ترك پراسر ار كرنے والالور ترك كي عاد ت ، النے والا مستخل منر اہو گا۔ رسول خدا تربیج نے عشا کی نماز میں حاضر نہ ہونے والوں کو جلادینے کاراوہ فرمایا۔ یہ آیوں '' اس لنے کہ انہوں نے جماعت عشامیں حاضر نہ ہونے کی عادت کر لی تھی۔ لیس اگر عور نؤں کے لئے جماعت سنت و کروہوتی توام حمید ٔ جنہوں نے مدة العمر گھر کی کو ٹھری میں نماز پڑھی مستحق سزاہو تیں۔بلے آئر جماعت عور نؤل ے لئے منتمب اور افضل بھی ہوتی تو آنخضرت ﷺ ام تمیدٌ کو گھر میں نمازیز ھنے کی ترغیب نہ ویت عالا نکہ وو آپ کی چھے نماز پڑھنے کی رغبت اور خواہش رکھتی تھیں۔

اس گروہ کی اس غلط بیانی کے طلعم کو توڑنے کے لئے ہم ان حدیثوں کو یمال پر ذکر کرتے ہیں جنہیں یہ عمل بالحديية فيكأدعوي كرنے والے لوگول كو ساسناكر عور تول كا جماعتو ميں حاضر ہوناسنت بتاتے ہيں لوران احاديث نبویہ کے معنی پیش کرتے ہیں جن سے ناظرین انصاف لینند خود موازنہ کرلیں گے کہ ان مد عیان عمل بالندیث کا وعوى ان حديثول يه كمال تك ثابت بوتات.

حديث (١٩)لا تمنعو االنساء حظو ظهن من المساّجد اذا استاذنكمــ(١)

عور توں کے مساجد میں ہے حصول کونہ رو کو۔ جب وہ اجازت مانگیں۔

حديث (٢٠) لا يمنعن رجل اهله ان ياتوا المسجد (احمد)(٢)

كوئى تخص ايزال كوم حديث جانے تندروك

حديث (٢٩) لا تمنعو انساء كم المساجد (ابو داؤد)(٣)

اینی عور تول کومسجدوں سے ندروکو۔

حديث (٢٢) إذ استاذنت امر الم احدكم الى المسجد فلا يمنعنها (صحيح بخارى صحيح مسلم)(١٠) جب تم میں ہے کی دوی معد جانے کی اجازت مائلے تو ہر گزاہے منع ند کیاج ہے۔

<sup>(</sup>١)الصعيح لمسلم، كتاب الصدره. باب حروج النساء . إلى المساجد، ١٨٣.١، قديمي

و٢ إمسند أحمد بن حبل ٢٠ ٣٦. مبينة كذاً في معجم الكبير للطبراني ١٧٠٠ ٣ )سن ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، ناب ماجاء في حروح النسأء الى المساجد. ١ - ٨٤ سعيد

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري ، كتاب الصلاة . باب الصرآف السّاء من الصبّح . ١ . ١ . ١٠ . قليمي

بے حدیثیں عیداحمدی میں ای طرح کہی ہیں ہم نے عیدای سے یہاں نقل کردی ہیں۔ لیکن ان حدیثوں میں کیا ہے ؟ صرف یہ کہ خاوندول کو عور تول کو معجد میں جانے سے روکنے کی ممانعت ہے۔ ان حدیثوں سے یہ ہر نز شاست نہیں ہوتا کہ عور تول کو معجدول میں جانا مستحب یا سنت مؤکدہ ہے۔ عور تول کو چو مکہ آپ کے زمانے میں معجدول میں جانا مباح تقاتواں لباحت ور خصت سے فائدہ اٹھانے کا حق انہیں حاصل تھااں لئے مر دول کو ان کہ معجدول میں جانا مباح تقاتواں لباحت ور خصت سے فائدہ اٹھانے کا حق انہیں حاصل تھااں لئے مر دول کو ان کہ معجدول میں جانا کہ ان کا یہ حق زائل نہ ہو۔ دو مرے یہ کہ اس وقت عور تول کے معجد میں آنے کا ایک فائدہ یہ کھی تھاکہ عور تول کو تعلیم کی بہت حاج تھی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ معجد میں حاضر ہو کر آنخضرت تھی تھا کہ ان ماز کو دیکھیں اور اگر ۔ کوئی بات بو چھنی ہو تو خود بوچھ لیں۔ (کفا قال الشیخ الحدیث المدھلوی) تیسرے یہ کہ چونکہ آنخضرت تھی کا مبادک زمانہ فتنہ و فساد سے امون تھا۔ اس لئے اس وقت مر دول کا عور تول کو تیسرے یہ کہ چونکہ آنخضرت تھی کا مبادک زمانہ فتنہ و فساد سے امون تھا۔ اس لئے اس وقت مر دول کو فرمایا کہ ور تول کو در تول کو فرمایا کے در تول کو فرمایا کے در تول کو فرمایا کور تول کو در تول کو فرد و کیس۔ (کھا فی حجہ الله المبالغة) (۱)

حديث (٣٣) عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذنوا للنساء بالليل الى المساجد (بخارى) (١)

حضر تانن عمر رصی الله عنه سندروایت تبرسول الله عظی نے فرمایا که عور تول کو رات میں مسجد جائے کی اجازت دو۔

حديث (٢٤) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذ نكم نساء كم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن (بخارى)(٢)

حضرت این ممرزت روایت ہے کہ نبی ہوئے سے فرمایا کہ جب تمهاری عور تمیں رات کو مسجد جائے کی اجازت مانگیس تواجازت دے دو۔

ان حدیثول سے بھی صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ عور تول کو معجد میں جائے کی رخصت و اجازت تھی۔ حافظ انن حجر فرماتے ہیں کہ اگر عور تول کو جاتا ضروری ہوتا تو خاوندول سے اجازت مائٹنے کی قیدند: و تی۔ ( فق الباری ) کیونکمہ ضروری عبادات کے لئے اجازت مانگان ضروری شمیں۔ نیزاس سے استہاب بھی ثابت شمیں: و تہ جیہ کہ ہم پہلے بیان کریکھے ہیں۔

حديث (٣٥)عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساء ه في العيدين رواه البيهقي وابن ماجة (تلخيص الحبير)(٠)

١٠ انص العبارة هكذا. منها ما اذا كان خوف فتنة كامراة اصابت بخورا ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم "اذا استاذنت امراً أد احدكم الى المسجد فلا يمنعها وبين ماحكم به جمهور الصحابة من منعهن اذ لمنهى الغيرة التي تنبعث من الانتذ دول حوف الفتنة والحائز مافيه خوف الفتنة وذلك قوله صلى الله عليه وسلم "الغرة ثان" الحديث ، وحديث عائشة " ان النساء احدثن" الحديث (حجة الله البالغة ، ص: ٤٩٩)

<sup>(</sup>٣)الصحيح لمسلم ، كتاب الصلوة ، باب خروج الساء الى المساجد ، ١/١٨٣ . قايمي وروى البخاري بمعناه ، كتاب الصلوة ، باب خروج الساء ، الى المساجد بالليلة ، ١١٩ ١ . قاديمي

٣٠)صحيح النخاري . كتاب الصلوةُ بابُ خروجُ النساء الي المساحد بالليلة . ١ ١٩٩٠. قديمي

<sup>(</sup>٤) التلخيص الحير ، كتاب صلوة العيدين . ٢ . ٨١

اس روایت ہے بھی صرف اس قدر شارت ہو تاہے کہ آنخضرت بڑھنے کے زمانے میں عور تول کو عیدین میں جانے کی رخصت و اباحت تھی اور آنخضرت عظی بھی اپنی صاحبزادیوں اور بدویوں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ لیکن سرف لے جانے کے ثبوت ہے اُتحاب ماست ہونے کا ثبوت شمیں ہو سکتا۔ اس کی نظیر مندر جد ذیل حدیث ہے ا حديث (٣٦) عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسانه وهو صانم وكان املكلم لا ربه (بخاي و مسلم كذا في التلخيص)(١)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نبی تو ایک روزہ کی حالت میں اپنی بعض ازواج کا بوسد ليتے تھے اور آپ اپنی خواہش پر تم سب سے زیادہ قادر کھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت عا اُشہ نے فرمایا کہ تم مین ہے کون شخص اپنی خواہش پراس قدر قابور کھتا ہے جس قدر نبی تابیخ کر کھتے تھے۔

اس حدیث سے باوجود ثبوت فعل آنخضرت عظیہ کے بید ثابت شمیں ہو تاکد بحالت روزہ نیوی کااہ سے لیانا سنت یا مستحب ہے۔ بلعد حضرت عائش اشارة بیہ تاتی میں کہ لوگوں کوالیاند کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ اپنے تفس پر قادر تھاس کنے ہو سہ ہے تعاوز کرنے کے احتمال نہ تھا۔ اور لوگوں میں چونکہ نفس پر قادر ہونے کی صااحیت م باس لئے تجاوز کا احمال قوی ہے۔ ان کواس سے یہ بین کرنا فضل ہے۔

حديث (٢٧) قالت ام عطية امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذاوت الخدور فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم ويعتزلن مصلاهم (بخاري)(٢)

ام عطيه فرماتي بين بهم كو تحكم كيا كياكه خود بهي جانين اور صائصه اور جوالن اور برده تشين عور توك كو بهي عيد كاه مين ك جائیں۔ لیکن حافظہ عور تمیں صرف جمع اور و عامیں شریک رہیں اور نماز کی جگہ سے علیحد ورہیں۔

حديث (٢٨) عن ام عطية رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجو ا العواتق وذاوت الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتبن الحيض مصلي الناس (رواه ابن ماجته) ١٦٠٠

ام عطیه قرماتی میں که رسول الله بین ف فرمایا که جوان عور تول اور برده نشینول کو نکاو (یا م جاؤ) یه سب عيدلور د عامين حاضر رمين لور حااهه عورتين نماز كي جگه سنة مليخد درمين-

یہ دونوں حدیثیں آن کل کے عاماان بالحدیث کی قوئ ہے قوی و کھیلیں ہیں۔ کیونکہ ان میں ام کا غذا او صيفه موجود ہے جس ہےوہ تا أيديا مهازتم التباب ثابت كرناچاہتے ہيں۔ليكن وہ ان حديثول كالصل مفهوم تتجيف مين غلطی کرتے ہیں۔ ہماس کی پوری وضاحت بیان کرتے ہیں :-

واضح ہو کہ امر کا صیغہ تین معنوں (٥) میں استعال کیا جاتا ہے ۔ تھی اس سے وجوب مراد ہوتا ہے جیت

<sup>,</sup> ١ )صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب المباشرة للصابه. ١ - ٢٥٨ ، قديمي وفي الصحيح لمسلم ، كتاب الصيام ، باب بنات ان القبلة في الصود ليست محرمة على من لم تحرك شهوته . ١ - ٣٥٣ . قديسي

۷) بصحيح البحاري . كتاب العبديل ، بات حروج النساء ، والحيص الى المصلى ، ۱ ۱۹۳۰ فديسي ۲) بهسن ابن ماجة . كتاب الصدوق ، ماحاء حروج النساء ، في العيدين ، ص: ۹۲ ، فديمي ٤) يشن معنول مين يه داستامل : « تا يت ورته ام كن سينه كاستعال موله معنول مين : و تا تب كما في نور الاموار ان الاعر يستعمل المسنة عنسر معني كا لو جوب و الا باحة والندب (بور الا نواز محث الا مو ، ص ٣٦٠ مير محمد)

اقیمو ۱ الصلولة (۱)ور مجھی انتہاب جیسے فکلو ۱ منھا واطعمو االقانع والمعتو (۲)اور مجھی اباحث جیسے اذا حللتہ فاصطادو۔(۲)اور کلو ۱ واشو ہوا۔ (۱)اگر چہ امر کی اصل وجوب ہے۔لیکن جب قرائن سے ثابت :وجائے ۔ وجوب مراد نہیں تواسخیاب یالباحث کی طرف رجوٹ کیاجا تاہے۔(د)

اب میں اس ہے کیا مراوے۔ تویادے کہ عیدین میں عور تول کے جانے کے بارے میں جوامر کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے۔
اس میں اس سے کیا مراوے۔ تویادہ کہ وجوب تویفینا مراوشیں۔ کیونکہ اس کا کوئی قائل شمیں کہ عیدین میں عور تول کا جانا فرض ہے۔ (وجوب سے مراواس موقع پر فرضیت ہی ہے) عیدین کی نماز بھی اور عیدین میں جانا بھی مرووں پر تو فرض ہے (وجوب سے مراواس موقع پر فرضیت ہی ہے) عیدین کی نماز بھی اور عیدین میں جانا بھی مرووں پر تو فرض ہے (وجوب سے مراواس موقع پر فرض ہوئے کے میامتی الاورچونکہ مدعیان عمل باتھ ہیں ہی اس کے متعلق مزیدیان کی حاجت شمیں۔ اب راواس التجاب ہے لیے قائل شمیں اس کے متعلق مزیدیان کی حاجت شمیں۔ اب راوال اللہ تھا کہ وہ صری اس التجاب ہے اس الاور اس کے متعلق مزیدیان کی حاجت شمیں۔ اور اس فیل اس التجاب ہے اور تی رافیاں سے کہ رسول اللہ تھا کہ وہ صری ارشاد ملاحظ کر اس میں آپ عورت کوئو تھی نہیں ۔ اور اس کی نماز کو محبد کی نماز سے اور اس کی کوئو وجہ شمیں کہ عورت ہی عور تول کوئو تم نمی نماز کو وجہ شمیں کہ عورت وہ میں دور ہوئی جانا ہے۔ (ویکھو حدیث نمیں کہ عورت کی تول کوئو تم نمی اس موجود کی بات موجود شمیں جانا ہے۔ (ویکھو حدیث نمیں کہ عورت کے اس میں حاضر ہونا کیو کر افسل وہ کی ہما عتوں میں حاضر ہونا کیو کر افسل وہ کی ہما عتوں میں حاضر ہونا کیو کو کر افسل وہ کی ہما عتوں میں حاضر ہونا کیو کر افسل وہ کی ہما عتوں میں حاضر ہونا کیو کر افسل وہ کی ہما عتوں میں سے شان کوئی جن سے اس موجود انسیں فرمائی جس سے شان کوئی ہما عور تول کے لئے کوئی ترغیب اور فضیات بیان ضمیں فرمائی جس سے شان میں وہ کہ ان کو عمیدین میں فرمائی جس سے شان کہ ہما عور تول کے لئے کوئی ترغیب اور فضیات بیان ضمیں فرمائی جس سے شان میں وہوں کی ہما تول عور تول کے لئے کوئی ترغیب اور فضیات بیان ضمی فرمائی جس سے مسلم اس میں اس کور نول کے لئے کوئی ترغیب اور فضیات بیان ضمی فرمائی جس سے شان میں وہوں کے دور کوئی ہو کہ اور کوئی کی کافر کا سیال کا سیال کی کوئو کی کی کوئوں کے لئے کوئی ترغیب اور فضیات بیان ضمی فرمائی جس سے شان میں کوئوں کے لئے کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے کی کوئوں کے کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کو

لیں جب نہ امر وجوب کے لئے نہیں اور انتہاب کے لئے بھی نہیں تواا محالہ اب صف ر خصت واباہت کے لئے ہوا۔ اور آپ کے ارشاد کا تعجی مفہوم یہ ہوا کہ عور تول کو عیدین میں جائے دویا جانا چاہیں تو منٹ نہ کرو۔ یو نک ان کے لئے جانامیات ہے اور اس کے ہم قائل ہی ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں عور تول کا جانا میا تے تھا۔ (۳)عور تول کو ہما عنول میں آئے گی: مرخصت ولباحت تھی وہ اب بھی ہے انہیں ؟

وانتح ہو کہ جناب سر ورووعالم فخر بینی آدم نظی کے زمانہ میں عور تول کو مساجد میں آنے کی اجازت متی۔ ایکن آپ کے زمانے کے بعد ہی صحابہ کرام کے سامنے ہی حالت بدل گئی اور فتنہ و فساد و بدنیتی شروٹ دو کئے۔ اور

را اللفرة ٢٠

ر۲)الحج ۲۳ ر۲)المابلاق:۲

<sup>(</sup> ع )الاعواف : ٣١

وها بوعند نا الوحوب حقيقة الا مر فيحسل عليه مطلقة مالم تقم قرينة خلافه والدكانت قرينة يحمل عليه على حسب المقام الا نوار ، مبحث الا مراء ص ١٧٧ ، سعد،

<sup>.</sup> ٢ )وبجب صلوة العيد على كن من تحب وعليه الجمعة ١٠ الهداية . كتاب العيدين . ١ - ١٧٢ . شركة علمية ،

خود صحابہ کرام نے ہی عور توں کو منع کرنا تمر وع کر دیا۔ اور ان کی یہ ممانعت خدااور رسول کے تھکم ہے ہی ماخوذ تھی جیسا کہ ناظرین عنقریب ملاحظہ فرمائیں گے۔ پس علائے حنفیہ رحمہم اللہ اس کے قائل ہیں کہ عور توں کے لئے اب اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعتوں میں حاضر ہوں بلعہ ان کو گھروں میں نماز پڑھنا۔ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں تو انتخال اور بہتر تھائیکن اب ضروری ہو گیا۔ اس تھم کے لئے حنفیہ کے مندر جہذیل دلائل ہیں :۔ (الف)

حديث (٢٩) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ـ الحديث خاري ـ (١)

حفرت عائش سروایت به فرمای ار آنخفرت بیشت عور تول کی به حرکات ملاحظ فرمات جوانسوس الباری ای این این این این این است المساحد و است به اسرائیل کی عور تمی روک و کی تمیس محدیث (۳۰) وقد ثبت ذلك من حدیث عروة عن عائشة موقوفا اخرجه عبد الرزاق باسناد صحیح و لفظه قالت كن نساء بنی اسرائیل یتخذن ارجلا من خشب پتشر فن للرجال فی المساجد فحرم الله علیهن المساجد وسلطت علیهن الحیضة و هذا و ان كان موقوفا لكن حكمه حكم الرفع لانه لایقال بالرأی فتح الباری (۱۵ المساحد و سلطت علیهن الحیضة و هذا و ان كان موقوفا لكن حكمه حكم الرفع لانه لایقال بالرأی فتح الباری (۱۵ المعبو ۱۳ المعبو ۱۳ المولی الا و طار (رقانی ۱۵)

بنی اسر ائیل کی عور توں کامتجدول سے روکا جانا اس حدیث سے ثابت ہے جو عبدالرزاق نے مسیح سند کے ساتھ پواسط عروہ محضرت مائنٹہ کے روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ بید میں۔ حضرت مائنٹہ نے فرمایا کہ بنسی اسر آئیل کی عور تیں لکڑی کے پاؤل بنائیتی تنمیں تاکہ ان پر او تی ہو کر مسجدول میں مردول کو جھائکمیں توانقہ نے ان پر مسجدیں حرام کر دیں اور حیض ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اور بید روایت آگر چہ حضرت عائنٹہ پر مو قوف ہے لیکن مرفوٹ کے تھم میں ہے۔ کیونکہ ایسی بات محض رائے اور قیاس سے نہیں کہی جاتی۔

حافظ ان جر، قاضی شوکانی، علامہ ذر قانی شارح موطاله مالک، صاحب عون المعبود - ان سب نے روایت نبر ۲۰۰ کو حمام فوع مانا ہے اور فسیح ہونا تسلیم کیا ہے ۔ پس اس حدیث سے بیبا تیں ثابت ہوتی ہیں۔

ہنی اسر اکیل کی عور تیں مجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھیں اور انہیں آنے کی اجازت تھی۔ بب انہوں نے یہ حریت کی کہ لوگوں کود یکھنے کے لئے لکڑی کے او نجے پاؤل، بناکر جھا نکناشر وٹ کر دیااور بد نیتی ان میں پیدا ہوئی تو خدا نے ان پر مجدوں میں آنا جرام کر دیا ۔ پس بندی اسر اکیل کے لئے خدا کا تھم عور توں کی بد نیتی اور فساد کے وقت یہ تھا کہ مجدوں میں آنالن پر حرام ہے ۔ اور حضر ت بنا کشیری حدیث نمبر ۲۹ سے صراحتبات ثابت ہے کہ آنخضرت علیہ کے بندی مور توں کے بر نیس مجدوں سے روک کی تھیں جو رسول اللہ علیہ ملاحظہ فرماتے تو یقینا منع فرماد ہے جیسے کہ بندی اسر اکیل کی عور تیں مجدوں سے روک دی گئی تھیں ۔ پس بد نیتی اور فساد کا پیدا ہونا تو حضر ہوں مانشہ کی حدیث سے اسر اکیل کی عور تیں محدوں سے روک دی گئی تھیں ۔ پس بد نیتی اور فساد کا پیدا ہونا تو حضر ہوں مانشہ کی حدیث سے اسر اکیل کی عور تیں محدوں سے روک دی گئی تھیں ۔ پس بد نیتی اور فساد کا پیدا ہونا تو حضر ہوں مانشہ کی حدیث سے اسر اکیل کی عور تیں محدوں سے روک دی گئی تھیں ۔ پس بد نیتی اور فساد کا پیدا ہونا تو حضر ہوں مانشہ کی حدیث سے اسر اکیل کی عور تیں محدوں سے روک دی گئی تھیں ۔ پس بد نیتی اور فساد کا پیدا ہونا تو حضر ہوں مانشہ کی حدیث سے اسر اکیل کی عور تیں مصروں سے روک دور تیں سے دور توں سے دور تیں معروں سے روک دینگ

ر 1 إصحيح البخاري ، كتا ب الا ذان باب خروج النساء بالليل. ٦٪ ، ١٢٠ ، قديمي.الصحيح لمسلم ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد، ١/ ١٨٣/، قديمي

<sup>(</sup>٣) فَقَحَ الْبَارِي ، ابواب صفة الصلوة ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغنُس، ٣/ • ٣٩ ، بولاق (٣) عون المعبود، كتاب الصلوة باب التشديد في ذلك • ٣/ ٢٧٦

ر £ )زر قاني . كتاب الصلوة ، باب ماجاء في خروج النساء الى المساجد ، ٢/٣.

ثابت ہو گیا۔ اور بدیمی اور فساد پیدا ہونے کے وقت عور تول پر مجدول میں آنے کی حرمت خدا کے اس تھم سے ثابت ، وئی جو بنی اسر اکیل کی عور تول کو دیا گیا تعد پس یقینا امت محمد نید کی عور تول کو بوجب بنی اور فساد پیدا ہوجائے کے خدا کے تھم سے محبدوں میں جاتا ترام : والہ بیاس لئے کہ پہلی امتوں میں جوخداو ندی احکام سے اگروہ منسوٹ نہوں ، بول توان کی پیروی اور اتباع الازم ہول توان کی پیروی اور اتباع الازم ہے جیسے کہ اپنی شریعت کی پیروی اور اتباع الازم ہے۔ قال الله تعالی فیھداھم افتدہ (۱) یعنی اللہ تعالی نے آنخضرت تا ایک کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کی لیمن انبیائے سابقین کی ہدایت میں قدہ کی اقتدا کرو۔ "

حديث (٣١) فقال ابن عباس رضي الله عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امران يقتدي بهم (بخاري)(١٠)

حفرت ان عباس فرمایا که تمهارت نوان میں سے میں جن کوانیا نے سابقین کی اقتداکا تھم کیا گیا ہے۔

لوگ اس پر بید شبہ کریں جوذیل میں مندر ج ہے۔ اس کئے تھیماللفائدہ اسے معجواب کے ذکر کیاجاتا ہے۔ شبہ نمبر (۱) پہلی شریعتوں کے احکام ہمارے لئے اس وقت واجب الا تباغ ہوتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ان احکام کے خلاف علم نہ آیا ہو۔ اور صورت متنازعہ فیما میں ایبا نہیں ہے۔ بلعہ ہماری شریعت نے اس حرمت کے علم کے خلاف عور توں کو معجدوں میں آنے کی اجازت دی تو پہنا تھم حرمت کا منسوخ ہو گیااس لئے اس تھم سے اب حرمت خروج نساء پر استدلال کرنا گویا کیک تھم منسوخ سے استدلال کرنا ہے۔

(جواب ) یہ خیال غلط ہے کیونکہ ای حدیث سے بیہات ٹاست ہے کہ بنی اسر اکیل کی عور تیں متجدوں میں نماز پڑھتی تھیں اوران کے لئے متجدوں میں آنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب انہوں نے بدنیتی اور فساد شروع کیااس وقت ان پر متجدیں حرام ہو کیں تو شریعت بنی اسرائیل کا تھم یہ ہوا کہ وجود فتنہ و فساد کے وقت عور توں کو

<sup>(1)</sup> Ily isla: 1.P.

<sup>(</sup> ٢ )صحيح البخارى ، كتاب التفسير ، باب قوله اولئك الذين هدى الله فيهد ا هم اقتله ، ٢ / ٦٦، قليمى ( ٣ )و مما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله ، والقول الصحيح فيه : ان ماقص الله تعالى او رسول منها من غير انكار يلزمنا على انه شريعة لرسولنا (الحسامي ، بحث السنة ، ٩ / ٩٣ ، عبر محمد)

معجدوں میں آنا حرام ہے اور ہماری شریعت نے اس محم کو منسوخ نہیں کیا۔ ربی عور تول کے آنے کی اجازت تو وہ بد جہ فتنہ و فساد نہ ہونے کے نقل محمی اس محم حرمت کی نائخ نہیں ہو سکتی جو فتنہ و فساد نہ ہونے کے نقل حصل اللہ علی ہو سکتی ہو ساد کے وقت کا محکم ہے۔ رسول اللہ علی کے زمانے میں اس بد نمین اور فساد کانہ ہو ناجو محم حرمت و مما اعت کی علت ہے۔ حضر ت عائش کی حدیث (۱) نمبر ۲۹سے صراحة خارت ہے۔ وہ امر میں صرح جی کہ آپ کے زمانے میں وہ حرکات فتنہ و فساد پیدانہ ہوئی تھیں۔ پس اس وقت کی اجازت یقینا اس محم حرمت کے مخالف اور اس کی نائخ نہیں ہو سکتی۔

شبہ نمبر (۲) یہ کمنا کہ رسول اللہ علی کے زمانے میں فتنہ نہ تھا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ عور تول کو تا کئے

حیال سے بچھلی صفول میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور بعض متی اگلی صفول میں جاتا چاہتے تھے تا کہ عور تول پر ان کی
فظر نہ پڑے۔ جن کے متعلق آیت و لقد علمنا المستقد میں منکم و لقد علمنا المستاحویں۔ نازل ہوئی ہے۔
اور تر نہی شریف میں ہے کہ آنحضرت بھی کے زمانے میں ایک صحافی نے ایک عورت سے جبر از تاکیا لور دوسر اشخص
شبہ میں پکڑا گیا۔ اور قریب تھا کہ رسول اللہ علی اس سے سکم فرمادیں کہ اصل مجرم نے ایک ہے گناہ کو
بھنتا ہواد کیے کر خود اقرار کیا لور شکسار کیا گیا۔ پس جب کہ آنحضرت بھی کے زمانے میں اس فتم کے دافعات کا ہوتا
خلات ہے تو یہ کمنا کیو تکر صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں بوجہ امن عن الفتیہ سے آجازت تھی لوز بعد میں فتنہ کی

(جواب) بنی اسرائیل کی عور تول پڑھسجدول کے حرام ہونے کا تھم عور تول کی بدنیتی کی وجہ سے تھا۔ اور حضر ت
مائٹہ ؓ نے بھی اپنے قول میں نئی حرکات ایجاد کرنے کی نسبت عور تول کی طرف کی ہے۔ پس الن دونول حدیثوں کے
ملانے سے بیبات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو فتنہ و فساد تھم ممانعت کی علت ہوہ عور تول کی نیت کا فساد
ہے۔ اور اس آیت و حدیث سے جو شبہ میں ذکر کی گئی ہیں مردول کی بدنیتی ثلبت ہوتی ہونے کہ عور تول کی۔ اس لئے بیہ
واقعات منشائے تھم سے خارج ہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ اگر عورت کی نیت پاک صاف ہو تو مردول کی بدنیتی سے اس
قدر جرائم واقع نہیں ہو سکتے جس قدر عور تول کی جانب سے بدنیتی ہونے کی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ اس لئے بدنی
اسر ائیل کی عور تول میں جب بدنیتی ہوئی اس وقت تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محربیہ میں تھم حرمت
اس وقت ہوا جب عور تول میں بدنیتی ہیدا: و ئی۔

<sup>(</sup> ١ )عن عائشة قالت : لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمتعهن المسجد كما متعت نساء بني اسرائيل . فقلت لعمرة : او متعن قالت: نعم - (صحيح البخاري ، كتاب الاذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ١ - ١ ٢ ، قديمي) (٢) الحجر : ٢.٤

<sup>(</sup>٣) وقال ابن جُرِيرٌ . حَدَثنا محمَّد بن عبدالا على . . انه قال : كان اناس يستاخون في الصوف من اجل النساء فانزل الله "ولقد علمنا المستقد مين منكم ولقد علمنا المستاخرين " (تفسير ابن كثير ، ٢/ ٤٩ هـ، سهيل اكيدمي)

<sup>(</sup>٤) عن ابيه ان امراء ة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلوة فتلقا هارجل فتجللها فقضى حاجة منها فصاحت، فالطلق ومربها رجل فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المها جرين فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المها جرين فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا . فانطلقوا فاخذو الرجل الذي ظنت الله عليه وسلم، علما المربد ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها . فقال للرجل : قولا حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها . فقال للرجل : قولا حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها : ارجموه ، وقال : لقد تاب توبه لو تاب بها اهل المدينة لقبل منهم وجامع الترمذي ، ابواب الحدود، باب ماجاء في المرأة التي استكرهت على الزنا ،

آئر عور توں مر دوں کی بدنیتی کے نقاوت ہے قطع نظر بھی کر لیا جائے تاہم یہ واقعات موجب شبہ نہیں ہو گئے۔ کیو نکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک دوواقعات کا ہو جانا آپ کے زمانے کو فتنہ و فساد کا زمانہ نہیں ہنا سکتا۔ فتنہ و فساد کے زمانے سے مراد ایسازمانہ ہے جس میں اس فتم کے واقعات بخر ت ہونے لگیں۔اور حضر ت ما نشہ کی حدیث سے صراحة معلوم ہو تاہے کہ یہ حالت آپ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔

(ب) حضرت عائشةً كي حديث مذكورية استدلال كادوسر اطريق بيه يه كه وه فرماتي مين "-

لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد متفق عليه ، ١

(التلخيص الحبير) ١٠،

اگر رسول اللہ ﷺ عور توں کی یہ حرکت پاتے جوانہوں نے آپ کے بعد ایجاد کی ہیں تو ضرور ان کو معجدوں ہے۔ وک دیتے۔

ان حدیث سے صراحة بید ثابت او تابت که آنخضرت تنظیم کے زمانہ مبارک میں عور تول کی حرکات ناشائسند کا ظہور نہ اواقعا آپ کے بعد ہوا ہے اور میں اللہ کا علام کا مطلب یہ ہوا کہ ان حرکات کے وجود او تحکم ممانعت الازم ہے اور اس لزوم کی تاکید کے لئے لام تاکید داخل کر کے انہوں نے معقمی فرمایا۔ بعنی ضرور منع فرماد ہے۔ اس حضر سائٹ کے اس کلام سے جووجود حرکات و تحم ممانعت میں لزوم ثابت ہو گیا۔ اس لئے جب بید ثابت ہو جائے۔ کہ حرکات ناشائستہ کا وجود ہو گیا ہے تو بھم لزوم تحکم ممانعت خود ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ تلازم تعجم نہیں رہے گا۔ اور خود اس صحیح نہیں رہے گا۔ اور خود اس صحیح نہیں رہے گا۔ اور خود اس صحیح نہیں اس کالازم بعنی تحکم ممانعت خود ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ تلازم تعجم نہیں اس کالازم بعنی تحکم ممانعت خود نؤود بھم تلازم تابت ہو گیا۔

شبہ نمبر (۱) عافظ ان جرنے فتح الباری میں اس دلیل پر شبہ کیاہے کہ حضرت عائشۃ کے اس قول سے عور توں کے لئے مطلقا ممانعت نمیں نگلی۔ کیونکہ حضرت عائشۃ نے حکم ممانعت کوالیی شرط پر معلق کیاہے جس کاوجود نہ : واتو اس حکم ممانعت کا بھی وجود نہ : وگا۔ کیونکہ انتفائے شرط کوانتفائے مشروط لازم ہے۔اس لئے یول کہ جاسات ہم ہر فلم سمع خاستر انجام بعنی آنخضرت میں نے ان حرکات کو نمیں دیکھا اس لئے عور توں کو منع نمیں فرمایا۔ تو معجدوں میں آنے کی اجازت ان کے لئے مستمراور باقی ری۔(۲)

(جواب) عافظ ان جرر حمة الله عابيه كابيه فرمانا توضيح به كه آب في ان حركات كو نهين ديكها ـ پس منع نهين فرماياليكن آگ به فرمانافاستمو العحكم معل نظر به كيونكه بهم ابھى ذكر كر چك بين كه حضرت عائشة كه اى قول ت بيبات خالت ، وقى به كه وجود حركات كاشائسة بائ خالت ، وقى به كه وجود حركات كاشائسة بائ حلى افظ الن حجر كابيه فرمانا كه باوجود حركات ناشائسة بائ حيات على على حلائم معتمر اور باقى به كيم محيح بوسكتا به ؟ بال اگر حافظ الن حجراس تلازم كونه مانين بعني به فرمائين كه وجود حركات ناشائسة كوممانعت كا حكم الزم بى نهين جيسے كه ان كے قول بناءً على على ظن ظنته سے سمجھا جاتا به تو

ر ١ )صحيح البخاري ، كتاب الا ذان . باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ١ / ٠ ٢ ، قديمي

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير، كتاب صاوة العيدين ٢٠ / ٨١

<sup>(</sup>٣)قال في فتح الباري: وتمسك بعضهم بقول عانشة رضى الله تعالى عنها في منع النساء مطلقاً ، وفيه نظر اذا لا يترتب على ذلك تغير الحكم ، لانها علقته على لويو جد بناء على ظن طنته ، فقالت : لورائ لمنع فقال عليه لم يرو لم يمنع فاستمرا لحكم (فتح المبارى ، كتاب الا ذان، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ٢/ ٩٠ ٢ ، بولاق)

اس کے دو جواب ہیں۔ اول ہے کہ ہمیں حضرت عائشہ کے قول سے استدلال کرنا مقصود ہے اور اس قول سے تلازم خانت ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ وجود حرکات ناشائستہ پر حکم ممانعت کو لازم قرار دیتی ہیں۔ اور حافظ ائن حجر اسے نہیں مانتے اور حضرت عائشہ کا خیال اور گمان بتاتے ہیں۔ ہم حضرت عائشہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں نہ کہ حافظ ائن حجر کی رائے سے۔دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ نے وجود حرکات ناشائستہ پر حکم ممانعت کوجولازم بتایہ ہے صرف ان کا خیال اور گمان نہیں ہے بعد وہ اسے خداکا حکم سمجھتی ہیں۔اور ان کے پاس بنی اسر ائیل کی عور تول والی روایت اس کی زبر دست دلیل موجود ہے۔ پس جب کہ بیبات خانت ہوگئی کہ وجود حرکات ناشائستہ اور حکم ممانعت میں لاوم ہے تو حافظ این حجر گایہ کہنا کہ آپ نے وہ حرکات نہیں دیجیں اور منع نہ فرمایا اس کئی نشر پیدانہ کا حکم اجازت مستمر اور باقی ہے کی طرح صحیح نہیں ہو ساتہ ہو تا تو اس کا پینا حرام ہو تا۔لیکن اگر کوئی ہوا ہواس کی متعلق یہ کہنا الکل صحیح بھی تحکم تو یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ یعنی چونکہ وہ مسکر نہیں تھا اس کے لئے حرام نہیں تھا اور حکم حالت متر اور باقی ہے۔ یعنی وجود سکر (ملزوم) کے بعد بھی حکم حالت باقی ہور حکم حرمت کے امر منصور نہیں تھا اس میں وہ الور حکم حالت بھی تعلی حالت بی ہو سکتا۔ یعنی ہو مکتا ہو تھی خام حالت باقی ہور حکم حرمت کے اور حکم حالت باقی ہور حکم حسب اقی ہور حکم حرمت کے اور حکم حالت باقی ہور حکم حسب کے اور حکم حرمت کے اور حکم حسب تو جود سکر (ملزوم) کے بعد بھی حکم حالت باقی ہور حکم حسب کی اس میں ہوا۔ یہ ہر گر صحیح نہیں ہوا۔ یہ ہر گر صحیح نہیں۔

شبہ تمبر (۲) حافظ ان حجرٌ نے اس دلیل پریہ بھی شبہ کیا ہے کہ اگر وجود فتنہ کو حکم حرمت لازم ہو تا تو خدا کو تو معلوم تھا کہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔اس نے حکم حرمت کیوں نہیں بھیجا؟(۱)

(جواب) خداکو بے شک معلوم تھاکہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن پیدا تو نہ ہوا تھا۔ اور پیدا ہونے ہے پہلے اس کا تھم بھی جائے ہوا گا نہ جھڑ کے اس اعتراص سے نہیں ہے سکتا۔ مثلاً تیم بھی جافظ این جھڑ کے اس اعتراص سے نہیں ہے سکتا۔ مثلاً تیم کا تھم اس سفر میں بازل ہوا جس میں حضر ت عائشہ کی شکایت کی اور حضر ت او بحر نے حضر ت عائشہ کو بر ابھلا بھی کہ اور تکلیف بھی بہنچائی۔ اس کے بعد تھم تیم بازل ہوا۔ (۱) تواگر جافظ این جھڑ سے کوئی کہے کہ خدا کو تو معلوم تھا کہ الی ضرور تیں چیش آئیں گی کہ پانی نہ ملے گا۔ اس نے پہلے سے تھم تیم کیوں بازل نہ کر دیا تھا؟ اس طرح ہز اروں احکام بیں جو خاص خاص و قتوں میں اسب خاصہ کے وجود کے بعد بازل ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ان سب پر یمی شبہ ہوگا توجو جو اب جافظ این ججر ان کا دیں گے وہی ہم ان کے اس اعتراض کا دیں گے۔

دوسرے یہ کہ بیشک وجود فتنہ کا خدا تعالیٰ کو علم تھا۔ اور وہ حکم حرمت بھی نازل فرما چکا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کی عور تول پر مسجدوں کو حرام کر چکا تھا۔ اور وہی حکم جارے لئے بھی حکم تھا۔ اس لئے جداگانہ حکم نازل فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ بلحہ آنخضرت ﷺ کااس حکم سابق کو جارے سامنے نقل کردیناکا فی تھا۔ (۲)

 (1) وايضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما اوحى الى نييه (فتح البارى ، كتاب الا ذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل و الغلس ، ٢ / ٢٩ ، بو لاق)

<sup>(</sup>٢) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالميدا ، او بذات الجيش ، انقطع عقد لى فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابى بكر الصديق فقالوا: الا ترى ماصنعت عائشة ، اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر و رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذى قد نام فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فقالت عائشة : فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء ، فانزل الله عز وجل آية التيمم (صحيح البخارى ، كتاب التيمم ، ١ / ٨ ٤ ، قديمي)

شبہ نمبر (۳) عافظ ان جرنے بیہ بھی شبہ کیاہے کہ اگر فتنہ کی وجہ ہے تھکم ممانعت لازم بھی ہو جب بھی انہیں عور توں کے لئے ہوناچاہے جوبد نیتی اور فتنہ کی مر تکب ہوں۔ تمام عور توں کو منع کرنا صحیح نسیں۔ ١١٠ (جواب )جب کے عور توں میں ید نیتی اور فساد پیدا ہو جائے تو پھراس کی شخفیق کرنا کہ کس میں بدنیتی اور فساد ہے مشکل بلعد تقریباً مال ہے۔ اگر ایمن عور تول کے لئے اجازت رہی تو تمام عور تیں اس جیلے سے آسکتی ہیں کہ جارب اندرید نیتی نہیں۔ اگر مبجدول کے دروازوں پر محتسب کو رالئے ہوئے بھی کھٹر ارہے تاہم وہ نیک نہیت اور بدنیت عورت میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بدنیتی لوربد خیالی ایک باطنی امر ہے۔ جس پر نسی کوسوائے علام العیو ب(۲) ک اطلاع نہیں ہوسکتی توانیں حالت میں خاص بد نبیت عور تول کورو کنے کی کوئی سبیل نہیں۔اس لئے سدالدباب تمام عور تنیں تھم کران ہے میں شامل ،و نی ضرور ی ہیں تا کہ اس فتنہ کا پوراد روازہ بند ہو جائے۔اوراس کی نظیر شریعت میں بہ ہے کہ منافق اور بہودی آنخضرت میں کے خدمت میں حاضر ، و کرراعنا کہتے تھے اور خلاف اوب معنی مراد لیتے تھے اور مخلص مسلمان بھی راعنا کہتے تھے ان کی مرادیہ ہوتی تھی کہ بہاری طرف دیکھنے۔ یمی معنی صحیح اور درست تھے۔ نیکن چو نکه اس لفظ کے استعمال کرنے میں منافقین لور بیمود کو ہے اوبی لور گستاخی کا موقع ملتا تھالور بظاہر کوئی صورت اس کی نہ تھی کہ صرف گتاخی کی نیت ہے گہنے والول کو روکا جائے اس لئے عموماً مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال ہے خدا تعالے نے منع فرمادیا۔یا ایھا المذین امنو الا تقولو راعنا وقولوا انظر فا۔(٣)پسائی طرح یہال بھی جب کہ بدنیت اور نیک نیت عور قرل میں امیتاز مشکل ہے اس لئے شداللباب تمام عور توں کورو کناضروری ہے۔اور بنی اسرائیل کی عور توں والی روایت ہے بھی کیں ثابت ہو تاہے کہ عموماً عور توں پر مسجدیں حرام کر دی گئی تھیں اس لئے حافظ ائن جز کاره شبه بھی سیجے نمیں۔  $(\mathcal{E})$ 

حديث (٣٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال كان الرجال والنساء من بنى اسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأ قاذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فالقى الله عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول اخرجوهن من حيث اخرجهن الله الحديث (مجمع) (١٨الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح)

حضرت عبداللہ این مسعود ؑ ہے روایت ہے کہ بنی اسر ائیل کے مر داور عور تیں ساتھ ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور جب کسی عورت کا کو کی یار ہو تا تووہ لکڑی کے پاؤک پہن کر آتی تاکہ اونچی ہو جائے اور یار کودیکھنے کا موقع ملے توخدانے ان عور توں پر حیض ڈال دیا۔ پھر این مسعودؓ فرمایا کرتے تھے اور عور توں کو مبحدوں ہے نکالوجس طر ت خدانے انہیں نکالاے۔

حديث (٣٣) وعن ابي عمرو الشيباني انه راي عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول

<sup>(</sup>١)قال في الفتح: وايضاً قالا حداث انما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فان تعين المنع فليكن لمن احدثت (فتح الباري. كتاب الا ذان، باب خووج النساء الى المساجد بالليل و الغلس، ٧/ ٢٩٠، بولاق) (٢)انه عليم بذات الصدور (سورة هود: ٥) (٣)البقرة: ١٠٤

<sup>(</sup>٤) مجمع الزواند ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد، ٢/ ٣٥ ، بيروت

اخرجن الي بيوتكن خير لكن مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون،٠٠

حافظ بیٹمی نے فرمایا کہ اس کے راوی تعییج کے راوی ہیں۔ او عمر وشیبانی فرماتے ہیں کے میں نے حضرت عبداللہ ن مسعودر ضی اللہ عند کودیکھا کہ جمعہ کے روز عور تول کو مسجد سے نکالتے تھے لور فرماتے تھے کہ انکلوائے گھروں کو جاؤ۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ (حافظ بیٹمی نے فرمایا کہ اس کے رلوی معتبر ہیں)

ان روا بیوں کے بیاتیں صراحة معلوم ہوئیں کہ حضرت عبداللہ لان مسعودٌ عور تول کو جماعت جمعہ میں مسجد نے نکالے تھے۔ لوگوں کو جماعت جمعہ میں مسجد سے نکالے تھے۔ لوگوں کو فرماتے تھے کہ عور تول کو مسجد دل سے نکالی تنئیں مسلمانوں کو بھی وہی تھم دستے ہیں اور اس کو خدا تعالی کا تھم قرار دستے ہیں۔ ورب کے مسجد دل سے نکالی تنئیں مسلمانوں کو بھی وہی تھم دستے ہیں اور اس کو خدا تعالی کا تھم قرار دستے ہیں۔

یں چونکہ انن مسبعود رضی اللہ عنہ کی ہے روایت (۳۳) بھی حمامر فوع ہے اور حضرت عائشہ کی روایت کے قریب المعنی ہے اور اساد بھی اس کی معتبر ہے۔ جیسا کہ حافظ بیشی نے اس کی تصری فرمادی اس لئے ان دونول حدیثوں سے میہ بات صراحة ثابت ہوگئی کہ عور تول میں بدئیتی اور فساد پیدا ہونے کے وقت خدا تعالی نے اشمیں مسجدوں سے نکالنے کا حکم دیاہے۔ پس ان کے لئے مساجد میں آنا مکروہ تحریمی ہوا۔

## ر سول الله ﷺ کے زمانہ کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو مکروہ سمجھنے والے صحابہ ، تابعین ،ائمہ مجتھدین اور فقهاء

اس کے بعد اب ہم یہ و کھانا چاہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے زمانہ مبارک کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو عمروہ سمجھنے والیامنع کرنے والے کون کون صحابہ و تابعین وائمیہ مجتمدین و فقہاو محدثین ہیں۔

حديث (٣٤) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كانت امراة لعمر تشهد صلوة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر رضى الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه ان ينهاني قالوايمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو ١ اماء الله مساجد الله رواه البخاري و ابن ابي شيبه كذافي الكنز-(٢)

حضرت ان عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی ایک بیوی عشالور فجر کی نماز کے لئے متجد میں جاتی تخییں توان سے کہا تم کیول جاتی ہو حالا تکہ تنہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر تنہمارے جانے کو تکروہ سیجھتے ہیں ارائیس نیم سے آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تو پیمروہ مجھے منع کیول نہیں کرد ہے۔ اوگول نے کہا کہ منع کرنے سے انہیں ارشاد نبوی مانع ہے کہ خدا فی تدیول کو خدا کی متحدول سے ندروکو۔

اس روایت نے صراحة میات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر صبح کی اور عیشا کی نماز میں بھی عور تول کے مسجد میں جانے کو نکروہ سمجھتے تتے اور نیم ہے کرتے متھے۔ اوران کی میہ غیرت یقیمنا خوف فتنہ کی وجہ سے بھی جس کو حضرت شاہ ول القد رحمة القد علیہ نیمہ ہے محمودہ فرمات میں۔ موطاع الم مالک میں میہ روایت اس طرح ہے کہ جب عمر کی میہ

أبيت حاشيه ع ص ٣٨٧.

<sup>.</sup> ٢ بكنز العمال . كتاب الصلوة . الباب الخامس ، ٣٢٥/٨ ، (رقم الحديث : ٢٣١٢٩)، النواك الاسلامي بيروت

یوی ان سے معجد میں جانے کی اجازت ما تلتیں تو حضرت عمرٌ خاموش ہوجاتے تھے۔(۱)کیکن ظاری کی اس روایت میں سے تصر ت م بیہ تصر ت ہے کہ حضرت عمرٌ کی خاموثی رضا مندی کی وجہ سے نہ تھی بائے کراہت و ناخوشی کی وجہ سے تھی۔ای طرح علامہ زرقانی شرح مؤطامیں سکوت کی وجہ حضرت عمرٌ کی ناخوشی ہی بیان فرماتے ہیں۔ فیسسکت لا نہ کان یکرہ خروجها للصبح و العشاء۔(۲)

ربایہ شبہ کہ حضرت عمر اگر مکروہ سمجھتے تھے تو منع کیوں نہ فرماتے تھے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعد حضرت عمر کی ہیوی عا تکہ بنت زید کا ہے۔انہوں نے حضرت عمر سے نکاح کرتے وقت یہ شرط کر لی تھی کہ جھے معجد میں نماز کے لئے جانے سے نہ رو کیں۔(۳)اس لئے حضرت عمر منع تونہ فرماتے تھے کہ خلاف عمد نہ ہو مگر جانے سے ناخوش ضرور ہوتے تھے لور مکروہ سمجھتے تھے۔

اگریہ شبہ ہوکہ جبان کے نزدیک جانا کروہ تھا تو نکاح کے وقت اس شرطیر ہی کیوں راضی ہوئے تھے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے وقت عور توں کی حالت فتنہ وفساد کے اس درجہ تک نہ بینچی ہوکہ حضرت عمر ان کے تکلے کو مکروہ سمجھتے اس لئے شرط کرلی اس کی بعد یہ حالت فتنہ وفساد کی پیدا ہوئی تووہ مکروہ سمجھنے کے باوجود ایفا مد مد کے خیال سے منع نہ فرماتے سے اور اس حدیث میں منع نہ کرنے کی جو وجہ نہ کور ہے کہ وہ ارشاد نبوی الا تصنعو الماء اللہ (م) کی مخالفت کے ڈرسے منع نہ فرماتے سے اس میں اول تواس کی تصری سیس کہ حسن سے مکن ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہو۔ دوسر سے اس پریہ شبہ ہے کہ اگروہ ارشاد نبوی کی وجہ سے مئز سے یہ وجہ منقول ہے۔ ممکن ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہو۔ دوسر سے اس پریہ شبہ ہے کہ اگروہ ارشاد نبوی کی وجہ سے منع نہ فرماتے سے تھے تو مکروہ سمجھنا خوف فتنہ کی وجہ سے تھا۔ اور منع نہ منع نہ فرماتے سے تھے تو مکروہ سمجھنا دی کہ وجہ سے تھا۔ اور منع نہ منابیا نے عمد کی وجہ سے دار خوف فتنہ کی وجہ سے مکروہ سمجھنا ارشاد نبوی لا تصنعو المنح کے مخالف نہیں ہے۔

والرابع انه مكروه وقد حكاه التومذي عن الثوري وابن المبارك وهو قول مالك و ابي يوسف وحكاه ابن قدامة عن النجعي ويحيي ابن سعيد الانصاري الخ (نيل الا وطار)(د)

اور چوتها قول به به كه عور تول كا عيدين على جانا مكروه به اوراس قول كو ترخري في سفيان تورى اور عبد الله تن مبارك من تقل كيا به اوران قدامه في براتيم في اور يخي تن سعيدانصارى من تقل كيا به قال اصحابنا يستحب احراج النساء غيو ذوات الهينات والمستحسنات في العيدين دون غير هن واجابو اعن اخراج ذوات الخدور والمحباة بان المفسدة في ذلك الزمن كانت مامونة بخلاف اليومد ولهذا صح عن عائشة رضى الله تعالى عنها لوراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل قال القاضى عياض رحمة الله عليه واختلف السلف في خروجهن للعيدين فراى جماعة ذلك حقا عليهن منهم ابو بكر رضى الله تعالى عنه وعلى

<sup>(</sup>٣)ذكر الحافظ في الا صابة ان عمر لما خاطبها شرطت عليه ان لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد البوي رحاشية الموطاء لا مام مالك . باب خروج النساء الي المساجد . 1/ ١٨٤ مير محمد)

و ٤ بستن ابي داؤد ، كتاب الصلوة ،باب ماجاء في خروج النّساء الي المسجد، ١ ' ٩١، سعيد .

وه)نيل الا وطار . كتاب العيدين . ٣ ٣٢٧

رضي الله تعالىٰ عنه وابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه وغير هم و منهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيي الانصاري ومالك وابو يوسف واجازه ابو حنيفة مرة ومنعه اخرى (نووي<sup>0)</sup> عون المعبود ) (c) ومنها خوف فتنة كامراة اصابت بخورا اولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراة احد كم الى المسجد فلا يمنعها و بين ماحكم به جمهور الصحابة من منعهن اذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الا نضة دون خوف الفتنة والجائز (من الغيرة) مافيه خوف الفتنة وذلك قوله صلى الله عليَّه وسلم الغيرة غير تان وجديث عائشة ان النساء احدثن (حجة الله البالغة) (٢)

بمارے اصحاب شوافع کہتے میں کہ صرف این عور تول کو جو وضعد ارلور حسین نہ ہول عیدین میں لے جاتا متنب ہے نہ کہ وضعد اراور حسینوں کو اور حدیث میں جو بردہ نشینوں کو لے جانے کا ذکر ہے اس کا جواب بمارے احواب نے بید دیاہے کہ اس زمانے میں فتنہ و فساد سے امن تھا۔ بخلاف موجود ہ زمانے کی لوراسی لئے حضرت عا کشر سے سند تعیج به ثابت ہے انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ عظافہ عور تول کی به نی حرکات ملاحظہ فرمائے توم حدول سے روک و یتے۔ جیسے بنی اسر اکیل کی عور تیں روک دی گئی تھیں۔ قاضی عیاض نے فرملیا کہ عور تول کے عیدین میں جانے ئے بارے میں سلف صالحیں میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نوان کے جانے کو حق سمجھتی ہے۔ان میں سے او بحر ُ اور علی موران عمر وغیر ہم میں اور دوسری جماعت عور تول کو عیدین میں جانے سے منع کرتی ہے۔ان میں سے عروہ اور قاسمٌ اور يجي انصاريٌ اورامام مالك أورامام أبويوسف مين اورامام أبو حقيفةٌ في ايك بارا جازت وي اور دوسر ي بار منع فرماديات اوران عذرول میں ہے جن کی وجہ ہے جماعت میں نہ جانا جائز ہے خوف فتنہ ہے جیسے کوئی عورت خوشہولگا کر جائے اور آنخضرت ﷺ کے اس قول میں کہ "جب تم میں ہے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے آق اسے منع نہ کرو" بور جمہور صحابہ کے علم ممانعت میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ حدیث میں جو منع کرنے ہے روکا گیا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ صرف پیخی اور تکبر کی وجہ سے جو غیرت پیدا ہو کررو کئے کا سبب بنتی ہے۔ یہ غیرت منٹ ہے اور صحابہ نے جس غیرت کی وجہ ہے مور تول کورو کاوہ غیرت خوف فتند کی وجہ سے ہے اور پیر غیرت جائز ہے اور میں

ان عمار توں ہے صراحة خارت ہو گیا کہ عور توں کو نمازہ بچگانہ کی جماعتوں لور عیدین ہے رو کنے والے یاان کے حانے کو مکروہ کہنےوالے مندر جہ ذیل حضرات ہیں۔

مطلب سے نبی ﷺ کے ارشار الغیرة غیرتان كاراورس مطلب سے حضرت عائشا كى حدیث ان النساء احدثن كار

جمهور معجلبه كرام رضي الله عنهم (جية الله البالغه ) حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها (حديث نمبر ٣٠،٢٩) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (حديث نمبر ٣٣،٣٢) حضرت عمر فاروق رضي الله عنه (حديث نمبر ٣٣) مفيان تُوريٌ عبدالله ان مبارك (ترندي)امام مالكٌ، لهام او يوسفٌ اراجيم تحييٌ ، يَحِيُ بن سعيدالانصاريُ ( نيل الإوطار) حضرت عائشةً كي بهانج عروة ن زييرٌ ، قاسم ،لمام لوحنيعةً ( نووي عون المعبود )

و ١ بشرح السسلم للنووي ، كتاب العيدين . ١ . . ٢٩٠ قديمي ٢ ) بعون المعبود ، كتاب الصلاة ، ياب خروح السباء في العيد ، ٣ . ٤٨٨ ، دارالفكر بيروت ٣ ، محجة الله البالغة . الجماعة ، ٢ . ٢ ، ادارة الطباعة المنيرية دمشق

اس بیان سے ناظرین المجھی طرح سمجھ لیس گے کہ عور توں کو مساجد اور عیدین میں لے جانے سے روکنے کی ابتدا خود صحلبہ کرام کے زمانے سے ہوئی۔ اور ممانعت کا منشاء خدا تعالیٰ کاوہ تھم ہے جوبو قت فتنہ و فساد بدنی اسرائیل کی عور توں کے لئے نازل ہوا تھا۔ اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ایک جماعت محد ثمین و فقها کی منع کرتی جلی آتی ہے۔ جس کی تفصیل گزر چکی۔

اس مضمون کود کیھ کرا اُٹر عور تول کے ولی میں بیہ مایو سی پیدا ہو کہ وہ مسجد نبوی کے اس تواپ ہے محر وم ر تھی آئٹیں جو مر دول کے لئے بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک نماز پر بچاس ہر از نمازوں کا تواب ملتاہے توان کی تسلی کے لئے دوجواب ہیں۔اول میر کہ ان کواس میں کو ٹی مایو ہی نہ ہونی چاہے۔خوش ہونا چاہئے کہ خداتعالیٰ نے ان کے لئے گھ بیٹھے ان کی نماز کومسجد نبوی کی نماز ہے بہتر ہنادیا۔ (ویکھو حدیث نمبر ۴۷)مر دول کو تو پچھ مسافت طے کر کے جانا پڑتا جب وہ ثواب ملتا۔ اور عور تول کو گھر کی نماز ہی مسجد کی نماز ہے۔ افضل قرار دے دی گئی۔ تو عور توں کے لئے خوشی اور شکر بیر کا موقع ہے نہ کہ رنج اور مایو سی کا۔ دوسرے بیر کہ گھروں سے باہر ٹکلنا اور مجمعوں میں شریک ہونا خدا نے مر دول کے لئے مخصوص کر دیاہے اورای طرح جہاد وو عظ و خطبہ وامامت کبری وقضاد غیرہ بہت ہے کام میں جو مر دول کے لئے مخصوص ہیں۔ پس جیسے کہ عور تول کو ان کا مول میں حسب ارشاد خداوندی و لا تندمنو ا حافضال الله(۱)مر دول کی حرص کرنا ممنوع ہے۔اس طرح جماعت نماز میں بیہ خیال نادرست ہے۔اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام کیساہی خوشنمااور بظاہر نیک کیوں نہ ہولیکن ہماراحق میں ہے کہ اپنے خیال کوخدا اور سول کی مرصٰی کے تابع رتھیں ھے خداور سول افضل اور بہتر ہتائے اس کو افضل اور بہتر مستجھیں۔رسول خداع ﷺ نے عور توں کی گھر کی نماز کو اپنی مبجد کی اور اینے ساتھے کی نماز ہے انتقل اور بہتر فرمایاہے۔(۲) پس عور تول کی اطاعت شعاری اس میں ہے کہ اس یو افضل اور بهتر تسمجھیں اور اپنے اس خیال کو کہ مسجد میں جماعت کا تواب زیادہ ہوگا، چھوڑ دیں 🕠 بعض مدعیان تمس بالحديث او گوں كويہ دھوكاد بينة ميں كه آنخضرت ﷺ كى اجازت كے مقابلے ميں صحابہ كى ممانعت قابل قبول نسيں۔ ایونلہ حدیث مرنوں کے مقابے میں صحابہ کا قول ججت خبیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایک دھوکایا غلط فنمی ہے۔ حدیث مر فوئ کے سامنے قول صحالی اس وقت حجت نہیں ہو تا جبکہ دونوں میں تعارض ہو لور کسی طرح وہ تعارض انھانہ سے۔اور میمال ایبانسیں ہے بلعہ آنخضرت نظی کی اجازت ہوجہ عدم فتنہ کے تھی اور صحابہ کی ممانعت وجود فتنہ کی وجہ ہے جیسے کہ حدیث عائشۂ نے اس کی تصریح کروی۔ اپن حدیث مر فوٹ اور قول تعلیہ میں کوئی تعارض خمیس ہے۔ دوسرے سے کہ ممانعت صرف صحبہ کا قول یا فعل نہیں ہے باعد حدیث نمبر ۵سے جو معھماً مرفوع ہے وجود فاتنہ کے ہ نت خدا کی طرف ہے تھکم ممانعت ٹاہت ہےاوراس صورت میں حدیث مر فوع صرف تول بعجابی ہے چھوڑ نالازم نعیں آتا جیسا کہ فصل سوم میں مفصل گزر چکا ہے۔

را بالساء ۳۲

 <sup>(</sup>٢) عن ام حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها قد علمت الله تحبين الصلوة معي ، وصلوتك في بيتك حبر من صلوتك في حجر تك ، وصلوتك في مسجد قومك حبر من صلوتك في حجر تك ، وصلوتك في مسجد قومك حبر من صلوتك في مسجدي كنز العمال ، كتاب الصلوة ، ٧٠٦٧٦ ، ورقم الحديث : ٢٠٨٧) ، احياء التراث الاسلامي بيروت

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين كتبه الراجى رحمة مولا ه محمد كفاية الله اوصله الله غاية متمناه مدرسه امينيه دهلى يكم ذى الحجه سن ١٣٣٤ه

عورت کاپر دے کے ساتھ تخصیل علم اور دیگر ضروریات کے لئے نکلنا

(الخمعية مور ند ٢٩ اكتوبر سن ١٩٢)

(سوال)(۱) کیا عورت اپناتمام بدن باشتنائے وجہ وکفین وقد مین مستور کرکے ضرورۃ (مثل مخصیل علم، خانگی امورات اعزہ واقارب سے ملناوغیرہ) اپنے مکان سے باہر جاسکتی ہے؟ (۲) کیا عورت بہ ہیئت ندکورہ بالایابر قعہ اوڑھ کر اپنے شوہر کے ہمراہ بغز ص تفر ترکباہر جاسکتی ہے؟ (۳) زید نے بی بی کوبہ ہیئت ندکورہ بالا ضرورۃ باہر نکلنے کی اجازت بر کھی ہے اور یہ بھی کمہ دیاہے کہ وہ بطیب خاطر جتنا پیدل چل سکتی ہے اس کو خواہ مخواہ دولی یک کا مختاب نہ وہ با بیا ہے کہ دیاہے کہ وہ بطیب خاطر جتنا پیدل چل سکتی ہے اس کو خواہ مخواہ دولی یک کا مختاب نہ وہ با بیا ہے کہ دیاہے کہ وہ بھی کہ دیاہے کہ دیاہ کہ دیاہے کو دیاہے کہ دیاہے کی اسٹر کے دیا کہ دیاہے کو دیاہے کہ دیاہے کی دیا کہ دیاہے کو دیاہے کو دیاہے کی دیا کہ دیاہے کی دیاہے کہ دیاہے کہ دیاہے کہ دیا کہ دیاہے کی دیا کہ دیا

(جواب ٣٦٦) اگرچ چره اور گفتن کاپره ه نمازین ضروری شین (۱) اور شر عابر اور است ان کاچھپانا فرض نمیں گرفساد زمانہ کی وجہ سے متاخرین نے چر و اور ہاتھوں کو بھی غیر محر موں کے سامنے کھولنے سے منع کیا ہے۔(۲) اور کی مروج پردہ ہے۔ یوفت ضرورت امن عن الفند کی حالت میں منہ ہاتھ کھولنا جائز ہوگا۔ (۲) پر قع کے ساتھ ہاہر تکانا اور اپنی ضروریات کے لئے باہر جانا جائز ہے۔ (۲) اپنے خاوند کے یاسی محرم کے ساتھ عورت نفر ض سیر برقع کے ساتھ باہر جا کتی ہے۔ (۵)

محمر كفايت الله غفرله بمدرسه اميينيه وبلي

مسلمان عور تول كوغير مسلم عور تول سے پرده كرناچا ہے يا نہيں؟ (الجمعية مور حد الومبر س ١٩٦٤)

(سوال) مسلمان عور تول كو غير مسلم عور تول سے بردہ كرناچا بنيان ؟

(جواب ۷۷ه) نیر مسلمہ نیر معتدعلیہا عور تیں جن کے میل سے کوئی دینی ضرر پہنچنے کااندیشہ ہوان سے پروہ اور کیسوئی کرنی جاہئے۔(۱)

محمر كفايت اللَّه عَفرانه ،

<sup>(</sup>١) انكشاف ربع القدم يمنع الصلوة ، والكف والوجه ليس بعورة والحانية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة، فصل فيما يفسد الصلوة ، ١/ ١٣٤ ، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)وللحرة جميع بد نها خلا الوجه والقدمين على المعتمد وصوتها على الراجح وتمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال ١٠ لا لانه عورة بل لخوف الفتنة (الدر المختار، كتاب الصلوة ، باب شروط الصلاة ، ١/ ٢٠ ٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ويَتَظَرِ مَن الآجنبية الى وجهّها وكفيّها فقط ، وعبد ها كالا جنبي معها فيظر الى وجهها وكفيها فقط. فان خاف الشهوة او شك امتنع نظره الى وجهها ، فحل النظر مقيد لعدم الشهوة والا فحرام (الدر المختار ، كتاب الحظروالا باحة . فصل في النظر و اللمس ، ١/ ، ٣٧ ، سعيد) (٤)قال تعالى : يدنين عليهن من جلا بيبهن (الا حزاب : ٥٩)

ره )قد الله لكن ان تُخرُجُن لحوالجكن (كُنز العمال ، ١٦ / ٩٠٤) (رقم الحديث: ٩١٤٩)

<sup>(</sup>٣)ولا ينبغى للمرآء ة الصالحة ان تنظر الى المرآء ة الفاجرة ، لا نها تصفها غند الرجال فلا تضع جلبا بها ولا حمارها ولا يحل ايضاً لا مرأ ة مؤمنة ان تنكشف عورتها عند اسة مشركة او كتا بية الا ان تكون اسة لها ﴿ (الهندية ، كتاب الكراهية، الباب الثامن، ٥/ ٣٧٧، ماجدية}

فاحشه عور تول سے عام مسلمان عور تول كايرده

(الحمعية مورند ٢٩مارج سن ٢٨ء)

(سوال)وہ عور تیں جو فاحشہ ہوں۔ بیباک آوارہ خراب چال چلن رکھنےوالی، تھیٹر میں پارٹ کرنےوالی اور مر دوں کا رنگ اختیار کرنےوالی جو زمانہ اسکولوں کا معائنہ کرتی پھرتی ہوں۔ نیزوہ عور تیں جن کااصل مقصد تبلیغ عیسائیت ب اوروہ علی العموم گھروں میں دستکاری سکھانے کے بہانے سے آتی جاتی جیں۔ ایسی عور توں سے عام مسلمان عور توں کو یردہ کرنا چاہئے۔

(جواب ۲۳۸) ہاں ایس عور تول ہے جن سے مضرت دیدیہ یااخلاقیہ پنچنے کا خن غالب ہو مسلمان عور تول کو پر دہ کرناچاہے نداس حیثیت سے کہ عورت سے عورت پر دہ کرے بلحداس مضرت کے خیال سے جس کے پہنچنے کا خلن غالب ہے۔

غیر محر مول سے سارےبدن کایر دہ کرنالازی ہے

(سوال) آزاد مومنہ کا پردہ اجنبیوں او کا تحر موں کے سامنے آنے میں کس قدر ہے ؟ کیابر قع اور سناواجب بیاچر ، اور ہاتھ کھول کر نکلناجائزے ؟اگر جائزے تواس شخص کی نسبت شرع کا کیا تھم ہے ؟ جو عور توں کو گھر میں بیٹھر ہے۔ یر مجبور کرے جارد بواری سے نکلنے نہ دے۔

(جواب ٣٩٩) پردے اور حجاب کے تھم کا مدار خوف فتنہ پر ہے اور ظاہر ہے کہ چرے پر نظر پڑنا فتنہ کے بارب میں زیادہ موٹر ہے اس لنے فقہائے کرام نے مومنہ حرہ کے لئے اجانب کے سامنے کشف وجہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ احادیث صحیحہ سے بھی ہیں ثابت ہو تاہے کہ ۔ قرآن پاک میں اگر منہ چھپانے کا حکم موجود نہیں ہے۔ تو منہ کھولنے کی بھی صرح کا جازت نہیں ہے۔ اشارات وولالات نصوص سے پردہ لینی ستر وجہ کی ہی تائید ہے اور ہی احوط و اسلم ہے۔ پس در قع اوڑھ کر نکانالوفق بالشرع والحجمة ہے۔

عور تول کا تفریخ کے لئے عید گاہ میں جانا کیساہے ؟

(سوال) ہر سال اکثر مسلمان عورتیں عیدالفطر کے دوسر کے روز عیدگاہ میں بطور سیرو تفریح آتی ہیں۔ گزشتہ سال چندا شخاص نے عور تول کو عیدگاہ جانے سے روک دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورتیں دیگر مقامات پر جھنڈے والا، قدم شریف، بھوری بھیادی کا محل وغیرہ چلی گئیں جمال کہ ان کی بے پروگ وغیرہ کا احتمال زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں

<sup>( 1 )</sup>ولا ينبغى للمرأً أن الصالحة ان تنظر الى المرأة الفاجرة لانها تصفها عندالرجال فلا تضع جلبابها ولا خمار ها (الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثامن ، ٣٢٧/٥ ماجدية)

ر Y بُوتمنع المُواء ة الشّابة من كشف الوجه بين رجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة ، (اللمر المختار ، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة ، ' ٤٠٩، سعيد )

<sup>(</sup>٣)عن ام سلمة انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة اذا قبل ابن ام مكوم فد خل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجامته ، فقلت : يا رسول الله اليس هو اعمى ، لا يبصرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افعمياوان انتما ، الستما تبصرانه (سنن ابي داودكتاب اللباس ، باب وقل للمنومنت يغضضن من ابصارهن ، ٧ / ٢ ؟ امداديه) (٤)عن عائشه قالت: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمناهب المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ، فقلت لعمرة: او منعن، قالت: بعم (صحيح البخاري كمكاب الآذان ، باب خروج النساء الي المساجد بالليل والفلس، ١ / ١ ٧ ، ١ ، قليمي)